الأوليات حالت المراق ال





| 09        | میان صاحب کا شهرخوشاں سمحمود شام پر     | 14         | مم ا پینے رب کے حضور محدہ ریز ہیں کہ               |
|-----------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 41"       | أبيخ التفنير كے اہل دعيال لال مين افكر  | . 18       | بثيخ الاسلام ثبنام شيخ التقنبرح                    |
| ż.        | حفرت کا مہا جربیشارہ                    | . 19       | يبغيان بسنيانات                                    |
| 10        | ول بن ولى مولا ما عبيدا تسدا نور        | 44         | سرايا مرقا عبيدا مترافر                            |
| <b>A.</b> | مولامًا حا فظ حميدًا نشرص               | ۲^         | شيخ انتفير بيمائي فاكم مدير                        |
| **        | ر<br>ا فيآ <i>ب</i> تفوت                | ۲۳         | حصرت لاموری کی ولادت کی سعید گھٹرایں ، لال دین خگر |
| 46        | شجره طبيب                               | سهم        | نغزشِ زمدگ حانظ را جن احداشرنی                     |
| ^0        | حفرت لاہوری کے شیوخ روحانی              | 4          | تخرري سرايب                                        |
| 91        | حزت دبنیوری می                          | <i>ر</i> م | علالت اوردملت احتت کی وٹبو                         |
| 40        | حصرت موده با مبید کا رج محود امرو کی دم | ۱۵         | اکا بر کے آخری لمحات ۔ مولانا ظفرا حدوا بگر        |
| 49        | جامعینت بوت کا ولایت                    | 44         | حزت کا مفراخت امان بی کے                           |

| 10.   | عفیدت کے بھول ۔ موں اجیل احدیدات                                   | 1.5         | مولانا بنيراح وسيروري     | كالات مغربة شبخ الشائخ دم                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 404   | مولانا احمعل'' -شورش کانمیری مرحم                                  | 1.0         | •                         | حضرت شِيخٌ كُما وْكُلِّ                              |
|       | چذ تا ٹڑات چندشا ہات                                               | 1-4         |                           | حفرتُ كا سايي مرتم خدمات                             |
| ***   | محداسخي تجنثي                                                      |             | مسسلام اور)               | پاکتنان میں تخر کید احبائے ا                         |
|       | شيرانواله ببي تتعاا كرمث يبرخوا                                    | 17^         | وش شخصیت                  | جهاد حریت کی ایک نا قابل فرا                         |
| 444   | حکیم آزادشیرازی                                                    | كاسوا       | ارحبين                    | مجا مرحريت أتنظا                                     |
| 71    | ا بک عاشقِ فرآن - تحیدا صغرنجید                                    | ٣           | لافا محداجل               | بمارے امیروامام موا                                  |
| 444   | ا بک متبع سنت ً ۔ مولانا حمیدالرحن                                 |             |                           | امام لاموري -                                        |
|       | میں مولانا کوکیوں بڑاسمجستا ہوں ؟                                  | 109         | ويومندنه كيا فرمايا       | مهتم والانعنوم                                       |
| 44.   | ملك نصرابتندخان عزبز                                               |             |                           | يشع التفريروللذا موسى _                              |
| 440   | حصزت لاہو <i>ری '' ۔۔</i> خان غازی کا بل                           | 144         | سيدا بوالحس على ندوى      | مولانا                                               |
|       | ، قا بِلِ فرامو <i>سش</i>                                          |             |                           | مبارکهن کا مبارک ذکر۔                                |
| ۳.۴   | فقيرعبدالوا مدببگ مشان                                             | 191         | يًا فاحى <i>شمس الدين</i> | ٠٠.                                                  |
| ۳1.   | عظیم سالخه - ا داریبزرجمانِ اسلام لا مور                           |             |                           | ایک مجادِل لمهندت ~<br>مولان مغز                     |
|       | بچش خدر نفله خود - خلین احد کراچی                                  | 145         |                           |                                                      |
| 227   | ما بين الكيات _ حافظ ربا عن احدا تشرفي                             |             |                           | قطب زما <i>ن مولا ما احتظام ع</i>                    |
| 444   | جند الزائد - مولامًا عبد لحبيد سواتي                               | 190         | مًا غلام غوث مبزاروي      |                                                      |
| 441   | فيفنا لِ نظر - صوفى محدبينس                                        | <b>7.</b> J | ملامرخا لدمحوو            | معرما صري زعم الدام -                                |
| 444   | سِيرِتِ کاعملي بِهِو - غا زي خلا کخبن                              |             |                           | هرحاص کے زعم اسلام ۔<br>عکمت ول البی کا خطیم نوائندہ |
| 449   | فيعن صحبت - حكيم محراحد                                            | <b>F</b> 11 |                           |                                                      |
|       | تصرت مبری نظرین !                                                  | ***         |                           | بدئبه عقیدت - علامدان                                |
| 444   | جوبدری عبدازحمٰن خاں مرحوم                                         | 444         | _                         | با وشیخ انتفیر ٔ سیدمدان                             |
| * 229 | مهمان نوازی - ڈاکٹراب س مسعود                                      | + +9        |                           | شنخ القبير حفرت لامودي أ                             |
|       | وا تعات کے آئیسے کے بیں اِ                                         | 784         | رخلام الدين كى ملاقات     | حزت کے فرز ایستی ہے مدم                              |
| 201   | ظفزا حدوا بگه<br>حکابا سِیشیج <sup>رو</sup> ۔ اعجازا <b>حد</b> فان | 461         |                           | مبرئے اباجان ۔ ڈاکٹر خلب                             |
| 404   |                                                                    |             |                           | دربر راه فلال ابنی فلال<br>. م                       |
| ۳4.   | ا دا رب روزنا مراکان                                               | 444         | <b>صنا</b> ن عنوی         | مملانا محدره                                         |
|       |                                                                    |             |                           |                                                      |

| د کاراشین - پرونیسرا<br>جن جنت - کاری می<br>میشرات -<br>اصول کے پکے قرل کے<br>پیل اور آخری طاقات<br>صفرت کے کالات |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مبشرات ۔<br>اصول کے پکے قول کے<br>پہن اور آخری ملاقات<br>صافظ کے کدالات<br>صفرت کے کدالات                         |
| اصول کے بیکے قول کے<br>پہل اور آخری ملاقات<br>صافیلاً<br>صورت کے کمالات                                           |
| اصول کے بیکے قول کے<br>پہل اور آخری ملاقات<br>صافیلاً<br>صورت کے کمالات                                           |
| پہلی اور آخری ملاقات<br>صافظ <sup>ا</sup><br>صافظ <sup>ا</sup> کے کمالات                                          |
| مانیلا<br>حصرت کے کمالات                                                                                          |
| حزت کے کمالات                                                                                                     |
|                                                                                                                   |
| صوئی '                                                                                                            |
| علمی خدہ ت                                                                                                        |
| انقلابی کا رام ، ترجر فرآن                                                                                        |
| تغبيرى ضوصبات فاكنى                                                                                               |
| ا ولین کند - پرونمپیمرنسط                                                                                         |
| فننوں کے تعافب بن ۔ آماک                                                                                          |
| <i>فدمتِ قرآن - مانطعزب</i>                                                                                       |
| تىلىمى نظرفات كى المجدعلى ثباكم                                                                                   |
| وری حکمت ولی انتبی ۔ محم                                                                                          |
| مولانا نعما ل كالخط                                                                                               |
| ڈاکٹر سیدعبدا نسٹر کا خط                                                                                          |
| مداری کی سربریتی                                                                                                  |
| حصرت لابوريغ كيمسجد                                                                                               |
| شيخ الحدبث مولا بالمحرز كربالم                                                                                    |
| مجا برنی سبیلِ استر- پروفع                                                                                        |
| معزت نثنخ كيضلفا د                                                                                                |
| نجطوط                                                                                                             |
| ا با بزرگوا کیکے نام - مولانا                                                                                     |
| "                                                                                                                 |
| شعارکا ندل نه عشیدت<br>ملام انویسا بری                                                                            |
| ارم                                                                                                               |

## ابت اکس طرح بونی ؟

کر وزوں رَتیں ہوں مشیخ لاہورُئی کی تربت پر کو اُسدیوں یں ایباصاحب ارت، بوتا ہے۔ مضّط کو ازّ

Ewin chick

من المراق المرائع المراق المر

مری دورش مد بادر می لفت به در آراد و اس مراح ملی در سات که عبد ملان بایش که رسال روی ن ترم سرانر در حت مستری موشدای دو - ادری ای الر مواک کی در در اکه علی وهم بر ی شاکیها ک - سروف دالا ک شخصت آرکردور، دی و حاص فرات در قائداند دیا که ا

١ سب اساله ووشوخ كاذكر فو الداخر ك بقدر فروات كالمح ا مے کا کیب میر و مے مربوں - آ ہے کا (جارت مورات مورا مرج ودما آ به کامن اور کام کر ست توان در کاری در ا でいいいいしんりょうシャ ور سرون Chilan Bet jobnich rwip und Willia dilli apanell Que asina-ica estor ج انمنداد ادر وطد از این الم عدد الله الدكى كانتدازاني الذهر بن علم مرازي الماللم

### ران مے داز

حضرت الدام ، شیخ التغیر مولانا احد علی لابوری معلی بار نبال پر بار خدایا یر کس کا نام آیا - ان ا عادة دوزگار افراد میں سے تعے جو اپنی ذات میں ایک آئمی ، ایک ادارہ اور ایک شحر کی ہوتے میں ا من قدم کے عیقری انسان جہاں بیٹے جائیں وہیں جنگل میں منگل کا ساں پیدا کر دیتے ہیں اور اپنے حزدروں سے ایک نتی دنیا بالمیلتے ہیں -

وَمَمَا بَابِ دَ اَشِيْ جَيْبِ اللّٰهِ قَدَى مِرُوا كَا يَ فَرَنَد جِهِ آنَ وَيَا "اللّٰهُ لَا بَرِيّ" ، "شِيعَ النّنيرُّ فَرَالِمَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ لَا بَرِيّ النَّهُ كُورُول النّالِل اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ كُورُول النّالِل اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰلّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِي الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِللّٰ اللللّٰهُ اللّٰل

فیخ نوبوری و کے والدین نے فرر بنانے کا رحی اعلان منیں کی بکہ علا آیا کہ کھایا اور اپنے میں ایک عزر جنیں نوسلم بونے کا شرف حاصل منا — اور جنیں آن المام انتقاب و سینلمبرین کے فام سے برد کو وہ فام سے دائیتی کا یہ عالم محاکم وہ کیم سے یاد کی جاتا ہے ہے۔ یعنی مولان عبداللہ شدھی ۔ بن کی اسلام سے والبنگی کا یہ عالم محاکم وہ کینے کو عبداللہ بن السلام کیتے ہے ہود کر وہا — اس ہودگی سے تبل والدہ محرر کے پاس اور بھن ورسے اساتہ ہے قرآن کرم اور کسی تعد ابنائی تعلیم حاصل کر بیخے تھے ۔ ورائی مناسم کی کا المائِر تبیت مام وکوئی سے کسی قدر مختلف تعالم اور اس میں ایک گرد سی کا علم بایا جاتا تھا ۔ لیکن یہ سمتی مولان سے کہ ورد یک تعلیم والے بیا جاتا تھا ۔ لیکن یہ سمتی اخدہ میل کر حضیت والم اسلام کی جا سکتی ہے کہ الم خال اس میں جہاں و بیٹ والے کی طلب صادتی کے علم ان کے ساتھ اس کے والدین کے خلاص اور ابنائی درج میں الم مرتبری کی ترتبیت کا طبل دخل و میں الم مرتبری کی ترتبیت کا طبل دخل و میں الم مرتبری کی ترتبیت کا طبل دخل و میں الم مرتبری کی ترتبیت کا طبل دخل و میں الم مرتبری کی ترتبیت کا طبل دخل و میں الم مرتبری گی ترتبیت کا طبل دخل و میں الم مرتبری گی ترتبیت کا طبل دخل و میں الم مرتبری کی ترتبیت کو بل دور و میں الم مرتبری میں ورد البنائی درج میں الم مرتبری گی ترتبیت کا طبل دوری و میں الم مرتبری کی میں الم مرتبری کی ورد ورد کو میں الم مرتبری گی کر تربیت کی براد دور و میں الم مرتبری کی در ورد ورد کو میں الم مرتبری کی دورد ورد کو میں الم مرتبری کی در ورد کی دورد ورد کا کرد ورد کیا کہ مرتبری کی دورد ورد کو دورد کیا کہ مورد ورد کی دورد ورد کیا کہ کیا کہ کی دورد ورد کیا کہ کو دورد کرد ورد کی دورد کی دورد کیا کہ کو دورد کیا کہ کی دورد ورد کی دورد کیا کہ کیا کیا کہ کی

ک ای کشمش میں گذریں میری زندگا کی الیم کسجی سوزو ساز روّی کمبی پیچ و ماب رازی

زندگی کا ایک ایک ایل اسال کا ہر مہینہ ، مہینہ کا ہر دن اور دن کا ہر لیے ایسا کرنا کر مقصد حیات ہی رقد کرنے گئا۔۔۔بلاشبہ دنیا میں ایلے لوگ بہت کم ہمتے ہیں۔۔انگلیوں پر شمار کرنے کے قابل۔جو ش زندگی کے لیے اپنی صحت و آرام اور اپنا ایک ایک کمی شارکر دیتے ہیں ۔

. إما غدول الم البند في الملة والدين موانا الوالكام آزاد ، مسيح اللك عليم اجبل خال ، واكثر انصاري محمم الند سيسي افراد ولکما تعاد کا یہ تیدی بظاہر تیدی تھا لیکن دراصل کوہر اور پنجاب کی قبست حاک اٹھی تھی۔ اجماع کی شکل میں خدا کی رحمت کا سایہ اس پر جلوہ فکن ہو چکا تھا۔ جوں کوں کر کے اسے رالی بی اور چروہ شیرالوالد میں آ کر مقیم ہو گیا۔۔۔ قدرت نے اس کے علوص و کام کو شرب تبولیت سے إ فوادا اور فَيرانواد رَشْدو بايت كا مرِّز بن كيا - المم لابوري في خلت كدة لابور بن عقلة صيح كاحيسانا روش کی تو انگرزی راج کے نفیہ مہوں کی توب سیم حرکت میں اسمی انگریز سے نفید راہ وہم ر کھنے والے یہ لوگ بندگان خط کو کافرکنا اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہوتے تھے۔ ایخوں نے۔ پر حیب روایت و عارت مشغلہ منحیر شروع کیا۔ اہم لاہوری ان کے اعوان و انصار ، اساندہ و شیوٹی اور پر حیب روایت و عارت ا العمام ابن حق اس کو قد میں آگئے - لیکن ابل جنوں ان باقوں سے کب مجھولتے ہیں - ان کا جذبہ عمل تو اور زیادہ البيدار بواً ہے۔ وہ زم كاكر البرتے ہيں۔ وج ظاہر ہے كر وہ خلوص سے پير ہوتے ہيں-ان كى الندكى جدمت دين سے عبارت بول ئے اس سے وہ عوفا آرائى كى پرواہ كے بينر اپا سفرمارى ار کھتے ہیں اور المام کوہوئی کا یہ سفر نصف صدی کے قریب میاری رہا تھا اور جب اس کے شیر ک بابگاه قدس بین عامری کا وقت کیا کو رمضان البارک کی قیمتی ساعات تھیں۔۔۔۔ تا کوئی ریڈیو پر بار بار اعلان کھا ز نبادی اور اخبارات میں چھا لیکن حبب جنازہ اٹھا توعوام کے بیل سے کال نے لابور کا ٹرینک روک دیا - جنازہ کا مبلوس دیجھ تر بڑے باڑھوں کو نمازی علم الذین شہید کا جنازہ یاد را کیا جن سے ایم شرایت پر بخاری کی تقریر سے تاثر ہوکر گناخ الجال کو جہنم ربید کیا ہ تھا <sub>—ا</sub>ں واقع کے قریبہ ۱۱ سال بعد اس گنبگار آنکھوں نے الم لاہوری سے بے کر علامہ اتبال اور مٹر جنان تک سب کو کافر قرار دینے والے کا بھی لاہور یں جنازہ دیکھا۔۔جس کے لیے ریڈیو سے بئے کر انبارات کک یں ہر مج چرہ ہوا - فہریں کیلی چری اور تعدیم شہر کے ایکٹے حصہ یں جنازہ الا حلوس بعرایا گیا کیل بھر ہمی وہ مولوی مان والی بات نہ بن سکی ---اور اس طرح الم صدق وصفا نسيدالمجامين ، خازى برحق ، حضرت العام السيّد احمد بن طبل قدس سرة كے مقول كى صداقت ايك بار ميرواضح وُبوكي كر " جال اور إلى برعت كا فيصل جنازون سے بوكا!" الم لامِدى كو عب قبر مِن المارا جا را تحاكر أسان أنوبها را تحا اور پير دنيا نے اس كى ار کو می سے خوشو سونکھی \_ یاد لوگ یا سمجھ کر عقیدت مندوں یا وارٹوں کی شرارت و سازش ہے

وہ اِی دکان چھانے کی خوض سے عطر کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں۔ میکن کمی بسبارٹریوں نے مڑکا کی تو معلوم ہوا کر امیرلزمین فی انحدیث حضرت الدام بخاری قدیس مؤ کی حدثی خدات کے صدق طرح ان کی قبرے خوشبو آئی تھی اسی طرح اب المام لاہوری کی قبر سے ان کی قرآنی خدات : صدق نوشبو آ رہی ہے گ

ذالك فضل الله يؤتيس من نيشاءً

الم ہوریؓ نے جو حدات مرانجام دیر ان کا تعارف کرنے سے لیے اس مبر کا اجتام کی گر خستامُ الدّینے حضرت والا نے جاری کیا ۔۔۔اس کا مقصد بنیادی طور پر کپ کے نطبہ و مجلی ڈک آپ کے معارف وعلوم کی اثباحث بھی تا کر جو لوگ یہاں آ کر فیصن یاب نہیں ہو سکتے وہ دو کر فیض یاب ہو کئیں —ادر پھر یہ رمالہ پری دنیا میں پہنچا ، اس کی ظاہری تمکل و صورت بھی الیے زختی جیسے موجودہ صحافت کے تقاصنے ہیں اور تفناین بھی بادہ و عام فہم ہوتے تھے۔ کج الم برق كا خلوص تفاكر برسے برسے جنارت صحافی شیرانواد كی چاتيوں بر بيٹي والے دود . مدمت میں آتے اور اس کی بےبناہ اشاعیت کا راز معلیم کرتے<u>۔۔۔۔حضرت</u> الام) قدس سراً انتقال کو ۱۱ سال ہو چکے ہیں ۔ اس آٹنا ہیں ایک ادھ مرتبہ چند سرسری مضاییں پر مشتل خ اشاعیش ساسنے اَسَ یکن مرحم بان کے شاپان شان ایک نبر کا ہنوز قرض تھا۔۔۔۔الاِّ کی ابتدار یں حبب کافل سالارمنم نبوۃ صنرت العلم البیّہ محد یوست البنری تعدس سرہ ک میں اٹناعیتِ نصوصی ماسٹ 'آنی — جس کو اٹٹر ربّ العزّت نے ہماری کروہوں کے شروب تجوانیت سے نوازا۔۔۔تو ان سطور کے راقم نے ادارتی کا لموں میں وعدہ کیا تھا کرخلا عا ا تو صفرت الديوري سيت دوسرے اكار سے متعلق تصوصى نبرات شائع كے جايئ گے۔ اور ان ملا کی ابتدار بانی مروم کے ذکر نیر سے ہو رہی ہئے۔ صنرت الدام کے جائیے فرزنہ حضرت موادنا میدانشرالور کی تعدمت میں جب ہم نے اپنا مطمع نظر پیش کی تو امخوں نے میّت و شُغقت سے اجازت مرحمت فرائی۔۔دعاؤں سے نوازا۔۔۔مشورسے فراتے اور د فرانی - ہم نے دمنان مثابع یں جا اک نبر ملنے آ جاتے یکن مضاین نگار حفزات کے مردہ نے سالم یباں کا بہنیا واسعیٰ کر رائے دائہ کے علیم عالی اجماع پر بھی نمرے آ اور یون سینا علی کرم الله تعال وجب کے ارشاد کی قدم قدم پر صافت سامنے ای ۔ عرفت رُبِق بنسخ العسنزاتم

واتد یہ ہے کہ اس کانیر کا بیادی سبب وہی ہے جس کا ہم نے اور اثارہ کیا اور اب

احالت یہ ہے کر جن پر زیادہ بچہ و اعماد تھا اصول نے چیپ سادھ رکھی ہے۔ حتی کر جارسے عربینہ کی رمید پہک نے ارمال کی ۔ حضرت رحۃ الشرعیہ نے اپنی ڈندگ میں بیٹیولوں تعلوط کھھے یکن افنوس کر ہماری بار بارکی درخواست کو کسی نے در نور انتثار بر سمجھا اور نقل کک ارسال نہ گی۔ ۔۔۔ خلا بھلا کرسے عالم اسلام کے عظیم مشکر مولان السیّہ الواسحن علی مدوی منظلہ کا کر امغول نے البتّہ تمام خطوط کی نقل ارسال فوا دی جو ثبابی اثباعیت میں۔ مصنرت رہے اندیملیہ کے خلفا۔ میں سے اکثر صرات کے اپنے مربی و مرشد کے متعلق چند الفاظ لکھ کر ارسال کرا مناسب رسمجا حتیٰ کر خط کا جواب یمک نر دیا \_\_\_ تاہم ہیں انکوہ ہے نہ شکایت اور ہم منون ہیں ان کے جمی جنہوں نے تعاون نہیں کی اور ان کے بھی جنہوں نے تعاون کیا۔۔۔ مکرم مولانا زاہدانحسینی ا کمک ، مولانا کامنی محدثتم الدّین گرج انواله ، مولانا منتی جیل احد تھانوی ، جناب محداسما تی معیلی ادارہ وْالرَّرْ وحِيد قريش فين بناب يونيورش ، جناب منظور النحق صديقي كيارك كانج حن ابدال ، والد بزرگوار مولانا فمدرعفان عوی ، خباب اعجاز انحن سگھانوی ایم اسے اور مولانا احدعبداتر حمان نوشہروی بطورِ خاص متحق مسحریہ ہیں۔ جنہوں نے ازرہ شفقت ہماری درخواست کو قبول کیا ۔ آخوالڈکر دوست" دانا تے راز" کے نام سے حصرت العام لابودی کی سیرت مرتب کر رَہے ہیں ۔۔۔ اضوں نے اس کے بیے تعیف نامی طرامی حضرات کی تمجریں من وعن ارسال فرا دیں مستی کر ہم نے اپنے ادارتی کالموں کے لیے عزان بھی یہی متعاریے یا ، ہمیں اُتید ہے تر یہ کاب بڑے اہمام نے سامنے اُسے کی اور جھارت ابھی یک توجہ نہیں فرا سکے وہ ان سے مابطہ تائم کریں گے۔

بیرون کک یک می حضوات میں مصرت العلام البیّد اور ثناه کائیری تعدس سرہ کے صاحبزادگان موّانا میّد فعد ازھر ثناہ کائیری اور مولانا میّد خد الغا ثام کا ضیری نیز مثیّر قبّت علامہ نمالد محق آفت برسکھا مِلْک نے مفعقل و بسوط مقامے ارسال کیے ۔۔۔ انسر انہیں جزائے خیر وسے ۔

صرت کی وفات کے مرقد پر اور اس کے بعد مختلف مواقع پر مک کے اخبارات و ارساق نے نمبات شائع کے عرض سے شامل انہم مطابق حفاظت کی عرض سے شامل کی ارساق نے نمبات شائع کے جن یہ اخبارہ رسائل ہمیں اپنے بادر محرم مولوی حافظ عمد عزیزا قرحمٰن اخیر شعب کے اخبارہ رسائل ہمیں اپنے بادر محرم مولوی حافظ عمد عزیزا قرحمٰن اخیرشد کی ترسط سے کے کہ اخول نے بڑی محنت سے ان کو سنبھال کر مکا ہوا تھا۔

معنرت الدام لابرری کی مخلف یفیات تیس بی بی سے ایک یفیت جمید علار اسلام کے مرس مالی و امیر اقل کی تھی سے ناتے کے ماتے ہوئے

گئے ۔۔ان کی بیاس راتے سے زہم کل متنبق تھے نہ آج ہیں۔۔بہاری میاسی رائے کہ اُو اُلگت والدین موانا مغتی فحود اور جائش ہی موانل اللہ والدین موانا مغتی فحود اور جائش ہی موانا اللہ کے ناوم ہیں - لیکن حضرت رحمدال اُلگ متعلق بچوڑے ہوؤں کے مافظ یں یقینا بہت سی بایس تعین اس یے ہم نے بعض اِحداث سے ہم نے بعض اِحداث سے ہم نے بعض اِللہ کے دہم المال کی دہم المال کے دہم کا کہم کے دہم کے دہم کا کہم کے دہم کا کہم کے دہم کے دہم کا کہم کے دہم کی کا کہم کے دہم کا کہم کے دہم کے دہم

اس مرحد پر بعض معالمات کی وضاحت از بس صروری ہے۔

حضرت کلہوری قدس رؤ نے جہاں قرآن کرم کی بچاس سال یک خدست کی ۔۔۔اور تحرکیدندا بجرت سے سے کر تحرکیب ختم بڑۃ و احیا- اسلام ٹک میں ہر بیٹر شال کوار اداکیا و ہاں" وال بحاذ پر مجی تحابل تعد خدماست سرایجام دیں اور یہاں مجی ان کی چٹیٹست قائد و رمبنا کی تھی۔ ان نے مزائیت کو الکارا ، رفض و ساتیت سے نبرد آزا ہوتے - ال بیعت و ہوا سے پنج آزالی الكار مديث كے نقذ كو موت كى نيند سلايا ، انگريز اور اس كے گانتوں كو آڑے الم تقول يادعاك کے افکار پر علی تنقید فرائی ، لیکن جب مکندری وزارت نے خاکساروں پر ظلم توڑا اور لاہور کے ؟ علار نے اپنی میامبر پر تاہے چڑھا دیتے تا کہ خاک، وہاں پناہ حاصل نہ کر کیٹیں تو اپ نے متّ کو فراخ حوصلگی سے کھول دیا اور مکندی وزارت کو سربازار کلکادا\_\_\_اور آخر میں انفول نے جا اسلامی اور اس کے امیر بابق جناب مورودی صاحب کے مزعوات پر بختے چینی کی اور سخت۔ اس تکترچینی پس ایسے ہی تعلوص تھا اور دیانت جس طرح ان کی باتی دینی بحدات ہیں خلوص م تھا۔ یہ سللہ بڑھا بات کورٹ تک بہنی لیکن یار لوگ سانا نہ کر کیے ۔۔ اُس دور میں آیا نے ہی صوبچال کا تجزیہ کیا ۔ بمیں آج کے نازک دور یں ان ساتی و معالمات کے چیڑے یں کوئی خوشی نہیں کوئک یہ دور انتہائی نازک ہے ۔۔۔ یکن اس کا کیا کیا جائے کر اُدھر حب معمول منگ باری ہو رہی ہے۔۔الیڈ بنوری دنیا سے رنصنت ہوتے تر جاعت ۔ رکاری آرگن " ایشیا" نے انیں جی جو کر کوسا اور انھیں ہی نہیں بیٹے الاسلام من اور محدث موها فردکیا سبادنیوی ثم منی سیست کمی کو بھی معافت نے کیا۔۔۔اور ابھی اکتور شکیع ترهاںالہ ين جو مرودي ماحيد كا ذاتى رج ب \_ بنات ك "بنرى نبر" بر بعو كت بو-ئید بنوری اور دوسرے علاء اور اہل حق سے جس طرق سلتے لیئے گئے ہیں وہ ایک الیہ سے کم سیر بیعن مطایق پی آن ما آل پر تیعرو ہے میکن علی اور شرافیات اندازیں کر بیارا مقصد کمی کا

ن لم کھانا نہیں۔ اگر دوسری طوف سے نعوص و مجتنت کا انہار ہوگا تو ہم اس کی قدر کریں گئے۔ گڑ ہم آپ کو دعوت دیں مٹے کر آؤ" خود ماخۃ بعنی ساق" سے دشترواد ہو کر بلیت کی نلاح و ل جود سکے بیلے ک کر کام کریں ورز کغود اکاد اور کیوزوم و موثلام کی آخدھی اہل دین سکے لیے باصف پھرت را ہت ہوگی۔

الله هُمَّ العِد قلوبنا \_\_ و اصلح ذات بينا و احدنا المي سواء السيل. اللهُمَّ العرب مُحتَّدٍ مِلَّاللهُ مَّ العرب عُمَّةُ مِللهُ اللهُ مُحَدِّم واجعلنا مِنْهُمُ واحدل من خذل دين مُحَسَّدٌ مِلَى اللهُ مَا عَلَى عَلَم مَا مَنَا وَاللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُو

## و شرمصائك مقابله كوناآ خرفتح تمهاري كي

ئیں نے کوسس سال حضرت موں ناطرالیٹندیونڈی ٹے قرآن مجد پڑھا و ماہوں نے جوسے عیر ایا تھاکوئی ساری طرقراق میں ہمرز کروں گا اوراسی کو اپنا تصدیلیس بنائوں گا ، انکو مند الشرقعالے نے محض لیانے فضل وکرم ہے تھے اس عدہ کے جعائے کی توفیق تھی ۔

جال سے اب بڑھا ہے کہ کسیس پی شنور باادرہ امات اپنے میں وکر رہا ہوں تا کریس ہے دیا سے جانے کے بعد بھی میسٹر نیز جاری ہے۔ یہ سیرس ای سنے دی جال ہیں کہ اب اپنیس صلاحیت پیدا ہومکی ہے۔ اب اپنی برقران مجد کا گھر کھر پنچا نا ضوری ہوگیا ہے۔ اگر آب ہے اس فرونکر دار دی اور کعیس قام سے میں اردان میں ہے۔ جہ سر میر روز قرق اس کے ای کور کی دار دیگر دیا ہے جس در سنجا

قرآن کی بچھ دی می قوتم نے کو تا ہی کیوں کا اور وگوں کیسے می کیوں : پہنچایا ۔ حب ایپ دی بچی کی آوراز تھائیں گے تو وگوں کی طرف سے محاسسی میں گا۔ طینے میں جائیں گے بھالیت سنجیس گا گھراد رکھوکہ ڈھٹ کرمسائٹ کا مقابر کرنا آخر فتح تھاری ممگ باطل نوم دیکر بھا گے گا ۔ میری زندگی تھارے سانئے ہے ۔ اند تساسے نے مرحل م کامیاب بنایا ۔ میرے مقابلہ میں میسے بڑھ آئے گرسے مومز کی کھانی بڑی ۔

ر آخری دورهٔ تفسیر کے طلب حضرت شیخ التفسیلا بوری کا خطات

#### (لحمل للله

الرسد كرام مع المراب على المراب المر

یرنزای دندسرساخ آرہا ہے جب ملک پر بلوی لگا) کے معیس بیش دند ہو تکا ہے اہم اس سیٹ ان گذت مجا ہرین و جھواء کی دوجوں کو کسی لیسے ہو گا حقول نے اس منصع مزنز کیے جوا ار حذت کوزیا دوسرت ہوں کیو کا وہ اس تافلہ کے مالادول سے حکا مقصوا ول وا فر ہی تمالادا مزید عوشمال سیا ہے کہ اس کی ہر افااؤاد ادد جائے تا کو ٹر ادبیا دی دھرہ خاکم تعلق دفزز سے تعادیا برزاز جیست کی اسی ادد ارکی قابل صداحت کی فادت سے جداج ہو ہر اور جی میں سرار محل

جست کا ت ہ آن نیہ ( سی ) کے دفت ای مهر در کنے جربی دا نگایا وہ آج قرآ در ہو جلہ ہے میں امیں ؟ کھ کرنا یا تی ہے اور اسماکی نب دن زر در ر نف مهر در کے خوان وقو ملیز اور آ ب کاج عت کے رہا اُ اور کا کرنوں ہر ہی تا گر ہما ہے کیونکڈ اگر فاکٹ نفوہ کے نش کھ عمر در ہر جو حدے تو کے مطابق نیا ت دین فاکٹر مرکز کا کی مرکز عال ایکا - آ جہ یاد میں فوت ریز را عالم سرار ملک کامر درات ہر کاک وفون با مال نفرلار ہے مرادد عالمی کے بر ہمدیان عام کے فلد شریاز شون کا امرت ہی مسلم جا رہا ہے۔

ا سرس سنظرم (عل بق که زند داریا ن ووجند برجا تی هر - ایش ع دیگر دیم کرمیس کدا نے حرح) عاجلا کے شن کے مطابق ع برے بر توکوا خرصف کیا کہ دعول کا زن گا دِن جا نے اور ان صفوں کو ویتھ کرنے کیا کہ کویا تھ – درم نہی کرانجائے -

رتے رو تشنت ادر فرتر دارت کے عقر ہے کا سرکانیا کا زافع ہے اور امر خار فار وارسے واس میں کا خود ہر! ہرکے ساتھ ہما ان افرار و عناح کے ساعہ سروسے انقلی کا طاہرہ فردر ہے بوکسی نزکس دوج سر ہاتر ساتھ معومیٰ ہر مکن وکست بھرمیں ا ہے مستقدات ہے روگررانا ہروا نہیں۔

سر المرسوس من ادر جائش نيخ الرمون ولي الار مولا كا ساتم ان على اجاب ورفعا كا شريد ادارًا حدث الرئيس كالي بطالح تمايا - المدتدان ما ريكرنت كرضول و الشريد

## ہم اپنے رب کے صوری وریز ہیں کہ

د سرمنٹ تونیتن مرحمت زمان درمع ہس کا بل ہمتکا د مطابق مفت موسوی رحد دید تھا ہے مفود یہ نوط ند فدشتہ ° کرسکت

مؤت ماً ما جا ن رحم الدتمال کی لغف صهر نے زئیز زئیں کے تنا دشکیا مجہ موجئ تبا کا کی مرجک یہ امردا کرا کے 27 سے کھا تہ زفرت کی دو داد کیے ایک کئی خریز میں کا کی ہو مانک شاع بانکہ انتکاف فرتوخی مرحمت زائج امرکے مطابق جو بن سکا وہ میش خریت ہے

اسرسه سر حفرت والدبراتوار زيد توم وقت الدائسير بالبائم اور مدت تفروم رادة تران والا بيا مالج احبرت من الوردا كوش ندرز دعائس به راست فرا سرما يتعير حن تدفعل ير مول حراه م

خدرت فرز و مرتز کوم سے زیادہ میں مؤرٹ ارکا بل مدیکر تھے خلیدان کا شکرے اداک جائے۔

مغوز نگار خودشد این به نباه مودندشد بشن نوی فرد کسی مکر دانند به به به اسکان نامش کرد برمنز خاط دیرال وی نه جودی او مذشه مربری به نگاه میر خونووش ادرمسین کارشرک مشکل می بیشن بر نشد ارد دن کا رب مکل داد در برمزین رج علای کشا-

یم جہ مدیر میرسیسدالرطن کی عور کا جہ ویشت امد اکا پردرسوٹ ان کا میرہ بہت وعقیرت نے بڑے ملع میں مدہ میں پرنوکراک امریحالی انہوالع جز بوطان انے ادرج ب کانوا شہد لکانی باتی دکا پردرسیوں کے شعلق نیزات فی جلا از حلوات حث کاتونیق محت زیائے۔

سرسادن دور جام درک خرون دیا نشرگاکا) بره فت سادانی دی دیک دجود لشرق نشاغوری میش نظراطا (غلق) کما درک و کسوندایس که ما تا کادنموز نرح دادار مؤرزی (دیگ -

مرابرياس







ب مسرم کے از در از تھے ہوئے کا دارہ فدام الدین صنرت مندم العلم کینے انفر مولانا احمد علی لاہوی قدس اللہ سرہ العسزیے کے یاد یسی ایک تاویزی منبر شانع کرد اب ضرااسی کو مبادک کے ادر محفوق کے یہ باعث نفع بنائے۔ صن قابری کی طرف توجہ کے گئے۔ تفاجہ کی طرف توجہ کے گئے۔

الدُّتُعالِي الصِّحنة كُوتِولِ فرمائة - رأين

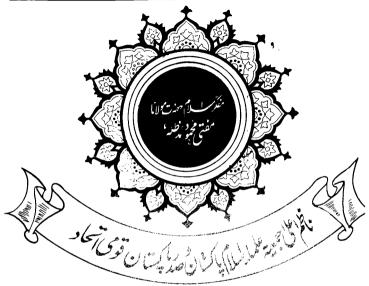

حضرت الامام لا مہوری رحمالی تعالی کی یا دمیں خُدامُ الدین کاخصوصی نمبروقت کی اشد ضرورت ہے ۔ مضرت مردم نے پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے بیے جس طرح اہل می کوایک پلیسٹ فارم پرجمع کیاس کے مُبادک تمرات اب ظاہر جو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان میست تمام اہل حق کی دلی خواہنات کو فیرا فرائیں ادر سیاسے مک کو نظام عدل کی برکات سے منو رف رائیں ادر سیاسے مک کو نظام عدل کی برکات سے منو رف رائیں۔ ادر سیاسے مک کو نظام عدل کی برکات سے منو رف رائیں۔



گذشته دوره باکستان کے دوران جامعہ مذیہ لا ہور ہیں اس سلسلہ
میں صفت سے درخواست کی گئی تو آپ نے فرایا کہ :۔
حضرت والد محترم کے ساتھ شیخ انتخیر قدس مرؤ کے مثالی تعلقات سے بادونو
مجھے محض ایک مرتبہ ملاقات و زیارت کا موقع ملا ، تاہم یہ بات طے شدہ ہے کہ
وہ اپنے وقت کے گرامی مرتبت شخصیت اور حضرت شیخنا المحترم شیخ الهند
قدس مرؤ کی تحریک حریث کے فعال اور متحرک کارکن ہی نہیں بلکہ قائد و رسیالتے
ان کے سلسلہ میں جنا کھی اجائے کم ہے دمیری دعا شال حال ہے، اوراللہ تعالی اس فہرکے سلسلہ میں جنا کھی اجازہ کا حامی و ناصر ہو۔
اس فہرکے سلسلہ میں جنا کھی اجازے کم جائے دمیری دعا شال حال ہے، اوراللہ تعالی اس فہرکے سلسلہ میں کارکنان ادارہ کا حامی و ناصر ہو۔

ر)[فر)افعالي البينة (1) ماب<u>ت</u> شخ التفير دارالعلم و لير بن د حضرة والا نے شیخ لا ہوری اور مولانا انور کے خادم جناب م<sup>ن</sup> ناائر عوبار حمل صدیقی آف نشهره کی دخ<sub>وا</sub>ست پر زمایاکه این ب<u>ما</u>ری اور برما يست وماكر بوالتي كالميت في عسرون تام وعاكو بول كالمتعال اداره میں کام کرنے اول کامای وناصر جھنرت کی تیت ایک سے ا ورکص ممان کی تقی جنہوں نے نصف صدی سے زائد کا وقت الْاِتعالٰ ہے نبوں کی ہایت سے بیے خرج کر دیا اور بھی کسی صلہ و سائش کی تمنا ہنیں کی ۔ رور دگارعالم ان کولوری اُمت کی طرف سے بہتر ین اجرعطا. فرلمتے۔ (این)

# د مفال خالقهای التهای می منافعه می در منافعهای می در منافعهای می در منافعهای می در می در

سرخ المشاكدين بحفرت ما المساكدين بالمان المساكدين بالمان المان ال

ہم سب کے آتا و مولئ صفرت شیخ انتغیقطب نان مولانالا ہودی رحمت اللہ تعالیٰ میں کا ذکر خیر پودی جانت کے لیے باعث فرحت و کسکیان ہے۔ مخدوم و محتم صفرت مولانا عبیداللہ افورز بیعزهم کم سررستی میں فاطرالدین کا خصوص نبر واقعی یادگاری اور شالمے چیز ہوگا۔ اللہ تعالی کارکنا نے اوارہ کمے مختر سے کو قبول فرائین یا



灣

ہمارے خدوم ومحترم اور آت وسرتاج حضرت **امرو ٹی** قد*س س*رہ کے مجبوت ترین خلیفہ اور جماعت حقہ کے سٹیل وامام حضرت الکھوکیا۔ رحمالتُد كے متعلق نمبر كاس كراز حد خوشى ہوئى ـ حسرت مردم كصاجزاده محترم مولانا عبيدا للهانور قبلہ کی سررستی میں میر ک<sup>ا</sup> اوقت کی اہم صرورت ہے مجھے اور ایوری جماعت کو شدت سے انتظار رہے گا۔

سرليا

مولانا عبيبالتثرا نور

موزوں قدرتاست بوجد ورائی صبع کملی بول کڈی رنگ واخ بیٹانی دوش مقنا لیسی انگلیس گال چرمے ہے کا میں برائ دا اوسی اُوازیں نری النمینی اور تمکنت رفتار باوقار مٹعتت وریا صنت سے عادی پراکی واٹ - بازی میں کان زود نوئیں اور خوش خطا چلے مہید كهدرين ملبوس تكلفات يدين يزسادكى وتناعث تقوى وطيارت كى جُرَى اوكى كى طِبَى مِج ثى لقور مرتا با زم وعيادت اورمسه علم على مهدوقت ذاكروث على طال سنت تاطيع برعت فالؤن وفت أوروعده ك انتهائى بابنه كالجول ادر دين روارس كے فلماء سے تلبي لماؤ ادر كا محبت و شفقت طبعاً کورٹر نیٹیں اور فلوت لیند مؤوج بن عقیرت مندوں مربدوں اور س کر دوں کے جرمت میں ہیک کرے رہے ماں باپ کی فرح منفن و مر بان برکسی کے فلہ مردی اور کھف وروت سے بیش 25 کڑے ابرامن اور عدیم الوصی کے باومعت باک وہذ انغانتان وقبائل کا کوئ فابل ڈکرشقام الب بہتیں جمال جاكر تبليغ اور ذكر وظرك ثلقيل مذك ميزعلى الحفوص مرحد ولمبرجدتك كراجي ببا ولهور الذرون منده تودم داپسی تکانی تبلیغی سرگرمیول ها محور دیرکز رہے عربی و ندسی اردد پنجابی ادر تعلیم سنص زبان میں ہے۔ تکلف کھٹوں تو پر کر مے مخالوں کو کر ورر و سالھتے اور انگریزی تحریر و تو ہر بر جی قدرت ر کھتے ہی بجی اورفضائی ما منوں سے جودہ بارسے اہل وعیال زیارت ح مین مٹر نین سے متیزہ محرف

برلے متعدد زبانوں میں میکووں کہ ہوں کے مترج ومضت ونا مشرجن کی اے عت لاکھوں تک بہنی اور مرش ق ومزب میں لاکھوں کی اصلاح رصاحیت 1 باعث بین قرآن حکیم کا مندھی اردو شرجہ و تغییرا در ۱ حادثِ نبوں کے تراجم و کشریح زیادہ مشہرومقبول ہوئے ۔ انگریزی میں ویکلی کہ لماغ انٹریشنل گڑھہ جنگ عظیم تک جاری رہاجیں میں علام افبال سرے زیادہ دلچیں لیتے سط ر فا نوی دور میں اس کی جری بذش سے بعد ہفتگ "خاللً" اور" ترجا ن بدا ہ" جاری سے جنبوں نے تبلینی ورمیاسی موکے سرکے اور اٹ والد قیامت تک یرسیسلے مبلام اور ایکی ٹوکٹ وظیت کے ویکے بجائے رہیں گے اور یہ ہیں ہاے ملک کی عظیم دینی وسیاسی تشفیت اور عارے محبوب روحانی سرمد ونمائد ملشیخ الاسلام ۱۱م الادلیاج شولانا المحیلی مفسر ژاک لامپوری جو اعلاء کلیت ا کھی اور اسلام کے لط زمذہ ہے اور فعا کی آخری عظیم ومقدس کتاب قرآن پرسریا سے نگامِوقریا موسك جنول في المم انقلب كون عبد الدسنعي ارتي المندوث مون في حرب عد اكت علم کو اور ایک جهان کو والی علم و مکت سے مین یاب کی جنوں نے جزت دینو ری گیزت آمرو و کا کے رمت مى برمت بربيعت جهاوكى اور منقب ظلافت والمامت برنائز بهوك جوا كحب لِلله والمبخف فی اللہ کی اس دور میں زیدہ مثال تھے جنہوں نے توبیک ہجرث رلیٹمی رومال توبیک آزادی واستمال می وطن کے ایمین اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی خاطر جانی کا مہرین حصہ جبلے رہل اور نظر مندی کی نذر کر رہا اور جن کے کیے الا سلام سیصین احدمونی کے عبدالفادر دائیری محدث انظم نجادی عم علام الور کے ہ کا رحمہ ی حوت مو*دنا فهدما د ق کراچی مفتی گفاست السر حکیم ا* جل خا<sup>ن</sup> امپرسر لعیت سیرعطاء العربی د نجاری اورمولانا*ر می*د دا ودونوی سے میری اور شابی تعلقات نے اور ناموس در الت کی مفاخت و میانت کی مکن سے ماہم واربائی تھے۔ اور ہم مفرب و م دازیغ می قبالیان پلان می پویت ادده مین دیز میشن اود <sub>ا</sub>ن میع نام کیوا دُن میربیدیشتر اپنی مرحشوں کی با میشن مخ<u>یفا در و</u> مامیل این دی ازمن واز جلہ جاں کین باد

ا حَوْ عِسِيرالْهُ الْوْر

يضرمولانا احمركي لامورثي

🖈 بيدائش ٢ ردمضان المبارك ٢٠٣٣ هي بروزجو بقام تسبيطل تصل لكحرصلع كوجرانواله

🖈 ابتدال تعليم، قرآن عرمة تحسر پر والده مخرست رفرحا ، بهراینه قصیرست ایک میل کے قاصلہ پر واقع صعد آباد ما می قصیر می وائد کر دینے گئے اورجب والدین'' با ہوجک'' آگ توتعلیے قصر تؤیری کھجر والی کے کول میں خروبہ کرا وی ۔بعد ازاں موادہ عداق ما مروم خطیب گوجرانواد کرمیاں داخل کتے گئے جہاں فاری ادر ا تبدائ ع بی تعلیم حاصل ک

🖈 چند ماه بعد توش فحست والدين نے اپ کو وين اسلام کے لئے وقعہ کرکے موانا عبد النّرب دھي قدص موف کے بروکرویا۔

🖈 حدرت مندگات ایندگر ارساکوش استرمنده جائه بود دان پورزی چندے قیام کی . کیا ہم اوقت پولیس نومال می لكن حصرت ومينيورى قدس مرؤ نے ازخود بعيت فرمايا ( ١٨٩٥ ع

🖈 اس کے بعد هرت سندمی کے مجراہ اموٹ شریعہ قیام دہا۔ وہی مولانا سندمی کے تعلیم حاصل کرتے رہیے۔

واست من مولانا سندمي نے گوٹ برجستا سندھ من "مدر والارث:" کہ بنا درجی تو آپ کو بیس بال ایس پیمن کھیلؤ ہو کہ، میبس درستار ندی ہو کی۔ دستار بندی کرانے وارشیخ صیمن ابن کمی انصاری بنی رحدالڈیٹا کی ہے۔ (رسیسکار)

🛦 اس کے بعد اسی مدرکسے میں پروصانا شروع کر دیا۔

٭ میس پیلی شادی موانا سندهی کی صاحرادی صاحبے موتی رسال بعد حسن نافی بچر بدیا مواکس سات دن بعد بچرانتمال کرگیا" دوسرے دن آپ که ا بلید معبی انتقال کرگسی -

🛧 منهمانيج ميں وادانعوم ويوبندک سميدميں جھزت شيخ البندقدي مرؤنے آپ کا دومرا نشاح ابوتخدا حرڪوالی قديم مرة کا کچھ

🛧 و 19 شر مي مولان سندمن كـ د يوبند جاكر معرت شيخ الهند قدس باير كم مكم ميرجعية الارتصار بناتى رمانتر بي نظارة المعادف الغا ک واغ بیل ڈال اس عصم میں گوٹھ برتینڈاک مدرسے منظم صعرت لاہوری مقے۔

\* بعدس حصرت سندهی کے حکم سے نواب شاہ میں مدرسر نبایا ۔

🖈 اودمیب نظارة المعارف العرآخير و کامس منتقل بوا توحعرت شيخ البندائ کے ایماء پر مولانا مندمی کے آپ کو دہاں کجایا۔

🖈 وہل تیام کے زماز یں مولانا سندھی کے سم سے قین حضرات نے اگرہ کا تبلیق سفر کیا جس میں اک بھی معقے اس سفر میں خطاب

- خوب برکت دی اور بردا دینی نقع مہوا ۔
- 🖈 اسی دوران بعض عل گرامی معزات کی توایش پر مولانا سندهی نے آپ کوعل گراه مجیج دیا میں مرف ایک ماہ تیا م رہا۔
- 🖈 امی پورسے موصریں امروٹ ترفیف اور وین پاوٹر لیف کی حافزی رہی اوڈکھیل اسباق کے بعد حصرت امرول ''نے اجازت جمت فرما وی دبعد میں صفرت وین بورگائے ہی اور بقول موجودہ حضرت وین بوری بھارے براے حصرت نے عرف آپ کوپ جی از فزار اقا
  - المان مي حديث في البنائي مولانا سندهي كوكابل مجمالود بالاكام أب كم مُروقها .
- کھریکے دیٹی درمال کے انگٹا تک بعد بسطن کے ماتھ آپ بھی گرفار ہوگئے ۔ اس گرفاری کے دودان بعض فین جیزی پیس خرسنبھال ہی جم میں آپ کہ سندان تک عشیں
- دی سے گرفتا کرکے آپ کو تجو نوصر دیک موالات میں رکمی چھڑسند لدا گیا جمعارست لاہور لایا گیا اور متصار نو کھی کے موالات میں رکھ اگیا ہدیا<sup>ں</sup> سے جالغوصر نے جادگیا اور کچے وق وہاں رکھ کر اجوال اجالئے ہیں جی چھاری بر بندگر دیا ۔
- → سات دن بعد رہائی ہوگئی آب کوالا پورلدایا گیا اور نسیلہ ہواکہ دوضا میں ایک ایک ہزار دویے کی مثمان وی آب لا پور رہ سکتے
   ہیں ۔ برضا من آب کی الجمیس کے چھیا زاد حافظ میا ، الدین حاصہ سے حبک کا انتظام حافظ
   صا صبنے ہی معنا کر حدث تان کے مواکمی کو زحانے ہتے ۔
- لا پوراکتے بی درس گیا ابتلاکردی که استاذ کوم مولانا نردگی سے دعدہ متنا کہ اغاعت قرآن کا مبعد برابرجاد کا دمین دوس بھا۔ اس دوس کا مسلسر پیپلے نقت مقامات پردہا۔ جوری مسبعہ لائٹی مبیمان فاق خیر الوالد میں منتقل موگیا اور مادری آخر بیسی رہا۔
  - 🖈 المائن مين لا توريبل مرتبرتشريف لائ اس مال في الاده كيار في كماما قد ججرت لا يرد كمام تعاليكن قدر في ابياب مانع بوي .
  - 🖈 نج سے واپس آئے تو فعل تی پروگرام کے بیش نفر کا بل ہجرت کرکے چلے گئے . بعد می مولانا کرندیمن کے آپ کو واپس الاہورہیجے ویا۔
    - 🖈 والبي يربع دور، كاسلسوشروسا وما ديا سُنطان ما مكيم في وزالدين صاحب كي تحريك ير انجي خدام الدين كي واغ ميل والأكلي \_
  - 🛕 افجن كے قیام كے بعد دو درى نروع بوگئے. درى عام ميح كى فازكے بعدا درس ما مس مخرب كى فازكے بعد فاقد وكوں كے ايم .
- 🖈 بیبا در ک<sup>ورو</sup> این سے تا دم زمیت صفرت کے نود دیا بجد دوبراہ ۲ سال دے کرھپوٹردیا اوراپ کا گھر موادنا صیب انڈرصا عب طیر الرحت میا جر حربین نے مرونا کیا ۔
- 🖈 محصةرت کے افزارتضریرکے مطابق تحریری کام کی تجریز<sup>ال 1</sup> ایس بولی اور آپ حرب تجریز واہ تشریف مے گئے جہاں یکام کمل او<sup>رالا</sup> میں دہمترجم وضحیٰ قرآن شائع ہوگی ۔
- ہو سختا اللہ میں انجوں کا گرانی میں پرسسہ قامم العلوم جاری ہوا ،اس مدرسر میں مالاز نصاب کے علاوہ تعلیم کا مسرکا متعار اسخاسہ ما ہی کورس کے لئے محدث عدل کا طلبار کو ترخیب دیتے تھے ۔
  - 🖈 قائم انعوم کی واقی طراحت میم ۱۳۵۰ نیرس بنی مولانا خبر احواضا فن مرتوم نے افتاع کی راس سے بیلے عمارت کراید کاملی را اس میرسے کر تضریحات درس نظامی و دورہ تفسیر اور شعبہ منظ وانا فاز میں را بنانا میں مشیر بھی بھی ایک بدر میں اور ا میرسے کر شفار تا اس میں اور ان مقبل اور ان اس میں اور ان اس ان اس ان کا خوال میں اور ان اس میں اس کا میں اور ا
    - 🖈 مصمولاً میں مدرسته ابنات بنایاجس میں صرور کی تعلیم کے علاوہ امور خانہ داری کی مثالی تعلیم کا اہتما م ہے۔

ر المستاج میں خوبرنشردا فاعت قایم کیا گیا۔ ان تحد نے مہم درما تول کا سیٹ ٹرائج کیا ۔ پر درمائق اب بک ۱۵ الا کھسے ڈا وَ تَعْلِرا، مغت تقسیم ہویکے ہیں مجرکی ادر موضوعات پر انگریزی درمائل که افاعت کانتمیز ، ۵ میزارسے ذا عُدسے ۔

م ودولا بن بفت روزه فدام الدي كه بنداء بولًا جس كا ملتر ملك سے بام مى مبت وسیع ب اوراس سے ملتی فدا كوم

🚁 بیست کابسلد براصرجانے کے بعد ک<sub>ی</sub> نے مورسہ قاسم اصلوم کے زیریں حصر میجلی و کر فروع کردی خیز آپ خوام مہند وادریورٹ کھنے کا فرمائے تاکر انڈارہ ہوسکے کرکئی ترق ہوگ ۔

🖈 حفرت می خلفار کی تعداد تو بین بے۔

٭ حصری ؓ ا بڑاہے ہی انجی جمایت اسلام کے رکن منے بھڑکٹالیا میں جزل کونسل کے رکئی معرر جھرتے اور 190 ع میں نائب صوہ موے اور پر بسیلہ تازلیت رہا ۔

ا ما الله عمد سیکسگی انجیز نگ کا مطرح اگریز پرنسیل که نبی کرم ال انشعاری آم کا وا نبراند مستعلق بزرانی پرالمیا ای ایج که کا این میراند این این میراند این این میراند و با سیاماند دیارسی که که که برخد دیراند که این میراند و با میراند دیارسی که این میراند و با میراند و باد و باد میراند و باد

٭ مودددی صاحب کی قریک کے شعلق تھوڑے کے جذبات بڑے متر پند عقے اوراً پہاس قریک کوفنق فعائے گئے معز میال کرتے بڑ اس دیار میں جن ہزدگوں کی فنٹ سے عام طور پروگز اس قویک سے مخوذ رہے ان میں مصرت کا کام مرکزی مرفع مستنسبے ۔۔

🖈 ومال سے ۲۵ ون بید ۲۹ چوزد کلافازگو دیال سنگھ کا باج میں فیٹر آنکا بعدیث کے علم وار پرویز کریکی حزب اُر بی نے مگان ۔

ہ۔ متناہ الذک تحریک میں آپ نے تیدوندکا صوبیس برواخت کیں جیل م اُپ کو زم تک ویاگی اور بقول مصرت را بھرہ اُپ کا مخریک میں شامل ہونا ہی اصل کا حیابی تھی ۔

پ پاکستان نے سے پہلے اک جمید علی ء ہزار کے سٹیے برکام کرتے درجابعدین فیاں فراپا کہ دیون کے وفول طفتے رہا کہ تان ما ہی اور مخالف کا کر کام کر میں تاکر علک کو بھے صفی ٹرا اسال سیسٹ بنیا جائے اور انتخا میں کوششیں ہیں ہوتی کیی فاق فائڈ و نر ہوا تو اکو بڑر مذہب شویں مان میں ملا با کا اجتماع بلایا جس کے دائل آپ سے اور تنتم صفرت مولانا مفتی محود! جنامی جمید علی + اسلام کے موسس ثان کی جمیت سے کہا امیر جماعت شخف بھرتے ۔

🖈 جمیترکی سرگریسوں کے لئے بحق النزیس سفت روزہ ترجان املام کا ابتما م کرایا ہج اب تک جاری ہے۔

🖈 آزاد کشیرش مفتیوں کے تعرراور اس نظام کو بهتر یانے کے لئے آپ آزاد کشیر حکومت کی دموت پر وہاں گئے اور بھرا کام کیا ۔

\* ايولى مارشل لايوك بورمير على واسلام كاكام نظام العلاوك مام سع جومار الوراك اس كريراه مع.

ید اس دور جریں عالی قوائیں کے خلاف کی کی قیادت میں منظم جدوجہر میونی۔ کی کومیں لا ہورص وریس کی بارنظ بندکیا گر سر علم علی بارنظر کی ایست

\* علم وعمل كايظلم بكرًا موف ورومانيت كا بحر زفارا تخريك حريث كا قافله مالار ١٣ ر فرورى ع<sup>4 19 يو</sup> بروز جوكوا

یں مقاراس دن درمضان المبارک کی دارتاریخ تھی۔ (جس مناسبت سے بدایڈیش بیش خدست ہے) ★ انگھ دن حضرت مولانا عبدالغد الورسے عظیم باب کی ومیت و نصیحت کے مطابق درس دیا ورقرآن کھنتے ہی گل گفشسے خدار گھنٹے می المکور دیسے پرنظر پیڑی راجی حصرت کی تدنین عمل میں نہیں آئ تھی الیکن حکم مقا اس کے اس حال میں معرور میں دیا

ا جنازہ انگے دن مولانا انورنے برخصایا۔ دولاکھ کے لگ مجسگ افراد نے جنازہ پرخصا بمولانا انورصا صب، مولاجہ اللہ صاحب مولاجہ اللہ صاحب مولاجہ اللہ صاحب مولاجہ اللہ علیہ میں امار افراد کے اس مورث درخواسی دیرجہ مے فرمان

د اولادیں حصرت حافظ حبیب النُرماص فاضل دلوبزها جرکمت وریز سالها سال حریری تربیفین میں اپنے اسالہ وسے کے طوز پر وری دیستے رہیے ۔ اب انتقال فریا چکے ہیں ۔

رب برمان بیر درجه از به استین می در به استین بین . و منطق ان اور بین جرآب کان کل بردهانی اور بریاسی جانشین بین . اواباری منطق صاحراوی جهارت می در می مولدنا عبد الله انور بین جرآب کان کان بردان ما وظری براندی می میداند اندان می میداند اندان می میداند و این ما می استین بین می میداند تشارد و میداند اندان می میداند تشارد و میداند اندان میداند و میداند اندان میداند و میداند این میداند و میداند اندان میداند اندان میداند و میداند اندان میداند و میداند و میداند و میداند و میداند و میداند اندان میداند و میداند



صرت تینج التعنیر علیہ الرحمۃ کے والدین نے دیں اصلام کی خدمت کے حذبہ سے سرتبار · لینے تمر اولین کی ولاوت سے بیٹیز حفرت مرم علیها السلام کے والدین کی طرح آپ کو کتاب کی خدات کے لیے وقت رفرز کر دیا تھا۔ خداوند عالم کر یہ نذرانہ اس تدر پیند آیا۔ اور کرنے والوں نے اس قدر صدق و اخلاص سے میش کیا کہ حذیث کی زنرگ کا مطالعہ کرنے وال بیر امر اظہر من انتمس ہے کہ آپ سے اپنی زندگی کا شائد ہی کون کمیہ غفلت میں گذارا ہو۔ ابھ خلفیہ کہا کرتا کہ حضرت والا جاہ کے روزانہ پروگرام ہیر عمل کرنا ساری سہل انگار زندگی ہے

خیر! آپ کے خوش نصیب والدی سے سنرت مریم عیہا انسام کے والدین کی طرح حسرت نہیں علیہ انتہائی مسترت سے آپ کی بیدائش پر اپنی تمناؤں کو پیدائش بر اپنی تمناؤں کو پیدا سے جرمتے ہوئے آپ کا نام " احر عَنی " تَجْرِزْ فَاللّٰہ والدِن کے پَاکِٹِرُ ادادے سے پِنہ حِلّاً کہ انفوں سے اس وقعت شدہ فوراد کی ہردیش کے ایام کس قدر زیادہ رضائے اہنی کے ﴿ کم بیش نظر رکھا میرگا - والبر مکوم کو ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ این روزی کے پاکیزہ ؟ کی نکر ہر وقت وامنگیر رہتی ہرگی۔اور اوھر والدہ محترمہ کر اس ندراز البی کی عرش تربیت یے تبانہ روز تبیح و تنیل کا استغراق مازم میسر ہوگا تا کہ رزق حلال کی برکت اور جذب کا کیف نور ایان بن کر برنہار بچے کی رگ رگ میں سا حائے ہے

لم و حكمت زاير از نان حلال مولاما روم عليارجمه عظم و رنت آید از نانِ حلال

ضادنی عالم ! تیری عطا کردہ قرآن سے مرجردات کا جازہ اور مشاہرہ تر برتا رہا ہے تیری مکترن کے گر اسرار گوشوں پر نظر شیں پڑتی ۔ ہم سے اللا کر صنت البری کے والدی خلوص میں ایک الهای عبلک اور ایک تدسی الاصل والمد مرجود تھا۔ مگر اُن کر بھی کیا خبر مخ يه بيّة لك ون علوم جانيان بنه كا - يجرع عصمت والدة موم عام ماؤن كي طرح مشفقان ریتیں ۔ پینے سے لگائیا رضار و جیں اور دست و بازو پر برسے ریتی اور ہر وقت با

ماں تماری کرتیں ۔ اُدھر مدر مشفق لینے نہ نہال کے ہر ڈال ادر ہر پات کو دیچھ کر خوش ہوتے لكِن اگر ان كر ملهم غيبي اپني آيام تمي مطل كر ديّا كه آپ كا نور بَضِر ايك مؤقع پر شيخ العرب رائع بنایا جائے گا اور دنیا کے بڑے بڑے صاحبان جاہ و ٹردت - حالان علم و معارف اور سالکانِ راہِ سلوک اس کی بیٹیال کو زبیہ نجات و کامرانی لیتین کیں گئے تر لازہ وہ مبارک گڈی ای ربیدہ تاروں کے ساتھ جس میں صرت اقدی کو گیا جاتا تھا۔ وہ پھوڑا جس میں آپ رافتے عساللہ کتے برئے میدار برتے تھے وہ چاریائی میں پر اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ شیر خوار کی کے ایام بسر کتے سے اور جس کے بازدوں کو اپنے تھے تھے بھول سے تھامتے برمتے اپنے معصوم قدیوں سے ان کورٹ کا عصد بن مرن ہیں ۔ آپ کے افرادِ خانہ نے کیا سمجھ کر ناز بردارای کیں - ان کو من بنا کہ آپ یں کا ہر ایک بند بخت ہے۔ آپ یں کا ہر ایک سعید ہے۔ کیوں کہ الآب ير ايك اليسے كوبر يخاكى خاطت كى زمد دارى ہے ، حس كا مبسر الكون ميں محى كون ميں المركاء مم اس مال كوكس مندس مارك ماد كهين حيل ك ودين تطب الانطاب سيك رالم مجر وه 'بَیّے مِن کے سینے میں اسپیل المب و نظر میں۔ اس کے اب کی سعادت و فیروز مندی کا کیا کہنا! اللي إ انبيار كام كى سفادتوں كا تذكرہ كرّان عزيز ميں مرج د ہے - جيسے عليہ السلم كى زائن ا پر تیرا کلام دین مباری موا تھا۔ والسام علی دیم ولات و دیم امرت و دیم البت عبا رقع پر اس دن بھی سلامتی کی بایش مرئی جس دن میں پدیا سوا۔ وہ دن بھی برکات کا حال سر کا جب اس مرد کا اور وہ ون بھی سعادات سے مہمکار ہم گا ، حیب میں زندہ اٹھایا جاوں گا) کیا برکاتِ سادی ادبیار اِمُت کو بھی حیات و مات کے مراقع پر میشر آتی ہیں ؟ کیا اہلیار کرام عيهم السلام كي نبرت كي وساطت سے اولياء الله عبى تيرى فوانشاتِ فدسير سے زوارے عباتے ہي، يقيناً إصلحائت اثمت بى زمرة لايجزنون ميں شال بير- ان كے نفرسِ تدبيته بي سكينہ و طانيت ا کی سرمری دولت مونی ہے ۔ یہ سعادتوں کے حلو میں آتے ہیں ۔ اور سعادتوں کے حلو میں سی رائتی ا مک نفا ہوتے ہیں ۔ وتتِ رفست ان کر دربار الہی سے فرورس بریں کے وفول المبری کا بیغام مُنا ے۔ يا يتما النس الملائنة ارحى الى دبّلتِ واضيتر موضينة - فا دخل فى عدى و ادخلى حبتى رسورة فني



للهوريت ولويشدى آخ والديوب لأن برطنك كويزاؤار مي كفر نام كار بندي فيش برتبابت اس شيش سحد مشرقى جانب چارسيل سح فاصلع أيك قصيدجالل ناى بمن نوسع بتخ جبيب الكرسج نبايت ونيلار الصسلسار عاليد فزايرع زيب نواز ولحا الهذر يحصزت اللمام مبيدنا وموالنا معين الدين چٹی اچری قدس الندمرہ العزیزے مسلک تھے، کے بال الله رب العزت نے بم سما حرکے ماہ رصفان المبارک کی وومسری تاریخ کوایک مثما عطافرمایا اس کے اسم باسمی والد ماحدے اپنے ہو نہار کا نام احمد علی رکھا۔

که جال سے که شاخل شیخ حبید، اللہ نهایت متق اور دیں دار آدی تھے وہ نود آد نوشسلم تھے میکن ان کی میوی پیرائسٹی سے لمان تعمیرے دونول ومِن وار اور ڈاکر شاغل تھے۔ یادائی عباوت گزاری میں وہ دونوں میال میوی برابرے کشر دیک تھے ایک روز محفرت مینے صبیب الٹک تلاوت كرريع تصح جرب تعييرك ياره مين اس مقام براسي

" يادكرو وه وقت جب عرال بوى في الما الصمير بدور وكالد المين بدف من مو في يت وه مين فصرف تبري

(تل ركوع ١١) لية نادر كرديا ، بس توجوع تبول فرما ، بلاشيد توبيت سني والا اورجان والا بيدي ۔ حضرت مربح علیمانسلام کی ولادہ ماجعادی اس وعاست وہ بہت مشاتر ہوئے ان کے دل میں ایک عجبیب ساکیف تحسوس ہوا ۔ وجدو وال،

رقت تلب اور تبولیت می و لیسے بھی سلسلہ چٹن کی خصوصیات ہیں گربیہ پی سلاسل ہیں یہ چیزیں باگ جاتی ہیں میکن جس طرح مرعت اور تیزی سے اس سلسلہ والول میں یہ بچنزیں اترکرق ہیں آئی تیزی ووسرے معفرت میں کم دیکھی گئی ہتے چنائجے رونوں میاں ہوی نے وعا کے گئے دربارالي مين ماته تصل دين وريون عرض كى .

اد اے ہمارے پروردگار !اسے عمال کی بیوی کی لیکار سننے والے آتا! اسے موسی کوفرعوں سے بخات بخشینے والے مولیٰ! ا بے ربّ مُرّد وکعبہ! ہم بھی پنے بچکوتیر سے لئے وقف کرتے ہیں تواسے قبول فسرطا "

#### تعليم كاتفانيه

نعليم وتربتيت

نوبرس كالمؤمك نشكل ير مونبازي بينخ بايا تقاكه والدماجاركاسايه مرسة الحدكيا بسنده ك ولماكا مل اور قبطب وقدر -حفرت دیں اوری دحمتہ الند طیسکے مکم سے محرت مولانا استدعی نے اس بچہ کی والدہ سے دکا ح کریا اس کی اوا سے محمرت سرعی میں اس کے موٹیلبل بھی ہوگئے برنانج اس بچے کے دومرے جا اُبول کی بی ترمیت مولانا سندی کے مسرد ہوگئی کی لیکن کی اور بعديه بجداين دالده كن مفقتون عيم وم موكيا وه زكاح كع بعد كجدزيا وه عرصه زنده مروبي.

مولانا مندحی نخست مزوق تنے مبروفست اس بچے کوکام پڑے معروف رکھتے گھرکی برخ دورت سکے سلنے پی بکاری مازم اورمز دورکاکا کم برتا: جنگل سے کار مال کا فتے سے کر بال جو باور ایت جائیوں اور مولانا سندھی کے بچو ن کک کے کرف دصونا و عیرو بھی کام اس بچ کے ذور تھا یں لوئ سنبہ تیں کہ منی مال پراتیاں جو ڈالنابہت بڑی زیاد قبصلی عالی نظر اور الی ول کا نظر کے لاؤ سے منتف جوتے ہیں۔ ہما نظرته بي بعد جن كافهاد كرديا يكوبل ول كانقط نظر بعارت ويم ين بي بين اسكنا والل فابراور الل باعن كافرق بيس سه واضح بوجائل بحوافر تمامته يدكه كلك كوجي بعيث مجرتن هيا جانا تقاء حضرت مولانا مسندهي وحمة عليد كم كلوسته دورو ثيال أن تنيس ايك روو مولانا سندهی کھالیتے اور دومرکایہ بچر کھائیتا اور یہ حالت اس وقت تک خالام ہی جب کریز پر مقتدا انا م اور بیشوا کے دیں بن جکاؤ بلك بسا اوقات ايساجى مواكر بحب ميرمز جون اورتقاصه شديدصورت احتياركونا توجنگل بن جاكر تجلبوں ويوره ست بييث بحرليا جانا .

#### سِلسله قادر برب<u>س ببعت</u>

مسندحه كيمشهور مشائخ محفزت فليفه غام فمدوي إدى وهمة الله عليكو بست برا مقام حاصل بصرحب امهول نے اسسو نوسال بچر کودیکھا توان براس بچر کا اسماد مستوف ہوگیال سک نورفراست نے جواہیں ایست شائح کی اتباع میں اللّٰہ کی طرف سے حاصل قِدَّ بَنَا دِيكَ رِمَنَا ثَاكُولَى بَعِلْجِهِ احْدِيقِ الْعِيمُ الْعِصْوقَ وَوَوَدَ بَسِ طُلْعَ بِسَائِحُ انْبُول نے تودِی اس پُحُرُوسُسُسلہ فادریہ مِن واف فرواكر تقوى و بربيز كارى كالمين ك ما تعديكواذ كارجى تعليم كردية.

#### درس نظامی کی تکمیل

ابتدا فی حرف نجوال وفالزی کتب مج حضرت مستدحی سفرطهائیں - ۱۹ ۱۱ او بش گوشو پر بجندا ضلع مسکورش ملام بیست در کا بنیاد در کلی کی مولانا سندھی اس مارسسہ کے روح وال تنے اور انہیں کی زیر کمرانی اس بجر نے ابنی تعلیم کے بھیر سال کم مل کم سے در ہ های کی کمیل کی روسر و دلار شادسے فار عامونے والوں میں بہلا نام نام ای بی کا ہد جواب پی منبی بلکر این فرید کی کے بائیس درجے گزار کر وان من تدم رکھر چنگا ہے۔ اب جدعل نہیں بلک عالم دیں ، فقیم ، حرتی ، فوج، اوب ، فارخ، مفتی اور سولانا حدعلی بال ۲۰ ۱۳۹۰ حدیث عنوز يلانا حدظى رقمة اللدعلير كوسندفراغت عطاموني اوردستار فعثيدات بحي بالأحركم في

#### بهادنيندگ

#### نوابشاه*یں قیا*ا

حصرت رحمتہ اللّٰدعلیہ نے مصالح کی بنا پرمحسّرت مولانا سندھی رحمۃ اللّٰدعلیہ کے شورہ سے دارالادشّا دسے علیمدگی اختیا ک*وکسے* نواب شاہ میں ایک دبنی دارسد قائم کیا یہ دارسر ابھی ابتداؤ عما طربھی ہے دکر پایا تھا کہ معنزت میں اللّٰہ علیہ سے حکم سے مولانا سندھی نے معمّرت مولانا کو لؤاب شاہ سے دبلی بلایا ۔

#### نظارة المعارف القتسرأينيه

نظارة المعارف القرآنيد كا قرابه محدود شيخ البندك عكر بيه بواتعها چنا بخراس و قدت دبل ك سجد نحتيدى بين تها است محدور و حدة الشرعانية مع مسلك به و كف ما وسيد كروان وسنت كى ول اللهت تعبير كم منابق برصائي محتوجة الشرعانية من مسلك به و كف اللهت تعبير كم منابق برصائي برصائي بالمحافق من محلومت برطا في كان ما كفيلًا تقا اس مدرسه كا مقعد و بود بح مسلمانون بي ويؤ ولوا ورجها ولي سوائيك و حجه يوكنا تعقا ، او وحزرت تيخ المهند و الدوري المحافظة بي اس امر برجه و كما تعقا ، كرو وحزرت عن المهند و الموري المحافظة بي اس امر برجه و كما بعال كروان محال من المحافظة بي است احريري الحق جائي و المحافظة و بالمدافقة و منافقة بي الموري المحافظة بي الموري الموري المحافظة و بالموري المحافظة و بالموري الموري المحافظة و بالموري الموري المحافظة و بالموري الموري المحافظة و بي محافظة الموري المحافظة و بي الموري الموري المحافظة و بي الموري المو

ا پیٹروسیے اور طلات کے باعث زمل سکے حرف ان کا جاشیں طا وہ می عم بی فارس سے نابلہ چندانفاؤ تھے ہواست طلب نو اورجلد بھن کے لئے راہ دیئے گئے تھے انبی الفاؤک برچھ بر سے ان کی واری جنی تھی اس سے حضرت کوجٹ صدومہ جوا ۔ حضرت نے ایکسبسی ان کام کیکا کے اور سے کوکٹ پڑھیا ان کے خورسالی نا انہ تیرا اکسٹی کیا اور ایک نہایت ساوہ کے بعد علی موشر شریف ہے گئے میکن ان تمام ہے گا موں ، علمی اور بھی ہے شاہ کی عادر حیح اسابی نام رکھے اس کے بعد علی گوشٹر ہوئے ہے گئے میکن ان تمام ہے گا موں ، علمی اور بھی نے شاہ ہے گئے اور سرح اپنے ہیر خارک سے تمام دیما ہوا تھا حام و شریف اور میں ہو ٹریف ہو کہ تا ہم و کی اور محترت امروش اور محترت امروش کی اور محترت اور گئی اور محترت اور گئی اور محترت اور گئی اور محترت الموش کے اس کے عادر و جھاڑ نے بائز تیب خلافت و امارت سے فواز وہا (حضرت وہی اوری) وجھاڑ ان عمل کے حدوث موانا: جوشل دھے ان بحد علائے ہیں کہ

رمینی رقمال کی تحریک

مابيلين زرد دستى كبرم يركعي موقى تقيس اوريدزردريشهم كبرا تريك انقلاب كحالكين كاباهمي شان تقاء

یغی قریب سے متعملق ایک ذور ولدر کرمن نے ۱۹۱۳ ویس رپورٹ مرتب کی جسس میں پر درج تفاکہ آزاد و مکومت بہند بنافی جا
ہے جس کا فوج میڈ کوائر کا بل اورکیدئی مارمنہ منورہ ہوگا ، کما ڈرائیڈی شیخ البند ہور سے کا بل من حکومت بند کے مکمان موانا سندمی
ہے یہ راپورٹ نہایت مفروح ہوگئیں بھرت کی گئی گئی میں گئی گئی کہ مار گئی گئی کہ موست انگاشیہ
بڑا دوج جا با گرفتالیاں شروح ہوگئیں بیٹے الندکو جانری میں گرفتا کر کھیا ، حدث کے بہاں عفاگا کوجی امرف اور دی پورے گرفتار کرلیا گئی اور کچھ کا برائی مسلمان میں گئی مسلمان می اور وی پورے کی مسلمان می اور وی گئی ہوئی ہوئی کہ وی کو مسلمان می اور دس کے شرکے سلمان می اور حدث کے دیا دارا معامل کی مشاخد ہوئی کہ ہوئی کی مسلمان میں موانا است باق میں موانا است باقی میں موانا سندہ کورے نا موانا موانا موقع کے مسلمان میں موانا سندہ کورے نا موانا میں موانا سندہ کورے نا موانا میں موانا سندہ کورے نا موانا موانا موانا موقع کے مسلمان کے مسلمان کے مسلمان کے مسلمان کے دیارہ معنوب رحمت الدعلیہ کورے نا موانا موانا موقع کے مسلمان کے مسلمان کے میں کہ موانا کہ کہ میں موانا سندہ کورے نا موانا موانا موقع کے مسلمان کے مسلمان کی موانا میں کے دور اور مونوب رحمت الدعلیہ کورے نا موانا کو کا میں میں کورے کی مونا کے مسلمان کورے کی مونا کو کہ کا مونا کے مسلمان کی مونا کے میان کی مونا کے میں کی مونا کوری کی مونا کے مونا کے مونا کے مونا کورے کی مونا کورے کیا کہ کا مونا کی مونا کی کورے کی مونا کی مونا کی کورے کی مونا کی مونا کی مونا کی مونا کی کورے کی کی کورے کی کورے

معن*ت گوگر فتارکیکے دالی ش*علہ اللہود، جاندحرکی تنگف حوالاّں میں کئی اوگزارنے کے بعدضلع جاندحریش مقانہ دامیوں ' نظریندکردیاگیا، جبر کچھڑھو۔ بعدد کا ہوگئے لیکن حکومت وقت نے دہلی باسندھ جانے پر پابندی منگادی ۔ چنا پڑا ہودیش آپ ابندخما نیٹ کرسے چھڑڑ دیا ۔

حضرت کا المد بھی المبور گئیں۔ الامور کا زمان میں است منت وقع جوتا ہے حضرت مسجد الائن والى سرانوالد دروازہ ت پولیس کے قبضے بیر تھی میں امالہ بنگاند اوفر یا تھے تھے الدوں گئی کی طرف جائے ہوئے جو سجد سے اس بین درس مرورا کیا بچوا ہمة آب رشاد کا سلسلہ طرحت اخراج ہوگا۔

لاہودین گرجی ایندلی ایام سخست صیدت و صفتت بیراگورے گراپ کاستعل الاجی صبرو توکل عل اندرنے آپ کے بلے استعالا خواجی لفوش دائے دی اند تعالی نے فقوصات کا دروازہ کھول دیا ۔ ۱۹۱۷ء ش ہیل مرتبد کے بسیت اللہ سکے لئے مکی منظر رواز با وجود انتہالی انواز داری اور انتخااب کوگول کو معلق ہوگیا اور وطوٹ کے قادموں میں انسی صوروبیدرکھ دیاگیا ۔ اس زماند کے اعتبارے بهت زياده تقى . أنا ١٨ مير في روبيد ملتا تحااورتين سوروبيدين في اور حاضرى مدريد منوره حاصل جوجاتي تتى -

### *ہوت رکابل*

مولانا جب ع سے خارج ہوکرمہندوسستان داہس کے تو ہندوستان پس خلیفتہ المسلمین ارترکہ) کی جمایت پس خلافت کیٹیاں قائم ہو چک تصیں اور انگریزوں کے خلاف بعذ و دوروں اپر تھا چنا کچڑ نے جایا گرمسلمان جندوسستان کوچھوڑ ویں ا وحو وائن کا کماا میرامان اللہ خال نے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کر وہا اور ہندی مسلمان بھی آئمیزوں سے نالاں تھے۔ خلیفتہ المسلمین کوائگریزوں اور فرانسسیوں نے تھرکر رکھا تشان سب باتوں نے اور چھراس پر مترا دیر کہ والی کا لی امیرامان اللہ خان نے ہندی مسلمانوں کو بجوت کرے کا بل آئے کی دعوت دی مقی - ایک قاضہ شار موا اوراس کے برکارواں معفرت دھرا الدعار مقرر کے گئے۔ مسلمانان پنجاب نے معمرت کی فدمت میں دس ہزار دو ہیں جشم کیا ۔ معزرت نے اس کا مونا خرید کر کا بل کے حام اجلاس میں اعرامان اللہ خان کو بھیشر کردیا ۔

# <u>کابل سے والیں</u>

ہو سنرورن شروع میں مہاہویں سے لئے ہو جذر کا بلیوں اور افغانیوں نے دکھیا وہ بعد میں گھنٹے گھنٹے ہاں کا سرز ہوگیا۔ دوصل انگریز میں اس بھی اپنی چال بازی میں کا بیاب ہوگیا۔ انگریوں نے کا بلیوں سے صلح کرنا، ور مہاہویں سے متعلق ان میں علاق ہی ہجر ریاجس میں ایک شرط ہے بھی تھی کہ تمام ہندوست تی واپس بھیح دیئے جائیں ہنا کجاس معاہدی وجہ سے تمام سلمانوں کو انگر مولانا اجر طی یا اور وفق سلم ان مہاہر و جاں ہیشنی کوشش بھی کرتا تو وہ کوشش کھی بھا کہ وارس ہوتی اس لئے کہ حکورت کا ان اگریز واست ما صلح کم بھی تھی اور اسے منوانے بوجہورتی اگر کوئی کا بل سے نہ نکتا تو ڈنڈ ہے کے دوسر بہر کالی دیا بیانا ۔ اس واپسی نے ہندوستان سے معاہدہ سے بیٹ ہی آگریز کابی حکومت سے برکمان کر دیا ۔ فضارت کے اور سے باسرنکان مہاجرین سے برق وہ بھی مشالی ہے۔ دوسل معاہدہ سے بیٹ ہی آگریز کابی حکومت ہے تمامیوں سے سازباز کرچا تھا جا ہوتھ رہے اس سازباز کو تانون شکل دیدے کے لئے کیا گیا تھا تا کہ

# الجن خدام الدين كي بنياد

می اعتباطی می میکیم فروالدین صاحب کی تحسد کے برانجی خلام الدین کا قیام عمل بی المالگا ۔ فرآن نجیلہ اور سنت نبوی کی اشاءت کو وا انجن کا تصب العین قرار دیا گیا ، حضوت شخ النکل مولانا تغذیرا حمد وریث د بلوی کے شاگر و مولانا فضل متی اور قطب الارشاد ، شخ العالم خوت مولانا دارشیدا حمکمنگوی کے شاگر و معذت مولانا الوفوا حمد جماس انجی می مجربات دیتے گئے ۔ انجن نئے و تتی حزوریات سے مطابق دینی، ان اصلامی اور سماجی حذور تول سے لئے قرآن و صفت کی دوشنی میں کئی دسائے اور کتابیں شائے کی بین بوصد ہے کہ سب معفوت رحمتہ الشیطید کی نے مکھی جماس ، حضر در تول سے لئے قرآن و صفت کی دوشنی میں گئ

مستعود عیرا افون کا در گرانی در مسر قامم العلوم کی بنیا ور کھی گئی ابتوا میں مدوسر کو یہ کے مکان میں تصالیکن بعد میں مدوسہ مے لئے

# در س قرآن

محضرت موال نارحمۃ النُّرعلیہ کا دستور یہ رائم ہے کہ کچھ کی سے بیزہ کی ایس آبس کی بلکہ اپنے شعاعتیں وسکیس کی اصلاح اسس اط خوالی ہے کہ خوبخود بالطلب لوگ دچیر چش کارکرتے ہیں اور اسے الڈسے ویں سے لئے پیش کیا جا تاہیے ، ریاست بہا واپیورک نئے ہی کوشی جس کی چیست کا نعازہ سوائح ویڑھ کی کو ٹریب ہے ، اللّہ رکھ واسطے و تف کر وی اور جس کی حرف کچی منزل کا کرایہ وصوء یا موارکے قریب ہے اس سے اوکیوں کے دوسر کا مزرج چل والے ہے ۔

### لر کیوں کے لئے مارسہ

معنوت رحمت الله علید نے توکیوں کے تہر نزار دوبیہ کے نوبی سے مدرستدانیات کی تھرکروا گی۔ لطف یہ ہے کر کس سے چندن الگ اللہ تعالیٰ نے نود ہی اہل خیر کے دلوں میں اس کانعمر ڈال وی پہنا انج کام مکسل ہوگیا اور کسی تم کی بھی ضمون میں ہوسد ۱۷ کرسے ایس اس مدرصد میں کرکھوں کے لئے ان کھ سالہ تصاریف کا بھی میں میں میں اسلام میں کام مجمید ، باتر چر، حد، میرت ایس ومیرت خلفا ادر میرین کے ساتھ مائھ خار داندا اور کشیدہ کامل کی تعلیم دی جاتی ہے۔

اس مدوسر من دوتم کا کاس بوق این ایک توان از کیول کے لئے جو حرف ک مدوسر من تعلیم یا قابین . دوم را شعبد ان از ا کے لئے ہے جو دومرے سرکان مدارس ان تعلیم عاصل کر قابی اور بہال دین تعلیم کے لئے آتی ان ان کا کاسیر مغزب کے بعد بوق ہیں . اس مدوسر بی استغفیال بیشتر حضرت رحمت اللہ علیہ کی شاگر و بہی اور بقیر حضرت کے شاگر دول کی شاگر در سعب رضا کا لائ کرتی ہیں . معمولی شاہر و ان کو دیا جاتا ہے حرف مدندی کا کام سکھلنے والی اسٹانی کو چالیس دوسیر ما موار دیئے جاتے ہیں مدوس کا

الخن كى غيرمنقوله جا أمداد كم كرايد سے إورا ہو جاتا ہے.

# تبليغي كأ

حصزت رحمت الندعليه في مجاس سے زيادہ رسا ہے اور كتابي تعنيف فرما في اين جلس وكركے مواعظ اور ضطبات جمعد كما تھے طلایں بیں . قرآن فبيد كاتر چمد اور حاسمشيد ربط آيات بھي شائح كيا . ايك قرآن فيدير سندھى ترجمد و تلعيد والاشائح كيا - انگريزی زبان على جمي بات كة ترب كيفلس شائع كئے جو اصلاح معاشرہ اور ملى دوين الجھنوں پر قر إن وسنست كى دشنى ياس حوث آخر كيے جاسكتے ہيں -

# مفته وار مغدام الدين

ا مرهه هیگاه میں معفرت رحمت اللّه علید کی زیرسربریتی ایک مغند وار رساد شروع کیا گیا۔ جس میں دینی ، اصلاحی ، معامنت رق معنا پوٹ ۴ شاکع جوت ہیں ابتدا میں جاد سوسے قریب شاکع ہوتا گفتا ، معفرت رحمت اللّه علیہ کی برکست سے اب اس کی اشاعت دینی برجول میں ڈا متیا زی شان کی ماکک ہے رسنا ہے کہ اب میں مزار کے لگ جیگ اشاعت ہے ۔

### ئ تصرفات

﴾ ﴾ سنطن متعار وطور برگورگار متعالی متعالی می اور پنجاب کا بالع فها اصلاح کا پوری کوشش کی . متعاد مرتبہ جیسل میں گئے میتی کوئی ہا کہ سے کامشنیوہ متعار وطور برس کا اصادا کی کمبار موق تھی کیس پر کمار سیار کے اور میں معارت کا بات یوں بچھے جاق ہا تھی جیسے چھر میں فقش ہو۔ علوم وینید میں رسوٹ کے ساتھ یا بھی علوم میں بھی کائل دستگاہ دکھتے تھے۔

میراؤاقی واقعہ ہے کہ میر حضرت کی حدمت ہیں ایک شخرنزک بے واہروی سے نالاں حاضرہوا ۔ درسس کے بعد رس نے بعد رس اے ک کچکو قف کے بعد صفرت نے دعا خرمائی اورایک تعوید دیناس تعرید برمیرے اسس مزیز کانام بھی گڑی فرندیا اور کہا کہ سے بائسکس کے پہتے کے ساتھ بانادہ کو ارائٹ گھیا کہ ۔ انشاء اللہ وہ تھیک ہوجائے گا جنا کچڑاہدا ہی کہا گیا اوروہ ایسا تھیک ہوائے بائس برس کرکے تھیک ہی وط نے اور چوائس کا انتقال ہوگیا۔

هدم باطیز چی کا بین بین کا بین بین کاری اختے تھے۔ ان کے اسف والوان پیماہ می شاق چی جومنگا ان سے تنق بیش بیکن ان کے کلی مثلی ، دوما فی تعدف: دوران جوا در بم باز درگریر ن کے مقرف چی بنود ناقسے کے اواق میں ایشے میے ہردان چی جرمان کی کا فزول کا روارک کرستے تھے دانوہ باشٹی میکن ''عمرفان کے دمال کے بعدان پی کھرزے ہے جی چس نے شاکا بیا مرکیشی اورود کا بھرول دیں پیڈا ہوتا ہے جھڑت دھے افڈ تعرفات ، کو امت رکھرت کی اسلیم بیس میں کمان کا انکارکیا ماکی کشف قبر را دوکشف تقرب میں انڈوان کا نے آپ کم دیسے فواعل ڈوائ تھی ۔

یں ایے وکوں سے بھی داخت ہوں کوجنوں نے مجتمع و مغامست لک کرم گاہ کہ زندگ میں بندیاں ادراس زندگی سے کہانت جا بیع اپن جعزت نے را ان کے بندہ ماک ادر میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کا پالیٹ گئ

دورا يدرس كيم كيمي مام وكري ماءى قل كالمحتم ما مرى نفاده كياك من جعرات كريث شائع كام سيديت ميت وهيندت مى بين حفرت الذي موليا

حین اعدد نی تدی الاُسرہ کے ساتھ میں طرح جست ومعیّد سے آبی سے دہیت سے دگ اس شبھی مبتل سے کو نتا پرصورے کو ان سے جیت یا شاگری کے نقلت ہے کہی چینیشنٹ ہے جھزت مدن رحمۃ الدُعلیم شبہتی صابری مسلد میں حصورت تعلیب العالم مرکدنا کلکو ہی دھرا مذعبیرے مجاز اور حصارت اور رکام معیمہ قادریہ دائشر کے کی مردد سے ۔ معیمہ قادریہ دائشر کے کی مردد سے ۔

دا) منطرت مولانا حافظ حبيب الترصاحب مباجر مدين مماره

دد، حضرت مولانا عبيدالله الارصاحب حاشين حضرت بشخ اكتعسير.

اس حفرت مولانا عيداللوصا حب فلعت اصغر - يديمون حفرت كے صاحرا اسے بين-

ان کے نلادہ مشودامن می ادراد الم تفقیت حضرت مردہ امرای الر الحسن علی ندری ، مردہ اموازی بیٹرا حرصا حسین خیصیب حامیم مسبولیر ا اور حضرت مردہ ان خیار میں استخدار المرائے سینی صاحب کے اسمار گرامی مجی آبید کے مجازی میں داخق ہس

حضرت کوئن ن جمید کی تغییر پرالیا عبر کھاکہ درسید حضرات کا ان طرح کیا مکم ہی نفوا کی ہے۔ بھرت کا امازیہ کھا کہ میر کوؤن فراکس کا اگر و ترجہ بیان مؤید ہے۔ کی کیون کی نموی ادا دل عبد اور حضت کا ڈکر فرائد ، بھر ٹیان نز دلیا اور متعلقا حاصرے نہ ارخ دولتے ہی سے بعد بسب سے نباوہ طردی اور ہتم باخل معن ماڈال عبد اوالما و ان کے تحت حالات حافزہ کی پیدا شرہ کتھوں کو این کا میں عمل کا تے دھا میں میں میں میں میں اندائش میں اندائش میں اندائش کے میں اندائش کی بھر کے اور اس میں اندائش میں اندائش کی میں اندائش کی بھر ہے۔ اور اس میں اندائش کے دی کل میں اندائش کی بھر ہے۔ اور اس میں اندائش کے دی کل کا تا اوا کرکھتا ہیں۔ لما ساری زندگ مولت کھدداد در کی کرسے سے کہی اگریزی مول کا بنا ہواکہوا زیب تن ہنیں فرایا۔ اگریز کیمنٹ ڈیس سے ان کی نہال بی حافر ہشن اگر ہنے واہ ہما اس امرکا اعزاف کرسے کاکڈ امورشدمیہ بیان کرتے دفتاری کا بیان عابد دن ، عارفوں اورصوفیوں کا معہم ان ہواتھا اس عالم اسرمولوی کو ایش نظام سے ہنیں و چھتے سننے جو نکاح ، جنازہ اور نفز پروں کے سنے نفرالے اور ہدیے کی نیاد آل اورکی کاتھیں گڑوں کرے ۔ ان کا ایشام ایر تھاکہ خودہ و قطعا کچھ نہ بھیتے سنتے جنازہ انسکاح اور تیسین پراجرت بیسے کوجوام سمجھتے سنتے ان کا یہ وحوی شاکریا امور انویا دت میں اورعا دت پراجرت بیساح وام ہے ۔ انویا دت میں اورعا دت پراجرت بیساح وام ہے ۔

' معنت کے شاگر دوں کی تعداد دیا میں موجو دہے۔ ملا کرام سے نام کرن مرکن کو لئے جائیں ۔ حدیثیلم یا فت ال دین ہیں سے صدا ملائی شادتی گران ملام ملاؤالدین صدفیق ایم کے ۔ ایل ایل اور صدیشر علوم اسل میر بیناب ایر بزرش ، واکو مید موجوع بالد ایک ایک کی مثل رہنا و ارتشاق گا اُنجور چر دھری عبدالرحن صاحب ایم اے ایل ایل اوار واکو موبدالطبیعت ایم ایل ایس ، بی ڈی ایس سے ، علاوہ مقدد شاکر نم سریم حضرت امام البند، محجم الاست ، مجدوع ہول ، شاہ ولی اللہ عمدت و ابری رحت الشرطیہ کی کتاب مجتم اللہ اللہ کا جا قاعدہ درسس المفرت نے التعمیرے بھی جا ہے اور اس میں عرف پڑھے مکھے اور حدید تیسلیم یا فتہ حضرت بی شرکیے ہوتے تھے ، علی اور سطی علم مالال کوامی دیں میشنے کی اجازت بھی دیمتی ۔

حضوت دهمتہ انٹرطیرکا نمیاں وصعت بہ نفاکہ بڑے سے بڑے عکومت کے عدیدارسے موعب نہ ہوتے ستے۔ دنے دِم ادر گردزوں سک ڈائٹ چیٹے ستے ! دریمیجی ان کی بزرگی تعزی اورصات بالٹی کا اثر تھا ہوٹ دولاکھ کے دیسکا اور ان ہے کہ نازجان و س نازہ کا امت اِلمّان کا مارکرام کیا ہے کے بچھے صاحبزاوے اورجائیٹن صفرت موانا علیدا انٹرائورٹے ڈیا کی اور ابورکے قرستان میانی تھی۔ اُن عدفن ہوئے جھڑت دھے انڈ علیہ کے تھالی میں کہ انٹرائی وہندگی امورمیٹوں نے گھرے دنگا کھا اظہار کی ۔ جا ہجا ایصال آناب ''نا تحرش ان گوئی' حریان جرا کرنے اوارب لیکو ایٹ مقیدت مذمی کا اظہار و درحدزت شیخ السف پرحت انڈ علیہ کے علی وقت کی اور اور و فاق

کے ماتھ ساتھ حصرت کا عمل و تی خدات کا اعترا مذکیا ۔

میرصاحب و بولی شرفت کاپینی) کااموا دیتی واقع برتا ہے برصاحب نے روز ارجی راولیندی کے فائدہ سے بخشط و فائد و درزا مدیس راولیندی اشاہ برصاصر والا کااموا دیتی واقع برتا ہے برصاحب نے روز ارجی راولیندی کے فائدہ سے بخشط وفائد و درزا مدیس راولیندی اشامت بی ۱۹۹۶ بری بول درج ہے جو حرب برصاحب نے رخا اسٹیر کا انامی مصاحب رمحت اللہ طوک و فائدریان کے دشارے با موزی برخام و بنام و بنے برزا موحوث الدی بول درج ہے مورٹ برساحب نظر اور بہت ہی بزرگ و اللہ تھے۔ ان کی و فائد برخ کا اظمار کرنے ہوئے اپنے معیّدت مندول ہے کہاں کو کی برخ بربار کاروائد ہی برخوت بر صاحب نے ان کی و فائد پر گرے رکنی و کا کا الحماد کرنے ہوئے کا المحاد کرنے ہوئے معیّدت مندول تا برنیا موالے کے مورٹ برساف میں مورٹ بر صاحب نے ان کی و فائد پر گرے دکنی و کا کالماد کرنے ہوئے اپنے معیّدت مندول

# حضرت لابورئ كالتخريري سماييه

ا برگرد آلامو) الاسلامید . به شهاده انتایریل حیدت الزایر (۱۰) رسال چین نکاح چیوگان (۱۰) اسکام شب برات . (۵) خودة ا (۱۰) اصلی صنعتیت . (۱۰) ختق تحسیدی . (۱۰) رسول الشدک فریائے چوبے و نیلیف . (۱۹) خلاحتر اللسلام - (۱۰) مال میرایث مین مجمش (۱۱) توصیر متعول . (۱۱) فرد کام شرح نصعد . (۱۱) خاصول . (۱۱) نصفه سلادالنبی . (۱۵) رساله معلی آلینی . (۱۱) ناسفه فرجی و ورثری (۱۱) که چشدیان - (۱۱) مین مودیت سے فرائفن . (۱۹) خاصفهٔ خاز . (۱۲) ناسفروی و (۱۱) رساله کافوجی نظام . (۱۷) بشتی اور دورثری (۱۳) خادگی چشدیان - (۱۲) علیا ئے اسلام . (۱۱) مقصد قرآن . (۱۱) خلاک مودی را ۱۱) نجات دارین کاپروگرام . (۱۳) بستریک و است را سالت . (۱۳) تکار میات است را سرایک کا مصدور ترجر کام یک . (۱۳) میاک خاصد و خاصت استان . (۱۳) تکار میات کا مصدور ترجر کام یک . (۱۳) کا مصدور ترجر کام یک . (۱۲) میات کا مصدور ترجر کام یک . (۱۲) میات کام سازه میات کا مصدور ترجر کام یک . (۱۲) میات کا مصدور ترجر کام یک . (۱۲) میات کام سازه کام یک . (۱۲) میات کار در این کار در این کام یک . (۱۲) میات کام سازه کام یک . (۱۲) میات کار در این کار در کار در این کار

- 🧣 تغييرسودهٔ قريش ، تغييرسودهٔ كوتْر ، تغييرمغوذ ئين ، تغييرسودهٔ علق .
- و مع خلیات وہ تقاریر ہیں جوآب برجھ کی ماز کے عراق خلست پیط کرتے تھے یہ سات جدول میں جمع کئے گیا ہیں ۔
- جوائے آب ے بعیست کا مُرف رکھے تھے وہ برحوات کو خاز مغرب کے بعد مسیم بھی ہوتے اور خاندان قادیر کے مر

  ذکر الی کرتے ۔ ذکر کے بعد حضرت مواڈ نافرپر نسرط نے ،ان تعادیر کے جُوشے شا کئے کئے جہنی عبس ذکرکا نام دیاگیا۔ تعادیر کے جمیعے جا دجادوں بی ایس

# علالم اور رحل می مدید. ترمب رک سرخت کی نومشبو دیدیدید

حوست نے مجھے اما زت دے دی ہے۔ یں بیٹے کے جانے والا تھا امیا تک میری ایڈی میں سمت درد مخت کا حس کی دجہ ہے میں جار دن بکس چل بھرشما اور جوابی میں کر دیا۔ موت کا علم میں کر آئے بانچ سال موسکے ہیں۔ میں نے وٹری کے بیاکر اپنے تھا ہر وقت موت کے لیے تیار ہوں۔ اگر مکٹر فرقت ہوگیا تو پیشیعت کر بین کر میں کر اپنے تیار ہوں۔ اگر مکٹر منظر فرت ہوگیا تو پیشیعت رس کے لیے تیار ہوں کہ میران میں اور اگراہ ما فر ہوانا اور گراہ مہ نہ ہوانا کی معبت رست میرانے ہیں اس لیے کہ رائے ہوں کہ مالے مولی اور پر ہوائت یا فتہ نیس ہوتے بھہ اکثر مولوی اور پر ہوائت یا فتہ نیس ہوتے بھہ اکثر مولوی اور پر ہوائت یا فتہ نیس ہوتے بھہ اکثر مولوی اور پر ہوائت یا فتہ نیس ہوتے بھہ اکثر مولوی

حفرت نے آخری داوں میں ہو خطبہ دیا ای میں آپ کے دصال کی اطلاع کی حصک صاف نظر آپ تی میں ۔ آتی میں ۔ آپ نظری اور فروری ۱۹۹۰ میں آپ نظر اور اور کی مسلم میں ایسے کلمات زمائے متے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ لقائے رب کے لیے یا برکاب ہیں، حضرت نے ماجی دیں تھ صاب کا بور کو دصال سے دو تین دن بیلے فرایا۔ اب میں آپ کے باس خطبہ دیے کے یائے تیس رہوں گا۔

موانا احمد علی کی مادی ندگی می مدان احمد علی کی مادی ندگی دن حق کی ان معت بن الله کی خدمت می ان معت می ان معت بن الله کرئے مجر کے مجر کے اخری الله میں مادی کرتے مجر کے ابنی حالت مبارکر کے آخری آیام میں فالج اور ذیا بیطس بیجر و مبارکر کے آخری آیام میں فالج اور ذیا بیطس بیجر و مبارک نورا فی تفایل کو لم تقد لگانے سے بیموم بیجر و افغال کمس بیج کی ٹائیس ہیں گر سب دربار خدا ذری میں اور اکثر اوقات فوائل میں کھر سب دربار خدا ذریا تھے اور اکثر اوقات فوائل میں کھر سے مرم کی اور ذریات نے معرف آہند آہند بڑھنا رائی کھر کہ اور آزادہ درم نقاد رب کے عاش کو پریشان بنس کیا بلد اور آزادہ دم کر دیا۔ اکثر فرایا کرتے تھے:

" میں نے اسد تعالیٰ سے جو مانکا وہ مجے دیا۔ میں اس سے راضی مہوں جب بلائے میں حاصر ہوں۔ کئی سالوں سے کھندر کا کفن سلوا کر رکھا ہوا نفا قبر کی بچک صاحب اور حاجی دین محسقد صاحب کو بنا دی متی بلکہ جب آخری عمرہ کرنے کھیلے تشریعین سے جا رہے تھے تو مندجہ ذیل ارتباد فرا گئے تشریعین سے جا رہے تھے تو مندجہ ذیل ارتباد فرا گئے کے بیس ۲۰ رجوالائی ہوز جعوات معے کے وقت عمرہ کرنے کمر جار کی ہوں۔ ۱۲ رجوال کی کو تعد محراجی پڑھوں گئے

امی جدمبارک کر آپ کے خادم خاص حوالاً محدّصارِ صاحب نے کشسرال جائے کی اجازت چاہی تر آپ نے خلاف معول نز دی۔

اد هر عالم الله رحلت کی میشین گوئیا ک میں آپ کی کا اهلان پر بچا متنا رچنا کپنے وہ افراد قدسید ہو اس کر مُ ارمنی پر رہنے ہوئے میں بحدہ و باذنہ تعالیٰ عالم الله

کی خرد سے واتف ہوتے ہیں۔ ان ہی سے معن کے اس کی اطلاع دی تھی۔ ہالیکے کی جامع سمبد کے خطب منتقل والمشاء کا بیان ہے کہ ہمارے مال ایک ممنزوب نے محربت اور مذہب کے عالم میں چند باتیں زائیں۔ اور مذہب کے عالم میں چند باتیں زائیں۔ استفراق و انتماک مجذوبات میں کھار

مرکها که لوگو؛ تمارا خیال ب که الادر میں صرت ایک علی بجویری علیشت میں - آد اگر ذندہ علی بجویری دکھنا موتو نئیراوالد دروازہ میں حصرت شنے انتضروالدا الگا صاحب کو دیکھو - نگران کا وقت مقولا سا رہ گیا ہے " اسی طرح حصرت" کے وصال سے کچھ ون

پیلے کہ کرمر میں ایک با حثُدا بزدگ نے مفرتُ کے ایک معتقد فیدارٹن صاحب کندوٹٹرہ کوجئ کے بے گئے ہوئے تنے ۔آپ کی معلت کی اطسان ط دی \_عبدالرسنس صاحب کا بیان ہے۔

19, فروری 1947ء بروز سومرار بعد از تنام مثناء ہم لوگ باب العُروے ہے ! ہر ایک ہوش میں جائے پی رہے منے کر ایک تنفی آکر میٹھ گیا۔ ! تو ں ہی باتوں میں ہم سے دریافت کرنے لٹا کہ آپ کا تعلق کس مستی سے ہے ؛ میں نے شخ التغسر

کا تعلق کس مستی سے ہے ؟ میں نے شخ التغییر حضرت لاہوری کا نام لیا تو اُس نے کا کہ ال

کا تو انتقال ہوگیا - میں نے بڑی حیرت ر گوچیا" آپ ہے کس نے کہا ؟ دیڈیو میں آیا کسی نے اطلاع دی" اُس نے کہا «مجھے کمی تبایا ہے " میں نے بہت پوچیا کم کس نے ؟ گر اُس نے نہ نبایا - طبیعت از مد بے چی مغرم ہڑتی - دوسرے دن باوجود کوشش رکم کسی بھر سے اطلاع نہ مل سکی - ہم بھے کہ خر درست نہیں ہے۔

۲۳ د فردری کو جمعة المبارک کرمعظمی كر ۲۴ فروري بروز مفتر بعد العصر مدمينه منده الكے دن صاحبزادہ مولانا مبیب اللہ صاحب نے ان سے بھی کچھ معلوم نہ مہر سکا گگر دوسرے، ا منول نے اطلاع دی کہ حضرت کا انتقال موگا عفرت مورخه ۲۲ سفرِ آسمنسرت بروز جمعه ۱۰ بج مكان سے حسب معول معيد لائن والي مين خو جمعہ کے لیے تشریف لائے - عفرت اندس ایک سے علیل اور مخیفت ہونے کے باعث گھرے م یک کار یا ٹانگہ میں نشریف لایا کرتے تھے مگرا دِن آپ نے اپنے صاحبزادہ مولانا عبید انتدادر ما كوسوارى لانے سے منع فراً با - مولانا الورصام ك کی خوشی اور حیرت کی انتها نه رہی۔ عبب اُنوا عصرت شخ و فت کو حوا نی کی سی تیز رفتاری کُ سائف معد کی طرف ردانه موتے دیکھا۔ اور بہن غرمش ہوئے ۔ مولانا انور صاحب حفزت شِنغ دیمت علیه کو حجره میں حبوژ کر خو د کسی اور مبگه خطبه جمعه أ

فرائے چلے گئے۔

بونے بارہ بج حفرت سننے کے مجد کے ماجرانے مولامًا حافظ حميد الله صاحب لباس تبديل كوان ك لیے حصرت اقدس کی خدمت یں پہنچے تو آپ کی طبیعت ناساز محق بريث ميں درد حقا اور شلی وینیره کی شکایت متی - بینانچه حفزت اقدس کی نامازی طبع کے پیش نظر مولانا مافظ حميد الله صاحب بي كو ماز جعه كا خطبر ارتناد فرانا بڑا نماز جعہ کے فرا ہی بعد ڈاکٹر کیپٹن چودھری صاحب ہو عفرت کے عشاق میں سے ہیں ، سینے العالم کی خدمت میں بینے ۔ اُنہوں نے طبی امدا و بینجائی اور کار کے ذریعے مطرت بینج كو تكر لم كئة - شام نك أنهول في نين الجكش الكائد لیکن حالت نہ سنبعل سکی ۔ وہ منعدد ڈاکٹروں سے مجى مشوره كرتے ديے الكي افاقه ندمجُوا ـ شام كو مشهور ڈاکٹر محد بوسف صاحب بھی تشریف لائے اور حفزت اقدس کو سپتال مے جانے کا منورہ دیا۔ لیکن انڈکی حکرت اس کے بھکس بھتی ۔

ین اسدی سمیت اس عرب برسی می است ماص طور پر قابل ذکر ہے کہ حضت اقد س غدم نماذیں موش کی حالت میں ادا کیں۔ اگرچہ ہے ہوئی می طاری ہوتی کی حالت مگر ماز کے وقت موش آجانا چوبحہ طبیعت پر فطری مل طور پر صوم وصلا آہ کا غلبہ تھا اس لیے ہے ہوش کی حالت میں می توجہ نماذ اور ذکر اللی کی طرت دی ۔ اس مدن دات کے بال بیج آپ نے نمازعتا کی میں باندمی اور سمیت کی حالت میں آپ کا وصال میں باندمی اور سمیت کی حالت میں آپ کا وصال میں باندمی اور سمیت کی حالت میں آپ کا وصال

املہ تعالی نے آپ کی اس درمینہ و محاکو قبول فرا لیا کہ اے اللہ ا جب یک تیری مینا میں زندہ می<sup>ں</sup>

خدمت دين كرتا دمول - ادر ميرى كو فى غاز تضار ہونے یا گے - ایک ناز بڑھے کے بعد دوری نماز كا وقت مونے سے ييلے الله تعالى كے حضور ييني ماول چٰانچہ جعوات مک حفزت ؓ نے اپنے تمام شاغل معول کے مطابق سرانجام دیئے -جمعہ کو روزہ رکھا اورتمام فراتفن کی ادائیگی کے نعد سیضمولا سے جا ملے۔ بار ہ بے شب آپ کے صاحبزادوں موانا عبدالله الأرصاحب اورحافظ حميدالله صاحب نے آب کو آسندی منس دیا ادر شتاقان زیار ت کی خامش کے مش نظر مفرت کے مکان واقع خفری محلہ اندرون شرافوالہ کیسط کے تخلی منزل کےصمن می حضرت کے وجود اقدس کو زیارت کے لیے دکھ ما۔ كا مد حصرت كى نصيت على كه جمعه وعيدين كے علادہ درس كا اعد مركيا حائد، حيائير سعادت مندماجزادد نے گھر می بای کا جارہ دکھ کر تراہتے ہوئے ول اور انتکبار آنکموں سے اس تقیمت پر عمل کیا اور ورس قرآن عيم ديا -جب قرآن باك كمولاكيا توجس آیت پر نظر بڑای وہ متی کل نفس دا معتقالمون حاحزین درسس کی سسکیاں فزوں تر ہوتی جاری میس آخر جب درس کا اختتام مروا تو حافزی درس بے ابانہ این اس خطیب کو ایک نظر دیکھنے کے لیے دوڑے جس کی آداز سے ان کی سماعت محروم مویکی متی ر طلوع آفاب کے ساتھ ساتھ یہ خرمنگل میں آگ کی طرح بیسل مگئ اور اخبارات نے مرشر اور سر قرار کو اس عظیم المرتب انسان کی دهلت سے با خرکردیا۔ چایخه عقبد تمنّد مواتی جهازون ، ربل گار بون اور موررون کے ذریعے حوق در سون شیرانواله دروازه دلاسور) مرو

اورمودتوں کے گروہ بادی بادی اپنے مجوب شخ کی ادارت سے مشرف ہوتے دہے ۔ آم جب مکان اتنے ہوئے دہے ۔ آم جب مکان اتنے ہوئے اس مجود ہو کا تا تو ڈپٹی میرشدند ہیں اس مختا ادار احمد صاحب نے حصرت کے صاحب احمد کا مکان کے باہر گل میں رکھوا دیا اور اُوپر شامیانے لگا دیشے گئے میع سے لیکر ڈپ بیلے میک مشاقان دید اپنے سینی کی آخری حجک دیجو ہے ۔ اُن میں جبک دیکھتے دہے ۔ اُن میں حکک دیکھتے دہے ۔

بعداز نماز ظهر عمائت کرام جع مجرئت توحفرت گی نماز جازه کے لیے امامت کے انتخاب کا سوال اٹھایا کیا ۔ جیشر علمائٹ کرام نے یہ تجریز پہیش کی کہ مجرفتر محفرت نے اپنے مجھلے صاحزادے مولانا عبیداللہ افر کو اپنا قائم مقام ادر اپنے بعد امیر ایخس بنایا تھا اس لیے وی نماز پڑھائی ۔

... من فیصلے کے بعد جازہ اطایا گیا۔ بے بناہ ہوم کی وجہ سے مبارپائی سے باندھنے کے لیے ہیں ہیں گز لیے بانس لائے گئے مکان سے سعد بک جازہ لیے پی لایا گیا ۔ کیونک گل سے طول بانس باندھر جازہ نکٹنا مکن نہ تفا مسجد کے نزیک چاپائی سے بانس ہے گئے دوگوں کی خواہش کے بیش نظر حصرت کا گرنج الا کھل دکھا گیا تفاتا کم کوئی شخص آپ کی آخری جسک سے محوم نہ رہ جائے۔

اس کے لعد آپ کا جازہ شیرافالدگیٹ سے باہر مرکوردڈ پر لایا گیا جوں جن جازہ آگے ہوس ریا تھا، توں توں بجرم میں مبی اضافہ ہو ریا تفاقیق میرنشڈٹ پولیس نے، جو پولیس کی معباری جمیست کے سافذ جازے کے طوس کے بھراہ عظے یہ بیٹیکش کی

کریم ایک کمل کار منگوائے دیتے ہیں معزت کی چاپائی اس میں رکھ دی جلنے گھر بائس برستور اس کے مانو بنیصریں ای طرح تنام وگ اس بائس کو چونے کی مائز مامل کر کئیں گئے۔ مافظ حمیداللہ صاحب نے کا کومؤت اندکس قوم کی امائق ہے ۔ اگر قوم اس کے لیے تیار سیسے فومیس کوئی اختراض بیش لیکن وگوں نے اس بات کو گوارا نرکیا۔

حصرت کا جنازہ مرکار دوڈ پر مباست دہی گیا ہا اکبری گیٹ ، شاہ عالمی گیٹ ادر انار کا جرستان مبالی م کی طرف برشا گیا۔ بیاں سے دہدس کی کیے جیب جائے سے آگے آگے جلا دی گئی متی تاکہ بجوم کی دجہ سے جنازہ درگئے نہ پائے ادر آگے برخشا دہے۔ دہسیر کے دیا فقا۔ متر نگاہ تک انسانوں کا بیل رواں فق ادر بیش سے آئی بڑی جیس سورین چیشوں سے مفورڈ ادر بیش سے آئی بڑی جیس سورین چیشوں سے صفورڈ

کم وبش ساڑھے چا د ہے کے قریب جنگ کا موس پرنیا۔ اندازا ڈیٹھ وا کا موس پرنیوسٹی گراؤزڈ میں پہنیا۔ اندازا ڈیٹھ وا لکھ اندازک بعدگروہ عاضقاں اپنے مجوب شخ اسم کنرموں پر اُمٹائ قر پر بہنیا ادر امثارہ دیفان لہائی کی افعادی سے دس منط قبل حضرت موانا عبدالخ صاحب درنواستی ، موانا جبیداللہ الور ، مافظ جمیداللہ صاحب اور چد دیگر معتقین نے صورت قط جمیداللہ موانا ظام محدصاصب دین لہدی قطب الانطاب حن موانا سید تاج محدد صاحب امرو ٹی دیمتر الشطاب حن

اس مشترکه امات کو لحدیم اُنار دیا اس طهر ع عروب اُفاب کے ساتھ علم وعرفان کایہ اَفاب عمی نظوں سے اوجمل ہوگیا ر ایک اُس اُنعا دید کا ماتی سد مدارک

اک آمرا تھا دیدگا باتی سومن گیا مشت ہیں بند دوزن دوار کردیا کشت ہیں بند دوزن دوار کردیا امنی ہم طبوس وجود مبادک ہی نظوں سے نظان بلند ہونے گئے۔ ہر شخص ایک دومرے کو صبر کا مقتل کر گئیر لیا۔ آہ و کی کھین کرتا تھا گئر این آ تھوں اور دل پر امنیار حاصل نہ تھا۔ یوں محسوس مہزا مست کر اور بحل بیٹی آئو کارکنوں کہ وضا اور ہوا بنٹریک رنج وغم ہیں۔ بادل گرج کر اور بحل بیٹی آئو کارکنوں نے بیٹری جو ترک من دیا کھڑے تھے دور کورسے سے مقرین ہو ترک من دیا کہ کے التی وہ وک ان سے میٹری کورٹ کے ان دیک کھڑے سے دہ لوگ ان سے میٹری کورٹ کی کورے سے دہ لوگ ان سے میٹری کورٹ ہوئی گئی دیے بیٹرے کا ان کے باعقوں سے بھوئی ہوئی تو بڑالی جا سے۔

حب قراکا تعرید تیار کیا جا رہا تھا تو روزہ افطار کرنے کا سائرن سنا گیا ۔ بھت سے حزات افطاری کے لیے اشیائے خورد فی ساتھ لائے ہمنے تھے موان عید حضرت مولانا عبداند صاحب ورخاستی نے دُما فرائی اور بھرم آمین کتنا گیا۔ دُما کے بعد جمع گروہوں میں بھرس کر ناز مغرب کی اوائیگی کے لیے رخصت ہوگا۔ مرارمیا ارکیجنٹ کی توسیق و دام جادی

کی مرتد انور (قصبه خارتنگ علاقه سمرقسند) سے خوشبو

کا کنا متوار ہے۔ آج بارہ سوسال سے دای ک سقر فضا زائرین کے ایمان کو تازہ کر دہی ہے حضدا وند قدوس نے اپنی رحمت کا اظهار امام اولیار مولانا احتظی صاحب قدس سرهٔ العزيزك آرام گاه بر سمى فرمايا- لاكفو انباؤں نے اس خومشبو کو نہ حروث محسوں کیا بکہ تجزیہ اور تجربہ کے بعد یہ کھنے پر مجبور ہوگئے کہ وا فعی مولاناکی قبر اور اس کے ارد گردسے خوشبو ہتی ہے۔ اس میں تعبّب کی کوئی بات نیں۔ سرقبر اور مرام س مجگر سے بہاں کمی انسان کا بدن اصلی شكل مير، ذرّات كي خاك شكل ميل يا ماده سيال كي شكل من يرا مو . ولان سے بدبو يا خوشبو آتى ہے رومانی وس سے مشرون حصرات اس کو محسوس کرتے ہیں - اس میے کہ موت فنائے کا ملہ کا نام منیں مکرانتفال کا نام ہے ۔ محدّث عصر علامہ انور شاہ کا شمیری نے فرایا. گے۔ موت ایں طرف بود دمیتن آں طرف ا قبال مروم نے ای کی کنٹریج کرتے موئے فرمایا سہ فرشنہ موت کا حیوتا ہے گو بدن تیرا ترے وجود کے مرکز سے دوررہاہے چائیہ قرآن کرم سے موت کے فراً بعد انسان حیات قرکہ

ترک دورد کے مرکز سے دورت کے درات کا درات کے درات کا درات کے د

و كموت مرا بانى سمانى سيد-جاب يركول سريم ستى الله عليه وستم ف ارشاد فوليا:

الفنر دوصَدة من دياض الجسّة وحضوة صن حفوالسّيوك وشكوٰة)

ترجسہ: بریا توجنت کے بانوں میں سے ایک باغیب بن جانا ہے اور پاچنم کے گوھوں میں سے ایک گوھائی آب ہے آئے دن اخبارات میں ایسے واقعات کفرت سے آئے دہتے ہیں کہ فلاں جگہ قبر سے آگ نکلی اور متواز کی دن بھی تیطے بلند ہوتے دہے اور فلاں بھر قبر سے آگ نملی اور متواز کئی دن بھی شعطے بلند ہوتے دہے اور فلال جھے سے وھوآئ نملنا دلا۔ ادسیاذ باشد.

قرکا بنت کے ایموں میں سے باغ بن جانا ہی ۔
یقنی ہے جس کا مشاہدہ حصرت کے دار گیرا فار سے ہو دائی ہے اس اس طوائی اللہ کا مشاہدہ کی سے سرائی سال خوائی آدی سل کا مطابعت میں گزار ہے جو تزکیہ نفش کے اس طباعت میں نشال اس کے معاصروں میں نہ ل سکے اس کی تربت سے نوٹشوکا آنا کوئی تعب کی بات میں ۔قلب الاشاد والا یا ۔
اس میں ۔قعلب الاشاد والا یا ۔
اس بین ۔قعلب الاشاد والا یا ۔
اس بین ارشاد والا یا ۔

"وگشته اندک آبوالحسن فردی دهته اطدتنائل فردی از انتان بادکی از دورد شد و بسیار خواص وجوام از مقا برخیای در نیار نوانس در کیار مقا برخیای در شده برای فردنس در کیر ایشانست کرچل کارنشن مال بو فردا و در بدن مراتب می محدد و باز اگرفش از بدن می گرد و باز اگرفش از بدن مفدن یم می شؤد و تایم آن جسد شیم افراد و مقد اک می باشد چایئه در حالت و بقاد نش بود " در خات و بقاد نش بود " در خات و بقاد نش بود " در خات و اقدار السال در خات الدار المیک مواقع معزت تطب الاشاد)

یعنی جو بدن اس ویا میں اطاعت خدادندی اور تزکیر نفس کے اعلیٰ خفام پر فائز دہتا ہے وہ اس جہاں فائی سے چلے جانے کے بعد بھی ابنی صفات کے مامتر موصوت رہتے ہوئے مطلع افزار ہی جانا ہے -اس لیے اکثر اولیاء اللہ کے مزارات سے " فد" کا مشاہدہ عامو خاص لوگل کو ہوتا رہتا ہے -

اسنان زندگی می جی اعمال کا پابند رہا ہو موت کے بعد اس کی بتر سے وہ اعمال برزقی شکل بی ظاہر موت کو بعد اس کی بتر سے وہ اعمال برزقی شکل بی ظاہر موت کو عامل با تقرآن کے بات نیس حدیث می عامل با تقرآن کو اس نادیگی سے تبییہ دی گئی ہے جس کا مزہ مجی لذید اور نومشو ہی ول بشد موت ہے دل بشد کی روایت ہے کہ لیک میں میں کہ نے اس عاس و می الذید اور نومشو ہی ول بشد میں کہ اس عاس و میں اللہ عند کی روایت ہے کہ لیک میں کہ نے ایک قررے سورہ عک کو اتنی وفیر شاکر کس کے میں کر مطابق نے ایک قررے سورہ عک کو اتنی وفیر شاکر کس

مولانا عديدالشرصاحب انوركي وشاربندي

یادگارسلت، نهردة اسانگین، دزیدة العادیش حفرت موانا مبدالعادی صاحب داست برگانتم سجاد دخش وی فی شریت (ملعت اکبی، فیتا البتر فی الارص شیخ المنشاع مخشاه هم حضرت خلیغ فلام محسقه حصاحب وی فیری مقدس طاهق نے مشعطان الاولیا، فنطب الافطاب شیخ التضر حضرت موانا احسسد علی صاحب فزرالشد مرت. ذکی وصبت اور مسلد قادر بر دامشتد بری دوایت می مطابق شیخ التغیر علیر درند که فزنداد جمد حضرت موانا عبیرانشد آورماد

له حصرت الدس رمضان البارك ١٢٩٨ جركوعالم جاوداني كوسدهار كفي - قدس التدمرة ١٠-

سلسلہ کادریہ رائندیہ میں دستار بندی کا طرق شیخ المنا کم طوف زمان حدث مولانا محدار شدصاً. قدس سرؤ کے وقت سے چلا آناہے۔

مظلدالعالی کو 191 مارچ 1947ء کو بعد از نماز فریاقات پچوی بندهواتی اور حفرت اقدس علید الرحد کے متوسین کو جلد معاملات اور منازل سلوک میں رہنائی حاصل کنے کے لیے آپ سے رج ح کونے کی جایت زمانی ر

# ا كابركة ترى لمحات كم

واكم \*\*\*\*\*\* مولانا طف المحد واكم \*\*\*

مین دات بر اشتراق کے مات میں اس می میں میں اس میں اسٹریلون اسٹ

المالية مطابق الراكست منواية جدك ون بعاشت

ک دقت ہوا وہ منظر اب یک آنھوں کے سامنے ہے کرجد کا فاز کے بعد تدین علی براگ ۔ بیٹے کے بعد ہے بنازہ کے النے "تدرناہ شارکہ اس میں کر گ جلانے ہیں آدل اواز ہی نہیں تھی ہوائر ک آواز ہیں بنین مناف ہیں مرحد میں ہیٹھ کر سھوت کوت کر قرآن طریعہ کی آواز ہیں گل رہی تھر۔ مناظ بی قرآن بروحہ رہے تھے۔ افر خواں ہی مجد ہی ہیٹھ کر سھوت کجز رہے تے نماز ہنارہ حوزت ما جزاوہ کے حکے صوت شیخ ابغد کئے پڑھاں گئے۔ و حزت رفتی کہ آپ بیٹی صداع ) "ارخ کی کے دان

یے نواب دیکھا کہ بازگرین ہرگیاہے۔ دیکھتے ہی ہے چین ے اکٹر کھڑے ہوئے۔ امان ہی مروز کے حوزت سے حوانی کیا ہرتی حوزت جارخیری کے فرنایہ نواب دیکھاہے۔ مرہانا کیج ابند فودا لمن اور موزت نماء میدالرجم موصسے بیار ہی اڈ فرائے۔ میں ابھے حوزت نے جائے کا اداوہ فریا۔ کچھ یہ فواب اس طرح یادہے شائد کہ انہیں صفاحی ہیں کیم حمول تقیر نین کے درمرے دن حزن کا وصال ہرتک جازہ رائے بور خرف گیا۔ د آپ بن موزشنے صلاحی

حفرت المس سن على المرجم والحس مكر سم من المربع الم

عُلِم که ۱۱ تاریخا تق- بیست حفرت اتعراق میں سروے عید پاک چی وحال فریا۔ موانا جیب حقیق حدر حدمی عدمیت نقرجہ حیث اِنْ میزارے معل الجنائزین نازمچھا کہ ۔ اور و پی وق برے داپ بیما صریحے )

الناق دلال من كريس سبت يكو ل يما سے-

رکن آپ کو ۔ بچے ہیں۔ سب بحر دیں۔ پر فرایا آھ تو ہم ہما رہے ہیں بھروانوں نے مومئی کی کی فردیا ہم بیس مانت - اس کے بعد پر پوخن طاری ہر لاک تو موا گھندیک ہوش زایا۔ مان ٹیزی ہے او پر آیا تو دیکھنے والوں نے وکیما کو آپ کا دربیانی آگ کے بی ہے اور شہادت کی انتحل کے بچے ہے ایک این فورٹیزرگرتش بھن تھی کرچنے ہمرے قملے ماند پڑ جا کا ہے تھے۔ دوشی مسئل مان کے اندر چڑھاؤک ساتھ آن تھی اور ہمان تھی۔ جب آپ کرخست ہمرے تو یہ روشن بی فائب ہمیکی۔ آپ کا ومال مرشنج رف کیا کی دھن 19 ریماز کو بٹ مثل تنہ سروان کے دوسان کی دربیان رات و ہرمان ماہ اور 11 دن کی عوبیا کر وصال فریا وارش انسان مثل ہو۔ بی انتہ مانسی باتی بین حضرت مون انجمالیا سی مواجع ہوت اواں میں ہوا د آپ بین صریف ) و تیم ہمیں بھی مشتل ہے۔

ع**زت موانا تم پرسف عرف حزت کی گزشان بلی** مورم ۱۹ زی نده مشمشک و معان ۱<sub>۲ برد</sub>ل مشده از بروز بهذا اجادک «بور بنک پاک - براسس - براست

نبذ کر خرجت می الاسلومید می می میب اتفاق ہے کر حریت بدن کر مشاعد مید در انتقال میں حدیث ، فرقری والی سے کا استعمال کا میں انتقال کا دوئوں ہو ہیں 11 جادی ادادل پر وز عدات بعد ما و جرم ا

کون میں محصرت بنتے التغییرسیزیام رشدنا مولانا اجماعی تعربس مرہ کے آخری لمات مولانا جدیدالند الورکی زبانی ماد پن

ہے۔ روخت موت دوالت میرے ومال سے تبل تیم فرایا۔ اور کا زیدے کر پڑھنے تھے۔ ہیرہ ماکرسے دسے ۔ ہر فرایا روزہ افغار ہوگیا ہے ہم نے چی وجڑکے ہو اور فرایا ہوا روزہ افغار کرائے۔ یا فی لاڈ والڈ سے کہا یا فی ہیں فرایا ایکی بات ہے ۔ بینے ہیں پینے کا زیٹر ہوایی ایس کی ہا مالت بی درجہ بینے مغربے کی وماد متن کر یا انڈ فاز مقال زئے ہو دری مزاہ ند نہران طورے ہرا ۔ کا زنو کرف تعنار نہ ہرف اس وہ تراویے نہ پڑھتے۔ نواق پڑھنے پڑھنے ہے ہیں کہ نوکر سائفۃ کرنے نگئے اور معاف کا۔ طائعہ کھڑھنے کی کمی سے ہ ہوسے عرض کی۔ ۔ آپ ہی ویکھ رہی ہیں۔ جب آپ شکراکر ظاکر نے تھے توایک داشت گفرآیا۔ تا چوبھاکیفیت پیراپری کے ہد تا ایک ادافہ کی ادرال افذ پڑھ کر تیرون برگئے اور اوٹ تاناکریارے برٹئے ۔ 1 جرون کا خدام الدین حث طناق

یہ امیر نخروکا شر بوانوں نے اپنے پیروپرشد بحرب ابی سفال لاد ہ دحزت نقام الدین کی فبر پرکہا تھا۔ یہ میری اب پر تما ادر واقع اس مال ہی ہم سب ہتے۔

ے گوری موٹ سے پرقمکو پرتانے کیں۔

پل حسرد گھراینے سابنے ٹی پو دہی بس

تمارہ جزری مشکن خوام الدیو نے اس طرح الملاع ک

فت عمل بچھ کی ۔ من ابور مندر اور مندر اور مندر اور مندر اور کا دا اور دان کے دا اور دوروں کے کہ تعلید مال حزیت وہردائے نیوز وہانے مار دوروں میں اور حوزت وہرد کا کھالید کا انقال دارائے۔ کمنت رمول کے بائید اور موروٹ موسنے در انستان افزان

قطب الارتباد حرت ثناء علاقع ورطيم رئ مير مرا اخر ۽ آناب محست جايت زندگ که تقريبا فرے منزمی ہے کرنے مسئل ہے کہ م منزن کا انتقال ہوگیا۔ جازہ وہرسے ڈمٹریاں وہا گا۔ ان جارہ وہرا کا پور بسرگاریں اور ڈیٹریاں چارشانات پر پڑھی گا ان ادری نیز عبد کی دریان المات کو ڈیٹریاں فریٹ یں ہدے ہا ہوں موان کے دقعہ وفائے کئے۔

ماده ارتبائ تطب مت شاه را پُوری (۱۳۸۴ م)

| م دارف رابخا شاه رائے چری تغلب علت دورا ن مولانا جدالعادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - وَالْمَسَلِ مَ شُذَ مِرْشَيِهُ         وَالْمَسِلُ مَ شُذُ تَطْبِ لِمَتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سال ومالش بَربگیشت ، دُرتومیش میشیخ الامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عرت علامرانورشاه ممتمدی نور الند مرقده امار دید دودت میمهای و دات به این مترنیا ما ما ما مورد میران م |
| مرك على مر ورحاة مير و و المدر مرورة المدر والادت والمدر والدر المراجة المراجة والمراجة والمراجة المراجة المر |
| معرف مولانا عبر الديم المسلمي وادت عليه الدين و دان ميلاليم من من دبي برك دبير برك ملان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فافو ڈالنا اخبار ٹی دیا کیم جنری تصالم سر کروٹر سلانوں سے مذائعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مغتی اظم حضرت مولانا کفایت الندو بوی رهمتر الله علیه استرت مدادا منق کادیت الله صاحب کا و دارد کار و سازی الله<br>- منتی استرت مولانا کفایت الله و بوی رهمتر الله علیه استرت مرادا منق کادیت الله صاحب کا و دات کا جر رات کو جرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ى خرين بميل سنا، چاگيارنارجنازه مولانا اجرسيَّد نه پر ما يُي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ار بنازہ ایک لاکم آ دعیوں نے پیرمی مبکہ بنادہ جارہا تنا تو دلی دروازہ سک ڈییر ٹاکھآدی شر کیا ہے۔ ونات کا ۲۰۰۱م ونات کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حرت مشيخ الوسلام عَلامَتْ براع عَمَان والمرتود ولا دت و منظم كرير في ادردن الميلية كرير في حد ديا من كرفر ولا<br>المرت مشيخ الوسلام عَلامَتْ براع عَمَان والمرتود إن بالي من بري بين من الرف كالله وقد المرود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رف ين المعلق المعلمة المعرف والمعرف المدارة المعرفي أن المريدي بين المراكز المن المراكز المالية المعرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ئے دوا بماری سے مطے ۔ بنا بچہ تعدرت نے آپ سے جو مہم بنا تھا اس کا تعمیل سے بعد آپ باری 11 وسر 140 راست بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا یا۔ آپ م مزار کرا میں میں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ولادت عبد اور دنت بن البير مل أول لا بور البير من البير من البير المرد بهرات البير من البير المرد بهرات المراب ال |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دادت منتسل من المنتسل من المنتسب المنتسل من المنتسب المنتسل المنتسل المنتسل المنتسل المنتسل المنتسل المنتسل المنتسب |
| حرّ برنادج نے تلاکر دیا۔ اور ہے ہی پرکٹے۔اور ہالا فر ۲۲ فردری کا درجانی شُبُ پی دکھر:کاکر دس منٹ پر موت نے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فیم انن کے بے اپنا دامن داکر دیا جو اس دوریں سب سے پیرا سمان ۔سب سے بڑا انسان سب سے بڑا ہندوست فی مضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بین بڑے مسلمان صلایک)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ولادت میں اور میں میں میں میں ہوئیں۔<br>'رمیس الاحرار مولانا محمد کلی جو سرحمنۃ اللہ علیم<br>'رمیس الاحرار مولانا محمد کلی جو سرحمنۃ اللہ علیم اللہ میں اللہ میں ہے تھے۔ دہمی وفات سوئی۔ اور بہت المعدس میں میکہ کی بت اللہ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - " — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مید عرائے یاں وفق یں 2 اربی وات م جزری لاگارے ہے تیں بڑے ملان مطاع )<br>العمال میں العمال کا العمال میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا ولا دن المار من المار |
| البد ماوب فاعت ماق برس ما ويال برائي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ے نتیج میں پکھ عرصہ مید تنفس کی شکایت پیدا ہر کئ جو بعد میں پیشہ سے سے رہ گئی اور بعد بیں جان میرا نابت ہمائ آماری رہے اود ل منابق ۲۷ نوبری رات آنھوں چامتی کے دن شاہ افٹر کہ پاسے ہرگئے۔

صفرے اشا ڈالمحدثین ولکفشیرین مولانا فجدرمول فال پخشانندعیرے ان چیغ کر نازی ادا کی آپ سے فواے کا دوایت ہے کہ آفری دقتی موایا بھر ان جیٹر کر نازی ادا کی آپ سے فواے کا دوایت ہے کہ آفری دقتی موایا بھر نازی اپنے ماری کہ توان ہے معاوفہ ہی فرباستے رئید آفری وقت ہی لیئی کہ تعامت شروع فرادی اپنے اسے شیختی ادر کی ہے دوایت ہوگی تعلق نے ہوبائے ہیں موریت پڑھ کر پر ہو آ برانشر نیٹر انزل کے بی فرائے ترک ماری بر سے بر سے برائے بال مال آؤیا ہے برو کردی ۲ رمشان ملاکٹیر دک و دانت ہوگی خاز بشان پڑھا

محرّت مولانا فمریوٹ بورک ہوت پر ماداکوپر پروزپروار پانچ یے کے قریب ول ۷ بیک تحت دورہ بڑا۔ جہ بالاہو نابت ہ محرّت مولانا فمریوٹ بورک اس حرّت کے موجود ہ گان سے حرّت نے فراہا ہیں تو ہمان بط نے یہ آگئے ہم ، ہم قریع پر سے کو بڑھا ۔ اور امعام ملیم کم کر تبلک ہوت مذکر کینے خوق ایک سے بنا نے دوان الدین فوری مثل )

#### \*\*\*<del>\*\*\*</del>\*\*\*\*\*\*\*\*

ا بین بارخ مکسمندگرگا بول بال اهد کے جمیز کے حیز برنے بین مگریں نے حقرت مدنی کے سرتیہ کا کوئی دبی نہیں دیکھا ارضعاً) بینا کا بھی تجما المدارس میں اس مسلم کے دورا تھے میٹی آئے میں دسی عرض کرنا چا تبا ہوں ۔

م سامک والد مخریت علما دکے جگسر ترکیف لائے صفرت حروث دویا رگفترک بی کے لئے وارد پوسٹے تھے والبی کا ادا وہ کا ڈوا شغیر اعقرے ایک حجروی طوف ان رہ کرتے ہوئے تاق کیا ۔۔۔ صفرت عدتی گئے ایک گفت تک اس کمرہ '' یہ تحد و ڈیا یا اور پ مبدیت کا سلسل بھی میں مرشوع وا دیا تھا۔۔

میلانها عرض کرناتھا کر حفر پیشتی التغییر محتدالله ملید بساختیا داس کرد کے طون لیکے اور حفرت مدنی کی تعود کا د معلم فراکر وجید بنری محلبت سے بیٹیر کے اور فرز گری دعاء کے لئے کا تقدا تھا نے اور مجر مجاری خوش بختر سے اسی میکر محفی درجوات کشندگان کومبیت بھی کرالیا ۔ ( مولانا قاصی عرب کا ملیا ہے )

# صنر<u>ت کاسفراخرت</u>

چار پال بھائے قریب اک اور قریب! آگ کھڑنے اوگوں کو بھا دیگا دو بھا مردنگاہ سرخ گلاب کے پولوں کی چادد ہم سے نکل ہوامرس کے دودھ چے سغیر ہے بال کھی کمکے دیجے کا ہونہ سؤار دیے کے تقے موانا ابھرمل مرح کا جدخال اوارٹ کوامد سے کنھوں پر چکہ ہمائے کہوئے لیا ہما ہری تاہم ہوںسے قریب ترجنا چاگیا اور چرہے بیٹانی نوا کی کہنا وہ توصورت بیٹانی ہم ترجم کے نشان مرحم تے مرسے دل نے بڑی ہی بھائی بھارکون کہنا ہے کہ ونا چھڑنے کے بعدا دمی میس بھور کرجا جاتا ہے میں دنیا سے چاتواں کے ددوں اِ تقد فالی شے میکن فتر مولوں احداثی این زندگی جول کا آن اپنے سا تقدے کر جا رہے تھے یہ دنیا ان کی کان کا ایک تک۔ چھیننے میں ناکام دہی تھی۔

بنازہ ہائے <mark>آ ریب سے گزدگا ہم وگ بہنچے اترسے، انت</mark>نا دسمنے نگاصنیں درست ہونے لگیں اور لاؤڈ پیکر ہرا حال ہواک<sup>وال</sup> کے متع فیصل کے مطابق موم کے مہا سب داد سے موادنا مبیدالنر الورنماز جازہ پڑھا ئیں گے اورچند کھوں پرن مازچنازہ اوا پڑگئی ہم ج اور بحریے کا التعداداتی، اپن داہروں ہرچل میسیئے

جنازه میان مساسب می حضرست طابر إندگی ایک احاط میں بینی گیا جوم سے انداز قصا اصافر دلیس کا ایک بهتر استعناض اسنونی کے هاقد قا زمکت توقیقیاً برنس پیدا بودیاتی مراداکی نیزاز زرقی کے مدادہ ساتھی تربک ساتھ آئے تھے، افعادسے پیدمنسٹ بیل مرح کوموش کے درج سے درایگا۔

> بھتے سب وہ زنگین کن گرت پیرِ مغال گوید کر سالک بے خبرز اور زراہ و سب منزلہا

# تحضرت لاہوری کا مررسها دراس کے شعبہ جات

دوس نے آلنسے جمید ۱ - ۱۹۱۷ء سے عمومی دوس قرآن جاری ہے یہ دوس نماز فج کے ایک گھنٹر بعد ہوتا ہے مولا ناا جمدعل کی کے بعدان کے فرزندمولانا عبداللّٰدانور یہ خدمت سواغام دے رہے ہیں ۔ کیکن کسی طال چن ناخر نہیں ہوتا ۔ مستودات کے لئے پرا علیموا تنظام ہوتا ہے ۔

می کمت بنانه کام العلوم ۱۰ مدرسر قامم العلوم کامارت میں ایک اعلی در میرکاکت خانه موجود بسیاس میں برعلم وفن کی کتابی م بی برکتابوں کی قبری تعداد چوبی سواطن بسیاسی تعنیر، عدیث، فقر، اصول فقر، ناسفر شریعت ، تاریخ وسوائخ اوراد ب سے علاوہ از

كاقرتنان كهلاكب وابهه مرك إيكر كوميطاس شبرمي بمارى عفريت لامور ٹراٹ ہرے۔ رفتہ دکن ہے۔ لاہورے اس خاموش علاقے میں پاکتان کا تا بناک لامور قدم، تارخی روا بات کاشهرے۔ مامنی ایدی نیزیسور اے. لا بورار من الكوكي الدي يرشمل د. لامورين برك برك وك ستخب ملى ستسال مقتدر ا کیسل طرف طام ورکے رہ مائی و دیجی رہنما مولانا احریکی کو بہرہ بي توددسرى واب أردو ت سريست رعبان ادر آدام فرا بي وانشور عظيم سياستدان رجي مي-شاعرد دمان اخترتبرا في بمي بيس مبني كوسيف مكلتُ دنيك يخيل ما و نطين لامور كاندراك لامور يحيى براشهرا بادم -کے ہوئے بس اورایک گرنے ہیں اردوکا سیسنے ٹرا افساز لگارہا ہ جس كى روايات لا بورسيحى فديم آپ -حس مناوخودایک لافانی اسازین کرمحواستراست دادهرات ب جس کی آمادی لا مورسے سی زیادہ ہے۔ ويحق فازى علم ديست بيدكى روح بين بني طرف طاري يي بال جهال وه منتخب روزگار علی ستیال معزز دانشور ٔ اور اس مقام برمول می کے پنے ایک بیسا ہم وقت کے بس بھٹن میول کاش باكمال بيات دان وابده بي جن سة بع كى مقد رصيون في كساز اداكرديا -اندنب كى قران كادبراني جان كى قرانى دے دى عب نین کیا جراب کے علی وا د تی نرزگوں کے لئے روشی کی حیثیت دکھتے السّراور رموں كے ا مدايهان كرزتے بي وال كرم عقد میں ۔ یشبرخاموشاں جس کی اوی اب کردروں میں ہے جیانی صا





سطح زمن سے درا لمبذار دو کے باکسمانی حمیدنغامی مروم کی ہی آرام ا ، ب - بطیران ایک تی نصب تی . آخری آرام و اور نشای مروم اب دد استدا در مان کاشکار مرکش سے پیچھ مے مط ملف کے بداے وام کی حابت کرنے دائے کی ترمی عوام کی تروں جيى بوئى بدره التيازيم موكياب. بالاستى بري المتيازي سب ایک میے میں بہاں اسلامی مساوات کی روایت اپنی امل کا يرهبوه كرب بهال عام مست كش مي سورب ب ادركردوش مى -يه رئيسي عدون ك خلاف يولي في مونى قرسيان محرسية بركل كى ب. كوه اورملز داك سويتسك جنعيس مدائ ودات وشهرت وازا تھا۔ وہ کی لیے دوسرے موالسول کے ساتھ ی الم کررے من ارود ادب محدوس بندایدا دیب می بس ول گزار

رييس برلاناحراغ حن حسرت مولاناصلات الدن احمد عرشتخب

مصح محك مبلتة بس اوروه علاقدة اجوز نحيب آبادى كآستياز ب اردد کے ایک قابل قدرشاع اردو کے تحن اب اس مبلکہ آرام فرماتے میں ۔ ان کے مبلومی ان کے جواں مرگ مصلیخے فکارا كالمحرب وكادران جوال سال دجوال عزم ذكا جي اس مشبر خا موشال نے وقت سے بہت بیطے اپنے پاس بلالیا دوہ لامور ٹیلی وٹرن یا کمنٹ سنٹر کے سابقون الادلوں میں سے تھا اسس تبهرخامونتان ني اليك كمرة بادكرايا يكين ادهراك الكوادر نه ملفے کتے ول برا دکردئے۔ وراجند قدم اورا وحرطيخ واردو يحتشيكي واردوي يني ورامه كى بنياد والني والع أعاصتر مي إب طرت في داكي ادار كاكردار في مورك بي والكيد الويل فالوش اواكارى مي معروت



روزگاریّے اورتزن کے ام کامطلعیدادولی مربّندی تھا ۔ پہال ہُرے مُرے محانی می محیارترا وست ہیں ۔

میانی صاحب کی صول طله پورک پایچ مقول سے ملی ہوئی بیں بسلم نج اسلامیہ پارک بورجی نیاد نظیہ سمن باد انس دواد اورصودی پارک دور ۱۲۸ مراس کی گھرسے قریسیہ - لاہورے فرے بوڈھوں کا کہنسے کہ اصاص بھری کا بھر ہری قرعران مثار دورشیراں کی صورت ہیں، شار شروع میں بھال موضا پایگاری نجی ہوں۔ ان دھیروں سے اعتمادے اے فک باتھ اعراب نے تقیم ہوں۔

شیرها موشال بیشت بیشتریهان طراد که کیلی تواقی بس که بیداد کیرای دو در دیر پرش در در در و کسیسال سے نقل مثا فی کیف کے در رسال ان می آمام کا بس بی گلی ۔ اسیسیال مرمنطاری بہیں امریکی بیال کے والوالید ہی، مما بری نعاقی شوازی ادبایی امامی ، فام ہی، اربی بی توانیمی، نویمی برا بی بیر بیرے میں جو شیمی ایک عمالا خارے کے مطابق میاں اس وقت بیس در فرق بس کون جانے کہ ایک جرس کے تھیم وہن میں۔ وقت بیست جا کہے جربی دوں اوس میانی بس جیروے کی توشت بیر نے والے کوبیاں دفتار بیٹر بیاب اور ان کی ایک بیری بیاب اسی تبریکی آبادی

' ' ' ' ' ' ' ' کو کے واص میں کیا تہیں ہے، ابل تلم ابل ول اللہ سیاست ابل وول میں بیال گرسوں کی ایک دوہیر کولینے ایک ساتھ کے ہراد گھرم رہا تھا بواس ھا موٹرائق کے فا موٹن سکا فول کو اپنے کھیرے کا بھوس موفو کار رہا تھا ۔ ولگ بکتے ہیں دوہیر و قبرتان جس

نسي مانا جائية بحريم ليئة باؤاجدادكة نرى تعرول كةس باس اس دتت گوم رب ننے جب ورباحین نصعت الہٰار پرتعا - یہ ا کی جمیب امول تھا!س وقت سالوں کا درو دہست کم تھا۔ گرمی حدسے زیاد دہتی میانی صامعیسے دمین دعرلین قرمستان میں سے مَىٰ سُرُكِسِ مُخلَعبُ سُول بِي جاتى بِي النايِرِكُرِرِ نَے ْرَكِتَے الْكِسَالُ بسیس ا در دوسری او یا کبی کسی اس پیسکون نشامی شور دعشل مچاريتين . درندايک خامتی بين بيال پي**لاسي کئ مرتب**ه آچکا سخالني مداوے دائے بزرگوں اورساتھیوں کواس دسین شہرکے سیوکیے اس تبرادامن كمتى وست ركمتاب برسون سع بارب بزرگ ا درسامتی بهال آرہے ہیں۔سارے ہیں دیکی اس کی دی ایک حداب" على من قرية" أج ي بهال اليفكسي بجيرة في وال كوسرو خاک کرنے بہیں آیا تھا۔ بلکانے وفعائے ہوئے مونیوں ہیروں اور جوامرك أمرى كفرو كميف أياسف ايك ايك كتب ايك ابك مى كا دهير كتى كمانيال چھيائے ہوئے ہاك قروكيوكرمانے كياكيا يا داجا ما ب ایک اوراعد پیش دجد علم دعل جرات و وصله سے معور عمد نگاموں کے سائے آجا آ ہے۔

ان میں کر دار تردک چادوں طون زندہ لوگ بتے ہیں اونچ اونچ متالاق اور دار تردک کے اس موت روز انکامول بر بھی ہے۔ ان کی تھون کے لاسے سے ہر روز ہیں دینز سے گررتے ہیں۔ وہ دور زراز سسٹیٹراوں آئو ہم سری انکھیں، بھیتے ہی کہی گوئی ہا ہا جا شعف تاریخ سند کم مجھے ا کھیر واکرے آئی بھی کوئی بیٹا ہے شعف تاریخ سند کم مجھے ا اپنے اب کا آخری ویوارکر کے اسے مول بھی نیچے و با ہے ہم کہی کوئ شعر انچ کی موسومیوی کی میل ان کیں انگیار دکھا فی کوئیا ہے۔

عمودامیج بیاں بیس برست میں نہیں بنے مؤد ایک کہائی ہے چک جاڑگا دیرسیدے پاسراد بیسی میڈیراس نے میمولوں کا شال نظار کھلے راس کا اندازہ ہے کریہاں دن میوس

کمانکم کیان اور نیادہ سے زیادہ سٹونیارے آئے ہیں اسے کوئی جنازہ دیکھ کراپ توقی ہوتی ہے نام رہ کے نگا۔

"بادی حدول روزای ایمود کھناتے کی خوتی نے کی دکھ"



ہوں توانیے چھوٹ شہر کارے ہیں ۔

ہوں توانیے چھوٹ شہر کارے ہیں ۔

اسٹے ان کی وہ افعام ہے جی کھو ہو گئی جم سوٹھ میں کے علاوہ اسٹے ان کی وہو جمعی ہیں ۔

ار مرح موفول میں ایسٹے بھتے والا موقوبنا زے کے ساتھ ان کو ان کا وہو جہازے ہیں اور ہیں ۔

ادر مرح موفول میں ایسٹے بھتے والا موقوبنا زے کے ساتھ ان کو ان کا محل ساتھ ہوتھ ہیں ۔

ادر میں ، اس سلسے ہیں ایک وہر ہی حقیقت کا اکمشان مواکل ندا کا موجوب حقیقت کا اکمشان مواکل ندا کا موجوب حقیقت کا اکمشان مواکل ندا کے ساتھ ہوتھ ہیں ۔

آب میں اطلاعات میں کی موجوب حقیقت کا اکمشان مواکل ندا کا موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کی موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کے حالے انہا کی موجوب کے موجوب کی موجوب کی موجوب کے موجوب کی موجوب کے موجوب کے موجوب کی موجوب کے موجوب کی موجوب کے موجوب کے موجوب کے موجوب کی موجوب کے موجوب کے

مرفے کے بود تواحقین کوخیا زہ قرشان کک نے جانے میں ہتنی دقسوں کا سا ساکرنا بڑتا ہے وہ ان لوگوں ہے کو تیہ ہے جومیانی صوب کے

ہم علما دو فقطہ اوبا وشوادی ایک عملے سے موکو آئے ہیں ہم علم و
فقت کے ممدر میں فوجی کر ہے آرہ ہیں میرکیا سبتیاں تھیں جن
کی ترت میں ہم کچے دور ہے ! در یکیا ہتی ہے جس کے واس میں
ہداری صدیاں ڈون ہیں جس کی دستوں میں ہدارے بیکے دیکے موقی
کھوئے ہیں ۔ میں نے تاقب کی طرح اس فالسے نے بوجھا کمہ
مقد در موقو فاک سے بوجھوں کر اس نستی
توفے وہ گنہائے گرا نما یہ کیسا کئے
کوئر مجے علم ہے کہ یانی صاحب کی فاکسنے ہا رہے
ماصی کے دوئر مجے علم ہے کہ بیانی صاحب کی فاکسنے ہا رہے

اطلاع مل جائی ب ادرد ، در فی صورت بنارجنا ( دس جا پینیج سی یه ادارے آمیس فی سم کچورد مرعطا کردیتے ہیں ، اپنے بال مشکر بے کریمان تک نوست تہیں کہ تجو ، جمد مکل وقت کا کھول افرا و اس نے ایسے ایسے جنازے کا منظریا دیے سوگواروں جو تے ہیں ! سے موالا احمد کل کجونیت کے ساتھ ساتھ جا آرا ہا تھا ! ادر میٹرے بڑے وکٹ بھینہ خراروں لاکھوں کندھوں پریا فی مائیا کے بینچ ہیں ، ادر جب بچر کھیائے گرانما یکی المائی ہے منافل رہے تھے !

بارے دل عقیدت سے معور سے بہی اول موس مور با تفاکہ

The same

من التناسك

الإصعبال

ہوا ہے ۔

استرتنا لیانے آپ کی مح عاکوشرف تبولسیت بخیافززندار جبند کی ایش دی منام مجمی رکھا اوراحسان وامتنان کے اخلاحی ارشا دیجوا کہ اے زکر بیاشیرے بیٹے کی افغادیت وامتیا دکا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم نے اولاوا وم میں آج کک اس نام کا کئ پیدائیس کیا ۔ دعا کا پیلاحصد پورا مؤوا ترویسے میں بچے کی المبیت کا پیٹھیائے سوال مقا لینا فعالے برترفے معنوت محین م خموت کی دستار بندی کا اعلان ان انفاظ ہیں بیش کردیا ۔

والتيناهُ العكم صبيّاً وحنانًا من لدناه زيجوا لا وزكان نعبّاً وَسِرّاً بوالديد ولهر ميكن حِبّاداً عصبيّا -

" بهم نے اس کوکستی بین مکم کا مرتبرع طاکب اور اپنی طرفت سے شوق اور پاکیزگی فیطرت مرتبت فواتی وہ برمبز گار بھت والدین کے ساتھ حش سائے کرنے والا اور ان کے تق میں مرشن اور نافر نابی نہیں تھا۔»

نژان مجم کا مطالع کرنے والوں پر با امروز دوش کا طرح عبان ہے *ارسین ابر پیم عدالس*ت م مجی اپنے ڈرنی مزیز کوا پی آبھوں کی کھڑا اور ول کا چین سجے سے او بہی مشبقت سرسین العقوب عابل سلس کی میا کہ زندگی کا مجروش خوجت ٹوج علیائسلام کی ہو دارشخفت کی واست ان جی پیروقت کے باپ ہم سنسے کے منعسب کو امجا کر کم تھے ہوا ورا وحرستیدا او بلین وال توزیق میں انڈ علیس مزن زا تو پر جب آپ کے نولیفر سیدن ابرا ہم علیدالسلام ہرموت کی ختی خاری ہوئی تی تھ آپ کی نوت افزود آبھیں حزن و طال سے سرشک آ ود کو گئی تغیس - یرا وربا تی سندیکڑوں واقعات انبیاء کرام کے چراز منا صب شخفت وراخت کے حذبات اوقعلیم و تربیت سے اسلوب مردکوشی ڈالٹے ہیں۔

این خان جر آنسان نوت در سرآ قباب ست و دلایت کا برسان نوت در سالت کا کل می معمد است کا مرسانس نوت در سالت کا کل می معمد ست کا مداید کا ما این می معمد است کا مدیرا در او این کا مین معمد است کا مدیرا در او این کا مدیرا در خان این سامیس ادر خوا نیست بر از مدیرا که در در این کا مدیرا برسان کا در خوان کا تذکری عام فلق خوا کا برایت کا موجب بشلب در بدا مدیرا کا مدیرا بی مدیرا دارد خان در در اکبر کا حدثیت ست در پیشنا جاست میں - است در پیشنا جاست میں -

اس کے گوریت ولائے میں حب تہذیب مقربت اکٹرسلالی کو گوگئاب دسنت کی تعلیم سے بہرہ اور علی سے ع کو دیا ہے سفالے فرد المنسی فیصنرت قطب الاقطاب جہۃ الشعلیہ کے گھرائے کو وہ مجد دائد خون بخشاہ کے کہ اس حکما اسلام اسم کا مسال میں میں میں میں اسلام الم استحد بھرائے میں کا جمہ کم روز کا الدین فاز کی احساس حدے مسکی کا محاصرت اور کی والدین فاج کی مسمون نے ماہ کا محاصرت اور کے دالدین ماجوں نے کہ کو میں موجود کا محاصرت اور میں کا موجود کے الدین ماجوں نے استحد و معرف کا محاصرت اور احد ماہری عضیفہ وصدات اور المحد میں المحد کے المحد میں المحد میں المحد میں موجود ماہری عضیفہ وصدات اور المحد میں المحد کے المحد میں موجود کی المحد میں المحد کے المحد کی المحد میں المحد کی المحد میں المحد کی المحد کیا ہے میں کی المحد کی الم شخصے میال جنام معنون کی بیداکش اوروفات اسربت رہے بھرت ندگی ابند سندگی متبدات از ذکی صفت نیخ التقدر مرح مرک است اعلام فا ہری کا تا جدار ادر مرکبت دارا دی گلر کا علم دار بنایا و إن اپنی صاحراری کو ہی آب کے مقد میں مرحب خوایا تقریباً ایک سال کے بعد حضت رحمت الله ملیس کے با ں فیفسل انزری بجر بیدا ہوا سسس من امریکھا گا ۔ گرگٹوٹی شیاب کا بربہا فنچ اہمی مشکر نے محی نہیس م بایا تھاکہ بارا جل نے فیخ کو اور ف ف فیجر کو فل جبات سے مجد کردیا صاحب اور متن حرف مات دن تک بہنا اور این والدہ ماجدہ کہ انسکی پائی کر فرود میں کو مسلم اور ارزمرہ فلان میں واض ہو گیا ۔ آتا وقلہ وائنا البدہ دا جدوں ہ نیچ نے اپنی ماں اور مال نے بچے کا ساتھ نہ جھوٹا گریا ہے ماوں اور در شخصے داول کی دائی مجد کی سے حضرت والا جاہ کے دل کو حذرہ مورد کیا ۔

مفرست مانسد که بردرگار عالم نے مفرت مح<u>صرت صاحب برا</u> میں ہور رقی کی ولا دت باسعا دت اندسؒ کے گھرایک پر بداکیا میں کو کسی مدتک عصر ما حربی پر لینج کہ کے است بند للذّا سی درخدش میٹ کامصداق انا جائے تو بالندد بچکا ان مبارک گھر ہیں کا تدریک کا کیونرکڈک کیا جائے پر انڈرن میکر نے میں علیہ السلام ادر عدید بچکیا علیہ السلام کے دور حیات کو بوں بیان فرمایا ہے ۔

كالسَّلامُ عَلَىٰ كِهُ مَرُولِ دِنْ وَلِيُومَ اصُونَ وَلَيُومَ أَمُونَ وَكُومَ أَبُونَ وَكُومًا

دانسلام عنی بود مرونسدت وجوه است الترجه برسلام به مجر برص دول میں بدام اورس دن موں گا اورس دن مجد کو دوبارہ زندہ کرکے اکتا یا جائے گا ۔ م

یجان مردسے کونو درا ناخی مینید به جهابی کهندرا باد تونسد شید برادان اخیسس اندرطوانشش به کداویا خراستی بین خون گریند داقیالهم،

دام مروج میں ہے علقہ صد کام نہنگ: وکھیں کیا گزرے ہے قطرہ پر گرمونے یک رمزا غاتبہ روم مروج میں ہے علقہ صد کام نہنگ: تبام لا يورمب المي نرادون منرلس ياتى تقين حن ميركسي مرد كالل كارمنها أنى كى صرورت على كمرس حضرت والا نبارك علاده لامفرت مولاما مستدمي كى آمدودنت مذربرست كوتيز كرف تهذيب مغرب سيد تنفر يرسيدا بعارفين امام دوحا نبال حفرت الإناه وى الله كل تفلسفرك من كرويكا وافنا عت كولا يجرعمل بنائية أو رفن برئ اسباب وعلل سيستغنى موكر زند كالسرك في كادرس لارینے کے لئے گائی وشافی تھی کیونک مولانا موصوت ایک انقلابی تعلب ونفر کے حال تھے ان کے کرداریں آ ساؤں کی رفعت تھی ا بان کے وائم میں کوم روں کا بھٹا تنی ان کے سینے میں ٹیروں کی بے ٹوٹی تھی دہ کسی کارٹیا ٹی تبول کرنے کو تیارتہ تھے ان کے تِنَاسَا مِنْ حَمْسَ العَارِفِينِ مَصْرَتَ سِنْسِحَ اللّهُ لا كَي مِهَا عِلْ وَلَهُ لَكَ إِدَاب كُفِط عِو شَيق اوراك كَى ابْخ صَبرال كويكاريكا وكركيتى عصرِ ما هز با تو مع بدستبز ؛ نقشِ حق بروح این کا نر بریز تورمتى تقى س نعتش تحق داری ؟ جهال تخير آست : مهم عنال تعدير با تدبير آست مېرىتىزىكسى بېر چىنى كىرىمىزى مولانا سندمى كىياتىمى ؛ ادران كى دوق پرواز كى نلك بىيائىيان كېدىكىيى ؟ دەان تھىك سېرول كے مین الک تھے وہ ماحول کی مار کمیوں سے خالف مونے کی تجائے ان میں سھرتے تھرتے تھے۔ : رجوا فردا فدا فرام کے عادی تھے ورده منتقص اوركولي ان كوم روقت كيّا رمّا رمّا رمّا من شاج كمبي رواز سي تعكر منبي كرا، بُروم ب اكرو تو نهبي خطرة ا نما د يرمض مندحك كالمجذوبانه رمتوكلانه اورسرزوننانه دارستان حبات متى جكيى ندكسى مدتك ايني علقه بكوش و مناتر كل بغرنهي روسكتى تقى مرحرت ينشخ القفير آب كالرى عزت وتوقير كرت تضادرات كالولادمي اسحاره فرزندانه تعظم سسع میش آتی *تقی ۔* حافظ حبيب الشرصاحب اب اسينے والد فِرگوار کی تجویز کردہ وامہوں پرعبل رسیصے کھتے سا دردس وتدلیس کا کام رٹیسے انہآ ر الصروا تقا جب كرآب كالواد من ج بهة الندك الذك الم منظرت لف ادراس سد بنتر بعي الك دفعه ج آ البابعة رسكن علالداء كے لعداك استك تي تنها مدنية الرسول ميں تقيم ميں نفريًا ١٠ سال سے جار مقدس كى سيارك فضائي ا این درههٔ آپ کی پیوش کررمی میں رومندرسول انس وجا ک صلی الترهاید دسلم کاروح برد ربهاری ادر بزدان افروز محفلیس آپ کی طانیت ر الماطر کاسامان مہتا کرتی ہیں جی کے اہم ایں آپ کر کر مرتشر میں لاتے میں ادر اردد زبان میں سد دیاک کے حجاج کام کورس ر المرابع میں اور یج کے فوراً معد مدیند منورہ والس تشریف سے جاتے ہیں ادر مجد نبوی کے باب صدیق میں مدینے کو بی برا کران میدد بینج این اور بچدے تورا مجد مدیم مورہ واپس سرسیا ہے جائے بادار جدیوں ہے بیپ معدیں ہیں بیھ الا ب برائی ان میں مدینر دانوں کو درس دیتے ہیں حضرت شنے احتیار ۶ متورد دختری و عمرصکے لئے ان کے پاس نشر لیڈ کے جائے ہ منائی ہیں اور کا بسیار میں محمد تعدالی ادار ماں اور صاحبزادہ مولانا عبید اللہ افور صاحب با حافظ جمید اللہ صاحب منائی جائے رہے ہیں اب حضرت دالف اس کے عالم جاد دائی کوسر حارث کے لیدادر پہلے مجی بے شاراحباب ادر مقید تمندوں فرق ا فرير برادا خلاص عرمن كيا بصركراب ( ما فظ علبيد الندها حب ) لا مودواليس تشريعية سما يمن مكراب وبرمنوره كي فروكي و بھرتی نشانل کو مجروسے کے نیے ہرگز کیا رہیں ہی راتم الوروٹ نے معی ایک طویل کا لفید بحرم مافظ صاحب کی خورت اقدان در میں ایک طویل کا تعدید کرانے کے ایک میں ایک میں ایک طویل کا لفید بحرم مافظ صاحب کی خورت اقدان أبل معيما تقاص ك والسبع وافع موا مقاكراً ب رضائه اللي ك معالق مريد مفوره مي مقيم بين محرمه وكرمرامال على كي

طرف سے بھی ما درا زقع منے بیش کئے گئے ہیں مگران کاطرف سے صبر کی ہمفین آخرت کی ملاقات کے وہدے ، کی مشکع افضاؤں کے تذکرے کے سواکم کی جواب نہیں ہوتا ۔ اور حقیقت ہے کہ کس مقام کی معادات کا کیا کہنا ، مجد نوئ ک ماحل فرخت کان ارض وساکی مزرل دُومتوں کامہد ط ۔ افوار الہی کی دنیا تنا جدار رسانت کی آخری کام کاہ روزوں میں کاقاب جید چر رصحائے کرائم اور شہدائے عظام کے خون کی آئیزش ، اصد با ودائقیا کا کمتب خسروی ودر کھنے کام کر اسلامیان اور دماوی اور آئید صاحب ول مقبول خوانی زبان سے سے

ا دب گامهست زببراً سال از عرض فازک تردننس گم کرده مے آید صنبیرٌ وبایزیرای جا

برکتوں اور رحتوں کی سبتی کی تھوٹوکر محورم دنیا میں کون تدم سکھر طالبان معادات کے سلنے تو علام اقبال مرحرم فرا کھنے ہیں۔ مسٹنی کلیم میں آگر معرک از ما کوئی ہے اب بھی ورضیت طورسے آتی ہے بانگ واتخت (اقدارہ) فرج لعیب الکہ نہری نیزا دران مفعال میں بلا عج اوالدین کا مادری فرمان بنیا بی گرفتنون افردی کی ہے پایا ٹی پر فورکھنے امام مالک رحمة اللہ علیہ کی طرح مسجد نوع جس میں بھی کر کراپ ورنست کی فورت کے لئے اپنا ہو کو جبات وقت کئے ہوئے ہے

صحبت برروم سے مجر سیموا بر راز فاخی: لا کھو مکیم سرمجب ایک کلیم سر کمف

برچیز بی عقل دخرد کے بیا نوں سے نہیں ، انی جا سکتیں۔ ان کا تعلق دوران میچ ادر دوج محل کہ سے ہم قرائر ہوا زندگی کررر سے ہیں ریقول حضرت بنج التعدیم ۔ یہ گاگوں کا جہاں ہے » ۔ ہاں تیارہ ہے دن اولا اُدم کے اجتماع ہونہوں معدی کے اس لاین کے دورک جب تمام افراد اسٹے کئے جائیں گے او بم کو فیفس انزد متعال مارے آ قامعات انتیار محتر اللہ علیہ اور آپ کے فرز و ملبل حضرت ما فیا علیہ اللہ مہاجرد کی کا دیداد نظیب ہوگا اور ان کے جہوں نیاد کاد کو امرکہ اور لئر اُن مجیم کران کو اور اپنے آپ کو قوجہ نم میں دے ماراہے اور حذرت نے انتیز مطاب وہ دال نے دنیا کی خواتی سے معدم کرار دیسے میں کا مرن ہوتے ہوئے مرسلان استفامت سے بنے فوریسرکودیا پرسول النہ میں اور بن ایا ہے۔

ا مین را زبید مردان گرک دردگیشی به کرجرگی است بیداس کونیسی نوانسی (اقبائل) حضرت ما تشامه سیب اظه معاص بر که بست می راد گرد است می می می می اجزاده می می می اجزاده می خطانشدا و رمام فراد عبدیا دند بمی مقرح و ایدرسی بر ارمای بی مرحاسگی ادراس طرح دو پھیاں ابوغت کے قریب مینچراکند کی بیاری بوش ادرائ معاجزادی بوگر معرفت موانا بجدا لمجدور حوص کے مقد میں حقیق دروائی بالدرائید او کا عبدالومیون ای حجود کر کمک عدم کومیر اس موقع در میروا تعرفا بی ذریسے کر صفرت والاجا و است کم مقوم مل سے ان کچون میں سے معین کی فیوم روشتر میدند سے گھااد

اب مفرت النام المراد ا

ہم اللہ ۔ معنون : معنون کی سے ایسے فعل سے جوہری نے آپ کو دو درخشترہ گوہر مطافر طریح ہیں ایک کا نام اجم آب ہے اور دو مرب کا نام اکم آ بھروللہ ہے ہو اپنے محترم دا داجا ان موحوم اور دادی جان کی دعاؤں کا حاصل ہیں دعارہے اللہ تعلیط ان کو حجا ہوان فرگی ان مطا نے کا افرائے ۔ ہم بمرفے یا اللہ الحاص ۔

ا بین مبائی بندن میں سے بھر نے ہیں۔ بین خواب مافظ تمہد الترصاحب منطارا لعالی کے علاوہ عافظ قرآن بی ہیں معوم وصلواۃ کے بڑی سختی سے با بندیں معرّت والاجاہ مرحم آب سے بڑی مروت ومغوسے بیش آتے تھے معرّت کا وفات ہما ہا کہ بے ہی بڑی مجگریا ش تق معرّت کے مطاکردہ ہردگرام کے مطابق آب بجول کو قرآن جمید کا ترجم برشوا تھے ہیں اور دتیا توقیاً استحان بھی لیتے رہتے ہی انڈر تعلیٰ

ے من روہیں کے بعد آپ کو ایک بیاد فرز فرخ اخر معافر ایا ہے دعاہے کہ ضرائے دوالمن آپ کو اور آپ کے بچوں کوجیات رایک طبید اور فدرستے دین کی توفیق ارزان فرائے آمیونے! رایک طبید اور فدرستے دین کی توفیق ارزان فرائے آمیونے!

بعدها أوركا

حار

# صرت لا ہوری کا مہام بیٹا \_\_\_ مانوز\_\_

آپ شیخ التغییر صفرت مولانا احدال کے فرزندار جمند اورمولانا عبدالنُدما صب آتور مذفلہ کے بیشے معیانی ہیں جھونٹ لاہوا کے راضلیغربی آئیں تیسم ملک کے بعدارش مقدر کی طرت ہجرت کی اور حو بسی سال تک وہاں کی برنمات پیکھنے رہے اور اسی پاکر زمین میں مدوّن مجرت ۔

ولا و ت ؛ سالانت کو دہمے میں پیلے ہوئے۔

مه رآ ترتب اینان تعلیم مدسد قائم اصلوم خیرانوادگیث میں ماصلی حافظ مهاب الدین صاحب ( اکت ایمکر تک میم میم کنی دروازه ) سے قرآن مجد توزیکی سابقه می مدک سک کا نصاب مجمی پر دروازه ) سے قرآن مجد توزیکی سابقه می مدک سرور است

ا على أمعيني مع الالقليم كانة آپ داراعلوم ديوبندنشريف كة اور وبال شيخ الاسلام حسزت مولانات يوسيوا ا المستنظم الدن كريم 196 تله من دوره حدث شريف يواحا .

ر فراغت کے بعد محدت مولانا فرزماد تن صاحب فهتم مدرے تظهراعلوم کھٹرہ کرامی کی نتواہش پر قدر ہر ۷ اُ اُ مدر مسلس - کیا مرد دریات کے بچے اخراجات معزت لا بوری جمجواتے تقے ۔

روحا فی ترمیت : پیمیونی و برمیت : نیمیونی و برمیت : نیری کا نامه ب سے آخرین رکھا تھا۔ دومرے خلفا وجوہ کو آپ کے ساتھ خلافت کی وہ تھزے مولانا عبدالہادی معامد دی : پوری حضرت مولانا ابرالسم علی ندوی مولانا عبدالہادی معاصد اور اور حضرت مولانا عبدالہادی معاصد دی : پوری حضرت مولانا ابرالسم علی ندوی مولانا عبدالبیار بر ساحث سام جوال اور حضرت مولانا منتی بشر اصرحاص میں بروری می

قیم و قیام پاکستان کے بعد آمیار میں میں اور کیا۔ پید ہر سال کے بے حدیث سے اجازت بیتے ہے اس کے بیٹے میں اس کیے کی میں ادر کچہ دید مغرب میں مستقل کونشا اختیار کر کی رسال کا کچھ تھے کہ کرمر میں ادر کچھ دید مغربی میں گزارتے تھے۔ وہاں عموجی فی میں ان برداخت فی میں انڈ دوس دیتے رہے اور میران مبارک حکم کوں کے ساتھ اسی قبت ہوگئ کر ان سے چند لمحول کی جواتی میں ناقاب برداخت میرکئ ۔

جناب الحاج مخذ ہوسف صاحب (کراچ والے) آپ کے بے تکلف احباب میں سے ہیں انہوں نے چارج کا پ کے مالہ کے

ہیں وہ فرائے ہیں کہ حضرت کے پاس ایک تھیولائی فوٹ کیا تھی اس میں سال معریق جتن ذار کرتے اس کی تعداد از بول کے صاب سے درج ہوتی اور کی سے زیارہ کنٹنگو ہی اس لئے نہیں کرتے ہے کہات جیت میں ذکر رہ جائے گا وہ سخت طبیعت زمعے ، بکسہ فیتی گھرالوں کو ذکر المڈکے علاوہ کہیں اور مرف کرنا کہ خذنہ میں کرتے سے " وہ یہ مجھتے سے کرسے صرف عصیاں ہوا وہ محفظہ عسسر ہو تری یا دیں برسسر نہ ہوا

رمب هیان بخوا وه مقد مسسر وه فرمات نظری مرزین آخرت بنانے کے لئے ہے۔ بیت اللہ اورسوبنوی میں تعکوسے من ایہاں کی کوآساعت ذکرالٹرسے تغلیت میں گزرن نرچا میٹنے ۔ ذکرالٹہ میں شول رہتے اور ای میں ان کی توش ہوتی ، فنا بونے کہا ہے سے ویچ دن سے ہماری عسسید کا ولئے بھر بڑی یاد میں گزرتا ہیں ہے۔

اور معزت وزمانے مصرکہ" دنیا کا بارش ہت صاصل کر رہنا بہت اکسان سے گرجم کی آگ سے بینا بہت مشکل "

اس فکرا نورت نے آپ کوونیا کا فکرے ریگا فرکر دیا ۔ والدہ ماجدہ نے شادی کرانے کسنے بلا میں لیس کین آپ نے نہا سے ادب سے معذرت کردی کرمیں فواف اور زیارت اور دگر ہو دینی کام کر رہا ہوں ان سے نمیے خوبحری فرصت نہیں ۔ آپ کا فلوت کدہ جسی ساری دنیاسے الگ تھنگ مقا۔ وہ بیت انڈالعظیم کے نزخانوں کے زمرے میں شھار ہونے والے حجروں میں سے ایک انگ حجرہ تقابس میں مجل کا انتظام اور زمرم کے پان کی نالی میں گھنٹے جاری رہتے ۔ اسی زمرم کی استعمال کرتے ، طواف پر طواف کرتے محت و حصوب میں طواف کرنے سے رنگت کالی ہوگئی تھی کھیں آپ کو رنگت سے کیا عزضی ہے

ن مُرْصُ کسی سے زوامطر تجھے کام اپنے ہچکام ہے ماڈل گاؤں کا ہورکے ایک بزرگ الی ج میان ٹرق ہوما صب نے تجھے بٹایا کر حمزت کا طوا ف قبی عجیب ہوتا تھا . بہت ہجسے انہشر آ ہمنہ طواف کرتے چلے جائے اور ایک ایک چکریس موایا رہ تر آن قبریکا پرفہتے تھے ۔

وی بزرگ فرناتے بیں کہ میں نے حفر تسسے درتواست کی تھے میر کرائیں فربایا 'کل محرکے بعد انشانا الڈولیس کے'' دو<del>ہ</del> دوزعھر کے بعد فیجہ ان چکہوں میں سے گئے جق میں ول کہ آبادیاں تیس ۔ ول کومکون منی احتیاب فیصرے رہا ذکیا ہوتیے یا محفرت اس جگ کس میرول کوفرضت بخش رہی ہے کیا ما جراہے ہے وزمانے نظے امی واق سے الڈک آخری نجی مثمانا نشاعلے وسلم میرکوآخر میٹ ہے جاتے معتے ۔ آہے کے جرم کا قالین کا لام ہو چکا تھا ' اس برختوٹری ویراگرام کیا کرتے بھرائیٹ محولات کی طرف متوجہ ہوجاتے ۔

ے دہوسے جوہ می میں ماہ ہو پہنے ہوئی ہا کہ کہ کہ اس کا جائے کہ استخدارہ جات آپ کو اوحر (پاکستان) آئے کی اجازت نہیں دینے تکین میں مامٹاکوکیسے دباؤں ؟ اس کے جواب میں درج ذیل خطائح پرفرایا ،" یہ امرواقع ہے کرمیں بداؤی بھوہ وسسا ایم مطابق بہتر پرسم 19 اوالو میں مقدس جھاز میں بہتے تھا اور مرحوم ذمنعور لہ الکا صفرت قبل بجاوہ رحمۃ الکرملئے رحمۃ واسعۃ کا وصال بار مضان المبارک شمالی مدل ہی ہم ہو تروی کو الکائو کو بواین کر ان کے انتقال پر طال سے تھیک جودہ برس تبل (سما برس سے دوماہ کم بھوتے ہیں میں امن مقدس میں بہتے گی تھا۔ اس جودہ برس کو صد میں انہوں نے مسیکر ول مرتبہ آپ کو النہ تبارک و تعالی کے اس اصاب خلاج پر شکر کرنے کے تلقیق فران کر شنام مروسارے لاہور میں ایک مال ایسی تبین جس کے بیٹے کو النہ تبارک و تعالی نے تحصیر اپنے خطاف وکرم سے المسیمل تعمیری اسٹر دینے میں بیٹر کر قال النہ وقال ارمول کی خوبی مجتی ہو میکر نہر میکر نہرے پاکستا دی کا ایک کا ایک ہی ایبانہیں چوبی ذبان میں المرم النبوی گٹرلیف میں وہی فدمت کے ٹرف سے مشرف ہور بچرسے پاکستانی میں الڈنے اس گڑ۔ سے تجہ عبرتھتے وفقے کو فواڈ سے ۔ وہ مرحوم وضعور لا بارباراسی ہے آپ کو تلقین فرماتے ،ستھے کہ اس کہ معادمت اورجوائی پرمِرارہ حبر پرالڈقوائی سے اجرک قوقع رکھنا ، حبرہا ہج دورس مجودہ برس تک انہوں نے آپ کو پڑھیایا اہمی ان کے وصال کو ایک مال کھی نہیں گڑزا کہ وہ بین آب بھول گئے اگر انسان کی ماری ٹوٹیاں اورمراوی ونیا میں پی پوری بونے نگ جا میں تو وہ کیا ونیا ہوئی ہا جنت ہوئی ۔ اب دوباتوں میں سے ایک بات افتیار کرئی ہوگ ۔

کی ، یا توقعش الڈتھال کی مضاحاص کرنے کہتے اپنی ہوا یت ومغزت اور اپنے والدین حاجدین کی مفوت ونجات اُ توتہ' لئے المسبح النبوی الشریعے میں میٹھ کر وین کی فدمت کروں ۔

ب ، يا پيران تمام سعاد توں سے تحروم مو كر مرون آپ كى الاقات كے لئے لا بور آجاؤں -

قبر أيا جانگ نے تو بہل بات اختيار کرنے کہ آپ کومچ وہ برن تلقين فرائی .اب آپ ان کی دوح گرفوع کوبھی نادا فمکرنا چاہتے ہ آپ تقودا مام مرفزما بش معربر الدُّف براسے اجرکا وعدہ فرما یا سے -

حفرت کل کرم اللّه وجها کا ارشا دید کر" به کمل کا ابرقیاست کے دن ماپ تول کریے گا الّا واجد کمل ۔ اوروہ حرف مبرکاعمل ہے ہے ہ چس کر آپنے آپ کو اورہم کوسے اوت وارپ کے شرف سے قروم نرکیتے برقوم ڈمنور اللّ تحضرت قبل اباجان رحمۃ الشّرطير نے چودہ برک بحد جرب کراکی کوٹھنین فرمانی بے اتمام عراص پرقائم رمیں اور وہ میں خیر العرصولئے نریاست "

ایسا ورکمتوب ہے کہا کہ ولم تمثا اورا گروہ کا پیٹر جب آئے ہا ہمری چذسطری ہی ملاحظہ ہوں۔" ہے ہی پھیقت نابرہے ہے وجان منظمتی کھی ہے ' براستدلالی پر نہیں جھیکو المدینہ المنورة کے قیام میں جر دوحال مرودنشا کا ' جھی مکون وطانیت میرسہا ملک سب ماقدر الشرفا الخیر والسعا وہ والتوقیق جو مباوات کی توقیق ہوں جا نب الشرحاس ہے ، ویا کا مدینمتوں کو اس چرق بال کم منا ہوں کیں اس دوحال کم مرود وفشا کھ اور اس نظمی کون وطانیت کو دنیای نعمت پر قربان ہمیں کرکٹا میرسے ول کی مہی پیاس ش کر بھیۃ اور الشرنیارک وقعال حمین ۔ میں ان کے لئے وعالے شیر کرتا ہوں کہ الشرب العرض اپنے غیب کے فیض سے ان کی تائید نعرت فربا سے اور وہ اباجان کی مشعند پر چیٹھ کر وشرو ہوا یت کے اس کیسلد کو حادی رکھ کھیں ، آ میرسنے ۔

ید امرواق به کرفیرمبرتغیر وفتر پر چوالر تبایک وقعال کافقل واصان به ادرا کرفی برشد با دشا بود او توسینشا پول پر الڈ کا وہ انعام توں مبواسسسے ہندوستان کے جینہ منواسلاطین گزرے ہی ان بھی کی کیشن شسبنشا ہواس دربار کی حاصری کا خوب حاصل جس بوا۔ انگ کے فلے الاکسے مقبرے الک کی جامع مسمبے ہیں ونیا میں ایسی یادگار جی کہ ایک مرتبہ ایک ایران مغیرنے کہا نشاکہ "شاہل مبندشا ہی تمی کنندا نواتی میکندند" اکترت بیں ان کے فلے مقبرے اور کرشنگ و عمارتیں کا منہیں آئیں گگ۔ اگر میاں کی حدوث مقبرے اسال ماحذ دی کا خرف حاصل جوجاتا تو وہ آخرت میں مزودان کے کام اکتار حق کرجتے سلامین ال مقمان گزرے ہی ان مسبر خلفا کہ وجھی حرمن النزیعی

له انسوس كرم، يُومِينُ 1 يُومِينُ 1 يومينُ 1 والمنافع من المنافع المنافع المنظمة المنافع المنافع

کی زیارت کا شرف حاصل نہیں مہوا. حالا تکر حرمین الشرفین ان کی قلم و میں تھا ا ور ہمیشر جمعہ کے دن ایام حطبر میں آ تط سو بر*س تک* یہ

بینتی ک روایت میں بے کہ برووز کر برزار فریقے اسمان مے دن کو اور ای فرج سرتر برزار فریقے زات کو رومنز اطهر پر مسلوق و کسلام پروائج ك ازل بوستين . أسمان ما الكرعظ معن مقام كالقدي وترك حاصل رفي يدن ازل بوتين وبال وتحصور و

ففرو مُذب ( گفهگار) کافیام میرے مئے الد تبارک وتعالی کا ایک بہت ہی ہے بہاا تعام ہے،

رسجاد

ں کر

ىرىم

یم ز

اتائيلا

باير ثرن

شاكه

10

الغين

جس مقدم مقام پرحفزت نبی اکرم ملی الدعیه دیلم نے مرب عدہ دعائیں فرمائیں اور تمام حضرات

خلفاء الراشدين اورسيه محابرام رصوان الأتعال عليهم الجعين نيه دعائين كين اورتمام عالم إسلام يحصلى بشرقاً وعرباً حباك بر ہرسال صدیوں سے جمع ہوکر دعائیں فرماتے ہیں اس مقام کو قبولیت دعا کے ساتھ خاص منا سبت ہے ۔ بیں اس مقام پرخصوصیت كساعة أي حصرات والدين ما جدين كے لئے اور اپنے خاندان كسب افراد كے لئے دن رات بہت دعائي باميد قبولسيت

یم رجولانی معافق کے خوارات میں ای اِ آئی کے توالہ سے آپ کے وصال کی خران الفاظ میں شائع مولی ا۔

معتصرت مولانا احمظی رحمة الدعليرك سب سے برطے فرزند اور حصرت عبيد الند الور مدخلة العالى نائب اميرجبية علماستة اسلام باكستانصے كه برميريعيا ئى حصرت مولانا حافظ حبيب النُدصاحب مها جريدنى دحمر النُدعليم حال ہی میں مجاز مقدس میں انتقال وز ما گئے ۔

مولانا حبیب النُرم<sup>ا 19 کئ</sup>ر میں پیا ہوئے اوروی ماری میں اعل دین علوم کا تحصیل کے آپ گز سنتہ چونبیں برسس سے

كلم خطر اور ديندمنوره ميں بلاكسى معاوصنے درس قرآن اور درس حدث وے رہے تھے۔

اُپ کر کرمہ کے بلند ترین زباد ( زاہد کا جمع ) میں ضمار کتے جاتے تھے ۔ رابی شاہ معود آپ کے درس قرآن اور درس حدیث میں خرکت کی معاوت حاصل کیا کرتے تھے کی گئے مولانا جبیب الڈی مج معنظر مربقتیم تھے اور اَپ علیل رہا کرتے تھے ۔ آپ کی رحلت ك الملاّع حصرت مولا ناعبيدالنّدانورصا حب كو بْدربعِيْصط لى ''

مكر مرسے وصال كاخط: آپ كى خادم خاص مولانا حافظ فيرامحاق صاحب نے حضرت مولانا عبيداللّه انورض مكر مرسے وصال كاخط: كوئمى كەس حضرت (مولانا حبيب اللّه صاحبٌ) نے قرآن فيرى محتلف كيات پريست

سلہ سمحفرت موالمنا عبیدالنّدہ حب پرصدموں پرصدہے اَ رہے ہیں۔۳۲ فرزدی ٹلنواغ کو آپ کے والدحفزت لاہوریُ کا وصال ہوا۔ کہ پرمزلنواڑ کووالدہ ماہود کا انتقال ہوا ۔ مدر نومبر کواٹ کو آپ کے تھیوٹے ہمائی مصرت مولانا ما فظ تھدالڈھما حب ک رطلت ہوئی ، ہم ہول کواٹ کو آپ کی مجاوج ( زوجہ ما فظ تھیدالنّرصاحب) نے دنیا ہے کوپ کیا۔ اور ۲ بر تول کی <sup>۱۹</sup>۶۴ کو آپ کے برادر برزگ حعرت مولانا جیدالنّہ صاحبٌ كوكوم مِن انتقال فرما كيِّه - إينا لله 1 و إينا المبيب كأجهو ك -اللَّه قالُ ان تمام حدثوں يرتحفزت الوركوم كركمة ک وجہے اجرجز بل عظا فرائے اور ہم گئبگا دول پران کا سابہ قائم کرکھے کہیں یا الدالعالمیں ۔

عورت فربایا "میراکام بن گیا"؛ اور کلم طعید برطبیعتے برطبیتے اُبدی نیند مو کئے "

حافظ فخدای آق صاحب کے کترب کے ماعذ ہی دارانعلوم حرم درمرصو لتیر کرمنظمہ کے نائب مہتمہ جناب مولا نا فخدمسوڈیمیم ماہ کا مفعل تعوین کمکترب موصول بہوا۔

" برا در كمرم وقرّ م فضيلت ئاب قاوة السلف جن ب مولانا عبيدالنَّد انورها صب يتح الرَّالسلين مجياته ، اكمين ر

معلام مسنون اِ فاتِ باری تعالی ہے دعائیے کر آپ ہوئوج سے النج ہوں گے، نہایت رخے وطالبک مسابقہ یہ اطلاع وے راہ ہ کل جوات کے مبارک دن 4 رحجادی اٹ اُن سخاکیے مطابق ۲۰ چوانی مشک فلنڈ عصریے اُ وصا گھنٹر قبل ( لینی کھر کرمرے کو لِ وقت ہے ساڑھے اُنعٹر بچے ) ہمارے قابلِ تعدر ہزگر اور آپ کے براور فحرّم مولانا حبیب النگرصا صب اس حبان ِ فان سے رخصت ہوگئ إِنَّا لِلْسْے وَ إِنَّا لِ لَکِیکِ کُرا چِنگوک

اورنمازعشا ؛ چیں ورکعبرے ساحنے نمازجنازہ ہوگی ۔ لاکھوں ساکنان حرم نے اس میں میں جا نب النُّرشرکت کی اورا کا ب وادامعوم مدرسرصونسترے تا دیکی اورمبارک احاطر میں حضرتا اقدس تجا ہدا سلام مولانا دچست النُّدکر اِنومی اورشیج المشائح ہو۔ صابحی احاد النَّرصاحب رحمۃ النُّرعلیہ کے برابر وفن ہوتے ۔

اب سے دس دن قبل منظل کے دن قلب کی تعلیف شروع ہوئی تھی۔ باو تجود اجاب کے امرار کے ڈاکٹر سے علاج نہیں کرایااہ فرمایا کرتے نئے کو " یہ دوائیں مشکوک ہیںا علائے اسلام کے بانڈ کی بنائ ہوئی دوائیں استمال کرنے کو دل نہیں جا بتا۔ ابرخ دواؤں کے استمال سے فورکے منائع ہونے کا خطو ہے"۔ ابنی یونائی دوائی اور قیرہ جات استمال کرتے دہیں ۔ ایک حکیم عاصر میں معامداً ورختیص کے ہئے گئے تھے چھوات کو یعنی وفاق کے دن ظہر نے قبل تورش کیا کریٹے بھی ابھر کیچا در بلولائ ا نماز (بوری) نہایت اطمینان سے یومی خسل کرکے علیمی نگایا۔ دفاق سے ایک گھنڈ قبل اپنے خادم بھائی اسما عیل گھرائی سے فرایا " اب تک تو مجھے میں میں میں میں کہ خلی اور نوائی کی اس میں جات ہے دوائی کہ کہ مساقت کی دونا و ت فوری طہارت و بائی سے تو ناموٹی کے سامتہ زیر بر الموت میں شخول ہوگئے اورائی حالت میں با ومنو نماز کے انتظار میں بھالت وکرونا و ت فوری طہارت و بائی کے ساتھ تو بری طہارت و بائی کے ماتھ

موکے بعیرما فظارشا دصاحب کا مدرسے مولتہ میں اطلاعی فون ایا جمنے ہم سب بویے قرار دیا۔ ای وقت مشورہ ہواکہ مولا حبیب الڈ حاصر جیسی ہزئرگ اور قابل قدرمینی کو ہرزگان مدرسولتیسے بہجر اور پڑوی ہیں وفن کیا جائے ہوئے ہیں نے سب کوظئے کرد کرتے کا انتظام مدرسے مولتے کا طوف سے بچکا مولانا حبیب الٹیما صب نے بہتر دیکھئیں سے انتظامات اور گڑائی ہمارے کم ارشا وحاصب نے کی الٹران کوجزائے نوطل فرائے مولانا غلام ریول حاص نے نہایت اجتمام سے منت کے مطابق خسس ریا رسارے ہی جیسی اجا ب مدرسے صولتیہ کے اکثر گوگ اور مکم منطر کے تھریا ، ومومہا جرسی ومتوسلین جنا زہ میں شرکی ہے ۔ اورسہ ہی انتہار سے مولانا حبیب الٹرصاصب جیسے نعل ارسے ہوا اور تادک الذئیا ہے اس تادروگ ان کی ذات سے تھو رہے ممکوسس کرتے ہتے ۔ آپ خیر ملف کے نوعف سے اور ما کھین کا نمونہ ۔

الدُّنعالُ آپ کی المرس برکت عطا فرائے اور تمام اعرہ و متوسلین کو اور آپ کوصرو بہت عطا فرمائے' آبین جھزت الدصاحب فبليمولانا فتمدسليم صاحب أب كوبميزك الم مسنون اورديوائي ككحواريه بين جج يموقع يرجواحبا بمولانا حبيب الثد صاحب كر مزارك زيارت كرناچا بين وه مدرك مولتر من تشريف لاين. آب كر عوه يا ي كرك التشريف لارج بي - امت بالى قومام اجازت ميد بيال أب كا كرموجود بد والسُدُ مُرْمَعَ (كركوا صُد فحرِّ معودِّمیم نائب مهتم م*درُس۔صولتیہ مکہ مکر*مہ <sup>سی</sup>



و المراكب المراكب المراكب المراكب التفريخ التغرير عن التغرير عن الما المراكب ا

وترآ كتب مجيد والده ماجده سيروها اليرحرت لابورئ شي ظائر الورثا كتشري كو دادانعوم ويونيز فتط كعماكه بماري ہاں کو آق ری مجوادیں جومیج تلفظ کے ما تقد قرآن مجد پڑھائے۔ انہوں نے قاری عبدالکر ہے دیویڈی کومجوا دیا۔ لاہورسی وہ بیلے قاری مقے ۔ انہوں سے آپ نے علم قرآت کی تھیں کی تیسیم ملک کے بعد وہ ہندوستان والیں چلے گئے ۔

امی اثناء میں آپ نے جماعت چہارم کا امتمان دیا جھے ت لاہوری شے فرنایا کہ اگر اُول اُؤ کٹے توج کچیر مانگو کے وہی ملے گا"خوا کس قدت کراَب اول آگئے جھزت نے آپ سے پوچھا کرا کم جیزی خواجش ہے ؟ آپ نے جواب دیا اسٹیمے تھر دی گھرڑا اور ایک جھا تہ خر مدکر : فا حياجات نير ولي كي جاج مسجدا ومل گرام د كيساوي " حعرت ك أب ك ان جميب وازيد تواشات كومنا تواك ك والده ماجده سركها ، ۔ اُلورے بر بھلا پیلا وعدو ہے اسے مزور پور کرنا جاہتے او گرزئے کے دس پر گرااٹر پڑے گا" جنا نے معزت کے لینے ایک فادم جاند خال ا مبدارض ) کے ماتھ آپ کو میچے دیا اور خاوم کو فرمایا کہ " افور کو دمان کہ ہوا میک گرفت دمجلالدة و اور والی آئے ہوتے واراعلی و بوندمی ہوتے آنای اس وقت دیویز میں آب کے بادر بردرگ حضرت مولانا صافظ صبیب الدُصاحب زیرتعلیم تھے ، وہاں کے ماہول سے آپ مہت متا اثر ہوت اور دادامدم مرتعلیم حاصل رئے کا شوق بدا ہوا۔ کپ نے اپنے اس ادادہ سے والدہ صاحب کوملنے کا تو والدی نے بخوشی آپ کو دارالعملوم

ویوزدیمیج دیا ۔ وہاں آپ کی تعلیم کا تفاریحدت مولانا سستیر صعن احد حال جمکے فرزندمولاہ اسعدسیاں سے سامتے ہوا۔ آپ کی تعلیم کام مہارات عال مشک میرائیوٹ سیر فری قاری اصواعی صاصب نے موائی ایسی آپ دو نوں نے جار باپنچ بارے بھی حفظ کے منتے کہ والدی سے عظ الہٰ آئے۔ اس دوران کھے بھار بچرنگے اورکمل حفظ زکر کے راد حرستیرا معربی جار ہوگئے وہ بھی حفظ نز کرکئے ۔

ا علی معلم م علم می آپ نے داداعلوم دیوبندس کمیل کتب کے بعد<sup>ین 1</sup> 1 یہ دورہ صریف تعزت مولانا سندمین اجھ. سے ریوصا اورسند فزاغت ماصل کی .

میر کسی خطر ما ت . فارخت کے بود حرت لاہور کا نے آپ کو اور اکیے کے براد دبرورگ کو مولانا فتر ما دق مها صب کی توا پر مدر سر منظیرالعلق کھ کھر کہ آپی تدرس کے لئے مجوادیا۔ آپ پر ممالتے وہاں تھے اور خوج لاہور سے جاتا متار ما ما ہی وہ کے ساخہ آپ نے کہائے کا کاروبار خرونا کیا۔ پاپٹی مجہد اس تک کے سیدرجاری رہا جس میں فاطوق افتی ہوا۔ اپھا تک محرت لاہو نے آپ کو فوری بواجع آپ انگے اور میرسی تہرس کئے جالیس ہم زار کے قریب آپ کی رقم بھی خیال کہا نے موالی ہوا۔ قریب سرکے درقر نے جائیں نگر آپ نے جداس طوق توج ہی دل فود والے تھے ہیں کہ "اس کا نے تھے کہی خیال کہا نے موالی ہوا۔ وہ

لاہورس حفزے نے آپ کو معری شاہ اینول کے ایک جھوڑہ پر درس دینے کی عدمت میروک وہاں آپ نے وس سال تک قرآن دیا قرآن مجدل برکت سے شا ندارمسجد بھی ہوگئ ساتھ ہی انچرہ کی جامع مسجد س جحد پراھیا نے کی خدمت مبھی ہروک یرسب خدیات اعوادی المورمِشیں ر

رَ وَمِ الْ كَيْ كُمِرِيثِ \* حَدَثَ لَا بِهِرِئُ صِبِعِتَ بَوتَ ابْول فَرْبِينَ وْالْ كَى ناسا خِهِرَا تَوْمِدنَ وْمَاتَ قَوْمِدُ وُ ب دحلال به يامِل ؟) گوشت كيسابي ؟ دود حكيسا به ؟ فروق كيسابي ؛ حعرت كو الرّ تعالى خوال وحرام مي الميّادُ کی برخاص نودعطا فزدادگشا قدا وہ نوراُن سے اکپ کی طوز پھی خقل ہوا اور مہیٹر ٹمیرٹ میں کاسیاب دیسے ۔ آپ کی والدہ صا مرکو گواہ بناکر حفری<sup>سے نے فز</sup>مایا کہ ہم گھ گاہ کہ کو کر میں نے دونوں (مولانا انوروحا فظ حمید اللّٰہ) کو نما فٹ وے دی ہیئے 'فولافٹ میں عبرا مولا نا حبیب انڈ' کا ہے ۔ دومرا غرمولانا انورکا اور تمیرا مولانا حافظ عمیدالڈھا میں کا ر

حصرت عنے اُخریں جاسے فاروق کی اور محری شاہ جاسے مسجد کا ذہر داری حافظ عمیر الندما عب کے مبر دکر دی اور انجرہ اور شیر انوالہ کا اُب کے مبر دکی تاکہ مبدائیوں میں کمبی اخراف دیں \_

ا **ش وی ا درا ولا و 8** آپ ک شادی اینے ما موں جناب ڈاکٹر عبدالقوی لقمان ایم بی بی ایس ( حال کلمبرگ لامود) کے تھریسے آبوتی راولاد میں جناب ممتدا جل صاحب عمدا کل صاحب اور ایک بچی عاصمہ روشیدہ ہے بیخدا جل صاحب گورشنٹ کا کھ لاہود می جلیم اُحامل کر رہے ہیں اور فمقد اکل صاحبۂ میڈ دیکل کا بی بہیا دلیوری زرتسیم ہیں

سطی محضرت بولان حبیدی اندُصا صب محرزت کر بزاخلیفه فقر جھڑے کے لڑا آباد میں امتحادہ کیا تو مولانا حبیب الدُّ امولاہ بدالہادی مراحب بولغا الجماع مسجی بھی نودک مولاہ عبدالودیو ما عب سا ہیوال اورحوزت پروزگ گاہ اجازت کا - ان میں مجھ بھر برلولانا عبدیثے الدُّم امعیہ کامقنا ۔

متحر **م<sub>ير</sub>وَلَقُرمِي أَ** اَپِ اِي الْمِي الْمِيرِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ کی ادارت اس برشادین ان کااک مجموعه "اسلامی تعلیات" کے نام سے شائع بھی ہو سکا ہے۔

ميار مى مسلك قع أب جعية على شا املام باكسّان كه نائب امريطية آتے ہيں سيوشمار ذمدوارياں أب مے كنوموں جنیں آپ نبایت خوسش اسلول کے ما تھا نجام دے نہیے ہیں ۔

آپ کئی بار چی کر چی ہیں ایسعادت آپ کو باربار بل جاتی ہے۔

ت کی ایر امن کیمی کے صدر میں رحال ہی میں ائن کیٹی کا اجلاس بلغار سرمیں ہوا وہاں آپ نے شرکت کی اورا کاپنیام بہنیایا وہاں کے بادری نے آپ کی تقریر کی تعریف ک

سَمّت روزٌ جہاں نما" لاہور بابت ماہ ۲۰ دیم بخ<sup>ر 1</sup> 10 تر سبعید اظهرخان معید کے قلم سے آپ کامفصل انٹرولوٹرا اس انٹرولوکی چندسطریں الاحظہ عوں ،۔

" برصغیریں داراںعنوم دیو بندنے اصلام کی تحدیدوا حیاء مغیرسلمدر کو صلعہ گئوش اسلام کرنے اور بین الاقوا می کطح پرا نظام میات کوشعا رف کرانے کے ہے تیجہ پایاں اور تاریخی خدمات ہر انجام دی ہیں اگران کا سریمی ساجا نرَ ہ دیا جائے تومعلوم ہو کراس وقت نرحرف یاک و بہند میں ملکردنیا کے ہرگونتے میں ایسے افراد موجود ہیں جہنوں نے دیو بندسے حصول علم کیا اور کھنے جام کے بیل کردہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اسلام ک قدیل ہوٹن کتے ہوئے ہیں ۔ پاکستان میں دارانعلوم دیو بندسے فاریخ التحقی شخصیات کوشمار کیا جائے توان کا تعداد ملاکٹ بربهت زیادہ ہے۔ حصرتِ مولانا عبداللند انور لاہور میں دیو بزدی مکتب کرکی ایک متماز تخصیت ہیں۔ اَپ جھزت مولانا احمد کا سکے صاحبرا دے

الخبن خلام الدين مسديس \_

. مولاناعبدالندانورماحب في مولانامودودى كم معلق جركيد كهاس برحم وكايرمقام نهيں ا ورنهى بمال يرمقعدسه، ا یں اس قدر دائے زئی حرور کرناچا تہا ہوں کہ مولانا کا انداز اختا ان انتقال انگر نہیں اور نہی وہ افلاتی صوورسے آگے برط ھتے ہے

لے ° مو المنامود و دی اورجاعت اسلامی کمنتعلق گھنگو کریتے ہوئے موان اعبیدالنّدا نورنے مندوجہ بال باتوں کے علاوہ اور پھی بہتری ہے ہیں کیے جن میں ' حیرت اکلیربات یعجمتی کرحشرت مولاناحد کل حجب مجی مولانامودودی کے خلاف کوئی تخریر کھھتے تو اس کا آغاز دینا سے کرتے اور دیا پر ہی فتم ک ا ورمیسکیمی مولتامود دد و سے بنے توانس محصرت مولانا مودودی کہر کم ناطب کرتے "اس بات سے مولانا عبدالدّ الذركا مقعد بر فقا کر حضرت مولانا احظ مولان کی نیت پڑھنے بنوں کرے متے بکران کل جعن علی باقوں پر فرون اس نے گڑفت کرتے ہے کہ وہ اپنیں قراق ووریٹ کے خلاف تعود کرتے تھے ہے اوبادہ سکه حفرت دیم کخلص مرمین بن سے ہیں ۔

اور یہ ایک قابل ستائش بات ہے ۔ ان کا طرقق وہی ہے دمجسنجدہ طریقے سے افتلات کرنے والے تعزات کا ہوتا ہے اور جوقوم میصے باعث فسا ذہبیں بنتا ۔" باعث فسا ذہبیں بنتا ۔"

ً المجن خدام الدين *مشيرانواله دروازه لا بور* 

حواله نبر\_\_\_\_ اارفرم الحرام توا<sup>مايي</sup> ، تاريخ بير۲ فرودي <del>190</del> كرم فرنا كلف مجيم ! السلام عليكم ورحمة الله از احقر مبيدالله انور

صال و کیفنه جناب قاری فیومش الرحن ها صبح کے بیشتر مضامین خلام الدین کے مفحات کی زیرنت بیفت رمیتے ہیں اور جناب والات میں مرود ملا خط و رائے ہوں گے ، میرے مخلص دوست اور عدائے و دیوبز کے سیجے خادم ہیں اور معزت شیخ التقسیر چند الدُّعلیہ اور مرحوم براور مخلع و مولانا جدیب الدُّرصا حب ) سے علی ادارت رکھتے ہیں بلکہ موصوف امی سلسلس میں آپ کے نیاز میں حاصل کرنا چاہتے ہیں ، از داہ شفقت اپنے سعرون اور ممتی اوۃ آت میں سے چند کمی است انہیں مزور عناب و زمار ممنون فرما میں ۔

المیدید کر آپ مع متعلقیں بخریت اور مناغل عزیزیں مروف ہوں گے ۔

الحمد النديبان مبي عافيت سير، بچون كودعا .

محرس سے آپ کے گھروالوں کوسلام نیاز کیتے ہیں ۔ والسدمعد م ورحمۃ الله "

الغرض آپ کے انولاق سنت نہوی کامبہترین نوز ہیں ۔ الڈتعالٰ آپ کوتا دیر کا لصحت کے سابقہ سلامت رکھے ۔

اور المراق الله عليه وهم كا اوب نبين كرت وه الله على ماعند اكوشت بين اور المركز كل ماعند اكوشت بين اور المركز الم



**ولا وت :** ہے 'ہے۔'19 ایٹرین شینج التفسیر حدیث مولانا احدال صاحب دیمۃ الدعلیہ کے گھر لا ہوریش بدلا ہوسے ۔ اک معزت عبید الڈ انورصا صب مے کوئی ڈیرل حد برسس جھیوٹ کے تعد

ا پھر الی معلیمی آق قرآن تجدین اظرہ والدہ اجوہ سے بطرحا، حافظ مہاب الدین صاحب کی دروازہ والوں سے حفظ کی اجمی مجاعت پراہر رہے سے کہ آئید کی برقے معمانی حضرت موادنا عبد الڈھ اصر شہشتا ہی استیان کے موقع پر دادانعوم دو بندسے الاہور وقت آپ کا گاڑھی میبوٹ رہم می جھزت الاہوری داراتا کا کھانا گھر والوں کہ سابقہ ایسے کھایا کرتے ہے ۔ والدہ صاحب ند داداعوم، بھیجائی تھوریز کھی اور دمل ہے دی گر گراس وقت انہیں ہیں دگیا دو کوئی کے ماجول سے شاتر ہوکر انہوں نے والدہ مساقہ والاصلی عرص ہوگ گئے کہ کے دلاہ کی دولیں مؤثر ثابت ہوتی اور صفرت الاہوری گئے آپ کو بیٹے مہا کی موانا عبد الندانور کے ساتھ والاصلی مجھوا دار میں کا بات ہے۔

ا معلی معتلم می آپ نے داراصوم دیو بند کے اساتذہ سے درس نظائی کی گنیں پروصیں ابھی دورہ عدیث باتی تقاکہ ملکتھ ہوگی۔ پاکستان کے کسی مدرسے میں آپ کی جمیعت نہیں گھی تھی خراطدارس ملائن میں میں دل نہ نگا درساتے کر عمیر البیے ہوکو کو مندر نے نکال کر جو مرجو میں ڈال و ہے ؟ بالکٹر جا معداخر نے میں داخلہ اور میں دورہ عدیث نٹر ہف پولوصا ، اس آڈہ میں م صنیاء التی صاحب اور تھڑت مولانا جا نظائمڈ اور میں صاحب کا زموتی خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔

ر گور کا فی مسلک ہے۔ 4 اپنے والڈ سم بہت ہوئے اورانہیں سے اسباق کہ کیل کرکے فاؤٹ واصل کہ آپ میں بذب کا کھینیت مبہت زیادہ متی اس کی وجرحعزت موانا عبدا انڈصا صب اورنے برتال کر" حمورت والدص ہے ہمے می نورب کا حجوا نها رشمہ کھانے سے دوکا تھا۔ ایک مرتبرحعزت موانا میاں اصوحین صاصبٌ والاعوم وابو بندسے بھادے ہاں تشریف است اورجہ وان تج فرایا۔ ما ففاصا صب مرحوم نے ان کا حجوال کھایا ''اس کا اگر نہ ہوا کروانوال صاصب مجدوب ہوگئے ۔ بھیر رفتہ رفت تو درے تھیک ہو

گردنیاسے بے رغبتی ای طرح قائم رہی <sub>ہ</sub>

**شاوی اولا و :** کے نام سعیدالڈ مسیم انشداور حسیب الندیں <sub>ہ</sub> سے نام سعیدالڈ مسیم انشداور حسیب الندیں <sub>ہ</sub>

مستح ؟ اَب تَحْرِیاً بُرمال ح ابل وعال فَح کے لئے تشریف نے جاتے ہے ۔ جم الحجہ جاد کہ توپ رکھتے تھے ،اُپ کے باس کئی بنروتیں اور پتول تھے ۔عدالمجد صاصب مین کے کہنے پر جار با نجے ۔ میل روزانہ میدل علیفہ کا معمول تھا ۔عصر کی نماز کے بورتھزت لا ہورگ کے موار پر پدیل جانے کا معمول تھا ۔

ور مسسومی \* حضرت لاہودائ نے معری شاہ الدوباروق کی کا مساجد اور داری آپ کومون رکھی تھی جھڑت کے وصال کے بعدجا سے خیرانوالدمیں درس قرآن ویا کرتے تھے بحولانا انور مظلوک عدم موجودگی کا بھی ذکر اور خطر بجد بھی دیا کرتے تھے ۔

ا استخالے \* ایک و دیا بیلس کی تعلیف تھی اس کے با وجود مجے کے درب قرآن کا مجی ناخد زکیا ۔ عب تعلیف برق می قر آپ کو زردستی او مجتال سے عایا گیا ۔ وہاں آپ کو عاربانی پری نماز پر مینے کی تاکید کی گئی ۔ آپ کو عاربانی نے ناز داخل کی جاربانی ل برجائے تھے تودل کے باعتوں انتقال کیا۔

رمصنان المبارک که ۱۰ زارج بھی اورخرب وعث وکا درمیانی وقت متار ایپولینس کے ذریع آپ کو گھراہا پاگیا جھڑے موان ا اقد مغلوکسی جلسیسے واپس آسے تو ایپولینس کھری وکھی میکن انہیں مشکر زبوارا غربے/رصوم ہواکران کا بتقالے ہوگیا ہے ر

م معرفی فوط فی برزور بالدی سفت روزه نوام الاین من " بناً لله و اناً الیکه دا جود ن " عمّت کمسیم ای کو قارم به خدام الدین نبایت دکم کے سابقه برفر رومین کا کرخطرت کے فرزند استوصوت موانا ما ناع عمد الشما صد بوقریا م ايك ماه سيميوم-يتال من بعارص وباسطيس زيرعلاج عقرائج بروز بدح » ررصان المبادك (مسليم ٨ شكرشب وفات يا بَكَةِينِ . إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا الدِّدِ لَاجِعُونَ ٥

موصوف تعزت رجمة التُدعَليدك نفش قام برعل برإرب رجاع مسجد شرا نوالرمي درس قرأن ا ورددر سقامم انعلوم مي بعد فاذمغربا كمول وكالج كزار تبعليم اودفادغ التحصيل تستدكان تغييركمان كبياس مجعات ربيونيز جالتشيئ انتغير يحصزت مولانا عبدالترماب افور يزهل احال كي عدم موجود كي من وعناوتينغ وليس ذكر وغيوك فرانس جي مرانيام ديته رب قدرت ففس ک فراس، اگل اداده اور انتهائے استغناء کی دوت سے مؤراز فرمار کھا تھا، حافظ صاحب کہ بے وقت رحلت حفرت مذاخل کے لئے جا انکا ہ صدہے سے کم نہیں وحوزت کی و مددارہوں میں بے بناہ اضافہ ہوگیا سیے -

اداده خلام الدین حدت مذهلا اوران کے جمد متوسلیں کے غم میں ہرا بر کامٹر کیہ ہے اور الدّتعا لی کے مصفور و سمّت برما کرہا۔
کومنت الغر درم عدل فرنا ہے اور قربرت ان جنت ہو۔ اکسیسے
ماہ نام " الحق" ہم ہون فرن کے اور قربرت ان جنت ہو۔ اکسیسے
ماہ نام " الحق" ہم ہون فرن کے طور کر اس کا میں جمیعے دوں اختال فرنا گئے ۔ خا ہٰوان الا ہوری " کا گل مرمید بیا کہ
ہم سے جوا ہوگر ، حق تعال فرق اللہ ہے نوازے اور پورے خانوان کو حبر جمیل نصیب ہو ؟ الحق جا دی الا والا الحاسم اللہ میں میں ماجی خطاف کر حوافق کو بھی خصیب ہو ؟ الحق جا دی الا والا الحاسم اللہ میں میں میں ماجی خطاف کر حوافق کو بھی خاص ہے آب پر ایک نفر: تی معنون فرنا کو ہا اللہ میں میں میں موجوم کی خدات و میں کی خواج محتین بیش کی اور شخلی سے میا ارتبار ہمدروں کہ ایک معنون سے آب ہا ایک معنون سے آب ہا ایک معنون سے آب ہے میک اور میں میں موجوم کی خدات و میں کی خواج محتین بیش کی اور حقاب خاط ہے بی کو خالم ہے بی ہونا میں اور میں میں اور جوہ اور نہیں تو وہ میں کو اور جوہ اور نہیں تو میں کی انوج ہ اور نہیں تو الد سے بھی بیا بیا بیا بیا نہیں تو کی کا مارے خالے سے بیا بیا بیا بیا بیا نہیں تو کی کا کا خار خرار کی خالے میں بیا بیا بیا بیا بیا کی ناز خراری خوالے کے بیا بیا بیا بیا بیا خوالے کا بیا بیا بیا کہ کا کہ میں میں کی کا کہ حق رسیدے زیادہ کی کا کہ میں کی تھے رسیدے زیادہ کو کا لیا تھے۔

#### حضوت الهوري مولاناسيه محترداؤد كى نظرمي

مولانا انحظ على صاحب كى وفات بريد يعيم انتها فى صدر كا باعث ب بولانا مرحوم مكد كے متاز نرب على دبس سے مال كے سائح ارتمال سے طعن اسلام برمجو لفصال بينجا ہے وہ نا قابل كائى ہے

مواناموم نے توجدوسندن کا بنام شند اور شرکا زرموکون نے کے نشر میں بی قدکا یعن برداشندن کا ہیں۔ آج کل کے توکان ا علمان کا آموں ہم ہم کرکھنے قرآن کرم کے درس فندرس کوس تسلس با بندی اور اللبیت کے ساتھ ابنوں نے تقریباً کی لیس نسال ناک جا رکھا اس کے نتائا ہیں الم کتھی آگریزی کاستعمار کے خلاف جسب تک پیال انگرز دایا ابنوں نے جہادجا ری دکھا اس راہ چس تا مهدنات اور اس کے کا تعالی موادرہ اور اور اور اس بھر اس سے مستقریب رہنے کا دھا اور میں میں مستقریب رہنے کا انتقال ہوا در اور اور اس بھر ان سے برمائش ہو ہدنے اور شری پر بیشا ا

۔ مولانامروم مے بیشتر کھندہ کئی کا مطاق بالنوت ہومت وائم کیا بھی ہیں آپ کویے صدکا لیسٹ پیش آئی دہیں۔ ملیات طالب کی رہا بنیں کے زمر کھننہ التی کا بوٹوافیٹ مائریون انہے ، سے ادا کرنے جم یک محتای بنیں کی بوخی آج طنت اسلابرسایک حالم یا محل ،ک ا ورطوم تراک سے معر وجلے سے فروم ہوگئی۔

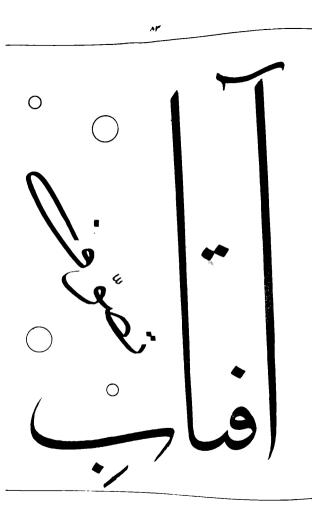



أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِينِ الرَّجِيْمِ الد المُسَوِّدِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمَٰدِ کے بھر اوّل کیاں وقع سُورہ اخلاص ٹرمی ہائے يعراته أثبا كرحزت سثيخ عبدالقبادر جِيداني مجبوب سمالي بحمة الله عليه کی رُوع کو تواب بسمایا جائے۔ اور

مندرجرُ وَق تِين دعائين كي حامين ـ ١١١ أسه الله الو محه اينا شوق نعيب فرا (۱) اے افتہ! تو مے اینا نام نعیب فرا ام) اے اللہ! جم سے وہ کام کرا۔ جن یں تو راضی ہو ۔اس کے بعد فکر شروع كيا جائے - اور تيبع كے دانہ ساتھ كى پیرنے شروع کردئے ہائیں ۔ اَفْضَلُ الذُّكُم اللهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمِّدٌ زُمُونُ اللهِ . أَلَّا إِلَهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ زَسُولُ اللهِ. لَا اللهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّمُولُ اللهِ مِن وفعہ یورا کلہ پرضے کے سد یعرفط کو اِللهٔ اِلَّا اللهُ کا کلم زبان سے كبا كبائه . وس تبيع اس كله ك بييرى جائير اس کے بعد الله الله کی دس تیسے بیری باس اس کے بعد اُللہ کا ذکر کیا جائے . بیل تین مرتبہ یں جَلُ شَاکُهٔ کا نَفَظ ہی کبا جائے سد عد مقط أفته كال ب اس کے بعد ہے: کا ذکر کما جائے۔اس کی بھی وس تبيع پيري جائين. اس کے بعد مراقب کرے م یا ہ یا ، یا 9

<u>۔ اس کے</u> بعد یہ وعا برصیں اَللَّهُ مَّرِ اِنْکُ عَفُوْ خَبِّتُ الْمُغُونَاعُتُ عَانَّ مَنْنَا اللَّهُ لِنَّا حَسَنَةً وَ فِي الدخاء حَسَنَة كَيْفِنَا عَدُابُ النَّاسِ ٱللَّهُمَّةِ إِنَّا لَجُمَلُكَ إِنَّا خُوْرِيهِمْ وَلَمُودُ ىك يىن ش*ەۋىھى*غ. ) عِنْ سَرُونِ الْمُعَالِدِ الْمَعِينِلِ . اللَّهُ مَنْ الْسَكُرُانُ السَّرِيكَ الْجَعِينِلِ .

مرتبه منظ اُللهُ تعلیفہ قبی پر ضرب نکائے

رَادُ خِلَا الْحَنَّةَ لِغَالِمُ عِسَابً كِامُعَلِبَ الْفُلُوبِ ثَبِتْ كُلُوبُنَاعَلَ ٱللَّهُ مَرَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِن عَذَابٍ

القَبْرِ وَمِنْ عَلَابٍ النَّايِرِ وَمِنْ يَنْشُو المتغثأ والمتمات وكين بثننة النسينجالة كجال اللَّهُ مَ هَوْنُ عَلَيْهَا سَكُرَاتِ الْمُؤْتِ وَ رَرْكَنَا خَبْ لَنَا مِنْ الْمُوَاجِنَا وَذُرْثِيْتِنَا

رُزَّةً أَغْيُن زَّاخِعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٥ الله يَوْ وَيُفْدُا لِمَا تُحِبُ وَتَوْضَى وَالْحَمَلُ اجِهَ تُنَمَّا خَمُوا مِنْنَ الأُولِي .

حذاران حديث عفيعته وروارة تيرافالالابور وفته ونجن غدام مرب وروازه شبرانوال لانوث

روضيم لمبوديرمنون الهى بعرمت تعسل لننحى ووالهدى

مزويخف أثرينظ لبا

بغداوتريف

بغداد شريين

بغداد شريعت

بغداد شربيف

اخداد شريف

بغداد تسريب

بغداد شربيت

بغداو ثريين

بغداد تربيف

بغداد شريف بغداد تربيت

منب تریین منب ٹرین

طب ثریف

معب تریف

ملب ترييف

أعة شرييت

أة ثريت

آنا شریب أة ثريت

أع تربيف

أع ثريب أة ثريت

آج تریث

أعا تهربيت

بيركوشه بكاد

ينركوننه يكاما

مونی شریف

طرطوسس

مغت دوزه خذاملا الهى بحرمت باب العلوم اسد الله الغالب على ابن ابى طالب كرم الله وجهه الاي بحرمت حضرت خواجه حسن بصرى مرحمة الله عليه الهريجة مت حضوت داؤد طائي مرحمة الله عليه العي بعرمت حضرت خواجه حبيب عجمى محمة الله علمه الهى بحرمت حضرت معروف كرخى مرحمة الله علمه الهى بحرمت حضرت شيخ سزى سقطى مهجمة الله عليه الهى بحرمت حضرت شيخ جنيال لغامادى مهحمة الله عليه الهى بحرمت حضرت شيخ ابوبكر شبل بحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت عبدا ألواحد تميسي بحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت ابوالفرح طرطوسي مرحمة الله عليه اللهي بحرمت حضرت تسيخ الو المحسن هذكاري قرشي برحمة الله عليه الهى بحرمت حضرت سيخ ابوسعيد مبالك مخزومي بهحمة الله علمه الغي بحرمت حضرت شاء منى الدين عبد القادر جيلاني ول محمة الله عليه الغي بحرمت حضرت شيخ سيف الدين عبدالوهاب برحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت ستبد صغى الدين صوفي بهحمة الله عليه الهى بحرمت حضرت ستبدا بوالعاس احمد بهحمة الله عليه العى بحرمت حضرت ستير مسعود برحمة الله عليه الهی بحرمت حضرت سنیں علی محمدة الله علیه الهی محرمت حضرت سنیں شامیر مرحمة الله علیه الهي بحرمت حضوت سيد شمس الدين جيلاني بغدادي حلبي اول رحة الله عليه اللهي بمعرِّمت حضرت سنيد مجتمد غوت كبيلا في الحسني حلبي أبيَّي رجة الله علَّيه الإى بحرمت حضرت ستير عبد القادر ثاني رحمة الله عليه العى بحرمت حضرت سيلاعبد الترنزاق مخصة الله عليه الهى بحرمت حضرت سيدحأم والفريخش كلان محمة الله عليه اللى بحرمت حضرت سيد عبد الفادس ثالث محمة الله عليه الهى بحرمت حضرت سندعد القادر برابع بهجمة الله عليه الهى بحرمت حضرت سندحامد أبغ بخش ألق برحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت سيد تهس الدين ثاني مرحمة الله عليه الهى بحرمت حضرت سند محمد صالح محمة الله عليه اللهى بحرمت حضرت سيدعبد القادر جيلاني خاصق محمة الله عليه پیرکوٹ سدحانہ الهي بحرمت حضرت سيّد محمد بقا محمة الله عليه اللهى بحرمت حضرت سيد محمد بهاشد بهحمة الله عليه

عطاطه صلبه واله وسل



السنبع سلسلقا دريرداشد ودوازه شيانوال لابورت

الهى بحرمت حضرت شاه حسن برحمة الله علمه

# 

تعلی پیداخته بعض طفان بسون موان اهر حل رحن النامل کرمشان کو گوفیت کا نذاره چیوط ند سے پینے بنایت هرودی چی کوتصوف سے
انتعلیٰ پیداخته بعض طفان بسون کا ازار کردیا جائے آج کل اگر دیما گیا ہے کہ معنی کے اور دواقیت ناائیش کو کہ معنی حصول انتداری خاطراسلام کا ناا
انتعلیٰ پیداخته بعض طفان بسون کا ازار کردیا جائے آج کل اگر دیما گیا ہے ہیں اور تصوف کہ نوا دواقی ہے اندیش کو کہ معنی حصول انتداری خاطراسلام کا ناا
استعمال کو ایسے دائم ہے۔ ہیں اور اس کی دوج سے دور کا تعلق می بنیں رکھتے ہمنوال بالا کے تعدید صوب کا دوائے سے بہرہ میوقوہ
موقوہ
موقال ہے کہو کر تصوف کا اصلی کا انسان کو دوست کی ہیں ہے ہیں اگر کی کسنی میں تعدون اس اس یا ترکیدی واست سے بے ہرہ میوقوہ
انتی کی مستحق کی مستحق ہی بنیں ہو سان کا مام میں ہے اس کی خطرت کا المانی کو مطابق کی دوحال دوائی کو بالم کو بالے کہا ہے۔
موقوں کے مسابق کی دورت کا معنوم بینے دائی کی جائے ہے کہا کہ کہونشیت میں بین کا کا دوائی کا دوائی کا میان کا دوائی کی دورت اور کا کی میں اس کی کہونشیت کی بینی کی دوائی کے دوائی کو بالم کا کا بالم کو بالم کا کا بالم کا میان کو بالم کا کا بالم کا میان کو بالم کا کا بالم کی میں کا دوائی کے بینی کی کہونشیت کرنے انکی کو بینے کے دوائی کی دورت کا بالائی کو بالم کا کا بالم کا کہونشیت کی کھونگی موسول کا مین ہوئے کے دوائی کی میں کا کہونگیت کی کہونگیت کی کھونگیت کی کہونگیت کی کہونگیت کی کہونگیت کی کہونگیت کی کہونگیت کی کھونگیت کی دورت کی کہونگیت کی کھونگیت کھونگیت کھونگیت کی کھونگیت کے دورت کی کھونگیت کی کھونگیت کھونگی کھونگیت کے کھونگیت کھونگیت کھونگیت کھونگی کھونگیت کے کھونگیت کھونگیت کھونگیت کھونگیت کے کھونگیت کھونگیت کھونگیت کے کھونگیت کے کھونگی کھونگیت کے کہونگیت کے کھونگیت کے کھونگیت کے کھونگیت کے کھونگیس کھونگیت کے کھونگیت کے کھونگیت کے کھونگی کھونگیت کے کھونگیت کے کھونگیت کے کھونگیت کے کھونگیت کے کھونگیت کے کھونگی کھونگیت کے کھونگی کھونگی کھونگی کھونگی کھونگیت کے کھونگی کھونگ

ہ بزگہ سے مزدد لول کی صفاتی رسول کا کام تعین الفاظہ اورا حکام خاہر کانشریج کہ بھی ودہنیں رہے گا۔ بکو وہ اطاق کی پاکیرگی اور تیمنول کے املام سے قرائش میں رائزام دیں گے۔ رسول کی چھی پیشیت عسیما عظم کہ ہوتی (بڑکیدھم) دسول النظی الدوم کی چھی افزیشہ ہی حرک نشانعر بی کڑنا ہے کرحضوری روحانی طاقت سے اہل ایالاسے روالے عمالیکی دورہ جانتے تھے ال سے فیضال جمیت سے دلول کی دنیا جدل ہاتی تھی ئے الڈکامجست، اسمالائڈ کانوف اور ہر آم کی لاکی دو بہوجاتی تی ترکیہ نفس کی دولت سے انسان جہروہ وجاتے تھے جنا کچھ حفرست انگل اوا بیس کربی کر پھر علی انڈ طبیر سلم کامجست کا یہ اوٹر تھا کر جب آپ میریز منورہ میں داخل ہونے تھے۔ نوہر چیز روشن معلوم ہو آپ تھی جب تک سکہ <sub>ار</sub> سکٹ چیز بھر تھا دی علوم ہوتی دی اور کہ سے بیعد میں مال اور مستعمل ہونے تھے۔

ب پیرصند تا به خوش کرند والی اور ادی آن به سرومان کی در حانی خانت دل اور و با نی دوش کرند والی اور ادی آن بر ورحقیقت کا خدمیت می النظر خدمی را کیسر ترسداسی ایران کرساتھ حاضر برتا اس کا ظاہر ویالی پاک وصاحت ہوجا آ اور وہ محرف الله میرجا کا قدت واقت داسان فضلاسی کا تسلیم کرتا ، ماکا و با دشاہ بہ شنبہ شابان واضح تمانون ساز عرف اسی ذات واصلاک نا الد یقیم اس کے دل وداغ میں دامنے میں وائی کرسولٹ فعالے کمبی کوش شہر پینچاکا اس کے سامنے مرزاز تم کیا جائے اورائی پیشا نیو ل کچاکیا با تسیم کے مثال فقط اس کا خالی بخر شرکتا ہے اور وی ہے تی برونت بھارے سامنے ہے اور ہیں ہر کھوی دکھ والیے

ا گریمیقیت افسان کوماص ہوجائے کمانسان برگوای خاکورکور ا جدیا کم ادکا وہ انسان کی ہرگرک کودیک والج ہو آنسان سے مرز وہری ہمیں کمکی ۔ یک کمکس ہے کہ کی تنصی حاکم طلق کودیکھ جی رہا ہوا دراس کے اسکام کی نمانا صد ورزی جی کرے اور وہا ہوتے چرجی ناکلی ہے کراس کی مرح و کی چس کوئی کان ورفوذہر جینا مجاس پیشندے توزیان نبویت جس انسان اورآ ہی کل کی اصطلاع ہی تصویر کہا ہے اور طاہر ہے کریٹ ملیجات اسلامی کی دوع اور انتہا ہے اور کارٹشنوں شاطع پروازشنوں نٹھ اور ہرو ہے ورویشنوں او ا محکومتشنیوں کے باعث نصورت کوتی ہوت تنقید بنائے اور اس کا تقیم کارٹ ترقعوداس کے ایشتاد واغ کا جسے نصورت کا ایس

مولانا آق م میں نیس پی میکن انجن ضام الدین اورال کا آگر کیا ہوا مدسسناسم اصلوم الب بھی اہ کی روایات کو زرہ و کھے ہوا ہیں۔اور حرصہ بیم بسیس بکل فوادہ شاہ ول اللہ کی طرح مولانا کی او اور بھی صاحبہ علم وفضل ہے میں اور الدین میں مو بھی پیشددہ برس سے معیدتوی میں حدیث کا درس وے مہم ہیں۔اوران مسکم جان مسلم ہیں موری عرب و نیا ہیں بانا جا تاہم ن عبیدالشرائور آج بھی اینے والدک سندرشد و بدایت پر منکس ہیں وہ انجمن خدام الدین سک بھی امیر بڑیں تبیسرے صاحب اور سے مولانا حافظ اللہ معید معرب شاہ کے شوان میں اوران کا اس کا فلام مال سے کیسروے۔

مدا كافيا ليتن كي من من على اعداز در بو بى برآك حق سيمى واصل بونا بد اورضاق من بى شا لى بوناسيد اسى ايك مكتدي بون

بأرسار ب نضائل وكمالات مجع بسر

اب جوانسان اس صفعت میں جنائی سے زیا دہ تریب ہوتا ہے۔ وہ درجہ والانت کے اسٹے ہی بازد بھام پر فائز ہوتا ہے۔
اسلی سے چیلے اور آئی بھی ایک جھنا ہے کوخارکے بدول کوچیوڈ کرخدا کی دنیا کوچیوڈ کرٹی گھی ہیں بہاڑوں اور وہرا اول میں مرتبے
کر نا والانت ہے۔ یا بھر سسکتی ہوئی انسانیت بھی واستبداد ہیں و بیسمائی اور اسٹیٹ کی ہدا تصالیوں بیں تو ہنے والے عواسے ہے تعاقق میں کرنا۔ اور میں کرگوٹ حافیمت ہیں بھیمنا ولاک ترکید کے لئے تعنی اور او ووفالات کی تعلیم دنیا بروز گاری اور تیں بھیمت اتا رنے کے نقش تقسیم کرنا۔ اور ایک کرنا کے دیکھوٹ کرنا ہے ہے۔

از کرنا کہ دائر ان وصول کرنا میں ہولایت ہے۔

۱۱۰ میسید بات صامت موکنی که وادیت و ه ب کرانند اکتریمی چو اور عوام کی خدیست بمی اور دین صلاون عبادت بمی ان ووچیزوں سے ہے بعقوق التک اوائیکی اور عقوق العباد کی ادائیگی تو دو نوں میں بوفر ق کرے گا، دہ ولئ میں بوسکتا .

بهنا ميادت بجرفدمت خلق بيسست برنسيع وسجاده دولق نبيست

سید پنانچ حافظ الحدیث مولانا تحریم النهٔ ویواس ایر جمیت العمل خاسلام پاکستان دادی بیرکزیگ آزادی <u>کرسست</u>ی بی با بری امروط مولاز خراجت میں تیا رہوتے تھے اوراسلودی پورک تہ خاتوں سے تقیم ہوتا تھا۔ دونوں پی جنگ آزادی اورشی دومال تحریک کروائ ہر برس موکوز ایرک رہے ہی اس کے علاوہ تو تحریک ہمند ہوستان سے مطلح واستر براوے خلاف او راسلام کی مرشدی کے ہے اسمی دوف وی بزرگ ہس کی پوری مررسی واعانت فرملتے دہے تئی کرشیں دومال کی تحریک کے دوران صفریت خلاج کوصاحب دی بودی کو گوفاد کو بیا گیا، معفرت دی لودی بیان معمون سے تھے اور تسلیم درحشا کے تو کو قدید و مزدکا مختیال مجیسلة رہید اور بالتحووت توربودی ہوئے کے بعد رہا کردیتے گئے سے صفرت ار و ٹی میان طبیب سے تھے انہیں کھلم کھلاگر قتار کرنے کہ کس کو بست نہ ہو ٹر کسی بہانے سے کرا ہی بدجا کہ نظر فدکر خدا کا کہتے کی نفر بندی سے دوان کرا ہی گا انگر دنہیں نہ کھنے بھا رہوا ہے۔ انھارہ بڑے دائروں سے ملاج کیا گرکجہ نائی ہ ہما ہے اور کو کسی خصصے مکھنے سے کہاں الغوالے سے دعاکرا ہے توشفا ہوجائے گی جیے ناکھنز آئی ایشرکو کے کوچل میں حفرت کے خوان و بھرا اور بارگاہ فداوندی میں انجا کی اس سائرا ہا میں فاح ہراا درسانے اپراموش کرکے وعال و زمواست کا مضرت نے دعامے گئے جاتھ اٹھائے اور بارگاہ فداوندی میں انجا کی اس سائرا ہے۔ توثیرے دئوں کے دشن گھرکا سے مشعبد واقعی کی ہے کہ ہے۔

ی ریکیناتھا کیر المصرکا خطا ہوئی ہیں سے کھٹرولی ہی ول ہیں ڈرگیا کرا ہی اس درویش کونظر بندگیا ہی تھاکہ ہوی کی جان ہرس گی اب اگر اسے کھ ول اور جیل میں کھٹا گیا تو نہ جانے ہم پر کیا معدیدیت ٹوٹ ہوئے۔ اُس نے نو دائر ال کے احکام صاور کرد ہے۔ اور اس طرح اطرشا چندوں نظر بندر ہیننے کے بعد وا ہوئے ہی جو کری موجمت نہ ہوتی می کوخورت کو گرفتار کرنے کی جرائت کرے کی جرائت کرے ایس کی اس مقصلہ سے امروش طریف گیا کھٹورت کو کونا کرے دہیں جب وہ امروش کی صورت میں داخل ہوئیا آگئے میں سے انہوا ہوا تا ا مصریت کو زوکھ ہاتا کہ لیکن جب صووو خافقاہ سے باہر کلک کر دکھتا رصفریت، وہی تشریعت فرائظ آتے۔ بالآخواس نے معانی انگ

اس تہمید کے بعداب اور خدکورہ میبارک روشنی ہیں شیخ انتفیر ٹرکے ہردوشیوٹ کے حالات زندگ علیٰمدہ علیامدہ در رہ کھنے جاتے ہیں۔

سعفرت دین لهری اور حفرت امروقی دونول بزرگ این و نشدی دیائے تصویت کے میواہ اورلینے اپنے مقام پرفطان کمال پرتھے یہ وونول اولیائے غطام اوران طالب زمال ایک ہی سرچند علم وصونت میدا امار نین حافظ محدودتی صاحب ندس سرود چوجی ڈای شراجیہ: سمینیش یا فقہ اورفیلیٹر مجال تصوام انقلاب موانا عبد مالئندسسندھی نے بھی آپ کے ہی دسست می میدست پراسلام قبول کیا اور آپ سے: میست کی نئی جھزے دی لیری کے منوس امروٹ شراجیت اور حشرت امرونی حیزات علیہ کے میدون لورش بھیت نیومی و برکامت عاصل کوسڈ بل چھرک حیات تھے ہی وجیسے کمنٹینے احقید سخت سرافراز فرایا حضرت فوق احتجاج کے دونوں منے اپنے نیومی و رکامت عسے فراز ااور دونو، بردرگل نے بی سساحلہ تا دریڈ میں فرقہ فلافٹ سے سرافراز فرایا حضرت پھیجے احقید روفول کا فلاول میں بی مجموعی تھے۔

#### شتح المشاكع سسلطان العارفين طيغه علام تمد صاحب دين پورئ

حفرت خلیفہ خلام محدوی بورٹی کے والد ماہد کا ایم کرائی فرد کورخاں تھا آپ کا وطن ما لوت موضع ما لمان صلع جندگ تھا اس وطن نام آپ کے دوما عالمان خاں کے نام پر ہے۔ پیر آپ کے خاندان کی بہت بوجی موروثی جاگر سی بھرس کا کی زمین دریا پر وہوگی ہے وہاں آپ کے توبی برسٹ بند داراں ہیں رہائش پذیر ہیں۔ ترب تی حفرت ماڈھ محدودی صلاحت ہمیں موجب میست سے موجب سے ذکرائی کی طرف زیادہ مائی ہوگئی۔ اس سے طرک ظاہری کی کھیل نہ ہم سک حضرت کا بھر مجالی تھی ہر مما ہومی والتی ومبروضب طاور کئی زرد باری کا بدعا م تھا کہ بڑے سے برسے وشن کے ضارت ہو شکایت د بان پرز لانے بکر الٹ اہنیں اپی مجست وشغفت سے ٹوازنے۔ وشن کی گاپول کے وض سنت نہوی کے مطابق دعایش ویتے۔ روحانی امتبارسے آپ کا مرتبر بہت بلند ہے جعرت شخ انتغیر کریا کرتے تھے کہ برے دونوں مریبوں کا درجہ ُجام ادین اولیا ، سے کم نہیں اور بدیں میں وجرابھیرت کہنا ہوں'' بیس عا ملکر تنگ کے دودان پر ہائوی کمومنت نے آپ کوبا بدزنجی کے دکھا ہے کی پسعدول کی آ جابھ ہتی عمل میں مصنف مولانا تحریباں ، انعش حیات مصنف مولانا حمیدن اندے حقٰ اور صفرت مولانا حمیدالشرندھی کی ڈائری بس اس کا ذکر موجد ہے ۔ مدیدالعرب وابع شنج الاسلام صفرت مولانا حمیدن انجد حافی ہی آپ سے سلسار تادر بہ ہیں جا زشھا ہے کے بال اب بس اس کا ذکر موجد ہے ۔ مدید اندان تمادر ہے دستور کے حفائق ملاؤ کر بالا مشزاع ہو تاہے۔

آخر عمر میں ہروقت بادائی کے باعث استغراف رستاتھا کیوں کیا جال جو ایک خادجی چیوٹی ہو۔ چنا نجر اسی اشتغراف کی صالت میں آپ خصرطابق ۱۳۷۳ مارٹن منصصت میں ایس اسال کی عمر میں دائی اس کو کیسک کہا۔ آپ کا مراد ویں پورنطا نیر میں آپار خال ایس آھ جی مرجع نواص وطوام سے۔ آپ کے باپنٹی کی مسست فارص میں امام انقلاب موانا جیدالکڑ سسندی آخری بغید مسود ہے ہیں۔

... حفرت میں وہ قدت بی ادا گریز کوروحانی ما قت کے ل ارتے پرمندھ سے نکال باہر کرنے اور ایک مرتبہ تو آب سے اعلان جر کم میں دیاتھا بین انگریز کا کیا ہے۔ دشتی رو مال کی تو یک کے سیسے بم صرت اورانی کو ایر مندہ وطویت ان مقر کیا گیا، تھا۔

ایک مزنداگریزوں نے سندوہ میں ایک ہزئا سنے کی تجزیز کی راستہ میں ایک مجدیز تی تی وگوں بے مغربت امر دکی سے حاکیہ معامل پیٹری کیا۔ فرایا کرچے وہاں سے مہار آپ اپنے تاہین ممیست اس مبعد میں چلے گئے انگریزوں کا تیر تھا کہ حذرت امروق کلوکسی طرق اپنے عوم سے ناکام کیا جائے چنالخج انہوں نے کچے مرکان کا ممکا کہتے کے ہالی میجا۔ مرکادی کا کام کیاسی کی معیست میں مسجد کی طرف آ ہے تھے کہ داست میں آپ کے دوائش نے اپنیں دوکا سکام نے سوال کیا

> تمبارا نام كيا ہے ؟ مجا بدنے كه، ميرا نام نلوار ہے۔

سوال : کیاکام کرتے ہو! الحابہ : جیادئی سیس اللہ -سوال : کہاں رہتے ہو! محابہ : مناک بیلے پر -سوال : تجارے پاس ماالانکیا ہے -محابہ : تجھنے ہوئے چنے -سوال: کیم کے ساتھ ہو!

میا ہدا۔ وہ ہمارے سنینے بیٹے میں ہم ال کے حال نشار ہیں۔

آ غراس ساطویم می گھومت کو جھکنا بڑا اورا ہوں نے ہڑسمیدسے جٹا کو کھدوائی ۔ بدایک سکا ارپیٹ و بتا ہے کوحشوت امواقی کے مریدوں پرکیس درجہ دنگسیچ حصا ہوانھا اورو کس تودمیادرا وراگھ پڑھی تھے حضرت امروٹی سام جاوی الاقول ہوس انجری ۲۷ سال کی عمرا داہی عکب مقا ہوئے۔ آپ کا مزاد سیاک امروش گئر لیعن شئل سکھوچی ہے ۔ ابتہائی کہ وقت اورٹیلت ہیں پی تقریبے حالات ہی ہوجی نے کہ محرم عبدالذیک صاحب سے حکمانیمیل جمہر وقع کر دینے۔ ورز جس اس تدریمون تنزکر ایک حرب بی نہوسکت ۔

بهرهال بیفتقه عالات مشته نوراز زواست که طور پرهانر خدمت بی ...... گرتبول انتدند، عزو خرف

وامانِ نگه تنگ وگلِ حسنِ توبسبار گلیب بسارتو زدامان گله دار د

اگرچہ ان بزرگوں کے بزادوں میں من اور کمالات میرے صفر ذہبی رِنفنش چی ج نفست دفت کے باصدے ذیب قرف می مینیں بناسک کیموا کے با وجردان ہر وو بزرگوں کی اگر کمئی خوبی چی میرے ساسٹے شہوتی توان کا یہ کمال کیا کہ تھا کہ انہوں نے شیخ استنسیریو ساگرہر تابندہ اور جہرہا۔ عالم اسل کرمطاکیا کیم کاکونگر آئی کے دور میں وجون کھے سے جی نہیں کھی ۔

مرکث دِ اوّل <del>۱۱</del>

# حضرت دبنیوری قاسط

الال زبري مرزوم

ک ولیکائل تھے آپ سے اما کا انقلاب سحرت علیدالڈسندھی اور حفزت مولا احد علی لاہوری آبسے بزرگوں نے فیض حاصل کے ولیکائل تھے آپ دست اما کا انقلاب سحرت علیدالڈسندھی اور حفزت مولا احد علی لاہوری آبسے بزرگوں نے فیض حاصل لاہوری کی ایک شاخ رندسے تعلق رکھتا ہے وقیدی قاسم کے حمار مندھ کے دوران آب کے بزرگ سندھ اور باب کا خواج من خواج و ایران سے والبی ہم باب انگے تھے ربعہ میں طرح نازی خاص ایران سے والبی ہم میں اوا مدت اختیاکی ربکین مغل تا جدار نعرالدین جوہ ہا یوں نے جب ایران سے والبی ہم میں نے ان کو دریائے جہلے کئا رہے وسیع جاگر طاک ہی جا گر آج تک عالم خان نے جا یوں کی فوجی امدادی جس کے صلیل عالم رکھتا ہے والدی خوبی امدادی جس کے صلیل عالم خان نے ہا یوں کی فوجی امدادی جس کے ایک میزرگ سے دان خان کو دریائے جہلے کئا رہے وسیع جاگر طاک ہی جا گر آج تک عالم خان کی اولادے پاس موجو دہے اور دیگ نوب عالم دلی گر ہے عہد میں ہو اور دیگ نوب امدادی خوبی امدادی میں میں میروار وقتی خوبی امدادی خوبی امدادی میں میروار عافل خان اور عافل خان کے والد میں تیں اور جا گر ہے جا کہ خوبی کا دور سے انہوں نے لصور سی کرائی وعیرہ کا استظام امین جو اجوب خواج میں ایہوں نے لصور سی کھیل خوبی کا میں جا میں خوبی کے اس میں میروار وروائی خوبی کا میں میں دور تھے اور جا گر کے شاخ میں میں میران کی ایک میں خوبی کے دور سے انہوں نے لوسوں کی بٹائ وعیرہ کا استظام اپنے بھیل میں میرائی میں میرائی میں میرائی خوبی کا دور سے انہوں نے لیسوں کھیل خوبی کا دور دیں تیں دیرے تھے وروائیں معبس میراما عمل خان دور میں تیں دیرے تھے وہ عالم خان سے میروک ہو مین تواج خان اور دورائیس معبس میرائی خوبی میں میں میں میں میں میں میں میں خواج خانا کہ دورائی میں میں کہ میں کھیل کی دور سے انہوں تھور نے تھے وہ میا کہ میں میں میں میں میں کہ میں خوبی کے دور سے انہوں تھے ہے دورائیس کے دورائیس کی دورائیس کی دورائیس کے دورائیس کے دورائیس کی دورائیس کی دورائیس کے دورائیس کی دورائیس ک

ر المراق میں میں المراق میں ہوگی ایمی سات ہی بہت کے تھے کہ آپ کے والدکو ایک واقعہ سے بخت روحانی وری اوری کی وری مدر تیمیجا جس کے بعد انہوں نے جھنگ کو ہمیشہ کے لیع چوڑ دیا ۔ واقعہ بین ہم اکٹی اسامیل خال مرار میں سے بائی کے دب تھے ۔ دیمیا توں میں صدیوں سے ایک دواج چھا آرہا ہے کہ جب نصل سے احاکیا جاتا ہے بہت اور بٹائی شروع ہوتی اس وقت دیمیات کے فقرا و اور مزیا بر بھی ہینچ جاتے ہیں اور ان کو بھی صد نصل سے اوا کیا جاتا ہے ۔ پہنا نے بہت سے عزیب وگ بائی کے وقت موجود تھے لیکن تقیم میں کچھی نا ذھ بہت کی وج سے عزیا کو کانی دیمیا تنظا سرکنا پڑااس وور ان سر دار نور فی خان بھی موتی برنچ کی انہوں نے عزبا کو دیکھ کرانے بیٹے سے کما کہ بیٹے ان وگوں کو فاریخ کر دوجوج سے بیٹھے ہیں الد تعالیٰ نے ان کاحق محمد من زیا ہے میں محمد اس معلی خان نے والد کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور مزار عین سے حساب کرنے میں معرون رہے اپ کوانے بیٹے کا بدوش سخت ناگوارگزری عالم ناراصگی میں محرزے اور حکم ویاکہ میں آجی کی نبیت سے جارہا ہوں بھنانچ چندروزر کے بعد انہارا ۔ دوکوں اور دواوکوں کومے کوسفرج پر روا زہوگئے بجب یہ قا فلہ ریا ست بہا ولیو ر مے قصیر می کم انگی ٹینیا تو تھکان اما رنے کا بستار در الله المراق المراق مولانا عبدا لقادر وستى مولويان بها ولبور تى عالم خاندان سع ينتق سع طاقات بملاها میں تعلقات بیدا ہوگئے ہوصلد ہی گرے ہوتے چلے گئے ، بٹی کرائی ہیں تیا اے دوران مردار فور محدخان بیار ہوئے بہیں وفائد اوراسی فصب میں دفن موسے ۔

اب اس نافله میں دو کم سن بحیّے دولوگیاں اوران کی والدہ تھیں نے اصراح سب کی والدہ نے بٹی کرا گی میں سکوت امثرا كرال معزت كى والده محترم محنت مزدوري ترميس اورابين كون كابرك بالتي تحيين متى مولومان ميں ايك جامع مسي تعي جس سع ملي إ مدرسه تعاجب مين درس نظام كالمتطأ تحاحزت تواجرصا حب كواس مررسيس داخل كرا دياكما بعديس آب كادالده ماجودا یٹی کرائی سے سکونت ترک کرمے لیے مولویاں میں راکش اختیا دکر لی نواجہ صاحب مدرسر میں تعلیم حاصل کرنے ، اور والدہ فوٹر کی ں۔ ۔ ساتھ مخت مزدوری بھی کرنے ۔ اس طرح یہ روحانی لعل دگو ہرعر فان کی منزلیں طے کرتا رہا نوام صاحب آجی شرح جامی بڑواہ كه الفاق مص معزت حافظ محرصديق صاحب بموح يشرى خرايف مندعه والديابي مولويان تشريب لاسط اور مدرسه مي طالب الله ا کودیکھا۔ حضرت حواجہ صاحب کو دیکھنے کے بعد ایپ نے دریافت کیا کہ یہ الراکاکس کا ہے ، جواب طابیتی ۔ آپ نے فرمایا دریتی کیا است مرب موالدكوس اس يحدك بيشا في مستقبل ولى كالماك علاست بيجنائي نواجه صاحب ابنت فاعران سميت عاففا في معد في كمامة ع محرم یُمری دوانتهوکتے ا درعیم بسی سال کک بھرم پڑی کے نگرخا نہیں صرصت آنجا و یسے رہے اس مدت میں حافظ صاحب نے خواجہ ال كوميت كرنيا ا ددمجا ز كے حقوق مطا كيے خواص حب كى دالدہ فحر معجى صاحب مجا زتيس ا در ايك دوايت كے مطابق جنات الخي سيتيل المؤيا مما آب ابھی بم حویشری ترمین میں ہی تھے کرمولانا عبالقا درجن سے ٹی کرائی میں آپ کے والدفتر اکے تتعات استواد ہوئے تھے حافظ الل مح*رص د*لق صاحب کی خدمت میں آکرہیت ہوئے اب مولانا عبدالقا درا ورحزت بحاجہ صاحب بربھائی جوی بن گئے ۔ دونوں کے خانداؤں <sup>سما</sup> میں تعلقات مزید بگرے ہوئے بنا بچ محزن خواج صاحب کی ہلی شا دی مولا ناعبدا لقادرے مشورے سے ایک سفیر کی بیٹی سے ہو کی کیاں ہ<sup>ا زو</sup> ا ہیں کے مدت کے بعد و فات یا گیئر، حافظ تحرصدیق نے حضرے نواج کو ہدایت کی کربہا دلیوریں ربائش اختیار کررکے فلوق خدا کو دبن کی ڈا اللہ دي رنياي حريث وامرصاحب مرشد كا بإبات اورامادت مع تعبر خان بده طع رجم ياد خان بط أسرًا يحوص مبتى كلوط من رسيه مكر سال V مجلا ماحول ان مے مزاج کے خلات تضافہ اجلای س لبتی کوچھوٹر کمرموج دہ قصب دیں پورٹراہی میں آگئے۔ یہ ب دینے اور گھنابسٹی تھا اس باس کونی کہا کہ گڑت نتھی آپ اس جنگامیں رہائٹ پہیر ہوگھ پرعلاقہ جوالک عورت کی ملیت تھا آپ نے باز عدد طور برخر مدکر ایک جونیڑا تبارک پیال مکاڈ جنگا درندوں مے توٹ سے میاں سے گزر نے ہوئے بھی ڈر نے تھے تواجعاصب نے مرکنداں کا اُردولگا کوسی کے لیے درفقوص کر آیا ڈکودالگا میس شروع ہوگئی میٹکل میں شکل مثال صا وق ہوگئی کچھ عرصہ بعد امرانا دوسا حب جی حرت کے یاس اکٹے ۔ دونوں برادگوں نے اب باتھوں سے مٹی کھودی گادا تیا دکر کے انٹیں بنائرا و بھٹی تیں ہےاکران سے سجد تباری جواب تک موج دہے ر رنبہ رفیۃ آبادی طبط آ تراک نے اس جگرکانا کا دین پورشرلیف رکھا رہا ں قیا کے دوران ی کولانا عبدالقاد رصا حب کی اہلیہ و فات پاگیش ان کے بطرے ک

بٹیا موںی محید اللہ تھے جن کے صاحبزا وسے موٹوی عبدالشکوروی ہوری ہیں۔

' حزت حاج غلگا محمدٌ صاحب نے اپنی بڑی مڑی مولانا عبرالقا در کے نکاح میں دے دی اس خاتون کے بطق سے متعد دا ولا دہوئی مگر ' میں سے حرف ایک مولانا مبدا لمنان فرندہ ہیں کچے مدت اجدآپ کی بڑی نرکی کا انتقال ہوگئی ترآپ نے چوٹی بٹی مولانا عبدالقا در کے کلا مئل دے دی اص سے مولانا عجر پشیر عمدالم حمق حدید الرحمٰن اولا در مرز اس دقت موج دہے ۔

لًا دین پود خرایف میں وی کی باغ و بہارک تجربی میں کرحزت نوا جدما حدے بڑے بھائی ٹواساعیل فان آپ کی خدمت ہیں اخر ہوئے اور بڑی مشت سما حت کی کہ کپ جنگ والیس جلس اورشنقل طور پر دہائش افتیا دکریں۔ نیزا پنجدی جا ٹیرا وکا ورڈ بج اُن مگر حزت نواجہ صاحب نے فرمایا مجھے مرتبد رنے حکم دیا ہے کہ ہیں اسی جگرہ کر دین کی خدمت کروں جدی جا ٹیرا دکے حقوق ہی بھے آپ کو بخش و بیٹے ہیں ر

سرب و ما سدی سے مرویہ ہے۔ سونت نواجہ غلاکا محدصا صب نے سماقالہ دھیں ایک سودس سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنے پچھے لاکھوں عقد یمنریکچوڈگئے حزیۃ نواجہ صاحب کے فقد حالات زندگی کے ساتھ آپ کی دوحان عظمت اور ساسی صرفات کے باسے بی بھی کچھ ندگرہ فودیک مجمعة ہموں اوراس سلسلہ میں مرحضر کے مشاہرے کی آرام کراکھ اکروں گا۔

بمقابول ادراس مسلة بي مربيرسه ما يون مونت ما دع نورسدي جرو نثري شرطي زمات بين كدمولانا مندهي فيرسيد بعيت بوسط يو كوه علا لي تقع ان كا تربيت جالى كا مزدرت فتى اس ليط بين غوث ذمال تصزت فليفه غلام محد دين پودى كه سپرد كرنا بهليج مراسم بحال بين اوران كا ترميت مفرت مولانا مندهي برجرا بي نه إشرا يما أنهيك - صوری اندام المدمولانامجودا لمسن اسرالٹا اور مدرث اعظم علامدا فردشا ہ کا شمیری فرماتے تھے کہ حفرت دین لودی اغزر کے ماروٹ کامل اور ولی ہے میل تھے اوسے چہرے ہمرٹ نظروا ہے سے کٹی مقانات و الایت طے ہوجائے تھے ۔

ضیح ا درب حوزت جمیں ان حدمدنی زماتے میں کر حریت دین بودی دوحا نیت کی اس منزل برپیس جہاں انسانیت کا کوز<sub>لار</sub> سیے اس لیٹے حزت موصو مف حزنت دین بودی سے سلسلہ قادیر میں تبرکا می دیتے لیے

ا کے دفعکولانا عبیاللہ مندھی کی معیت میں عکیم الاست مولانا اشرف علی تھا نوی دین پورنشر لینے سے کیے سیکم الاس گڑ پرسوا رہتھ بھزت دین لوری ان کی میٹوا گئے گئے سے معرک پرتشریف لائے ابھی دونوں میں کئی گڑ کا فاصلہ تھا جب حکیم الامز نظر حضرت دین بوری کے چیرہ پر ٹرپسی تونو را گھوڑھ سے اتر تھٹے اور فرما یا عبیداللہ تھرنے مجھے مارڈ الاء میسکوں شہتا یا کہ مہاں درج کا مل ولی رہنا ہے۔

حرت شرور شرقوري فرات بيركزوام علا محرصاحب كي ايك الكام بي انسان كي تقدير بدل ديّ ب -

حورت خواج صاحب ایک در درند ال ن تھے اور انگر نیسے نفرت ان کا ایمان تھا اس سے علاء دو برندسے ان کی دوا تائم ہوئے نوج اصصاحب نے تسعید جادد ہو ند کا نجالس میں شرکت فرائی بھونت نیخ المبند مولانا نمید والحسن آپ کا بے صدا مؤا تھے جمعیت الا نصار میس تمنظیم کے انجا رجی مولانا مندھی تھے آپ ہی کے مشورہ سے ترویع ہوئی نواجہ صاحب تخریک ویشی دو کے سلسلہ میں گرفتا دم ہوئے اور جاند رحوم لیفن ایک عرصہ قدر رہے اسی جبل میں تھوے مولان احد علی لاہوری بھی تید کے دن گؤاڈ کھر مرشد اور مربد دونوں ایک دوسرے سے بے فرتھے

مشہور دولنٹکیٹی کی رپورٹ مے رطابق تخریف 'دینی دوال کا مقصدیہ تھا ہندوستان کو آ فاد کویاجائے اس کے لئے ایک فیڈ کے نااسے فائم کی ٹی تھی جس نے کما ٹرکینے البندلولانا نحورہ الحس نے مرکالگ عمیں اس تخریک آزادی کا انکشاف ہوا۔ اس کا دفتر کا ہڑا ہم کرندریند منودہ میں تھائم تھا۔ برطانوی حکومت نے عمل وجے بندا درحضرت دیں بودی کوگرفنا دکر لیا مولانا حیس ا میں نکھتے ہیں کرمخرت دین بودی کی گرفنادی پرتوا کا میں اس قدر اشتعالی بیعا ہڑا کہ مکومت ان کورہا کرنے برججوز ہوگئ

فریان اس لے کٹرے سے وکرکن طوری ہے کیوک اس کو خاصیت ہے۔ کاس سے دل عمی ایک الیسی استعداد بدیا جو با آن ہے کا دو معرود اس کھانے کر قبول بی تعمیل کام بعدہ محمومی کرنی بانہیں رہا ، بلنساً)

#### ردان صرنت ابدالحن **سبر رح محمود** صاحب بمتأثميه

MORANI MARKAMAN MARKA

اعجازا حدثان شکعانوی ایم اسے (تاریخاسام اسلامیات ، عربی)

<mark>رابی ملالت :</mark> سر کیا ہدا وعرب سے بجت کرے جٹے تھے اور مشتقل طور پر ندیومیں آباد ہوگئے تھے آئیز واسیوعبدالعا وصاحب تھے ۔ <mark>کا اور کمٹیمیت : س</mark>ے کہا کا اسیوعی محمود اور کنیت ابا کھس تھی ، آپ ہیدائش قصہ دیوائی نوگ دھی مودی صلع نر پورمیرس (سابقہ کلیروم چڑی مثلے سکھر) میں ہموئی ، آپ کھ ہیدائش کھ مجھ تا بڑتا تا تعین ہیت مشتکل ہے ، ابنداک ہی عربے انداز سے سے برتیمیا ہے کہ کھاڑ : " پلیمے مصنف آخرے تم دھا میں آپ بیدا ہوئے ۔

معرنت ما نوانحد صربی صاحب نے نشا) کا حکم دیا ۔ پورے چاکیس وان نیا کرنے کے بعد خلافت سے نما ذا اواحکم دیا کہ اوٹ (قعبہ) میں جارتھا کرو۔ امروٹ تعلق گڑھی یا سین صل سکو ہیں، یہ برا ا تعبہ ہے نہاں معرف امریق کے احدادے عزارات تھے بہی پر برعا سے کاعاکی دورودورہ تھا ترجہ سے مسلمان اور نہد اپنے بجول ک مشرق کی تعیشی ان لرائے تھے اور میڑھی اسے چڑھرانے تھے قبروں کوسحیدہ گا ہ نبا دیا تھا ۔ مالانکہ احادیث ہیں دسول کریم مثل الفرطار وسلم نے واٹنے ارشا داشت موجو وہی جن ے اور دعات وخرافات کی مخت فائعت معلوم ہوتی ہے۔ ایک صدیث شریف میں ارشاو فرمایا - نعن اللّه البطور والسام اللّه اتحذوا قبودا دبياءهم مساحيدا ترجر درالتأتيان بهودونعادئ ديعنت فرائع جبئون نے انسياء عليم الساكا كوقردارا كاه بنايا رجن وقت حذيت امروث تشريعية لائ إلى أكيل تعي أب كاكوني معاون وعدد كاوساتهي مذ تفا رحزت في قالل بي ى ترون كذويك بى ايك كي سحدا ودايك سول دكان بنايا اودعواً كى اصلاح كاكا خرونا كرويار شروع مين أجيسة فقطانية إ تسيح يرزود ويا اس ك بواً بين يزر بات شوت سے حسوس كى اصل انقلاب تعليمے ورليدسے آسے كا حكراً وى علم كارلزي فار صححوا ورغلط كي تُناخت كريمك -حرنت نے بحنگ نوشی کے اٹھے کوختم کیا اور دین کا نشاعت کا کا کم نشروع فرما دیا حصب حید فقراء اور طلبہ مجعی ہوگئے آبا ہ دُل نے بوا یک نیک نصلت زمیندار مقاص ل نوابش بیمتی کرفتر ۲۱ اورطلہ اور داردین وصا درین کے طعاکا کا انتظا کے اسے موہ 🛚 🏿 ا مائے میکن محرت کی توکی شعا دطبعیت نے اسے منطور نہ فرما یا ۔ انڈ تعکیے دین کی خدمت کرنے وا یوں پرغیبی فتوحات کا دوالہ ہا تھوں دیا ۔ شر *ورنا کے کچھ عرصہ ایسامجی ہوّ اکر جنگل سے ساگ یات توڈ* کر اس کوخا بی با بی عیں کیا کر کھا لبا لکین حالت نہا وہ عرو نوا تا تخري اودفتوها ت شروع برگيش اود توگون ك ويول مين آب كى عظمت و بزرگى كاميكه بيشى گيا اورجا دو ل طرف عدايل جوق ودوق فدمت اقدس میں حاحرم<sub>و</sub> نا تروع ہوئے ، *شعرح ، نیجاب اور بلیمیش*تان سے کاکیفی معاصل کرنے لگے ر هدر امروث بي بين ايك ابتدائي مدرسير عند انقلاب برياكرن كاعبدكيا إور امروث بي بين ايك ابتدائي مدرس مخط قراك الآ تعليم قرأن باكسك لنظ فائم فرطايا - حبدوعة بموادا عبيدالله سندحي وارانعلوم ولونبدست فاريخ التحصيل بموكرامروث تشريية لائم أع آپ *یے حکم سے ایکینظیم د*ارا تعلیٰ کی بنیا در کھری گئی اور قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ دیگیرعلو کی تعلیم کا بندولست کیا گئی ۔ **برسس کا قبیام ، سخ**رے امروٹی نے ریحس*وس میں ک*ہ دین کی آواز دور دراز علا تو ں میں پنجا نے <u>کے لئے</u> نشروا شاعت کے درالاً اللہ *فزوری ہیں ۔ اس زمانہ* میں سندو اینے جغرافیا فی اوراس فی اسباب کی نا پر مٹبٹی گودنسٹ کے دیگیرعلاتوںسے کٹی ہوگا تھا۔ وَرَالْهُوْ نفرواشا بمت برعیرمسلموں اور بندؤں کا تبضہ تھا ہماں تک کرمساں نوں کا دین ومذہ پرکتب سے علاوہ قرآن شریعیہ بھی انہی کے میکالا بس ٹ ئع ہوتا تھا۔

معرف امروقی کے مکم سے مولانا عبداللہ مندمی نے ایک پرسی عمود المعابق کے ناکسے قائم کیا جس بین سندھی زبان کابت ا میں تعب شائع بیٹیس، ایک ما جواد رسال جرایت ان خوان کے ناکست مندمی میں جاری کیا۔ پسندھی رسانہ کچے عرصہ جاری واللے او

ہے کہ کی اور احباب کی مروم ہری سے بندگرنا بڑا۔

علی خدمات مستخد تا موان الروق معاصیتی عام وفاصل تھے الدتّوقائی نے دوشن ول عظا فرمایاتی آب درجانتے تھے کہ اس بڑ برق تو می اصلاح موضد قرآن کوم کی تعلیم ہی سے ہوستی ہے۔ اورمسلما نوں میں تعریم انقلاب لانے کا فقط ایک برو در بوج کرہ نوم قرآن کوم ہے معنی دصفیم کے آخا ہو۔ جائے اس تعمد کے لئے آپ نے قرآن کریم کوم از امران وشیری سندمی ذبان میں ج کرے ہوئیت اردہ کھا رسب سے بیٹے آ ہے نے صورہ اگرفٹن کام سمان ترقیر شائع کہا ہے وہوں تھوٹا تھوٹا اوراس کی ہمت زادہ برنگ کی رحزیت نے اس مے جدیقیہ قرآن خبیرے ترقیہ کو کمل کرنے کا حزاز میریعلی اوکی کہ بڑا عدیج کا دورساتھ ہی کہ دورس ا آندہ کو بھے کیا اور ترجمہ کا کا کم شروعا کردیا ۔ ترجمہ کے کسیسے میں آپ کی پرکشنس دہتی تھی کہ ترجمہ عام فیم اورکسیس زبان میں ہو اورقرآن اور خوج و مطالب سے دوورنہ جائے ۔ آپ منوحی اسا تذہ کی طون رجوعا فرہا نے اور بحث مها حضے کے بعد ایسے مناسب الفاظ انخاب فرطنے انکی رساسدہ ، رسر مشخص سر ::

ا ہم ہوا ہے جب مصرور دی صف ہوئے۔ کی کاساست برسید شفق ہوئے۔ پر یہی وجب کے مصرت مولانا امروثی صاحب کا ترجہ قرآن ترافیہ جہاں ایک مطرت سندھی زبان کی خدرت ہے۔ وہی ایک عظیم دین اگرت بھی ہے۔ ریمندی زبان کا ترجم برمین مقبول عام ہڑا اور اس کے بعد جنے بھی سندھی ترجے ہوئے یہ ترجمہ إن کا دہر تاب ہڑا۔

گیت مجی سیے۔ پرشندمی دبان کا مربمربهند هیول طام ہوًا اور اس کے بعد جین خبی سندھی تربیے ہوئے یہ تربمہ اِن کا دہر جاہت ہوا۔ رہے مونانا احمدعلی لاہودی دھیۃ الشرطیہ نے بڑی توبھودت شمکل میں عمدہ طباعت کے ساتھے کئی مرتبہ ابھن فعرام الدین خیر انوا لہ \*\*\*

الزوازه سيرت بنغ كي -<sup>عا</sup>د **بي خدر مات :-** سورت امرو في ايك طرت عالم دين ادريشج المنتائخ نت<u>ح</u> تودو مرى طرت بهترين اديب وشاعر بمي تتح اً بيكا قران <sup>ال</sup>

المنظمى ترجم منعى نشرنگارى كا بهترين نمونه ب راسى طرح مندهى زبان ميں شو وشاعرى ميں باب كى توبيد كرده كا ب" پرستانا مؤ"ا و د الولو و غربیت ا پسطیع شام كادبیں پرست نا مدیس گوسعت از لیجائے تعدے کوچس موزوگدا زستے لکھا ہے وہ حاص انہى کا حمد خارجوت شائد بنا المجمومی مناز کا نساند كر تلم پرفرایا ہے مكین اس كر پردہ میں عشق كه باريك نكات اورصوفیا زحسائل و س نشین كرائے ہم،

بینی برلیسعت دُرِیخاکے افسا در کو تلمیم فرمایا ہے لین اس کے بردہ میں عمق کے باریک مکات اورصوفیا زحساس و بر نسین دلاے ہیں۔ ' م<mark>شکل عمر محکی ہے۔</mark> آپ کی شاعری کے دونمونے اوپر ذکر کئے گئے اس کے علادہ بھی آپ نے بہت سی نظیس اورغزایی کہی ہیں آپ کا داگھیں صحن' متعا ، آپ ایک ظلیم شاعرتھے آپ کا نعیتہ کام مہت بلندہے ، آپ کا لاآ اکسان اورغگین ہے۔ کا آکی دوائی اور نگینی فرچست بالھے معلوم ہموتی ہے۔ آپ آزادی سے علم وار تنے اور انگریز واسے سخت آپ کو نفرت تھی ۔ کما **برارند معرکر کم ممال ہے**۔ ایک زماز میں ہندوستان میں شدھی کی تحریب زوروں پر تھی اور بہت سے دوسلم بھی اس کا ٹمٹا دہوگئ<sup>و</sup>

لے (دواسان کمی تعمیت کو تیمیز کرکھ کی ظلمت میں چینس کے ارکین میرحزے امرو کو گئے کھل کرامت تھی کہ توجھی ایک مرشر مسلمان ہوا وہ اسالاً کی ۔ وفقافیت ہوئے ہیاں تک کہ حزت ہر باگڑی ریلوے اسٹیسن پرحکہ کر دیا گڑاپ کوکوئی نفصان نہ مینجاران شہور لوگوں میں ج آپ سے کابی ایکھیلے ہوئے کہا تھی خری جالی ہے ایک ہندوزمیندار محمدی مل کے مڑکے تھے جی کا اسانی ناکھینے عبدالنہ دکھا گیا ۔ اب شنج عبدالنہ ما ایس کا انتقال ہوگیا ہے راور ان مکے صابحزا ہے مہاں شاہنوا ذمین عبد سکو میں اورکیٹ طالعہ میں ان کے مرافق نوبی کرتے میں ۔ دو مرسے نیخ را افراد این مصاحب میں جوا کیہ ہندوسا رکے دائے میں ۔ یہ عالم فائس اور ورسات میں ان حکل مندھ لورز رخی کمیس میں مقیم میں ان کے صاحبز ادے

ڈاکم ٹورمعطفیٰ صاحب ہیں جوشدہ ویٹیودسٹی جا مشودو ہیں ہیونسیسٹیں۔ صخرت کوجہ وکا مہت شموق تھا اوراسی جذبہ سے فجہور ہوکر آپ نے مہت سے گھوٹرے بال دکھے تھے تھی اس وجہ سے کرکھی جہا دہیں ان کی فرودت پیش آئے ۔ نیز پر کہ جہا د کے شعلق کفنگو بڑی ولچسپی اور توجہسے سنتے تھے ۔

سسس الدون میں حزیث شیخ الهندمولانا نمو دس داونبدی دھرا الڈعلیر نے حزیث مولانا عبیدائٹر مشوح کا بن بجریت کرنے اود و باں اگر نزوں کے خلاف کا کرنے کا حکم و یا محضرت امروثی نے اس مسلسہ میں مولانا مندحی کی بودی مدود کی بخریت کے دودان مندح سے جسند سے تعلق بجریت کرے کا بی دمانز ہوئے حضرت مولانا امروثی نے اس تانلوں کی دوائگی میں بودی بردی بردی ارد وٹوں کونپٹاد د کہ بڑنے نے تغربیٹ ہے گئے ۔ کچیئرھے یوٹخریک عادی دمی اس کے بعد کابل گونشنٹ اودانگریزحکو مست کے دومیان معاہرہ اہلیڈ یار دیات کا کام ہوگئی ۔

حَرْبَ بَونَا مِدِالفُرْمَدَعَى نے کا لِی سے امروش ٹولوک بٹ کا سسند جاری مکھارایک ٹھا چوھوٹ امروٹی کے ناکھا اگل کواس کہ طاع من توجزے امروٹی کرنفل بند *کرکے ک*راچ کیا بگار کرچ کے کمسٹر نے ھؤے امروٹی سے مختلف موالات کٹے لک<sub>ی کاٹر</sub> پر شہرنے کہ بند پڑتے مورا کرویا چیس سے آپ کی میامی جودجہ کا آغاز ٹوٹا ر

بنگ عظیم آزل میں بھائے اور اس کے طیعت ایک طوف تھے اورجرنی، ترکی اور اس کے علیف ووری طرف راس لادولیا عدار نی آبر کا مرکز بھی مسلمانوںکا فلی تھاؤ ڈفلانت عمّا نیری طرف تھا سرترکی برگفت آزما نشن کا دور آبا تو اسلمانوں ٹا اگر چر پردس دری چندے کئے اور اس کی اضافی اور ما دی وفوں طرح سے توب مردی ، آبی وفول مجمّی عیں قائم بھڑا ہم انہ الم کرئی چین ما شدہ کیٹی اجلاس بڑا اور اس میں عدم کن وفوں کا بل پاس ہوا رہیں سا جدے ما افونس کا اجلاس بڑا ہدیں گا اور است منربی تا میرسے تقویت بنجائی مسئلے ہم میں مندھ کے میکن اور اس میں مندے اس اجلسی کی مدالہ موان نا محمد میں جو برنے کی ساتھ میں میں سندھ کے میلی القور علی وک ساتھ صنات اور آب کی ایم شرکیہ بوسطے ۔ اس اجلسی ا موان کی کا ٹیرم میں محربر کروہ فوٹ کی مجربو کرمنیا گیا ہم رہی کا آرمندھ کے عوام بھی برتھ می کی فوائد کیا ہے ہو معاف تک کا ٹیرم اور اور کی تاکیم ہونے وجو کے میلی اس جو بھیت علیاہ بند کے موال ما اس کی مدد منتی ہوئے وکلک میں بھی اس بھی۔ دیٹیو نا تجربر اور دکھاتی کی اور موال اور موال میں مورس جو بست کا حدد میں سالہ اجاماس کے صدد منتی ہوئے وکلک میں بھی۔

تربید حبد روان مجازے جب ہی خلامت کا نشان کیا توشیق کی انگرز مرکا دنے ایک چھڑا سادرسا ارشائے کیا جس کا عوالی تخش ان افغہ 'تھا اور جسے مواق فیر الکوم مودی واسے نہ کلھا تھا اورانگریز مرست میروس اور مولولیں نے اس کی تھسداتی کا تھی بھڑت امریکی نے مون اوس کی وافاق کو طلب نہ با اوران سے اس کی ترویوش آفل، والکوا مشت کا کورسالہ کھوایا جس مرمهبہت سے صافول کا تھسدتی وشنے نے نہیے و

آپ کا فریدا آخری دورمیں سکو براہ سے نصلی جلنے والی اکثر نہوں کی فردمیں بہتر کی<sup>ا</sup> برا کہ کانھیں جمیسے گزوئنٹ منسر کرناچاہ آ انھیج خدیت او دِنْ نے اس کا کہا پڑا تھایا اور اسپدنے اور آسپدنے خوا کہ نے اس سلط میں بوری بودی جان کا بازی نگا وی جس کا نتیجہ ہے۔ نمائل درہ مساوید آج بھی نہروں سکے دومیاں موجود عیں ۔

<mark>وقات ۱</mark> - مناک فعرمت مراخ کا دینتے ہوئے <sup>می</sup> رہادی الّٰانی ش<u>کا ال</u>ومطابق ۵ مروّد <mark>وم لِسُل</mark>ط کورات ایک بچے امیرونا پر خرصہ : م نینی انافذواط البر داجون به

خل<u>ها و در ۱</u>۱۰ پخوشتیخ انتفسیرمون احمدهای می ورحمتدالغزعلیه (۲) بحوشت مونانا تا دالندما صبایی دهرتدالغرطیه (۱۲) اه<sup>ا تا</sup> ۱۰ تی عددار بزش اربیختریجانی (۲) کلیفرهای فرمهالی بانجی (۵) مونانا میرالکرم معاصب واعظالاسلا) ویژه ہ چا **نشی**س ہے۔ آپ کئر تی نبی اولاد نرتھی اورز ہی آب نے مام بری فق<sub>یری</sub> کے دستور کے بموجب سی کوانیا جا فقیں مقر د کیا نما لقاہ کے آسٹا کم کے فیرقا کہ سے معنیے میں ن نظام الدین شاہ صاحب کومقر کرانگی ان کے انتظام کے بعد ان کے فرز وارد مزت مولانا سید محک اُله خاہ صاحب مقر رہوئے محبر کی امام مت کے لئے مولوی ماجی نوبر الویز پر صاحب مقر رہوئے کمرا بک سال بعدمولوی عمد العزیز صابح کھے گئے۔



فترو: س کار ں اعز:

تباريه

عل*ی گرخو* 

لترمين)

" عنوان

جناب ماسر الل قریف افعکرانم که دن که استر الدی و بین افعکرانم که دن که افعال می بین افعکرانم که دن که استر می المی می بین می بی

قران عزیر اپنے محصا گھر معنوی کے کی اط سے جل اب خدا و ندی اور جا اِ کم برائی کے امتراج کا ناکہ ہے ۔۔۔۔ وہ شوکت نحروا اُ الا جبع در ولیشاند کے کہا ات کو ونیامیں میداکسیف کا ڈمر وارہے ۔ ہندار مول پاک می الشرعلی وسلم کی کم اوک زمنی کم کی صوبی جسے ہے۔ اور پی چیتیت ایمان والیقان کا مراب جی ہے۔ اب اس جا حدیث کی خرگستری تا تیا مت ہوتی رہے گی ۔ کیونکہ ارضا و نبوی ہے کہ میری اگمرت کے علم و نیزی امرائیل کے انبیا و محرا کی طرح ہوں ہے اور میرے بعد کوئی بی مبرحث نہیں ہوگا۔ اما الانبیاء صلی الڈھلیے وسلم کی جا ہوت کا مہر تا بال جب مرزعین عرب میں تبکیا تو محرت ابو بکڑنے اس کی بہلی کرون کے سامنے گرون تسلیم جبکا دی اور پی وہ تمل ہے جس کی موافق کے ناکست تعربی گیا۔۔ کے ناکست تعربی گیا۔

اب الشرقة ك ي ايني بندول كى استعداد كوما تتاميد ر بنذا رسول باك صلى الشرعليد وسلم كى أممت كه اس ممبا دك انسان كے بعد مثان إلا اورنورحال کوکھی علیمدہ علیمدہ اورکھی جامعیت کی صورت میں فختلف اووار میں فنصف پاکبا نہ ہستیوں کو دو بعت کیا گھا حصرت فاروق اطوا مصمقاً، مبلید بر قریب سے جونظریں بیٹر تی ہیں۔ اُن کو صفرت عمّان ذوالنورین کی حیات طیبٹہ سے مبدا کا رہبلو نظرات ہے گا۔ اب معلق ہڑا کہ حفزت صديق أكبر عب ماميت كے نما انوار كو اينے اغرار مميث بياتھا ادراً گے مشبت ايزدي نے جلالي انوار كو فاروق اعظم كے لئے فختع كرليا ا درومی مشببت نے صفرت عنمان ووالنورین کو جال کی صفت سے نوازا ۔اصحابہ کبار کی جاعت کی تقییم ان امویوں میر کی جائے ۔ تو ایک ه من داستان کی صورت اختیا رکرحائے گی بلکتاً کسیدروموں سے نطع نظرم بچۃ النٹہ نی الا دخ سیدنا شاہ ولی النّدرحمۃ النّدی حیات بابُلا کو د تکھتے ہیں ۔ توجا معیت کے تمام عکس لئے ہوئے ہے وہاں حرب عالمانہ تبحر ہی نہیں ملکئو کٹ اپنے بورے نورسے کا دفر ماہے مرحزت ڈا عبدالعزيرموم سے بروردکا برعام نے چونکر کتاب وست کی ترویج اورطالبان می سے تعدب کے ترکیر کا کا لینا تھا لمبذا اُن کے فرقی اقدس رجم جا كانسيازى تاج بيناياكيا راب انبى ك ناكليواؤل بين سے سيدنا في اسماعيل مردم اورسيدا تدويوى كرفيابدا متعال عطافر اكرجها وجيسے اسم فرافي کی اداُیگی کے لئے نتخب کر ہیا رمبندی غلاکا کیا دمرزمیں میں ا ن ہے باک بی ہروں نے اپنے صلق<sup>ع</sup> اثر کے نوج ای مسلما نوں ک**و م**رزمین میں ا ن ہے باک بی ہروں نے اپنے صلق<sup>ع</sup> اثر کے نوج ای مسلما نوں ک**و م**رزمین میں ان ہے جا کہ جا مانیست می درس بخرتیت و نیا شروع کیاران کے تعلوب آ لاکش دنیا وی سے پاک تھے ۔ اور ان کی دوحیں جذیع جہا دسے مرشاد تھیں۔ آ خرکا دبالا مرتقابي بي جا إشها دت نوش فرما كرعليتي كوسرحارس - مگرا بنه ناكبواؤن اور شياؤن بين فدائيت كى روح مجونك كفير راس قسيدا في الإ ے وومقدس فرو (مولانا عمداسماق شاہ اورحفرت فردیقوبؓ) کمرشخلمہ کا طرف بجرت کرنے بھے گئے اس طاکوسفت الشّداود عاوۃ الشّدنے اس طرح پوراکیا که جامعیّت کانوزهاجی امراد الشرمها جرکی کوعطا فرایا اور حرت رشیدا چرکگومی اود حفرت مولادا میرقاسم نا نوتوی کوان کی جلالی اودجهل صفات كامظهراتم قرادويا - يرقران حكم كى كل نفسيين تحيق جن كوا پنوں اود ينرون سے اسلاً كى صواقت كا اعتزات كرانا تعا اسی سلسلے کا کڑیں کو گیامت کے بہنجانے کے لئے تھرت نیج البندجامیت کی علمبردا دی کے لئے بھیجے گئے اور تھوت مولا الاتون على تعانوى اوداماً القلاب حفرت عبيدالشرندمي اسلاك جالى شاق ك ترجان او دحفرت اعني اعظم كعايت الدا و دحفرت الورشادهم جالی عظمت کے روح رواں بنائے گئے۔

بھی مسینت سے دورفتی میں مامعیت کی مشعول مردادی کے لئے محفرنت میں احد مدنی گو مالک وقضا کا قدر نے کچو یز فر بایا اورمحزت اواللہ شہبے زمز ل تطبیت کوجل ہی صفات کی مکس جلوہ گری اورمحفرت ویں ہوری کوچل ایرضنا کمل کا د فریا گی کے ہے سنتھ نے ہیا گ سے برجل توی سامراج کے مسبد فتنوں کے وبعدارسے کھی گئے اور زمین سے باطل کی سوتوں کو بھوٹ پڑنے کا در او تور میشراتا۔ ابوال

بوابی گوشد و تربطی بواج این جاماطیه در در دوش مجلو کفت بی سی نے الدوشواند الد طلاح الدوس مجلوبی کا الدوس کا ایک داقد بیش مجل جا این جدی رحمت الدطیر نے الدطیر نے ایک داقد بیش مجا جا با ہے ۔ حضرت دیں بودی رحمت الدطیر نے ایک دوقد برحضرت الاہون کو آگر کئی تقریب برائے ہاں می فول باسون امروقی محمد کا بوٹ تھے اداریہ اس اللہ میں موقع بورٹ تھے ہوئے تھے اداریہ اس اللہ میں موادی ہوئے تھے اداریہ اس اللہ میں موادی ہوئے تھے اداریہ اس محمد اس موادی ہوئے تھے اداریہ اس محمد میں موادی ہوئے تھے اداریہ اس اللہ کو مورٹ امروقی محمد کا دیں بورگوئی کا موادی ہوئے اللہ مورٹ امروقی گاڑی دیں بور شریب ہوئے اللہ المحمد مورٹ امروقی محمد اس موادی ہوئے تھے مگر آپ کو فی ادر جارا میوں کے بیا مہم برائے میں محمد اس مورٹ امروقی کی مورٹ کی مور

بے کسے با دین احریمیج اُورایا رئیست مرکسے باکارخود با دین احرکا رئیست

اللہ اللہ اللہ اس وقت اس آبا ہی آواز کے بلند کرنے واسے فیابد اسالک نے مجع کیر توول از نگا ہیں ڈالیں اور تما کا حاریں پیٹر زون میں ہے ہوش پڑے تھے ۔ کیروقت کے بعد حجب چار آو ہوں نے آپ کو ممرسے اتا را ۔ آو آپ حزرت لاہوری کو خاطب کرئے فرما رہیے تھے پڑنا ہے حاج کا بہت اور میں اندر میں نے کرویا ہے اب تکمیل تم کوہ ) افافا ویکڑ حزرت امروٹی اُور موترت و نمیں ہوگ مناف ادر جان الجبروات کے حامل اینے مناصب جلاکی کھیل محزت لاہور قدرس مرزہ کی مختب فرما درہے تھے ۔

سجان الشر بھرت امرو فی دین پر ترکیف میں حاضر ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ میرا جال دین بورٹش کیف سے جال افروز ما تولیس مات کیا بلیے

۔ صفرت امروٹی گا ایک واقد مس وقت حمی خائر کا باعث ہوگا۔ انگرنرہ ں نے سندھ بیں ایک نہز کللنے کی تخ بزی رویتے میں! پڑتی تھی ۔ ہوگوں نے مفرت امروٹی سے جاکر یہ معاملہ پیش کی ۔ فرایا کہ نچھ کو ہاں سے جادا ہ اپنے مجا بدین سمیت اسسی میں جا انگر بزوں کا نہتے تھا کہ حفرت امروٹی گر اپنے عزم سے کمی دکھی طرح ! ذرکھا جائے۔ اہندا آمس کے بیندا دمی وفد کے طور برحافرا کے لئے مسجد کے پاس اکر ہے تھے آپ کے درولیٹوں میں سے ایک کے ساتھ ہوں نجمکا کا ہوئے۔

افراد و فعدا- تميارا ناکليا جه ؟

هجا بدا- ميانا توارج سوال ا- کياکا کرتے ہو ؟
جواب ۱- جها د نی سیل اللہ
سوال ۱- کهاں رہتے ہو ؟
حواب ۱- فئاکے بیٹے ہر ۔
سوال ۱- ترارے پاس سا مان کیا ہے ،
سوال ۱- کس کے ساتھ ہو ؛
سوال ا : کس کے ساتھ ہو ؟

افراہ وفذھونت امروٹی گی فدیت میں ما خرب سے ۔ ابنا مقصد عرض کیا ۔ فرایا سبی ضلاکا گھرہے ۔ اور ہم اس کھر کے بار بہائے گئے ہیں پرشنگان قضا و تدراس وقت بکا در بہے تھے سے علی کسیج جوں مرواں بکا دعرا روند بلاکشان تحبیت بکوٹے یار روند

#### خداکے لیے دو تواقی چیز

ایک صاحب مجدیں گئے ان کا تبرندی پٹیا ہوا تھا ۔ حضرت سفے خا دم عبدالغی صاحب کو پیٹے و سینے کہ بازارسے ایک دحوتی ہوتے وہ بازارسے بڑی اچھ تھے کی دھوٹی ہوستے ۔ حضرت سفے ان کو فرایا کرنے فلاں صاحب کو دسے دو اورانہی صاحب کی طرف: اشارہ فرایا - نا دم عبدالغنی صاحب سفے عرض کیا کھوٹرت میں تو بھیا تھا کہ اپنی مودرت سکے سیار منظیا رہے ہیں اس سے بہت اچھی دھوتی ہیا ، امنیوں ٹی تھی تو سجھے فرایا ہوگا تاکریں ذرا کی تھم کی دھوتی ہاتا ۔ لیکن حضرت سے فرایا کا " اختراک راستہ میں چوزی ہوتی چھی تھی کو بین چاہستے "4 اور دھوتی ان صاحب سے میروکردی۔ ( روان چودھی تھروفی صاحب )

ا كما لات

## حضرت طانُ المثارِجُ

#### محضرت مولانا بشيرا حرصاحب بيسرورى خليغه مجا زحسرت لابؤى

> دست کرم : مانن ش

بواؤن اولتمون مسكينول اور محتاجول كالبيتر سريرستى فرات رب -

علمحصفالض:

تبینی رسائے لاکھوں کی تعداد میں مہنداور دیگریما لک میں مشت تقسیم فرنا تے رہیے ۔ قرآن کریمکا اردو اور سندھی میرے ترجرک اور ہرزاروں کی تعداد میں اس کی اشاعت کا انتخاص کی ۔۔۔۔ مدرستہ البنات میں ہمزاروں کی تعداد میں وفتران اسلام نے ویں تعلیم اوراسلامی ترمیب ماصل کی ۔۔ انبارضام الدین کے ذریعے سے لاکھوں انسانوں تک پیغیام بھی بہنچ رہا ہے رہ تمام نعدات حمیثاً بلنڈ کی گمیں ۔ ان کی آمدنی مرسے حضات ملطان المشامظ کچھ نہیں میں کرتے تھے ۔ چھتیس برس کے مومد میں مجھے سیکٹی وردوخوت اور عبوت میں حصوت کی قدم ہوی کا خرف نصیب ہوا کر گھاڑ مدت میں ان کی مبارک زباد سے کسی فردک غیبت نہیں گی۔ ہاں مرف ایک و فق تنبائی میں حرف اتی بات انہائی دھے کے مام ہ فرمائی کر جو دگر شینے الاکسلام حصوت مدنی جھۃ السُّطیر کو بڑے الفاظ سے یا دکرتے ہیں اوہ السُّر کوئیا جواب دیں گ کہیں شریف نے حایا کرتے ہتے ، اولیا سے کرا مرک مرادات معلوم کرکے وہاں ایصال تواب کے لئے تشریف نے جاتے۔ کہیں مراقبہ میں فرمایا کرتے ہتے ۔

ایک وفعہ وورمہ میک تشریف لے جارہے تھے ۔ ایک سادہ اور برانا مقبرہ واستے میں آیا جب تاکگر آگے بڑھ آؤہا ہے برنے احریقر بالکل خال ہے ہو میں زیوش کیا، 'حصرت مجھے علوم نہیں 'اگر سس کا مقبرہ ہے اور کئی مدت سے میے جب دوری پہنچے توس نے اپنے محرس پر مبداتی مولوی کھے عبدالحق صاحب سے دریافت کی کوئل دائرے میں جو قبرہے اس میں کون صاحب اور کرسے دفس کے گئے ہیں ۔ امنیوں نے فرایا کر نزدیک والے بڑکی ایک بے دین عبیلی ، چری بچستی انہونی مذک تھا جس کا ا ضلع لاکل پورکے کسی بھی کمیں ہوئی متی اور وہاں ہی دون کیا گیا تھا میکن اس کے چیلے جانٹوں نے یا ہمی شورہ کھا کرسائیں جہاں' ماں جی نا کھتے ہیں اور اس پر مبدیر کوئا کرس کے ۔

#### كرامت:

میرے باں تین لرمے اور اَ عُرُلوکیاں کل گیا رہ نیچ تھیو ٹی عُریی فوت ہوگئے ۔ میںنے انہا کی پریشانی میں تعرِّشا ق قدیں موسے ساختے اپنے دکھ کہ کہا کی مثانی معزرت ملی ن الاوارہ نے دعائے تھرکے علاوہ ایک تعویدہی موصّت فرنایا اوق مسلمل ان المرشائع کی توجہ کہ برت سے الدُّدتعائی نے تھیے ہیے فرزندم حِست فرنایا جسس کا نام دِکشید احدر دکھا گیا۔ وہ اس ہ وہن تعلیم حاصل کر دیا ہے ۔

۔ آس قسم کا کرامٹیں سینکڑوں کی تعدّد میں ہی حصرت ک دعاؤں سے معلوک الحال ٹوشنحال ہوگئے اوربے اولاد او والے بورگئے ۔

#### د*وسسری ک*رامت

ٹ گردوں مردولسے اور تعلقیہ سے می بی زندگ میں سیکروں علیاں ہواکر تی ہی ہیں برلمبعیت ہ رپخ اور غضتے کا ان محول بات مجمعی جاتس ہے تکن چیس برس میں تہیں دیکھا کرحذت نے کمی کو ڈاڈا ہو بائنی برتی ہو بڑا کی تعداد میں گرا بول نے توب کی میٹوں پہنے راہ داست برآئے ، عغیر مسمول نے اسلام تول کیا جشکریں وریث جراؤ مشتم پرآجے بختلف مقامات پر ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں جہاں ذوق وخوق کے راحہ ذکر الہٰی کیا جاتا ہے ۔

#### KAAAAAA

# حضرت في كاتوكك

Court Court Court Court Court Court Court Court Court

كيشن فازمحت فدائختن صاحب لامؤ

ھفرت نے فوراً روک دیا ادرصر کی تعقین کی بچتا کہ جمعیا ہم ہیں ؟ کی کرمی ایک حضرت خودامیر فرنگ موجاتے ، اورا علائ بی سے نبی یا زنر آتے ہیں کئے ، اور؟ واز بندیئے ' کبھی دھکی ہی نہ رکھتے ، کیے اور اعلانہ کہتے ، اسے کہتے ہیں قول کے مطابق فعل اسے کہتے ہیں قال کے ساتھ وال تعلیم قرآن کے ذریعے انگریز کہ طلامی کا توا آنا رہے ہیں۔ . . کا معانہ کہتے ہیں قول کے مطابق فعل اسے کہتے ہیں قال کے ساتھ وال تعلیم قرآن کے ذریعے انگریز کہ طلامی کا توا آنا رہے ہیں۔

المصارى اوراسنا ومحرت مولانا سندحي وسركروال ويكعا توجويهي كمله

ازغلامے لذتِ ایماں مجو گرجہِ باست معافظِ قرآں کچو

یر تعاصینداللہ ، یہ تھا اللہ کا دنگ ہو حفّرت مولانا احمامی دحمۃ الشّعلیہ بِرِحِرِّ معا ہواً انتھاں نے ابنادنگ الیا بڑھ شاکہ انگریزی کھل می کاجوا اس رنے ہیں اپنی نزندگی میں کا مہاب ہوکر گھٹے اور گھٹے آوا کیسے بھے کمکہ اب بھی الشرک بندوں کو ا<sub>انکہ آگ</sub>ا سے اساکا دوسی کہ توشیو آمری ہے رہنا بچر بھی مباہوں نے تو قبرسے مٹی لی جو نی شروع کوری ۔

صونت کے مقیرتیزیوٹریٹ کی تعریص مٹی دیے جائیں جلک حفوث کے جو قرآن تعلیم عرجودی اسے ول میں جگہ دیں اور کردار کے بنبی بھن گفتا رکے خاذی نرد ہیں انگریزی تہذیب کے فلگا مذبئیں جلکہ ان کی اسلاکا ڈھنی سے مقابطہ میں اپنی مججے اسلاکا ووی کا م پیٹی کریں ۔

دوسرا واقعه سننط إ

داقم آثم ادر مُولانا عبدالنّہ افردموج وہ اکمپرانخس کوخیال آبا کرموزت نے مبحبرِس نوکی بنوا دیں بیکن اس وقت ان کے مرمّت فنڈ ا تعت ہے ۔ ودنوں نے حوزت کی خدمت میں عرض کیا ر اور جو میں اپیل کی وزنواست کی فربایا :

مریرے کا توسب توکل پر جلتے ہم پہلے واوں الٹرنسائ نے دو آدمیوں کو بھیجا انہوں نے کہا ہم کچہ دتم الڈی راہ پس خوچ کرنا چاہیے ہیں ان سے کہا گیا کہ انجن ضراع الدین علی قرآن عزیز بھیچا نا چاہتی ہے اس کی آمدنی میں نہ کوئی محرا حسّرے ، در میرے بچیوں کا امتدائیم اس وقت کا دخیر سالمنے ہے۔ آپ بھیچا دیں انہوں نے کہا کمیا اندازہ ہوگا آپ نے فریایا اندازہ مگوا دیا حلامے کا سرچند دون کے بعدوہ دونرن حزات بھرآنے ادر مرس کہا گھیا اندازہ میں موریا نے فریایا بھی کوئی ابیل بھی کرتا میرے کا کواسی طرح کوئل مرجلتے ہیں "

آب ای منگی قرآن عزمز مرتربراً ایک لاکھ دویہ مرف ہوکرشا کے ہوگا ہے۔

دوستو إحرَّت مُولانا حَمِّ عَلَى رُقِيَّ اللهُ عليه فَـ ْتَرَاقَ عَرْمِيكُ مِرْدُ الْفَالِ سِيدَ قَاوْن جَنَّك كي بِهِلِ وَفَوْمِ يَرِّعُ اللَّهِ عَلَى أَ يُّا يُنِيُّ الَّذِينُ أَمْهُوُ ا ذَا الْمِيْنَمُ مِا الَّهِ فِي حَفَمُولُ النَّفَا لَكُوْدُ وَالاَحْمُ الْاَد سِمِيدانِ جِنَّهُ مِينِ مُوقِوان سِهِ بَعِيْسِ مِنعِمِونُ \*

ے بیدن بیشترین و دون کے بیرین میریز شرک الحاد و زندتر کے خلا ف شروع کیا وہ ۱۹ درمشان المبارک تک جاری ا چنائی تعمیل قرآن کے ذرمیر بوجها دکتو د شرک الحاد و زندتر کے خلا ف شروع کیا وہ ۱۹ درمشان المبارک تک جاری ا آپ نے من ریخ النج میں کا کو درمرا پارہ شروع کرایا تھا۔ یہ اورمشان المبارک کویم تعطیل تھا جمعۃ المبارک تھا کہ ا کو سعوعا ریکے ہے۔ اِنگالیٹر کے (فاکم المیشعر سمان کچھٹی ط

ریحه جاد کاش ا دکرناکہ فرصت کے آخری وال تک بالمل کے خلاف جیڈا نے موصوص ہو کر قرآن حزیز ہاتھ ہیں گے؟ رہے ۔ الٹر تعاسلے آپ کی قرکو ورسے جروے ۔

ا مین تم ا مین

یاسی وملّی

### حسبة لابوري

#### عضائك الاتاليان

#### رتيمي اله كم وكيب

 جمیستُدا الانتقار و یونید « نفارة المعارف و ی اور گیشی خطوط کی فزیکی درم سا اس عظیم الفسّالیا پردگرام ک تین ایم کران تغییر شین جنین این این این می می شده این دعام اسلام اور آزادی جدک نه تجویز و زمایا حتاجی شیخ امهند موادا مدحی کوکا کل بین ایک و دلی برج چیوگر کون جاز تخریف به گشته موادا تحد بدان انعماری تقریب کے دابط افر بلونے کے علاوہ چدودستان اور آزاد قبائل میں تخریک آزادی کے نقیب اور فوک قرار پاستہ۔

سی <mark>اور خاسب باشان میں میں خواجب کے م</mark>یر کی کا نیر می خانری اور پاشا ادر مجائے گورزخانب پاشائی تعایت صاصل *کرنے میں* کامیاب بوگئے 'ان اکا برنے ابغذائستان اوراً زاد قبائل کے باشندگان سے برطانیر کے خلاف جہا دک ایبلیں جاری کیس جو ایک صدیک کامیاب رہیں ۔

حصرت موادنا قعد میاں انسداری تخریک کے اخری مواص میں ان اکا برسکی پیشا ساسد کرجی زیسے بنیدوم تا ان کستے اور انہوں۔ نے ہددومیان قبائی عاقد اورافق نستان میں نہایت وجع بیاز بران ایپول کی تشہیر کی بربا پیش زرد دریتی کیرھے پر کھی ہو گی تھیں۔ تخریک کے تمام کارتی آبی میں اردومی کیڑھ ہے کہ مورف حسرت بیٹے انہندگی تعربت عمر چھا زرواز کی رپورٹ بھی دردائی روال برقع ہا ایک خصص دوروں میں توک واود کی ابن جہا ہیں بندکی تشو وحزات اوراث عدت تخریک جہا دک نسبیت تفصیلات درجہ عیسی روال برقع ہے کاروکو میں ہزید کی تاریخ اورود کا ان مجا ہیں بندکی تشو وحزات اوراث عدت تخریک جہا دک نسبیت تفصیلات ورجہ عشیں روارٹ عیس

کے عوالی بڑے میں مولان مذھی ڈو پنر تونیف کے ادروہاں حصرت شیستے البند کے مشورے سے جمجستہ الانسازگ بنیا وڈال اس کا مقصد علی اور برون علی میں موجود فضلاے وہ یدکی تنجیم کرنا ہتا ، مولانا سندھی اور ان کے رفقا ، کارک کوششوں سے جمیستہ بچومتھول ہول ۔ ہا۔ 11 رہا۔ ابریل اللفاک کو مراد کہا ہوں جمیرے زیرا ہما منظم طبیع منعقد ہوئے تیم میں تعریباً تیم ہم اسلام انسان ۲) کمانڈرا نجیف تھزئے تھے الہند گتے کابل میں تام کام مولانا مذھی کی زرمرکردگی ہونے لیے بنیا ہاں کے علاوہ بارہ کمانڈروں اور مہیت سے اعلی وجی العموں کے نام بھی مذکورتتے ۔

یہ اہم دستا ویز بقینی سے برطانوی حکوست کے ہاتھ لگ گئی اول موجا گست <sup>۱۱۹۱۲</sup> میں اس تقریک جہاد کا انتخاف ہوگی ۔ جسے انگریزوں نے دشتی خطوطی مسازش کا نام دیا ۔

ی کریک کے انگراف کے بیورسرگردہ دہناؤں اور جیدہ بیرہ کارٹوں کی گرفتاریوں اور نظر بندیوں کا سیسلام ترویا ہوگیا بھرت تا ہائیڈ کو جائز میں انظر بندیوں کا سیسلام ترویا ہوگیا بھرت تا ہائیڈ کو جائز میں گھر بندگوں کی اور آپ کے ہردہ تیرہ کی جائز میں گھر بندر کھا گیا ، ای طوح آپ کے ہردہ کی اللہ اور آپ کے ہردہ کو افعال با کا درہ کے گئے ۔ یہ سب گرفتاریاں بہت وقت اس طرح عمل میں لان گیش کہ کو تا بھی ایک دورے کو افعال با شرخ استخاری اور ترک میں ان اور ترک اور ان ان اور گیا کہ کو تا ہو گھرا کہ کہ اور سر ان ان اور شرک کو تعدار کے ان اور شرک کو مقدار سے بھی ان کو گئے ہو گئے

آپ کود پی سے ہتھکوی نگاکرشملہ اور پھیر لاہورہ جائندھروغیرہ مختلف مقامات کی حوالاتوں میں کی ماہ تک کے لئے رکھنے کے بعد صفحت پی جائندھر کے جیل کا ہوں'' میں سے جایا گیا۔ وہاں حوالات کے بعد تفار بندی کاحکم شایا گیا۔ را ہوں کھتا نہ میں شب بسری کے لئے آپ کے پاس ایک عبا کہ سے معرا ورکھھے نرقتا ، نومبراور وجر کی راقیم اس میں مبرکیس ۔

وبین کی بردرگرجنبوں نے اپنائے سلطان الاذکار تبایاب سے سے اور ایک وظیفے تقییر کرتے ہوئے فربا کر اسے سات دن تک مسلسلے رہ بعد از نماز عشاء باقا عد گی سے پڑھیے ، انشاء اللہ کہ برا ہوجا تین کے جنا بی حیب آپ نے ساتویں دوز وہ تھم کیا تو اسی دات آپ کور ہائی کی ) . خبر مل گئ اور دومرسے دن آپ کو گراہوں شعب لا ہور لایا گیا ۔

لا ہور میں کے اور میں آپ کوی اُ آئی آئی کا ایک انگریزاً تعمیر کے ساخ بیش کیا گیاجم نے کہا کھور خمن آپ کو صور برشادھ

اور کا میں کو انہور دہنے کی اجازت دے دے گا۔ پولیس جاتی می کہ دلم اور سندھ میں آپ کا کا آن اثریتے۔ وہ آپ کو ایسے علاقہ میں رکھنا

عبا ہی تھی جہاں آپ کو کو گاجائے والانہ ہواور آپ کی فات سے انہیں کو ٹی خطرہ نہ ہو۔ آپ نے فریا کر نجاب میں مجھے جاتا کو گی نہیں گرافر ان وہاں (سندھ، وہلی) کے ضامیں لیعذ پر رضا شاند ہوئے۔

کیسے نے فورکی تو آپ کومولانا قاضی حافظ صبا والدین صاحب ایم ، لے فاض دیو بندکا نام یاد آیا ۔ موصوف آپ کی المیر خورسے چی زا د میمانی مورنے کے علاوہ دنی رہ المعیارف دہل میں انگریزی کے استاز رہ چکے تھے ۔ آپ ان کے بال کتر نوٹیے ہے گئے وہ کچوش خان وینے یہ تمار موسکتہ دومرے حاس ن کے بچے قامنی صاحب نے تود ہی ملک اول خال صاحب کا نام تجوزی انعک صاحب نے بھی اسے مصاور تیمجھا۔ قاضی صاحب اور ملک صاحب کا مثمانت پرپولسی نے مِرَادِرک بجائے باپنے باپنے موکا ضائن ایک مال کے لئے لے کر آپ کو رہا کرویا ۔ جب آپ کو لاہورمں یا بنرکیا گی تو آپ نے اپنے اہل وعیال کوجی لاہور کمبلا لیاجو اُن دنوں نواب شاہ میں متھے ۔

مرائی میران کام افر 3 نمازقیام دالی که دوران حصرت مندهی نیم آب سے عرصر اشاعت قرآن کا مهد ایا مقدا اس دوران ور مرب مرائی ایمانی مرنے کے لئے آپ نے مولوی عدالعربی دان ندار سریانوالہ بازار لاہور اور میاں عدار عمل صاحب امام مجران ہزار کو ترجم قرآن بوصان شروع کیا ۔ نماز نیجیا ندکے لئے آپ سعید لائن مجان خان میں تشریف نے جائے ، چیر کھیے عرصہ کے بعد کرادہ ماریا چیرٹی مسجد میں درس کا کا زکیا ۔ سامعین کی تعداد مراسط فیت پڑسجد سالمحقہ یک منزلہ وکانوں کی چیت پر درس شروع کردیا جو برایا

بادار کو ترج قرآن بوصانا شروع کیا ۔ تماز نیج کا نسک ہے کہ پسمبعد لائن مجان خان میں تشریف ہے جائے ، بھر کھیے عصر کے بعد کاڑھا کیا چھوٹ کی مسجد میں دوس کا کا خاز کیا ۔ سامعین کی تعداد برط صفتے پڑسمبعد سے کھتے ہے معزان رکاورٹ کرچھت پر دوس خروع کر دیا جب برہا صفقہ میں وصعت ہوئی توضفا ما تقدم کے تحت کرمی آئی ڈوکا کو ل آ دی آپ کے خلاف رپورٹ کرکے آپ کے مشاخوں کا مرکز بنیا ۔ کچھڑ اصلیوں و بان درس کا مسلسد بند کر کے موادنا عبدالتی مزوم کے مکان کی مٹیسک ( واقع نواں محداث پاؤلالے کو اپنی سرگومیوں کا مرکز بنیا ۔ کچھڑ اصلیوں چھرائی مساحب کو جیداس کم کی خرور شخصوص ہوئی تو آپ نے بیٹر کئی تحریک محروث چھوڑ دیا اور صبح اس مجدور کا ناتھی ۔ جا گائے نے مجدود امس بولیس لائن کی محدودتی ایس کو تھیں والے تماز ربوجا کرتے تھے ۔ بولیس ال توسک اٹھی جد دیسسجد و مران تھی ۔ جا گائے دین صاحب اس کی تعدمت کیا کرتے ۔ آپ کہ آمد کہ بعداس کی روثی ہیں اصاف میز کا چارگیا اورجا جی فضل دین صاحب اس می آف میٹ کیا

ای دودان میں آپ مولوی امام الدین صاحب کے مکان میں منتقل ہوگئے۔ آپ نو و قریر فرماتے ہیں گر محولوی امام الدین پرانگرفتہ سکول کے مدرس منتے واکبری منڈی کے پاپس ان کر تین مکان منتے ، ایک ولام میریے پاپ آئے اور کہنے نگے کر تھیے نوا پس مکم ہواہے کہ ایک مکان آپ کو وجہ دول، میں نے تربت اچیا کہا اور وہ چٹے گئے ، کچھ واصر جد مجد کرتے ہیں اپنی از عد کی پرمعبروسر میں جو مکم کی تعمیل نہیں کرتے اچی دیا اور معامد تھم ہوگیا ، کچھ مُدت کے جد محیر کہ کے کہ کاری تھیے وال انگرا کیا کہیں اپنی از عد کی پرمعبروسر میں جو مکم کی تعمیل نہیں کرتے اور جلتے چل کرمرکان کے سند کر کھے ہے۔

چنانچران کے اصوار پریش نے جل کیک سکان پرندگر ان برووی صاحب نے اس کی درجری کرواوی اور میں نے اس مکان جی رہائتن افعیار کرل میں عام طور پروقت و کچیوٹری نزک ہے کیا کرتا تھا ۔ جب تھرسے نکلی تو اسر میں کمچنی کو گئ البرا ہما اور کمچنی ایک درکعت اورکمچنی و ورکعتیں چھوٹ جا تیں جس نے مہوی صاحب کو گؤ کرکہا کہ آپ نے اشاعت وین کے لئے مکان دیا تھرمیرے ویخ پروگرام میں خل اور اس جد ہے ہے جا جا ترت دیے کہ اور ان کے مکان کو نیچ کرمین نے اپنے موجودہ مکان کا ایک حیث زیا ایا '' لیس امولوی صاحب نے توشی سے تھیے اجازت دے وی اور ان کے مکان کو نیچ کرمین نے اپنے موجودہ مکان کا ایک حیث زیا ایا ''

و معاش \* ورس معاش \* ورسے وگرمین کے انتخاب کا انتخاب کرتے ہے بھرین کئ کی دوز فاقہ ہوتا تھا۔ یک دفتے دیں ہونے کتا عرض کیا توانہوں نے فرمایا کہ گھرکیر برین مانجے کر کھ دیا کونا وردور کوت نماز نفل پر ایس کا ساتھ کا میں مانجے ک

اَپِكا ابْدَا كُرُوا دْبِرْى عُمْرِتْ مِن كُرُوا وَكِينَ بعد مِن كُسْبِ فروْتُول نِه مُولانا الجوقيّراحرصا حد سے تعلق كى بناء پر كامپول كى تسيح كاكام با خرور ع كرديا ، اس كے علاوہ أب دوس ب كام بي كريا كرتے تھے۔ جناب قاصی فخدَعدی عباسی ایُدعِ وُمعیٰلاً» سمالیّ لا پور اینے ایک منعول ٌصعرتِ مولانا احداعل ٌ میں م<u>کھتے ہیں کہ حجوا</u>ت کا پوا<sup>و</sup> ون اورجو فاذتک ان ہا د نوں میں مولانا بی معاش کا بندوست کرتے تھے مجمی صابن بناتے اور کیمی عرب کی بوں کی کن بت کی تھیمے حرباتے تھے ، عیدنے ً ان کوماین بناتے تونیس دیمیا۔ اس کا بھام شاید گھرکے اندرتبا ہولکن کا بٹ کی املاح عیشنول دیکھا ہے ۔ یہ کا مسجد کے حجرہ میں ُ ہم پایا تھا ، چنا پچہ جو کچیدان ہا ، دنوں میں اَ مدنی ہوجاتی تقی اُ مسے ہفتہ بھر کھاتے ہتے ۔ یہ کدنی کنی ہوق کا م تی میں برط برہے کہ وہ بہت قلیل بھی میں نے مناہے کو بعض دن پورے گھرنے حرف چنے جا کرگزر گیا انگر بایں ہمہ بیمکن خرصا کہ ان کوروا کی ( ما بنامه العرقان تكمنوبات ماه و يعقده المسلم مسمح ) اِفقروا سَتَعْناءِی آن میں کوئی معیی فرق ڈال سکے '' قاضی صاصبموممون اپنے امی معنمون کے آخرش ایک اور واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ موان ای زندگی کا ایک واقعہ فجھے قابل ذکر ا ب لاہورے ملکہ جمعیۃ علماء کی مبلس عاملہ کی شرکت کے لئے تشریف نے جانا ہوا، واپسی میں گورکھ پورکے ایشیش برکھیے لوگ آئے اور تحت احرار کھاکہ والنااغين اصلاميري جلرمين نثركت فرماشير ركب خشظوركر ايااور ايك تقريرك جمدين ديم قرآن كوعام مرفح برزور ديا اس الوكلحنت ت سے لوگ حدورجہ مّا ٹر ہوئے ۔ یہ ایک تعمیری پروگرام تھا اورزمازی روش سے ایک علیمہ و چیر بھی جب آپ والبر) المیشن بینچے پوشنظین (این نے پیامی دویے بیش کئے ، حولانلے موال کیا کہ یہ کیا ہے ہ مستمن کی بہمت توجول نہیں کہ کہ وے کر نذریہ وگوں نے یہ کر کرانا چاہا کرار ہے مول نانے فرایا کہ آنا ہورے ملکتہ اور ملکتہ ہے **فِهُورَكُ كَاكُورَ جَعِيتَ عَلَمَاء خَعُجِهُ و**دے دياہے . آپ اپنے تانگ پرے گئے ، اپنے ہاں کھانا کھولا یا بمبراکچية خرج نہيں ہوا تو مراہر کيسا ۽ تب لوگ الهوم **بهت اور كميته نك نذر كهد كري المين بول نائه والمين نذر نبس لي** اور الكا دكروياً . مولانا كداس بنذ كروار اور اخلاص كاعرصه لك كوركم بورس جرجار ا" ' اُنہیں ایام کا ڈکرسے کہ ایک تا جرکتُب نے جو اپنا نام بتانا لِبنندنبیں کرنے متے اَب کا شکری کا ویکے کرانھا فر میں ایک موروپے کا نوٹ یں الراپ کوارمال کیا۔ آپ نے ڈاک کھول تو نعافے میں مورویے کا نوٹ دکھے کرموج میں پردگئے اور میرفرمایا، زجائے اس تحف نے کسجنے بالتعدك ك يرويرهيجاب ، يركها ورتمام رقم ويكام كلة وقف كردكا اس مين سالك بالأبحر ابي معرف مين ولاك " م<sup>عا 19</sup> ئر ميں آپ لاہور لائے گئے ۔ اس سال کے آخر میں آپ نے جج کا ادادہ کیں۔ الڈتی لا نے خیب م کی معلی و میں استان میں اب لاہور مات میں میں اور اللہ تعالی نے باربار اب کو برسوادت عطافر بالی می کر آپ النگ کے اس افعاً اس افعاً كاشكراداكرته بوية فرماياكرته عندكري الدكانعنل به كواكس في مجروه مرتبرزيارت حرمين شريفين كيص مشرف فرماياً" م مجرب کی بل اوروان کے بندوستان میں ترک کے تعید المسلیدی کھایت میں خلافت بمٹیاں قائم ہو کی میں اور کسلال اس

میں بڑھ چڑھ کرحفتر سے رہے ہیں۔

ا تحریب و این کی بعد آپ نے میں اور سوال ۱۹۳۲ کا اواقعہ پر کہرت کا بارے ابد کہ بعد آپ نے محول کے مطابق ددم ا اور حاصرت مجلس کون اطب کریں کہا آپ تو گر موان اجوال ہے دوئوں کے دوں نے فارغ ہونے کہ بعد حکیم فروز الدین صاحب ا و ارجا عرق مجلس کون اطب کریں کہا آپ تو گی موان اجوائی ہے کہ کا میت بری دائد آپ کو جا جیے کہ ایک انجم نے کہ ایک چا جیئے اور بریکام کمی ایے مشموس طریقے پر کیا جائے جوائید ہونے کے علاوہ دیر پا جس ہو۔ ابٹذا آپ کو جا چیے کہ ایک انجم نے کہ دیک میں مورث تک مادوہ دیر پا جس میں حدیث کی مدود با تھی ۔

سامعیں نے اس تجویزسے آنفاق کیا اور آپ نے اس انجن کانام" تھا مہ الدین" تجویز فرمایا قرآن کیم اورسنت نیوک کی اشا کو انجن کانصب انعین قراد یا گیا موان افغائق کمیڈ میران ندیر اجرد ہوی اورموانا ابو تھا اندا کیڈ بھوان رضیدا حدگلو بگا اس ممبر نا دینے کے میران افغائق زعرف عمریکر انجن کے نامجھی تھے ۔ امارت باحرارا کیا ہے مہر کردوناگئی ۔

اب کے خوآن مجھے کہ دوورس بعدازخاز فحروشوب ویے ٹرویا کردیے میپلادرس آپ کا الساسے ساکر آخری وقت مک تودویتے اور دوکرا دیرس کھیں سال ویے مکہ بعد آپ کے فوزندا دخیز موانا جا فظ جیسیب النوصاصی فاضل ولو بندویتے تھے ، سپلا درس عام سمسانوں کا اور دوکرا درس تعلیم یا فتہ طبقے کے میش محتصوص متنا ہ

و من المراق الم

لاہے امتیازی حشت رکھتے ہیں بعنعیل کے لئے را تم کی آب تعارف قرآن میں اس ترجہ کی خصوصیات مطالعد کی جاسکتی ہیں ۔ مسمد فی مھم **العلوم کی میریا و :** مسمد فی مھم **العلوم کی میریا و :** ہوا بھوائجن نے لاتن سیحان خان میں ایک قطعۂ زمن خریر اس پرمدور کا نام قاسم امعارش رکھا گیا ۔ پہنے کرا ہے کہ کان میں اس کا اجرائی سے مطابق مسمون خان میں ایک قطعۂ زمن خریر اس پرمدور کی عارث تعریروائی ۔ بعارث پدرہ کوں پرخشل ہے ۔ ہال ان کے ایر میں ایع مطابق مسمون علام خبر احداث ان شرخ رحم افتات اوا فرمائی ۔

دورة تعليم كن يُسَاف والعالم المائن وخوداك كا أنقل م الى مدر من بهزاج امصارت لكفيل الجون هذام الدين بول به.

• العمل من المعلى من المنظم على الله من المبل خوام الدين في البات كال مدرم الأكم كيا. يه مدرم جحت

- خیرانوالدین م اس کے مولد کھرے ہیں . اس کے دوطرف کاروپریشن کا باعائے ، ایک طرف مسجد لائن محان خان

لور دو*ری طرت سرطاک ہے*۔

ط مددرسی طابات کے سلتے اکثر مال نصاب لائج ہے جس میں اما ہی تھا کہ وادہان اکام پاک ج ترجید؛ درس حدیث، میرۃ البی وخلفا سے رہی شامل ہیں ۔ امسالی تعلیمات کے ساتھ امورخاز داری کی جی کل تربیت دی جاتی ہے ۔ مددس میں پڑھیے والی دو قیم کی ہیں ، باقا مدہ اورجُز ہوتھے انافدہ طابات حرف اس مدرسر میں تعلیم بیاتی ہیں حجہ کرجُز وقتی طابات دومسے تحویل میں تعلیم یا نے کے بعد اس مدرسری جہ میں طالبات سے محول خمیس تعیسی ل جاتی ۔ اس مدرسر میں یا کچے موسے لا تدطاب ت زرِتعلیم رہتی ہیں ۔ تیرہ استانیاں ہیں جی جہ جہ ایک سے بال شاگر دیاتی اُن کی شاگر دہیں ۔

ا اردو عاد عند بر مشرواض عست میں بونسیر میں میں بونسیر بیندر تحقیق اسلام مونوعات پرشائع کے بھیلان میں ان کہ اضاعت کیارہ الکھیلیے شاہتی انگریزی زبان میں میں گیارہ متمقد موضاعات پرمیفاٹ شائع کے گئے جس کا مختلف میں اشاعت ۲۹ ہزارتھی اکثر رسائل فری تقسیم ای کھے اوراب میں وفر خوام الدین سے فری دستیاب ہوتے ہیں بچذا کیہ کی حیث برائے نام درج ہوتی ہو۔

يرمائل أب كى كاوش فكركانتي بير رمائل كى فهرست فيل بين برط عقرار

چّه شزرة الزموم الاسسامیه (۱۲) سلام برزنماج بوگان (۲۰) مزورة التوکن (۲۰) خلق کمتری (۵۰ خلامتر اسلام (۱۰) توحیدمتبول ۱) پیچام بول (۱٫ فلسفه عید قربان (۱) اسلام بیزشطره می (۱۰) فلسفردوزه (۱۱) اسلام که فوجی نظام (۱۲) خلاکی یک بندیا ۱) پیچوم به کردونش (۱۲) فلسفهٔ زکواهٔ (۱۵) علمات اسلام اود ظارشر قی (۱۲) خلاک موفی (۱۲) مناویش پاکست است ، پادم، شهرادهٔ انتحاریم فلسفه دارس (۱۱) احکام شب برات (۲۰) اسلام نشیت (۲۱) وفیض (۲۲) مالویران می محم شریعیست، پادم، فوقوع فرصله (۱۲) تحفید بیلادالیم (۱۲) موارای النجی (۲۱) مشیت اسلام الشوالیمنی (۲۱) ملاحد فرق (۱۸) میرایش

لے تعتبم سے بنے داداعلوم وونید امتیا ہرامعلوم اودگیردارس کے فارعا انتصیار صوارت دورہ تعمیرے نے آیا کرتے تھے تھیم ملک کے بعد پاکستان کے تساز واداعلوں کے متنبی یا فارعا انتحصیل حوایت اس میں شریک جوتے دمیا اور اس بھی جوتے ہیں ۔

٬۲۹۰ مسلان عورت کے فرائفن ۲۳۰ گارشر صداحا دیٹ ،۳۱۱ اسلام اور تجعیار ۲۲۱ مقصوقراک ۲۳۰) مجات دازد کابرار ۲۰۲۰ مرزائیت سے نفرت کے امباب ۔

ان رسائل کے علاوہ درج ذیل کن میں مجس شائع ہوئس ،۔ ( یعجی ایپ ہمی کی مکھی ہوئی ہیں ) خدرہ مردی ' ۔ یہ خوبل و جرب ر ر حد جاری ہر سر محلیہ برکر کرمیں وغذا کا رحواج ہوں ، پ

۱۱) - خلامرمشکوة این خطبات جحد ( «جِلدین) این خلیس ذکرکے موافظ ( «جلدین) این مجبوعه تغامیر ده، ترجرقراً که بج ۲۷) - قرآن جمید باحامشید -

انگریزی سے دمائلے ہ۔

s, Islam and Ahmadism (2) Wisdom of The Quran I (3) Wisdom of The Quran II (4) Quran and Science (5) Quranic Conceptions of national Solidarity and International Peace (6) Preaching of Islam (7) Reforms of Muslim Society (8) Spirit of Islamic culture (9) The Quranic origin of The Islamic Polity (10) The Secret of inviolable of The five Prayers (11) Islamic Solution of The Lasic Economic Problems.

ینده دره داگریزی مبرج سرحاه کی برادر ۲۲ تاریخ کوشاکع بیرتا تندا اس کا دهجرایم ۵۰۵ در نظرتاره ۲۰ روب مصکلی معابق ۲۲ تر ۱۳۵۲ ترکار کا ۱۳۰۰ تا ۱۳۰

يندره روزه إسلام:

Organ of the Anjaman-e-Khuddam-ud-Din, Lahore.

اس کے ایٹریٹر کے لیے وحید اور تامٹر ( ۱۹٬۰۹۰ ) متنے اس کے پہیلے پی سخے پر آپ کا شخد کی ومتور مباز انسیل کے برا کے نام کھیلٹوخیا موجود ہے، الماضل فرماہیے ۔

An open letter to The Muslim Members of The legislative prsembly, simba.

Dear Sir,

As you are aware, The Sherial bill is coming up for onsideration before the Legislative Assembly on the 22 nd instant. You have no doubt carefully studied the Provisions of the bill and I am sure you will agree with me that the bill fulfills

ا میں میں میں میں اور اور کو فرنویت بل کی کلی حمایت کے لئے انجمادا گیا ہے اور انہیں برمی تاکید کا گئی ہے کہ دومرے فرول کا تعا واج میں اس میں ایس کوما مسل کرنا چاہیے۔ ۱۲

a long felt want and deerves the support of every Mussalmo. The demand to have the matters of muslims relating marriag divorce, inheritance etc. decided according to their preson law is such that it should meet with no opposition and am writing this to request that you will not only give I bill your own support but will also induce your fellow members to do the same.

yours truly, 19.9.1956 Ahmad Ali, Amir, Anjaman-e-Khuddam-ud-Din I.

آپ کی زبان اردو ہوگی۔ یہ اس کا انگریزی ترجہ ہے۔ بتا نا یہ ہے کہ یہ پنورہ دوزہ اسلام انگریزی پڑھے کھے طبقہ کیلئے اپنی ایم نعرات انجام دیتا تنا اسی شارہ میں اسلام گربر ہو ادار یہ ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے نفظ بفغظ نفل کیا جائے کئی طوالت اپنی نسی جھوڑا جاتا ہے۔ اسی شارہ کے صلا پر آپ کے مترجہ وختی قرآن مجد کا اردو میں اشتہار بھی موجود ہے۔ آپ تھیب سے ہیلے جھیٹ ملے کہ کو میں میں میں ہے بہا جھیت العمل نے جندی مجلس عا ملرکے رکن دہے تھیبے ملک کے ایس ان کا ارجھیتہ ملیاسے جند سے کو آتھل نہیں ۔ اس ہرآپ نے شیخ الاسلام حصوت موادا میرجین اجر مدن 'گی فدست میں ایک ہے یو کھی کو میں میں ایک دام سے وابست ہو کرمیس تیاست کے دن بخات کا جو در متا انہوں نے ہی ہیں الگ کردیا جھیزت مدنی گئے ہوا با یو کھی کرمین المحرت کہ دارسے حال ہو در الله و برکھیت کے دن بخات کا جو در متا انہوں نے ہی ہیں الگ کردیا جھیزت مدنی گئے تھوا با

۔ والانا مربوق میں معین مغرازی ہوا۔ خدوجہ ذیل مشامین سے مخت مثاثر ہوا۔ فرسم اِکیا آپ سے علاقر کسی المجن کے وجود عزم ادراس کی قبری پرموقوف میرجس برآپ مثا تر ہوتے ہیں ۔

یہ کلکوالڈ ایم اور آپ صفرے شیخ الہندقدس مرہ العزیز کے دربار کے دریوزہ کر اور اس بنا، پرخوا جرتاش ہیں ، پر روحالی تعلق پر کماری گوش میں مکل راگر مادی اسباب حالی جمی ہوجائیں تو ہی ہے ۔ پر کماری گوش میں مکل راگر مادی اسباب حالی جمی ہوجائیں تو ہی ہے ۔

ها آ بهماری ارواح ایک بی دربار دُرباری حاضر با شهی*ی حکوک وگو*ں اورصا جراده ال اور دیگر اجب پرسان حال معملام مسنون پیمون کرد ی . دوارت سالی معین اروارش و اکست ام

از دارالعلوم د يونبد ۳ ربيع اکنانی ۱۳۹۶

بِكُوّ بُكُو بات كشيخ الاسلام" بين ثنائع بوجكام -

ر و داکتوبر<del>اه ۱۹۵</del>۰ کوسنده سرحد بومیشال ينياب اورسا وليوروغيره المراف ملك سے ١٤١ جيرعلي والال قبلس مشا ورت منعقد بولُ، حميم بالاتعاق آپ کوجعية علمائے اسلام مغربي ياکستان کا امير حجن لياگيا.آپ آ خرکھ وقت تک ايرا فا نُرْ رہے ۔ اُپ ک رمبنائی میں حرف ایک مال کے قلیل ع صرعیں جمعیۃ علیا ئے اسلام کی (حغربی پاکستان میں) تین موشاخیں قائراً جون بره والما على جمية كا أركن \_ ترجان اسلام" لا بورس أب كامر ربى مين تما لغ بو في الله ( جواب تك جارى ب جمعیة علائے اسلام نے آپ کی مریزی میں ہو انتخابی منشور مرتب کیا تھا وہ اسلام کامیجے ترجانی کرتا تھا، جو معزان ا

یر بینے کے متمی عموں وہ مر دمومن می کا صلا اسے مطالعہ فرمالیں ۔

لسوائہ کے اوائل میں میکلیگن انجیئر کگ کا لچے کے انگر میز پیٹسپل نے دہواً صلی النّرعلیہ وسلم کی شان میں بدزبان کرے مسلمان طلبہ کے دنوں کو زخی کیا والمان

کی میکن کوآ شنوانی نہ پولی مبندوا ودسکے ولدیاء نے اپنی تنگ نظری اورکوتا ہنجہ کا نبوت دیستے ہوئے انگریز پرنسپل کی حمایت کی ایوہ ف بہوتا تھا کیمیل ن طلب کا احتیاج نرم بن ہے اٹر ہوگا بکدان کا مستقبل بھی تاریک ہوجائے گا۔

آیہ کوعلم بواتو فوراً مسلمان طلباء کی حمایت پر اتراکت بمی خطرہ ک پرواہ کتے بغیران کی تفبر بورمدد کی بھیرعلاس اقبال جی سے شا تر ہو کرمدان عمل میں آگئے ، طلبار کا حایت واعات کے لئے ایک امادی کمیٹی بنائی گی . آپ نے اس میں سرگرم حضہ لیا . آپ نے بچولالی اور اگست میں متعدد تعریر برس کیں اپنیاب <u>ک</u>ے مسلمانوں میں جوش وخروش بھیل گیا۔ کی گوناگوں قائلانہ صلاحیتوں کی وجرسے ا نے تحریک کی صودت اختیا رکرلی جکومت نے آپ کوگرفتا رکر بیامکن آپ کی گرفتاری سے ا درآگ تعبولک اعلیٰ 'مسلمانوں کے آپیٰع آگے حکومت کو مھیکنا پڑا ۔چنا بچہ ۲۷ تربر<del>اس 9</del> ٹر کو حکومت نے ایک تحقیقاتی کیٹی مقرد کر دی مسلما ن طلبا ۶ کوباء · ت واہس الماً *اپ کو اور د نگر قیدنوں کو رہا کر دیا گیا*۔

آپ افجن کے عام نمبروں میں عمدے ثبال تقے ۲۲۰ راکو در ۱۹۲۳ کو محسّب م الجن کا جزل کونسل کے رکن مقرر ہوتے ، اس کے بعدا نجن کے معاطات میں گھری و کھیے ، بناہ پر ءار نومبر<u>ہ ہوا ک</u>و انجن کے وائش پر مزیگری ( نائب صدر ) متحف ہوتے اور تازمیت اس عبدہ پر فائز رہے ۔ آپ نے ا ترقى كے مسلسلەس شاندار خدمات انجام دىي -

جماعت اسلامی کے تحصوص لنظریات جملہ اکا برعلیائے بی کے یا ں قابل اعتراخ على برعلات ملت ن اين مواعظ اور تصافيف مين كا في روشى فوال ب وأب زهجاا كرميا يقطمي اخلاف كي اودكت ب وديغت كى روخنى من تنقيدكى را مربولسل مي أب كيمعنا مين اوبميفلٹ الحجن خوام الدي شمراؤا

له ان میں سے پاکستان کے متنازعام دیوجھنرت مولانامفتی فرشغیع صاحب دکراجی ) کاکاب همقام صحاب اوران کے نامورفرزندمولانا توقیق خا اع ایرا ایل ای دریرا بنا مدالیه غ کراچ ک کرب اٌ میرمدا وییاوزار فی حمّاتی گابل مطالوبیں ۔ بیرخالف علی رنگ میں میں سی

ر مامل کتے جا سکتے ہیں ۔

اً صحرت مولاناعبیدالنگرا نورصاص کی روایت ہے کہ" کپ جب بھی مولانا مودودی صاحب کے خلاف کوئی تخریر کھنے تواس کا آغاز دعا مرتے اور دعایر بی تحتم کرتے اور جب بھی مولانا مودودی سے طنے تو انس گھفرت مولانا مودودی کھر کرمی طب کرتے "

( جبان نا بهردمبر 1942 )

اً سہند روزہ جہاں نما'' لا ہور کے ربورٹر معیراظ برخان معید کھتے ہی ک<sup>ہ</sup> اس بات سے مولانا جدیدالڈ انورکا مقعید دین*تا کرحفرت* گانا حدمل مولانا (حود ووی) کی نمیت پرشربتین کرتے ہتے بکہ ان کی جعن علمی باقوں پرمرف اس سے گرفت کرتے متے کہوہ انہیں قرآن جدیث کے خلاف تعمو*ر کرتے ہے* " ( جباں نما ص<sup>حا</sup> ۲۰ روم پرکٹ 19 بڑ

۔ آپ نے ہمیشہ جِزَت کے سابعۃ اطلاب بی کیا جربات یا نظرے کو آن وسنت کے خلاف ہمجہا اُس کی بُرحلا والاُس کے سابعۃ تروید اِلاکین شخص حلول سے ہمیشہ اجتماع و بایا آپ نے اپنی ہوری زندگی میں جس باطل نظریوں کی خالفت کی بوجہ النّدگ، واقیات سے ہمیشرسٹ آپل میں وجہ ہم مرم لیعقدے ہاں کہا تھا تا احراص معقے ہ

تحصورے شیخ اکتھیرٹولانا احدی صاحب دھتے اگر علیری مواج ہے تاکا ایک زریں باپ فتموں کی مرکول کئے۔ اس سیسند حیست القال نے ان سے دیں اسلام ک مبت بوی فدمت ل ہے مروا میت ہویا پر دیویت خاکسارت ہو یا مودود وسیسے گروہوں کا چیٹا نے ک مامقابر اوراحقاق بی کی خاطرارام وکون و چھوڑ کرمیان میں نکل آئے معنا ہیں ومقالات کے علاوہ تقریر کے ذریع پھی کیج براسمام پہ رخر فوالے اورسلمانوں میں دین انتشار بدلاکرتے والوں کا مقابل ک

» رسر وسعه دور میگون بین ویل مستار پیچ برتے داول کا حقابر یا ۔ ﴾ آخری دورمین حق پرست علی کی مود و دیت سے نا داخل کے اسباب " ایک مستقل رسالدکی شکل میں شائع فرمائے ۔ یہ رسالہ ۱۲ اصفی اکس بیر فیرست مضاحین بیر ایک نظر ڈالئے تو رسالہ کے مندرحات کی اجست کا ایجا کی اندازہ ہوجا ہے کیا ۔

۱۱) مودودی صاحب فخدی اسلام کا ایک ایک ستون گرا رہے ہیں ۔

٢٠ ، مودودى صاحب كاعقيده كرمول الدُّم ل النُّدعليد ولم غلط باتين فرما يا كرت سق .

، م مودودی صاحب کی عبارات میں الندتعال کی توہیں ۔

اس دربادنبوگ سے خلافت محصرت عثما زائم کی تعظیم اورمود ووی صاحب کی طرف سے توہیں ۔

ده ، اسلام كي تعلق مودودى صاحب كے غلط تصورات اكب جليل القدر صحالي كي توہين \_

(۱۷) مودودی ماحب کی طرف سے تمام فلائیں اور تمام مفسرین کی توہی ر

۱۸، مودودی صاحب کی طرف سے تمام فجد دین کی توجی ۔

۹۱ مودودی صاحب کا اتباع سنت کا نظریه قرآن مجید اور رسول الدُم کا الدُعلی کیم اور تمام مسما نول سے انگ ہے ۔

١٠١) مودوديت كالول كھولفے كا صرورت ،

ا فسُرِس ہے کہ طوالت کے تون سے ہم بیال مودودی صاحب ک و دعیارات پیش نہیں کر تھتے جن سے بقول سیدعطا رالگرشاہ مساحب بخاری اور تحدیث مولانا محد علی صاحب جالند صری رحیم الگر ،

## مولانا ابوالاعل صاحب مودودی کے کتیہ کے مندرجہ بالاحوالہجات سے فی الواقع السے نّا ہجُ کھتے ہیں جن سے اسلام ک بنیا و متر لزل ہوجاتی ہے . فقط والڈ تعالی علم "

د نادامشگ کے اسباب مدا<u>ا</u> )

ہماری گزارش ہے کہ قارعیں پردمبال حرود لامخط فرمائیں کیونکہ اس میں آپ ان مم 6 علی نے کرام کے فیا لاّت سے معجی آگا ہیں۔ ﴿ ا منہوں نے مودودی صاحب کے متعلق اس رسال کے تصدیق کے طور برخل برفرہائے ہیں۔ جن میں وقت کے بروے براے علیاء ، مغتیان کرا، شيخ الحدث ثابل ہيں ۔

حصزت مسيّدعطا ءائدشاء ماصب بخارى ا ودحفزت مولانا فحقّاعل صا صب جالن**ص**ري وجمع النّدكي تعدّن مع ييط تقل/ ذيل مين حضرت مولانا عبدالنُّدصاص مغتى ومدرس خرا لمادس مليا لايع متصرت مولانا عبالتي صاحب مهتم وادالعلوم حقا نيراكوده فط حصرت موانامغتی فردشیع صاحب بهتم مدرس قامم العلوم ملیّان کے جید جیلے ان کے اپنے تصدیقی الفاظ میں بیش کے جاتے ہیں۔ ان تیوا نے بخریر فرمایا ہیے ،

مع ان مضامین کے متعلق اپنی برائے تھا *فر* کر دنیا حزوری تجھتے ہ*س کہ حصات* مولانا بدخلہ العالیٰ نے مود ووی صاحب *پرچوگوفت*ر یں وہ میمجے ہیں واقعی مولانا مود ودی صاحب نے امیں پوزیش اختدار کر ل ہے ۔ وہ ایک جدید فرقہ کے بائی اور نیم اسلام کے وائی ہوتے ہں'' الخ

آگے میں کرکڑ پر فرمایا ہے ،

اً س تحریر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ساڑھھے ترہ موہر کا اسلام (صا آنا علیہ ہے وا معابی ) کو چھوڑ کروہ ایک جدب ائمہ تر کے سامنے میش کرنا جاہتے ہیں۔ ان کی نظر میں رقبیجو اسلام سے کمین ہادے نز دیک ریگرا ہی ہے اس سے جنیا ممکن ہوسکے مبلداز م کرکے سوا و اعظم میں شمولیت کرلینا حزوری ہے ۔ النُّدتعالُ خذوم العل چھڑت مولانا احدیٰ صاصب مذالما کوجزائے خرعطا فرما ویرُ نے مودودی صاحب اور ان کے متبعیں کو بروقت متبر فرمایا سے اور ان کی اصارح ک کوشش فرما کی ہے۔ فقط

بنده عبدالتّرغف لأنحاوم الافمار والرّدائس خرائلالرس طماك العبدعيدالحق عنى عزمهتم وادانعلوم حَانِہ اکوُرہ نوک ، العِدِفِمَدَّمْنِع نَعْرَلِهُهُم م*ِدرِدع ب*ِرقام العلوم لماّ ل . ( نالانگل کے آساب ص<sup>ینا، می</sup>ا)

وحذت شیخ التغیر رجمة الدعلید خص خلوص و در دخدی کرما اید حق پرمت علیا کی مود و دیت سے ناد ملکی کے اسباب تحریر فرند وه خلوص ودرو شدی استخص کی نخر پرمین نہیں ہوسکتی حسن کا شیوہ مخالفت برائے مخالفت ہو جیا کیے ایک شنفق ناصح کے انداز میں مودودہ ہ کو منی طب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

عمودودی صاحب میں اَی*ے بحق* میں صدق ول سے النّدتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، <sup>ل</sup>ے النّہ ! مودودی صاحب کواس گماری کے گڑھ مصے سے نکال ۔ انہیں اپنے اس مُن گھڑت اسلام سے تو رکی توفیق عطا فرما اور میدا لمسلین خاتم النبیٹ عليه الصلوّة والسلام والبه اسلام كاعقيدتمند اورعامل عونے كى توفيق عطا حزيا آعين يا الرالتخلين \_ا وروعاكرتا جوں كم '

ك الله تومسلنون كواك مرايي مع بيار التحدم حد ناالصواط المستقيم صواطرا لمع بيست العد ع المعضم غيط لغضوب عديهم الإضالين أسين ( ناوم كا المالم من ) واقعہ برہے کم مودودی افریجے بیں اقامت دیں اسلامی نظام وغیرہ کے الفاظ دیجھے / اور میر مودودی صاحب کے خیالات صحابر کا م رصواله التُدعليهم المجعين كمتعلق برم حكرب اختيار برشحرزبان براً جا ماسي سه صورت دی داکر می سازندخسین می کنم بناء پرجس علاء سے بال تحریک خاک رجاحت کے خلات تکفیر کا فتو کی حاصل کریا تواس کا کمیل کے لئے اس وقت کے وزیراعظم نے کیک وجائے پر الما یا اور جائے بیش کرتے ہوئے برخوی دیخطاکے لئے آپ کے ساھنے رکھ دیا۔ آپ اگریٹر بال تحریک کے کو پرکروہ مقائلے بارے س جماعلائے اسلام مے متنق تھے گرعام ضاک رول کی جومون مسکوی افا دیت کے بیٹن نظر شر کیے جماعت تھے ) تخفيك لغ تيار زبع ماك نے چاتے بينے سے انكاد كرديا اور ركبت ہوئے والبن تشريف ئے آئے " وزيراعظم! ہوش ميں أ وَ اہم چائے که ایک بیال پراحمه کما کاایان خردیایی این جو بی چن بچه اس که یا داخن میں آپ کے گھر شیخیے سے بیلے ہی وارڈس گرفیاری بہنچ بیگے تھے گھر ا بينية بى خاك رىخرىك ك حايت كالرام دى كرأب كوجيل مين وال دياكي -پاکستان میں نشر ان کار میں میں کار کر ہے میں میں اور ان کار میں کار کے دالے مراغلام احمد ہواز \* ہیں۔ مدیث ہے میں الڈعلیہ والم کی کار کر ہے میں میں میں مدیث ہے صفر داکرم کی الڈعلیہ والم کی بغیر از ذریکی محمد ہواز کے ساتھ ہ اس براعما و نرکزناکفرسیے اس لے کہ الٹد کے دمول کورمول ماننے کا یہ مطلب ہے کہ ان کی بات مانی چائے ۔ امنہی کی زبان مبارک سے براعلاق مہوا کہ . ہایہ الٹرام کلام قرآن ہے۔ اگرامی میارک زبان پرا عبا دنہیں توقرآن پرکلام انڈمہونے کا دلیل کیا ہے، تاکپ نے ۲۹ مرجوری کا الناوکو ویال مشکھہ ر) کا کے لا ہورکے ایک عظیم الشاق اجلاس کی صدارت کی اورصدارت تطبر میں اس نسندا نکا رحدیث پر ہے کہتے ہوئے بیبل کا ری مزب لنگائی ,۔ "كيا رسبت مى تقويرس بوئى بيرسكور كسى مقررنے وه بات نہيں كہى جوسي كہتا ہوں . ميں كہتا ہوں مشرور سيت منكرقراً نسبي، منكرقراً نخارج از اسلام بعن بدايا لا بع.". اس تادیخی اجلاس پرروزن مرکوبهستان لابور ۲۹ مجودی المالیشری جناب اصان بی کمیے نے اپنے تاثرات تفصیل سے <u>کھے تھے</u> آپ کے اس اعلان کے بعد تمام علی و د بنی طقوں کی لمرف سے بالاتفاق کھوٹ کے مشرون پرختوبی کفور لنگا دیا گیا۔ م فتر 🔹 • 🕨 🖈 🏅 فتر نبولت سل دل كا اجما محد اور نبيادى عقيده ہے كو كانتحض اس وقت تك مومن وسلم مہن و المستم موسى " بوس مبت ك دوصور الرم الدعير وكم أنم المرسين كا الرار الرك بنجاريك منع گورداس پور قاديان"كر رجنه واله إي تحقس مرزاغام احد قاديان نه نبوت كا دعوى ك مركار برطانيدند اس كامريري ک" عاد اگریزا بربات سے آگاہ متھے کر برمغے کے معمال مذہب کے بارے میں بحیاصاس میں اور یعرف اصلام ہی تضاجمہ نے انہیں متحد کرکے ایک ظبول قت بنامیات این که انگرزون نے موجا کر گرمی طرح مسانور کے ان کوئی کرکے ان کا تیرازہ بھیر ویاجائے قوائیس غلام بناتا زیادہ آمان پوجائ کا انگریز وں کو مزا غلام احدیں وہ تمام خصوصیات مل گئر بوسلمانوں یں انتشار وافراق پیواکرنے کے لئے مرزوکاتیں ۔ یہ

بات بوت کی قماج نہیں کہ مرزاغلام احمد انشاروا فرآ ای پیاکرنے کیلئے آگریز وارکے اُدکار مصے مِعْرِجسٹس میزا وہمرجمیٹس کان زاد سر المار میں بنا بے فعادات کے متعلق دبنی ربورٹ میں جوعام طور ریمنے ربورٹ کہلاتی ہے ای محم کے خیالات کا اظہار کیا ہے"،

( "احدى سى نهر "مدا فيعلر شيخ محدّرفق ما صيهول في حميس أبارًا

مرزا غلام احمد سے علی ہ کوشن گئ " تروید ومخالفت کرنے والول میں شعب ورعا لم مولانا فٹا و الشدا مرتبری بدیر" الی حدیث" پیش بیٹی ال آنا باز <u>مق</u>ر مرزاصا حدیده و دایر مل <del>زو</del>ل شرعی انتهادهاری کراجی میرموانا کوفتا الدیکرته موسط کلما می گرار افزار ہوں مبیباکر اکثر اوقات آب اپنے سرایک پرجہ میں محصے یا دکرتے ہیں تو میں آپ کی فرندگی ہی میں ہلاک ہوجاؤں گا اکیونگر میں جاتا ہلیٰ مفسد اور کذاب کرمیت عرضی موتی اوراً خروه دلت وحرت کے ساتھ اینے اٹلد دشمنوں کی زندگ میں ہی ناکام ہلاک مور حالیا اس کا بلاک ہونا ہی مبتر ہوتا ہے تاکھ *خلاکے بندوں کو ت*یاہ م<sup>ر</sup>کرے ۔

ا وداگرس كذاب ومغترى نبين بول اورخلاك مكالمه ونخاطبر بيرمشرق بول اورميسع موعود بول تو مين خدا كے فعنل سے أ رکھتا ہوں کرسنت الٹدکےموافق آپ مکذ مبین کرسز اسے نہیں تھیں گے ،پس اگروہ سر ابجوانسان کے بایمتوں نے نہیں علاقلاکے ہامتوں سے مین طاعون عصر وغیره مهلک مباریا ساک پرمیری زندگی میں وارد رجی تو میں خدا کی طرف سے نہیں "

۱ تبلیغ ربالن جلد دسم منسق

اس اشتہارکے ایک سال بعد ۲۵ میٹی <sup>شرو</sup>ام کو مراصاحب بقام لاہور بعدعت اسہال میں مبتلا ہوئے اسہال کے ماتھ استوا مجی تھا۔ رات ہی کوعلاج کی تدبر کی گئی مکیںصعب را حتا کہ اور صالت دگرگوں ہوگئی بالآخر ۲۹ مئی سرشیر کو دن چرفیصر زاعا حبّ کے

ـلـه ختم نبوت کا مستدا سالی تاریخ کے کسی دور میں مشکوک وششتر نہیں رہا اور نداس پر بحث ک حزودت مجمع گئی مسٹیرنا صوبی اکبر دخوال لماعز \* لے کر آجے تک تمام مسلمانوں کا اس عنیدہ پر اجما بتاہے کرحضوظ لیہ انسلواۃ واسلام الڈکے اُخری نبی ہیں اور آپ کے بعد عطا نبوت کا دروازہ بز ہے قرآنان کی ایک سوآ بتیں ا ور دومومدیثیں اس پرشا ہر ہیں ۔ علا مرعبدالرحن ابن خلاون کھتے ہیں کر" اس امُست مِں سِلوا اجاستا دعویٰ نیوز ک وجہ سے سیلے کڈا بدیک گھڑ پر ہوا اور اس کی دنگر برائیاں صحابرمز کو اس کے قبل کے بعد عوم ہو بتی اور اسی طبح کا اجمارتا بلافعیل قرنا بعدقرن مدی نبوت کے کفروار تدام اورتسل پر جاری رہا اورتشریعی اورغریشریعی نبوت کی کوئی فصل نہیں پوچھی گئی۔ (مجوالرخاتم النبن علا ترمسيد فمَّد الورشا كشميري مراك) علاسرقارى خرع فقراكبرميَّبائى مراكا من كليمية بن . وعدى السُّدُوة لِعسد من كفو باللاجماع بماري ني ك بعدد عوى بوت بالاجماع كفرب

سلے ۔ مزاغلام احد ۹ سرمایا ۲۱۸ ۲ میں گوردا میلورکے تعبر قادیا ن میں پیدا ہوئے ، انہوں نے تود کھیاہے کر میں مہتکامر ۲۵۰۱ کے وقت مود سرتو برس کا مقا ( حاشیر کآب البریہ ملا<u>لا</u> ) تعلیم گھر بے حاصل کہ بھر ۱۲ ۱۰ میں ڈمٹر کڑ کورٹ بربا کوٹ میں کوک کی جیٹیت سے ملازم موتے ، ۱۸ ۱۸ میک و بال ملازمت کی اسی زمانہ میں انہوں نے مختاری کا استحال دیالیکن اس میں ناکام رہیے ۔ (سریت مشره. المبدئ ) ۱۸ مه میں مازمت سے استعن ونگر قانویا ن آگئے ۱۹ ۱۱ درش سیع موتو د مونی کو ایر زالمبدئ محیرا ۱۹ رمین مبوت کا دعوی کیا درمیرة المبدئة ماده . تتلف سماة ناثناوالدُّا مِرْسِري مروي في مرزاما حب كى وفات كريوس جاكيس سال بعده اردادي ش<sup>ميم 1</sup> في ماك بري كالمريس وفات پائى -

جا کرمو چکا بھا بجب آپ کو مېت تکلیف ہو کی تو ہے جنگیا گی ہا ، میں میں حضرت صاحب کرپاس بینچا تو آپ نے تھے خطاب کرکے فرمایا شمیرصاصب المجھے وہا فی معینہ ہوگیاہے ۔ اس کے بعد آپ نے کولَ ایسی صاف بات میرے میال میں نہیں و بائی بیان تک کردوس ر د د رسطے کے بعد آپ کا نقال ہوگی " نعش قادیان ہے جانگی کے۔ ۲ ش شاہ کو تدخین عل میں آئی ۔ ( میات نام مرتبشیخ تعجوب علیما صبع فال )

مرزاحه صب كراشتهار كمصابق وبالح امراض طاعون مبيضسه مولانا ثناء الترماص كاسالم وتعفظ دينها اوزجود مرزامه احب كا میصند سے مرحیانان کے خلاک طرف سے د ہونے اور کذاب ہونے کا بہت مصبوط دیاں۔ پیگر جیزا صاحب کا جبو کی ثبوت انگریز سرکار کے مرایتی میں کسی خرمک پروان چڑمبتی رہی ۔

قیام پاکستان کے بعد قادیا نیول نے پاکستان کواپئ مرگرمیوں کامرکز بنا ہیں۔ ان کی ان مرگومیوں سے فرزغ(ن اسلام کوتشویش ہواکھ چناپخىسىل بولىكے تمام فرقوں نے ئ كرمكومت سے يرمطالبركيا كريہ ناك جوابسلام كے نام پروجود بين آياہے اس بين ديول الدّعملي الدُّيط وسلم کے باغیوں کونیٹیٹے کا اجازت زدی جاتے رحکومت نے لیت وصل سے کام لیا توہی مسئوتر کیک کشکل اختیار کرھیا۔ اس کخریک کوشکم *کریے فقر بک شروع کی گئی* ۔

اس تخریک کے روج رواں مولانا مشیدعطا - الڈٹ اوبخاری تقے ۔وکم علیا ہی ان کے مابقہ تقے جھزت لاہوری کے اس تخریک ہی بواجہ چرم هرمعسدن را پی می بوا نرا در مبیا کا نرتقاد پریشس انوں کے موتے جوبات کو بدار کی ۔ آپ کا محرق دی سے تحریک میں جان روح می نزلق بعد مزادون مسلمانوں نے اپنی گرقاریاں پیٹر کس مغربی پاکستان کی حیلیں ناموں دول کم تحفظ کرنے وائے ان فہاہدوں سے بغرگسیں۔ آب کو ہرا اُر مال کے باوچ وجیل میں طرح طرح کی تکالیف وی گئی ہتی کر زمرجی ویا گیا، گر الڈتعالی نے بچاں، آپ کے پائے استقامت میں رائی مجر لغریش

قطب العالم حصزت مولان مبالقا در رائي ورگ فرماتے تقر كرامام الاول جمعرت لاہوری كا مخر كيدس شاس بونا اوگر قمارى بیش کرنامی دراصل مخربک کی کامیابی متی "-

بالافرتكومت مجيك كمن اور آپ كورې كرويا مكومت كارجه كاؤمطاب تسليم كرنے كے متعلق ديق بكرد بال كل حد تك تقا . عك بين مارش لاء تکا کراس قریک کو دبائے کی کوشش میں ہراروں مجام ولائے جام خبادت نوش کیا۔

جبا رکشمیرین افرادی قوت که کی زمتی بکرمایان جنگ اود دگرمزوریات که کی تنی . اس جهادس حقیر لینے ك خاطر برادول رويك ده وقم يوشوالوا مرادين يح بولداك فود كررواد بوت ادر اس وقت كا وقد والخيسة کے میر کردیتے اور واپس آگراس کا باقا عدوا علان کردیتے بیشب وروزا ہمیت جہاد کے نذکرے ہوتے۔ فرماتے تھے." ول کی تمنایی ہے ک . دو گرون کے مقابط پر فرنش پر پہنچ کرصف اول میں شر کیہ ہوجاؤں اُ بیسنے میں گولی نگے اور شہادت نعیب ہوجاسے !!

بى برين كومزوريات مهيا كرنا جى جهاد ب حس مين أب ف يواه جرد ه كرمعريا .

، وكشرين ميرواعظ محد ليسف اوركرن ميدا حدال شاه كاكوششون سے افحا وكاكام جارى بواكر تجسيل صلح ا دومود مي ايك

ایپ حتی به تاک<sup>ه</sup> وتوده نظ م کواسلای نشام کرقر پرباتر لایاجا کے اکپ کوخلفراً باو دعوت دگاگی . اَپ حکومت اُزاد کمشمیر کم جهال <u>نظر ایل</u> اینے دم<sub>یر تر</sub>عقید تند جناب خادی خدا بخش میں حب کے جبرگزائر رہی تشریع کے گئے ۔

آزاد کشیرین فقتیوں کے تقریر کا بڑکو میک تعمیر نے آپ پرچھوٹر دیا۔ آپ نے امیدواروں کا تحریری اتحان کے کرا تخاب (م

ان كوكر ميرًا أغير ك حيثيت دى إسمام مي كرنوعل احدث وجي أب مح سابعة رسي -

مر کار مرکز کے منتقل میں موسی سے یہ اپر نیم بر بر آن مجدی افغاہ وحث بوضدست کو وہ آپ کو زخدگ کے بھیدی کا وہ انہا ہوں انہا ہوں کا موالیا ہوں کو انہا ہوں کہ مجاور کے انہا ہوں کو انہا ہوں کا موالیا ہوں کہ مجاور کا موالیا ہوں کا موالیا ہوں کو انہا ہوں کہ مجاور کا انہا ہوں کا کہ ہوں کا کہ ہوں کا کہ ہونہا ہوں کا انہا ہوں کا انہا ہوں کا انہا ہوں کا انہا ہوں کا کہ ہونہا کا انہا ہوں کا کہ ہونہا کا کہ ہونہا کو کہ ہونہا کا کہ ہونہا کا کہ ہونہا کو کہ ہونہا ہوں کو انہا ہوں کا کہ ہونہا کو کہ ہونہا کا کہ ہونہا کو کہ ہونہا کہ کہ ہونہا کہ ہونہا کو کہ ہونہ کو کہ ہونہ کو کہ ہونہ کو کہ ہونہا کو کہ ہونہ کو کہ ہونہا کو کہ ہونہ کو کہ کو کہ ہونہ کو کہ کو کہ کو کہ ہونہ کو کہ کو

جناب میمی صاحب نے اس کے بعد ملک میں تجویدا حرآ تک داری کا جا ابھیلادیا۔ اپنے اوقات قرآن مجیدک اس فدمت کیلئے وقؤ کر دیئے ۔ اوقات کے ساتھ مال ودولت مجی نہایت نیا تنی کے ساتھ نرچ کر دیتہ پیں۔ پاکستانے کے بوہر مودکھے عوب میں انہوں نے اس کا کا تھا دون کرایا ۔ وہال پرسیکروں کی تعواد میں تحفظ العرآئ سے نام سے حادر مرجل دیے ہیں مومون کی مخلص نہ جیوجہد کی بنار پرافجس تحق العرآن اکلر پر کم کمرم کا انہیں متحسس اورصدون متحد ہر لیا گیا ۔ پانچ سال گر رہے کے بھیکیٹھی صاحب نے رہام ما نہیں کے ہر دکرویا ہیں۔ مجیشیت باتی ابھی آپ کا نام مجھ باتا ہے میتودی موسیس اس کا مرکو چائے کے بعد کیٹھی صاحب نے افراد ہے کارٹ کی سید نیز آپ نے ہو دابطہ عالم اسلامی کا مسالے میں میں کام کو چائے کی قوارداد بالاتفاق یا سم کرائی ۔

صوربرحدا درنچاب کے سکولوں عمی حکومت سے قاربول کا تقرار نے کی جدوجید کامبراہجی انہی کے مُر بے جکومت آزادکٹر پرے ہج 1 رقور موموف می نے کروایا ہیے ۔

اً جَ علك ويرون ملك يركام حد ميلايه إس كام راسيج الغير عزت مولانا احظ الشي مريد كه لايورس أميدي إس كه با أين

ے تعلیم القرآن یا تعربی فرمش واجوال نے اس کے بعد مکسہ اور پیروں ملک قرآن فجد کی ہونظیم خودست کی ہے، طماستے حجاؤ نے اسے اس دود کا تجدیدی کا مزام سم کہا ہے رمیسٹی مصاصرے ملک اور پیرواہ جانک تجوید القرآن کے دائرس کا جال مجیل دکھا ہے۔ آچ کل افرایقہ کی اور خواسک اور خ

اورسیس سے متنافر مهرکرجناک سیمنی صاحب نے اس کام کو دِفرصا یا اورمپیلایا۔ قرآن مجدک اس تفظی خومت کے ماتھ آپ نے معنی وتغمیر کی توخدمت کی وہ می بھینے یا در محی جائے گا۔ أب نے عام مسانوں کو آن فیز کھیانے کے لئے روزار تا دفر کے بعد ایک گھنڈ دوس قرآن کارکھا ہوا تھا، س میں مردوں کے علاد مستورات بھی خریک ہوتی میں ان کے لئے بیٹے کی انگ با پر دہ مگر ہوتی متحیا اس میں میمی تسم کے السىن فريك ہوتے ہے۔ د دس خاص میں مذاوس و بیر کے فارخ التحصیل یا منتہی طلبا رخر یک ہوتے ہے ۔ کیم دصنان سے یہ درس تروس ہوتیاا ورتبین ماہ میں ممارے قرآن کی انہیں تفسیر پرو<sub>ت</sub>ھا دی جا آئتی (اب بھی پروتھائی جاتی ہے) طلبا وکے تمام مصر ہانی خاص الدین برداشت کرتی ہے اور رہائشش مارے قاسم انعلوم میں دی جاتی ہے تیفسیرے اختیام بر باقاعدہ مسندات دی جاتی متیں اور پایمی دی مباتی ہیں ۔ الی ص در*ی خاص* کنگیل کے بعد ہوحفزات مزیقعلیم حاصل کرنے کے نوا بھٹس مُند ہوتے انہیں اَسپ ر من المسلم في المسلم با في بريمة اليا البيد البيد المادرين دينا جو أب في ترويعاً كيا بيمير زندگُ كي أخرى أيام نك استجاري و كعار اس من مثريب بوخ والول مين ا معیندایک حصرات کے اسمائے گرامی درج زیل ہیں ،۔ ا . حصرت مولانا حا فظا حبيب النُّدصاحب فاصل داي بندخلف اكبر حصرت الابورى غ ۲. علاّم علاء الدين صديقي ايم ك- ايل ايل بي صدر تعريملوم إملاي پنجاب بيزمورطي و دائس جانسر ينجاب يونيورگ (سابقاً ) برا بچودمرى عبدالرطن خال صاحب ايم اع ايل ايل في (مروم) . تى م. جناب مولانابشراحدصا صب بى ك امرتوم) من در چودبری عطاء الدُخان صاحب بی اے پر ہا۔ حافظ فضل البی صاحب ایم لے پی مولاناغازی خوانخش صاصب ننشی فاضل مولاتا عدائع برزم وم ما لک البلال مک الحینی و الرعدانطيف ماحب انجم نيان البن بولي البن ا ١٠- مولاناسيف الدبن صاحب بها يى فاصل امروب اا۔ جناب محدّمقبول عائم صاحب بیائے ا ک دوس مع وام کے مطلب کا کو کی بات نہیں ہوتی تھی اور نہ وہ اسے مجھے منکتے تھے اس لئے اس میں ان کو بھیٹے گیا جازت دیمتی ر آپ نے خواتین کے لئے درس قرآن کا آغاز میاں غلام سین صاحب ناظم خوام الدین کے مکا مضے آپ ہوا ہے۔ اور اس میں ایس کے ایس کے عدوں میں اور اور ان اندو مرکب جدی دار اور اندوں کے اندوم میک جدی دار اندوس

مدیسته ابن ت کی فنکل اخسیارگرگید آپ سے درس کینے والی نواتین میں سے بعین مدرستہ ابنیات سے تعلق ہوگئیں اور بعیش نے اپنے اپنے گھراوا قرآمی کے دربرجا ری کردیتے ، ان درسوں کے باسے میں دور جدید کے شہورعالم دین اور مایر نازانشا پرداز حصرت مولانا مسیالوالمی ہا مہتم ندوۃ انعلیا مکھنٹر کا بیان پڑھتے ۔

ا توشوبان سے ایک نے دربراہ آغاز ہوتا سے رسٹھلائے گرام کی گانگہلاق متی ۔ یا توشی ان سے پڑو یا ہوگرفالاً ان فرنوال میں تمتم ہجا تھا ۔ ورس تین نہیں جارجار گھنٹے جاری رہا تھا۔ مولانا کا معمول تھا کہ بھی اسمان ہے تھے ہوسمین پولیسائے اس ورس میں مون طوس مورس کے فارشین اور آخری درجوں کے مستند طابعہ لئے جائے ہے ۔ ان کی تعداد جوائی ہیا میں درسکھی جوائے جوائی تھی ، اس کا صفون ہو تھی تھا در مولانا محمد ان مقدانورشاہ صاصب کا کھیا ہوا تھا۔ اس برصوت شاہ صاصب محمد ت مولانا میں اور مولانا میں امران مولانا میں امران مولانا میں اور ان مولانا میں امران مولانا میں امران مولانا میں امران اور مولانا میں امران ان مولانا مولانا میں امران اور اور مولانا میں امران اور مولانا میں امران اور مولانا مولانا کے اور مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا کے اور مولانا مولانا کو مولانا مولانا کے امران مولانا کے اور مولانا کہ مولانا کہ مولانا کو مولانا کے امران کی مولانا کو مولانا کھا کہ مولانا کے اور مولانا کو اور مولانا کی اور مولانا کے اور مولانا کی اور مولانا کی مولانا کی مولانا کی مولانا کی مولانا کی مولانا کے درس کا کھا کہ مولانا کی مولانا کی کا مولانا کی مولانا کی مولانا کے درس کا مولانا کی مولانا کی مولانا کو مولانا کی مولانا کی مولانا کے درس کی مولانا کے مولانا کی مولانا کو مولانا کی مولانا کے مولانا کی مولانا کی مولانا کی مولانا کی مولانا کے مولانا کی مولانا

کیمی کمیں آٹ دسال میں مجد الڈال الذکا ورس ہوتا تھا ، موانا کواس آب کام می بردا ذوق تھا اور انہوں نے دیں حمدت سے اس کو اپنے استاذ و سربی موانا عبدالڈھا صب مندھی سے برط ھا تھا اور برائے جو تی اور ولولے سے برط ھائے ہے بے درس ہے طوط ہوتا تھا اور تی کئی گھیڈھسسلس جاری رتبا ھا۔ اُخر میں اس کامی لاہور کے کوئی عنازعا م ویوا متمان لینتہ سعتے اور نبر دیتے تھے راقع سطور کومی اس ویں میں شرک کرنے اورا متحان ویٹے کا خرف حاصل ہواہے ججہ الڈ کے علاوہ شاہ صاصب الفوزالكبي اورموط امام مالك كادرى مى برائد ذوق وخوف سے دیتے تھے۔

قرآن فجدیک درس میں مولانا پنے استاذ مولانا عبیدالڈمندمی کے بورے تنج اور بیروہتے اور ان کوان کے طرز پ بواا عتمادتنا اس طرز کم خصوصیت الاعتبار وامّا ویل محطرز پر (حس که شالیس صوفیای کرام کی کمآبول اوران کے متصوفان لطات ا ودامتنا لحات میں مہت نمایاں نقرآتی ہیں) سیاست اورواقعات حامزہ کے نقطہ نظرسے قرآن فحید ریخورونکر کڑنا اور اس تصیاسی افثالات اودربنما کی حاصل کرتاہے ۔ اس میں کون حجرنہیں کہ اس طرزیں وہ صاف اٹرات ہیںکتے ہیں جو تخریک خلافت کے دورکی آگریز وشن اور املای حکومت کے تیام اور آزادی والها : تواش کا نتیجه سے، اور اگ سے وہ سیاس استواق فاہر برقراتھ اجواس عمِدل تصوميت ہے۔ ان استباطات کاعلی وتفري قدروقيمت کے تعلق خواہ کوئي گذا ہی شنبر کرے ١٠ س بر کو کھ خبر جبر کرمولانا احمیطی صاحبے گ گہری دوحا نبیت بالھنی تا شرا وران کاجذب اس پر ایساحا وی متاکہ وہ درس روحانی و اخلاقی طور پرطلبا یکے لئے بر*شے بھے درموں سے کہیں* زیا دہ مفید اورموٹرٹا بت ہوتا تھا ۔ ضاص طور پرمولاناجب توحیرخانص کا معنمون بیان کرتے ( جم که تعربی مولان بینے دعوتی جذبے که بنار پراکٹر پیدا فرمالیا کرتے اور قرآن فجدیے معنا میں ان کی مدد کرتے ) اہل الڈخصوصا گہنے مسلسله كمشائخ كتعلق بالنَّهُ توكل اور روحانيت ك واقعات بال كرته يا الحدث يلله البغض بلك كالمفنون بيان فرطت اوداس سِسَرَم مِن اشدًاء على الكنَّه إن كتفسير ماين فرماتي اود حومت برها نبرك اسلام دنهن كا تذكره كرتي توقلب برعجبيب اخرم وتا وربي اس درس كه اصل قدروقعيت هني ابل الذيك واقعات من ايساموز و گذار بوتاكه اس سلسله كے مضاعين نجل کااثر رکھتے تھے ۔ اوران سے ذکر الٰہی وخلاطبی کا جذبہ بدا ہو تا تھا۔ راقم مطور کو ہجاس سے پہلے ایک خانص ا وبی علمحسے ما ول میں رہا تھا۔ مردان نواکی فدمت میں حاصر ہونے 'ان سے علق پیا کرنے اور اپنے نفس کی اصلاح کا شوق اسی درس سے مط بھوا اور براس ورس کا احسان عظیم سے بعد س جب داراعلوم ندوۃ العلی میں ترجم اورتفر قر اک کے امباق ( ما بنامه الفرقان لكجنوماه شوال المستاج حراب س

صفرت مولانا سترجمین احد مدان و دورة عدیث ک اختتام پرصب فارنا انعمیل عمل ا کو دستافیت بندصوات توفر ما یا کرتے مقادعلم تعمیل آپ نے آکٹر سال دیوبند میں دمرکہ کین کمیل آپ کا لاہور جاکڑھٹرت مولانا احرکا کے دورہ تعشیر میں ہوگ اللہ کا ایک خیر لاہور کے دروازہ شیرانواد میں مبیٹ ہوا انڈرائڈ کی مزبوں سے کا کنات کا دل سنخر کرنے میں معروف سے وہ الٹرکا ایرامقیول بنرہ سے کر اس کے درمی قرآن میں تحمولیت جنت کی حفاقت سیدی۔

منابرقائی گھنگ تدیل عالی ایڈودکٹ ایڈیرٹروزنا مدزمندار (مابقاً) ہوآپ کے بہت قریب دستہ اوران درموں میں مجمی خرکہ رہے کھتے ہیں ک''دیویڈ وغزہ کے کڑ النعاد فارغ انحصیل طلبا مولانا سے ترتیب آیات'' پڑھنے آیا کرتے تھے اورمولانا ان کوھرن بہتی دیتے تھے کہ ایک آیت کا دومری آیت سے کیار بطائے ۔۔۔۔۔۔ اس دورس جارپانچ مواد میوں سے کم کمیں نہیں ہوتے سے اور اگریزے میں آئ' ڈی علانے تقریر فوق کرتے رہتے تھے ، ہایں ہم مولانا کی تی گونی وب باکی ہم پشرع وج پر رہی اور اس حد شک کہ مبدا وقات ہم توکوں کو ہواس وقت ہوان تھے اور تھر کیٹ خلافت میں حصّرے رہیے تھے محت جو ت ہوتی ۔۔۔۔۔۔ یہ توک ''کہتے دولے اس درجہ شامز مجرتے تھے کہ میسی اس لوگوں میں سے کوئی آگریزی اخیارات میں نعشائی اسلام پڑھنموں میں کھتا ہوشائع ہی ہوتے تنے، اس طرح پوراون گزرجا آمضا۔ بعر بخلام پاک کی تعلیمے اورکونی شنخلرنرمشا جرف ایک فوق عفاکر مہا قرآن با مطلب پڑ ہیں اور اس کا پیغایم جھیس اور اپنے آپ کو اس تعلیم سے سانچے میں ڈھٹالیس گڑ یا حظ

( ما منام الفرقال مكصنوبات ماه وليحقده المسليط مهديم ٥

مولانا ابوالمی الل ندوی صاصب نے ناریخ اتحصیل ترکا ، دری کا تعاویچی اورپوک درمیان کھی ہے مب کرقامی کھی خلاط کے عیامی صاحب نے جار پانچ کو بر برقرق زادک وجرسے ہے جس وقت اورزادکی تعاوہ مولانا ابوالحس ندوی نے چاپس اور موکے ورمیان کھی ' اس وقت یقیناً اُتنی می تعاو ہوگ ، قاضی صاحب موصوف کے وقت حلق درمی ضاصا و میں ہوجا نے کہ وجرسے ٹرکا درمی کہ تعاوچار پانچ موہوجان کو کہ ستبروتیں ۔ آپ کی آئی قرآ کی ضومت سے شاخ ہوکرام سرالولال وین انظر نے خام الدیک ' شمسے مید قرآ من سے صفوان کے تحت صفاحین کھیے جو بعد میں 'اوار والایت' کی صورت میں شائع ہوئے اور نبار مخدوسے صاحب ایم لے پرنسیل اسلام یکالچی لا جودچھاؤٹی نے کیک مغرفرآ کی گن برنگی ۔

آپ کے تلان مرداروں کا تعاد میں ہیں۔ ٹل مذہ مبی دوٹسم کے اور نہایت با کمال ۔ آپ سے تخد جتر علی کو مبی تشا اور جدید تصلیم یا فتہ صرات کو مبی ۔ اس وقت ان میں سے موت مثان

ترین حفزات ہی کے نام تکھے جائیں گے۔

ا - علاميرستيدابرالحسن على عدى فهم وارالعلوم ندوة العلماء لكعند (صاحب تصانيف كثيرو) وفمبر رابطرعائم الكافئ " سر"

لهظرم

حفرت مولانا مخدّ مل برصاحب قاسمي (مرحوم) تاتب مهتم دادانعلوم دايونيد (سابقاً) r. حفرت مولانا عبدالمنان صاحب مرزاروى فاهل ديوند ( مروم ) خطيب ومهتم وارانعلوم عتمانيه وركت ايى

محله *راولینڈی* ۔

حطرت مولان كغيل احدصا حدب بجنوري استاد مذرسه انعيار بر كلكته -ه ۔ حضرت مولانا ابوالبیان حادما حب ر

اً الله ۲۰ حفزت موالانامغتی بشیراحدصاحب بسروری مذالمله 🛚

علاترعلاء الدين صدهتي صاحب والسّس جا نسسر پنجاب يونيورسلي (سابقاً)

جناب نواجه عبدالوحيه ما حب ايُرطِيُّ الاسلامٌ ( انگلش ) مراحي ۳۔ جناب کواکٹرمسٹیدعبدالندھیا صب مبرزاروی ( ایم سلے ابی ایچ نوی) پرنسبل اور نیٹل کا لجے لاہور (میابقاً) صدور

دائره معازف اسلاميه نيجاب يونيورشي لابور (حالاً)

جناب واکٹر محتہ فاروق صاحب ایم لیے ، پی ایچ ڈی پروفنیر دیال سنگر کالج لاہور

جناب شيح محته عظيم الندصاحب اليرووكيث لانهور

جناب پرونسیرسعا دت علی خال صاحب ایم کے پرنسبل (رٹیائرمی)

د. جناب مولوی بنير احدصاحب لدهيانوی بي اعدم حوم)

لدلل مد جناب محمد مقبول عالم صاصب بي اے .

رکے ور حافظ فضل اللی صاحب ایم کے .

 ١٠ جناب مُواكِرٌ عبدالعطيف ايم لي بي اليس، بي مُحى اليسس بخركا

١١. يجود سرى عبد الرحل خان صاحب ايم لي ايل ايل بي يم

میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ جرشف دنیا و اخرت کی زندگی خوشگوار بنا نا جا ہے وه قرآن مجيد كو ابنا دُستورالعل بناست ادرج طرح قرآن مجير برمعامله بي رسينائي فرلت أى طرح برمعاطد كو درست كرا جلي الناد الله يفين دنيا مي اس كيين راحت كا كمواره بن حاینگی اور آخرت میں مبی مبہری کی توقع ہو جائیگی - ( ملغوظات طیسات صل ۹)

心

## ناکتان می تخرکیا حیات اسلاً اورجهاد حریت کی کمناق الخرش پاکتان می تخرکیا حیات اسلاً اورجهاد حریت کی کمناق الخرش پاکتان می تخرک اسلام المراز المالی المالی

برصغیری آدیج بین انبیوس صدی کانصف آخر عالم اسلام سکے سنتے بڑا ہی پر آسٹوب و و دیتھا۔ یہ وہ دور تھا۔ جہ و تعداد جب انگر پر مسانا میں ماریخ بین انبیوس صدی کانصف آخر عالم اسلام سکے سنتے بڑا ہی پر سانا گھٹا بین او زائد کے و تندا توجیا اور دینا وادر دینا وادر وی اور دینا وادر وی اور دینا وادر وی اور وی اور وی اور وی باراج متنا برطون ما دین اور نوٹ و براس کا دور دورہ تھا۔ فرز خان توجیب جنبوں نے صدیوں بصغیر بوظ بست اسلام سکے بچا کے تعد صر آزار مصنیدی میں مبتل کر دکھا تھا۔ وہ لینے آپ کو واوجی برخوبان کرنا تو جانتے ستھے۔ لیک انتیا ور وی مسالام سکے بچا سب سالاد کی جو انسان کی جو انسان میں میں مبتل کر دائد بھر انسان کی جو سیالاد کی جو سیالاد کی جو انسان کی جو انسان کی جو انسان کی جو انسان کی تعدوں کر انسان کی انسان کا کھا گاگا گاگا ہے انسان تھا کہ کا مسان کا مسان کا مسان کا میں کہ انسان کا کھا دائد کے مسان کا مسان کا میں کہ انسان کا کھا دو بھر کہ دوجا دت. بھر دار ، مار و نوکز کا معالم تھو بو و میں انسان کھا کہ کا میں تھو کا دوجا دو میں دین میں میں انسان کھا کہ کا کھو بوست و اکو بھر کی و وجا کہ کو میں کھا اور جھلے ہوتے دائی انسان کھا ہو تھے دائی انسان کھو تھا۔ وہ تھو کھو کھو کھو کھو کھو کھو کہ کہ کھور دائی میں میں انسان کھوری کھوری وہ کا دوست کی اور جھکے ہوئے دائی اس کے دوشنی ما مسان کر رہے وہ کھوری وہ کھوری وہ کھوری وہ کھوری ک

بڑی مدے کے بعد سائی جیجتا ہے الیس مستا نہ حسب بدل دیتا ہے جو کرکڑا ہوا دستور سے ضا نہ

ك بين فرايا كيار جس بين قرآن باك كانزول مقاسب تيمين كي حالت مين آت كي دالده ما جده نود آب كوفرآن باك پرُصاتي بين مجھ وں سے بعد آپ کوسکول میں واخل کا دیا جا اے بیسکول آپ سے شہرے ایک میل سے فاصلے پرہے۔ آپ اپنے بم جولیوں سے ارہ طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے اس کا وُں کو چھوڑ دیا اور موضی با ہو چگ میں سکونت اختیاد کرلی. یہ چک قصبہ جلال سے رس کے فاصلے برواقع ہے۔ لیکن اس چک میں تعلیم کا کوئی اُسطّام مرجونے کی وجہ سے آپ کے والد صاحب نے آپ کو دوسرے بر المدى مجور والى كرسكول مين واطل كروا ويا آب بالنح سال بك اس سكول من تعليم حاصل كرتے رہے . ليكن ورحقيقت آب كى ورسكاه تی کیو تحاللہ کے سے مانی مونی نذر کو اِن قتل کا ہوں سے مسلم نہیں فل سکتا، اللہ کے لئے وقف کی ہونی اولاد کے لئے وہی درسکاہ جو ب ب الدرك ما تقد نبست تعلق بو آخر كارسيخ حب الدّر صاحب في آب كوسكول سے بلواكر مولفا عدالى خطيب جامع الرامه كوج الوالد كے حلق وس من لوكرديا. جال نصاب فارسى سے آب كى دينى تعليم كا أغاز جوا، نوش مجت استاد نے نوش نصيب الشكے كو نراؤیاس ہی دکھا آپ ووران تعلیم کوج الوالدیں ہی مقیم رہے ۔ مگر گائے گائے الدین سے ملنے کے لئے گاؤں تشریف سے جاتے ول كنرصريها ل تعليم حاصل كرنے كے بعد آپ كے والد ما جدنے لينے لخت حجر كو حضرت مولئنا عبيدالند سندھي م كے سبر وكر ديا اور فرمايا كرير کے ہیں سے دین کے لئے وقف کیا ہے۔ لیسے قبول کیجئے مولدنا سرجی ٹے نومشی سے کھے لگالیا اور جائے ہوئے لینے ساتھ سرھ سلے نی کی اب تربیت کی تمام ترومه داری حضرت موللنا عبیالله سندهی سے کندهوں پرہےاورسے تو برہے کراستادا ورشاگر د دونوں نے ۔ مُعلن کابنی ومردادیاں جس طرح بودی زندگی میں نبھائیں اس کی مثال ملنامشکل سبت۔ ایک لمحرتھر سکے سلتے بھی کسی سف ابنی ومیہ دادی سلے تمحل ات ما كيار مجوائس كيج سفي لبنت والدين سكے نيك ادادول اورنيك تمنا و كوجس طرح بوداكيا، اس سكے متعلق جو بدوس صدى سكے سب ہاں۔ میں تا بٹسے خوطب سیدعطار اللہ شاہ صاحب سخاری فرمایا کرتے ہتھے. لوگو تم سے قرآن کو حجواڑ دیا تو اللہ نے سکھوں کے خاندان میں

متی کین مجرمی آپ نے یہ توکیمی ٹکوہ کیا اور نہی ٹکایت میں اب ہے۔ پرسلیار زورشات قیام دہلی اور نظار العالمة مین کی بینا تک دعی

مرتربت آنے والی مجابلہ اور سرفروشانہ زمرگی کی تبادی تھی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ سب سے میدر وطبات فطاب ولماللہ الأ صرت مولنا تاج محمود امرو فی اور صفرت مولنا دین بودی نے حود ہی صفرت کو نور فراست سے پہنچان لیا اور سلسلہ فاور پریں۔ حضرت مولنا تاج محمود امرو فی اور صفرت مولنا دین بودی نے کریا، مصرت اس وقت بیعت سے مفہوم سے بھی ناآشا کتھے جنگرآپ اس وفت عرکے اعتبار سے بھوسٹے تقی فقر ہا سال بعد الك مبك آپ كي مزيوگي. حضرت كي تعليم كتاب القداور تذكيبه باطن دولوں سائقه سائقه شروع جو شخه. ۱۳۱۹ جري پرگ سال سے الگ مبلگ آپ كي مزيوگي. حضرت كي تعليم كتاب القداور تذكيبه باطن دولوں سائقه سائقه شروع جو شخه. ۱۳۱۹ جري پرگ روی پیرچنڈا میں معزرے مولنا عبدالہ مندحیؓ نے لینے وست مبادک سے ایک مدرسے وارا ابر شاوکھ ولا مولنا مدحیؓ بیط پیرچنڈا میں معزرے مولنا عبدالہ مندحیؓ نے لینے ا كياري كوفل برجينة الشريف في تقريق كجد عرصه بعد مصرت كوسى بلاليا ورميال مصرت في تعليم حاصل كي تقريبا في ما مرصہ میں درس تھا می کی محصیر کمر بی مدرسہ وازالرشا و میں سب سے پہلے فامنغ ہونے واسے پانچ طلبا میں سے آپ ایک تقے اس جاد کی دستاربندی کا جلسترا تو سرهسٹانے جلسد کی صدارت کے لئے شیخ حسین ابن محن الصادی کمنی کودیاست بعویال سے الم وساربندی تقریبا مستعظمه کی مندا میں بھی تکھیل علم سے بعد آپ کو حضریت سندی سفے اس مدرسہ میں مدرس مقرد کر دیا بہال آم تیں سال کے تعدمی سے فوائص مرانجام دیئے آئے حصرت مولنا مندی سے مهست ہی منظور تطریقے آ آپ سے جب عدرمدولا مي كام تَروع كي الواس كي كي موص بعد صرت مولفا مدحي في الدائي صاحبوادي سند آپ كانكاح كرديا. آب كاليك بيثابيدا بواديكن كي کے بعد فوت ہوگیا اوراس کے بعد صرت کا گھروالی بھی اس دار فانی سے دحست ہوگئیں ، بھرآپ کا نکاح حصرت مولمنا ابو محما حمداص کی لڑکی سے بوا، حضرت شنح البند والعلوم ، یوبند کی محدمیں آپ کا نکاح بڑھا، آپ نے مصرت مندھی میں محکم سے نواب شاہ صوبرن یں *ایک حدوسہ قائم کیا۔ کچھ عرصہ ب*مہال آپ تشنگان طوم کوسراب کرتے دسے اس سے بعد حفرت مندحی شنے دیل میں مدرسہ تظادۃ الو قائركياتوآب كونواب شاه ست دلي الموالياريد مدرسلونگي كي نظرين كاشت كي ارج بصنا متعا كيونكر مدرسد الماست مقصود مبندوسا سعانوں میں ذہبی ولوارا و دینگی جش بداکرنا اوران کو فرائض جہا دکی آدائیگی پرآما دہ کرنا تھا، مولئا مندھی پر کوبعض احباسیفی مشورہ د گاہیے دلکاہیے علمار کی جاعت کو دیراتوں میں تبلغی اصلای عزم سے میجھا چاہتے تاکہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ على بيدل سفر کر ليف اول کے علاوہ وہ سفرکی مشکلات مہرمکیں جنائجواس تبحویر کے تحت پیطے ایک شہر اگرہ کے دیباتوں کے لئے حفریت کو بعد بین دورہ احباب كے معجا كيا، آپ نے يجيس ديمات كا دوره كيا، كمرسوائ إيك بتى كے كمى اور جگر سجد زيائى، ان ديما تول كے باشد اسلامي تعليرو تربيت سے بائكل نا آخا يتحر. نماذ . روزه . ج . زكاة تو كا كم كرم كے نام تك سے ناوا قف تھے

جمالت کا برخاک بدواد میں جمالت کا یہ عالم تھا کہ ان کے نام چھاس طرح کے نتے بھد دام بھونکھ وغیرہ وغیرہ ان کا تھا اسلام سے دور ادد باکش بندواد تھا، آپ نے بعثیا کہ تمارات کاح جانات وغیرہ کوئ پڑھا گھا۔ انہوں سنے ایک جگڑکا کام بتایا۔ آپ اس جگر تشریف سے کئے اور آس آوئی کوئ ٹی کیا، جوان کو نمانی وغیرہ پڑھا تھا۔ اس کے بطنے برآپ نے اس سے دریا ہے ذیا کی قاضی صاحب کیا آپ نے عربی پڑھی چھائے۔ اس نے کرام نہیں بھوٹریا۔ فارسی جانتے ہوتھائے کہا ہیں آپڑوٹیا کچر ٹیسے ہوتے ہوتواں نے جانب ویا کہ موالے خطر ٹرٹسٹ کے اور کچر نہیں جانڈ آپ نے برطالات میں کرمیت اندی

الکہار فربایا. واپس کر اُن لوگوں سے بوچھا کر تم کو کلمر آئا ہے. سب نے جاب دیا کر نہیں. آپ نے سکو کلمہ پڑھایا اور ان سکے راساسی نام تبدیل کرسے اسلامی نام دکھے. بریتھا آپ کا تبلینی سفر آگرہ سے دیماتوں کا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ پڑھیں۔ أتمرك رنشي رو مال من حضرت رمتاله عليه مخطير من سع وداصل جميت انساد. نظارة المعادف بل المروش محطوط كى سازش إس عظيم القلابي بروگرام كى المركزيال تقيي جيد حصرت سنين الهند في استحاد بالداسك اورآزاد كى سند ك إلية تجويز فرايا مقابب حضرت فيح الهند منه مولانا سندهمي كوكابل اورحضرت رصة عليه كووبلي من تعهلات فرايا توخود حجاز تشريف الدير كئے مولانا محدسیاں انصاری اس عظیم تحركيد كے دابط افسر ورنے كے علاوہ جندوستان اور آلاد قبائل ميں تحركيد آزادى سي عنفيب اور موك وّار بإئ بيرسال لدّ مين مصرت شيخ الهندُ نف أني تحريك كي تائيدين غازي الوريا شا ورجاز كم ورزغالب پا مالی حایت حاصل کی ان اکا بر سندا فغانستان اور آزاد قبائل سمد با شندوں برلمانیہ سے خلاف جہا دکرنے کی اسلیں جاری کیس ۔ جو ره کسی حد مک کامیاب دیس. حضرت مولانا محدميان افعادي صاحب تحريك كمة آخرى مراحل مين ان اكابر كمه سينا مات سے كرج ازست مبندوستان آكے اور ہ ما اُپ نے بہندوستان وقبائلی علاقےا ورا فغانستان میں نہایت وسیع پہانے پران ابلوں کی تشہیر کی۔ براہلیں زرد دنگ سکے دلیٹمی کیڑھے پر مر بھی ہوئی تھیں۔ تحریک سے تمام جالے کادکی آپ جی درورٹنی کہرے برتحریر کے ارسال کیا کرنے تھے۔ آٹھ ومصال المبادك ١٩ ﴿ جولانَ المان المالك من مولاً المحميال في تحرك سي متعلق الك مفعل دلودث حيد الماد سده ك شخ عدالهم كاموت حضرت شخ الهندكي فلمت ر باین مجاز روانه کین. به ربورٹ زرد رنشی رومال برتحر پرتھی اور اس میں ترک و فد کے ساتھ کا بل مجابدین ہند کی نقل وحرکت اور اشاعت ور الحريك كي وجوبات درج مخين بيراس دبورث بين آزاد حكومت بهندكي نجويزاور خدائي فوج كي تشكيل كا حاكه رفي تصاليكن سوسية قسمت ۔ <sub>عادد</sub>اریا ہم دستاویزات بطانوی حکومت کے انتقاد کئی، اور اس طرح اگست <sup>محاول</sup> میں اس تحریک جها د کا انکٹ ف ہوگیا، اس کے بعد سرکر دہ بسرت در مند مندن این با به بار کود کو مکان کی جست پر جیشا دیاا ورگھر کی تلاش سر دیم کر دی بولٹا کی قلمی تحریری آپ محمان پر منظمتی ویل آپ کے بال بچول کومکان کی جست پر جیشا دیاا ورگھر کی تلاش سر دیم کر دی بولٹا کی قلمی تحریری می سے مان بیسے مان ب ایک اور اس میں ایک ٹرنگ میں بند کردیں ، می آئی ، ڈی ک ایک سلمان طازم جو روزار مقر عماس دوس قرآن مجد من شركت كے لئے آيا كما تھا جيت كى طرف تجسسان تكا ، ڈالى جيت كى كو اول بي ش كى ايك جكتى مولى ناكى ، مارس برن بیدن سرے ۔ اس مارت کے گھر کا طاشی کے بعد پولیس والی آپ کو مدسے گئی بیال مدرس کی طاشی در اس کی طاشی

اس نے حکم ویاک عزم کوسٹ ملہ حالات میں بندکر ویا جائے۔ آفعا ق سے چیل کامپرٹشڈٹ کچھ تعرایف طبع تھا اس ر ماتحت على كو حكم دياكه حضرت كو وضوكر ف ك لئ بغير تعكري جانب ديا جائے . جو نخص حد تقاليے سے باسم تعي كر عرصد بعد بوليس ف حكام اعلى تعيل برصرت كوستمكرى الكاكرال بورجعيج ديا كيد دن آب ف المهوريس كزاري. لا مورسے جان دھر نتقل کر دیئے گئے . ١٥٠ دن آپ بهان تھہرے ۔ آپ کو جان دھرشہر کی ایک جل میں رکھا گیا، بہار م مواكر مضرت شُرُخٌ مهي گرفتار ميں كھ دنوں بعد جالىند هرست دا تول جل من مہنجا دياگيا. بهاں انھي آپ کوچند كھينے مي گزرے نے ، ا عالندهركا فيفي كمشرآ يا اوراس في حضرت كوكهاكر كورنسث آب كوراجويين نظر بندكر قدت اورتم إس قصري بالمرمنين والخ اور نہی تم کو کول برونی آدمی إلى مكتاب اور تم كوبندرہ روبے جل سے حورد الاؤس كے لئے طاكر ينكے. اس سے آب نے كما بوكا اس جيل بين آب كه عرص معرس جيل كومتصل الك مسجد تعنى آب دن معرسودس ريت اور دات كو معرجيل بطيع جاقية ا جِل كالسِكِرُ بوليس اكِسسِكمة تعالى اسفِ ملمان بابسول كو تكم دياكرتم حفرت سے بسے كے محصرت كے طعام و قيام كابندونو: کیاکرو کچر *عرصائ طریقے سنے* آپ کے طعام وقیام کا ہندولست ہوتارہ اس کے بعد آپ نے من فرادیا کہ یں بیا ہیوں کا لا<sup>د</sup> سے عنایت قبول نہیں کرنا کیونکر اُن کے مال میں اور اُن کی سرچیز میں رشوت کی طا وٹ سے واضح رہے کہ اس وقت عصرت کے جا ، رِصرف ایک بادیک کیٹرے کاکر اتھا اور آپ سے اوٹھنے کھونے کے لئے گھ مہیں تھا ایک بزرگ نے مصرت سے عرض کیا کا آ ۔ کوبترہ وعیرہ لاکر دیتا ہول، حصرت انکاد فرماتے دہے۔ لیکن آخراس نے ایک دن لاکر دکھ دیا تواس کے بعد بطام آئے سکا آ دکا نے کاکوئی مذولست دیمنیا ایک یا دراا ودصالی عورت عصر کے بعد مکنی کے بھٹے ہوئے وانے اور کچے گڑھنرے کو دے دنگا ۔ حضریت اسی برگزاره کریتے: ہوں صل محمد بعد بحرا کچہ لا ہور پنچلا گیا اور پر کہا گیا کہ آپ کو نمانت برر اکیا جانا ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ ا لا مور من حضرت کی صانت دینے والامھی کوئی نہیں تھا آخر گوجانوالہ کے علاقے سے ایک آ دمی نے حرت کی سمات دی. حذا ا کی بوری زندگی اسلام سے لئے وقف بھی، آب نے مسلمانوں کی دینیا وی اور سرطرح کی دہبری فرمائی اور خداسے بھٹکے ہوئے لگا , ں۔ کوطانے کا کوسٹنٹ کی . دنی خدمات سے سامقد سامقد آپ نے زمان حیات میں جو کمکی و لی خدمات سارنجام دی ہیں. وہ دیتی اذا ا يک ياوريس گي.

سیوی بیان کا کو بھٹوست نکاسنے اور محام میں جذبر تربت و آزادی پیدا کرنے کے ئے آب نے بڑے ہی مجابہ وارویٹلم منفاق کام کیا ہے۔ بع ہم آزادی میں حضرت کو بادراً قید وہند کی صوبتری اضایا بڑی، گھریساں ہر سزاک بعد زوق دم بڑھنا ہی گا ولی میں حضرت موالا اسلامی نے حضرت سے عہدلیا تھاکہ وہ ای تمام عمر میں اشا معت قرآن پاک کرتے وہی گئے۔ اس سے اگر چھڑ ا بردی قید و بندکی صعوبتوں میں دست بھر میر میں آپ نے اس و عدے کو بودا کیا اور جل میں ہیں درس دیتے دستے۔ الابور بین آپ نے سنہ الابوری قید و بندکی صعوبتوں میں دست بھر میں ہورس تر ویک بازی اور اسلا کی تو ۔ کا لاکوک کو بہ جلا تو تعداد کی جہوں گئی بھر صعربی درس مدرس مرس ورس تر ویک ایک جل کوک کو بہ جلا تو تعداد کو بین بین ایا دو برق گئی کی کھو صداعی آپ سے موالئ عبدالحق کے مکان برائی مرکر میول کا مرکز بنایا ، بھر اسکو جو کر مسجول سبحان مولئ عبدالحق کے مکان برائی مرکر میول کا مرکز بنایا ، بھر اسکو جو کر مسجول سبحان مولئ المائی کے خدمست میں بیش کروں ، بار ایس کے اصراد پر صفرت نے وہ قبول کر ایس کے کھوسلس میں اور بین مرکز ہوا ہے وہ بین کو اسٹی کھڑے مساس میں اس بھر کہ ہوا ہے کہ میں میں اسلام کان آپ نے تو دائے میں لوگ آئی کھڑے ہے کہ کہم کہمی کھی اسٹرے کہ اس میں ہوا ہے کہ میں میں اسلام کی اشاعت سے ہے دیا سورے کی کھر کہ اور کہ میں ہوا ہے کہ میں میں مورس دورس اسلام کی اشاعت سے ہے دیا سمورے کہا کہ ہوا ہے کہ میں ہوا ہوا کہ میں بھر اور کی مسبول ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا ہوا کہ کا کھڑے ہوا ہوا کہ کہ ہوا ہوا کہ کہ میں میں مورس دورس میں مصرت میں مصرت میں مصرت دورس ویا کہت ہے ہو میں بھی ہوا کہ کہ میں اسکر میں مصرت نے تو ہو تو ہوا کہ ہوا کہ میں اسکر میں مصرت دورس ویا کہتے تھے ، یہ میں انگل میں ہوا میں میں مصرت دورس ویا کہتے تھے ، یہ میں انگل میں ہوا میں میں مصرت دورس ویا کہتے تھے ، یہ میں انگل میں ہوا میں میں مصرت دورس ویا کہتے تھے ، یہ میں انگل میں ہوا میں میں مصرت دورس ویا کہتے تھے ، یہ میں انگل میں ہوا میں میں مصرت دورس ویا کہتے تھے ، یہ میں انگل میں ہوا میں میں مصرت نے تو ہو میاں میں میں مصرت دورس ویا کہتے تھے ، یہ میں انگل میں ہوا میں میں مصرت نے تو ہو میں میں مصرت دورس ویا کہتے تھے ، یہ میں انگل میں ہوئی کی انگل میں ہوئی کی انگل میں ہوئی کی انگل میں میں مصرت دورس ویا کہتے تو ہو میں میں مصرت نورس ویا کہتے تو ہو میاں میں میں میں میں میں کی کھڑے کی انگل میں کو تو ہوئی کے کہ میں کہ میں کہ کھڑے کی انگل میں کو کھڑے کی انگل میں کو تو ہوئی کے کہ کھڑے کی انگل میں کھڑے کے کہ کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کہ کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کی کھڑے ک

نے اُ سنوائے کے تو اِسٹاللہ کے شروع بیں آپ نے پہلاچگیا جب آپ رہے ہے واہی تشریف لاسے تو توکیک خلافت کا دُور دو ہمتنا ، جانزاج اِسْر پورٹ پرمعلوم ہواکر ہندوستان میں نعلیفتہ السلمیں کی حاست میں خلافت کیٹیاں خاتم ہوجی ہیں۔سلمان بڑے فاہندایں شاخ چورجہ میں اسی اُشار چیں امیرانیاں لئہ خان دال کا بل نے انگرزوں کے خلاف اطلان جنگ کر دیا جسلمان انگریزوں کے خلاف بڑے جمل کا شخص ہوگئے کیونک فائسسیے اور انگریزی فوجوں نے قسطنطنیہ پرقیف کر ایا تقدا اور خلیفتہ السلمیں ان کی قید میں تنتھ امیرانان اللہ خان ہے ہے کے ماں کے سلمانوں کو افغانستان کینے کی دعوے دی سلمان لوگوں کے قافلے در تعافلے افغانستان روانہ ہوئے۔

رن کی کا جب آپ نے انگرزی سلمانوں کے خلاف یہ حالت و پھی انگرز کے خلاف جہا دکے سئے کرست ہو گئے بینائیجہ آپ جب آپ خیاب کے مسافوں کے مواد ہو اور کے خلاف جہا و کے بینائیجہ آپ کی باب کے انداز اور انداز کی مواد باب کا انداز کی مواد باب کا انداز کی انداز کی مواد باب کا انداز کی مواد باب کی مواد باب کے انداز کی مواد ناست کا انداز کی مواد ناست کا انداز کی مواد ناست کا انداز کی مواد ناست مواد کی مواد بیا کہ بیاد مواد کی مواد ناست کا انداز کی مواد ناست مواد کی مواد ناست کی مواد ناست مواد کی مواد ناست مواد کی مواد ناست کی مواد کی مواد ناست مواد کی مواد کی مواد کی مواد ناست مواد کی مواد ناست مواد کی مواد ک

الله م حصت كو بعض متعدين كى ودعواست يرايك حيال بوتاسي كراسى درس قرآن كريم كو تريرا كال ا الرطبة كادبا جائے جائج آپ نے يہ محسوس كياكہ الاجوديس كثرت اشتغال كيوجر سے اس عظيم مقصور ا موس ت موسک تا میں برسکان جگر میں جاکر یام کرنا چاہیئے بینا نچواسی سال ایک ماہ کے لئے تصریبے صلح محبول پور کے ایک قصرول تشریف ہے جانے بر اور وال ترجة الفرآن کا کام تروع وباتے میں بد کام سیوالہ تک کمل برجانا ہے۔ مردس في سرالعلوم استنفل من معرف يتجوزش كفي ميكوانين كادير المان مدر الانهما جاجة بنالا 📗 منتظراس دائے کو قبول کتے ہوئے مدرسہ قائم کرتی ہے جس کانام قاسم انعلوم دکھا جا آہے جس ع في يصف والمع طلبا سك علاوه فالنع التحصيل طلبا تعبى أكرفيص حاصل كرتے بين. ورسس کامیلا دَورا تحصال میں ممل بوا۔ دوسرا پندرہ سال میں مکمل ہواا در متبیا وَ در حضرت کے مماراً ، روز کا ناعب بھی مہیں فرماتے تھے میرسال دمضان المبادک میں ایک براہ ں کے فارغ التحصیا علمار شریک ہو گئے ہیں آپ کے مدرسہ کے فارغ التحصیل بر مرف اندرون ملک دنی عدمات سرانجام ویتے میں بلکہ وہ میرونی مالک میں بھی اسلام کی عدمت کرتے ہیں۔ مع الله عن المجمن خلام الدين كے تحت حضرت مدرسة البات كي بياد ركھتے ميں حس ميں وني تعلم/أ سالەنعىلىپ دائىچ موتاسىيە . اسلامى عقائد واد كان كلام الدّىن ئرىسىسىرىت دسول صلىالىة علىد دىلم تعلمروی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کشیدہ کاری بھی نصاب میں شامل ہے۔ هه وار میں صربت کی سربہستی میں انجمن ضام الدین کے تحت ایک پرے شائع (18 جامات جس كانام خدام الدين تجويزكيا جامات جوكر بإكتان عد برون مالدكل میں میں جا کا سبے۔ اس دسالرکی تبلینی مسرگرمیوں کے زیرا تر اکثر لوگ گراہی سے تامتر ہوکرالنڈ کے نیک بندسے بن جاتے ہیں ادر کا(ہ علوم باطنيه : من على كرام تكوم ظاهريه ك ما يقعلوم بالليديمي عامد كية. وه مطلع علم وعل اورآساني ولايت برآفاب بن كريكم عصرت سنين القوالا نے مددسہ قاسمالعلوم سکے ذریں حصریں مجلسس وکرشروع کی ا و دسریدوں کی علی لا کم آ فرما بی آتیب میرمریدی بهفته بهرگی دیودت تکھتے کہ اس سفے اس بفتہ بیں کس یہ اِن روحانی کےمعلم ہونے کی حیثیت جی بھی متا زنحصیت تقے حصرت فرما اکرتے نکا کڑ سر ماصل من النين سے الك ول ك بعيرت بي اس علا وه حفرت نے مردور مين اصلاح قلب المان توجد فران ترجم وينيت يرسم مع متعد وحيدي وأكر وكون و فدا تعالى عد طايا جائ وهزي في سناغ حضرت دین بودئ اورحضرت امراق کے وصال کے بعدیشخ الطرافیت کی جیٹیت سے تھادی خدا کی خدمت کی حضرت نیخ النفیز کے الا

مسانون کے فیرون میں میں الذہ ہوئے کا دعوی کیا قو بدار داخل ہے کہ وہ مصائب کا سامنا کر مکتا ہے۔ جان کی باذی کا کا کتا جا موروں میں ہو ب الشرون کے میں میں ہو اشت نہیں کر مکتا ہیں و ب الدنوا علام حق ہوں میں ہو اشت نہیں کر مکتا ہیں و ب الدنوا علام حق ہوں ہوئے کا دعوی کیا تو ملاء حق ہے اس کی جگ تھن گئی علی کام میں ہوئے جھے کہ دعوی کی او ملد حق ہے اس کا بیا مورون میں مالے کیا کے کہ مورون کے ملائق کام ہے کہ اورون کے کہ خوج کے خوج ک

مراوی میں میں اس مبادیں صدیف کے مصرت مزادوں دوپے کی وہ دقوم جینالوال کے مرکز میں تن ہم لی مار اس مبادیں ورشر ہے کہ اور اس میار میں اس کے حصرت مزادوں دوپے کی وہ دقوم جینالوالد کے مرکز میں تن ہم لی آب کے دل گا تنا یہ ہے کہ میں ڈوگر دی کے مقابلہ میں فرشر ہے کہ میں ڈوگر وی کے مقابلہ میں اس مور کے لئے مطابلہ اور موری کا قربالی فران ہیں ہے۔ دی گئی آب وہ ان تشریع میں اور مرفری کی قربالی فران کی قربالی فران کی مسال میں آب کو محت تکلیف ہو جاتی ہے۔ اسہال شرق میں بیندا دو کر ٹیال باندھ دکئی ہیں ، اگراز کی موری کی موری کے محت کو قربی کے ماری ویت آب ہے معلی میں جو کہ اس کے معت کے موری کی موری کی میں کہ ان کے مدور میں کو بات کے موری کے موری کو ان کیا تھا تھا ہے دو ماری ہوا کہ ان کی موری کے دوری کے موری کو ان کیا تھا تھا کہ موری کو بات کے دوری کے موری کو ان کیا تھا تھا کہ کاری کو مدھی میں اور فاری جائے کے دوری کے موری کو کر ہوا کہ دوری کو کاری کے دوری کے د

تذكرك يبددكون كانت فرلمسته جواص كالمتمان ولمسته جرمنسون ك بريطانويكى وأني جرائب كاحزان برتا" يرسعانها كيركيف من

انظارحین العد معدده معددی



کی ہائی۔ ایک آب اور موسند سے کھونے کے والدصاصب انتخال فراکھنے چوکھ ایکے والدصاصب اور مصریت موادا عبدیللڈندندی کے درمیاں ترابطی کی رویوا کے تعقامت تھے اس کے ان کی وفات کے درمیدہ سے دل کا ٹل حریت مولانا نقام محدوصات ویں بوری ٹرنے آپ کی والدہ اجدہ کا ٹکیا تی ٹی محضرت مندمی کے رویاا وراسطری مقرمت مندمی کہتے موشیعہ ایس کی بوسٹ آب کے دومرے بھائی کی گئی بھی تعرفت مندمی کی ترمیست ہیں آگئے۔

به الموسس رسالت کا تحقیظ الله الفراد و بندندان اله المواد ف و با اور دشی خطوط کا تخییس درام ای تغیم افعالی الم تا دی به مدے نے بزرز بایا فی بحث شخط البتر الذا خدی گر کا بل میں اور آب گود کی بس جور گر گود گا بر جور المراح الما المدادی شخص الدین المدادی می اور آب گود کی بس جور گر گود گا بر جور الما المدادی می المدادی شخص الدین المدادی کا الما المدادی می المدادی می الدور المدادی می المدادی می الدور التی میں المدادی میں المدادی میں المدالی میں المدادی میں تو مدادی میں تو مدادی میں المدادی میں تو المدادی میں المدادی میں

م کو گید کے انتخا نہ کے بعد مرکزدہ رہنا ہی اور تیب دہیں۔ دہیں۔ دہیں دن کا گرفتاریوں اورنقو بندیوں کا سلسانہ شردنا کا حمورت کنین امیدنگر مجان میں گرفتار کر بیا گیا اور آپ کو دہل سے گرفتار کر کے مشغف بقابات، دہی ، جا اندھ روقی و میں نقو بندرگرفا گیا۔ گاگرفتاری میں امی وقت عمل میں آئی تہیں۔ آپ بلورمنیخ انتقیرجا مع مہر فتجوری میں نفادۃ المعاد نسانہ کر سے تھنے درس فراہ مسیسے مقد وال اسے اسے مسیسے مسئل مندی فورکس مجھیں ایک ڈائمسیس میروی گئی آپ کے مندی ہو ساوی جات میں ٹیس کی ایک مخر میں مشعقہ قرآن مجدا ورکٹا ہیں جو اس معلمی نے فورکس مجھیں ایک ڈائمسیس میروی گئی آپ کو مندی ہو سمان کی جسٹ میں گیا۔ بین مقیمی ایک شرکے۔ درسس ممال دی ۔ آئی ڈوی کی شاخد میں بھاڑ دائر فیک میں اور ڈرٹسک موقعات کی کے مدعل دی گئی سامان ہو گ

آپ کودبل سے متعلق نظار مشواد درجہ لا ہور بیان پھروفرہ وہ مقامات کی مقدنے مالا توں ہم کئی ماہ مکسر تھیند کہ گئے ہے ہوئنا کی میں را ہوں ہم سے جایا گیا و جاں ہوالات سے بعد تفویت کا کا عمر سائا گیا را ہر ں سے تھا نے ہم سے سے کہا ہم ایک کے سرا کہ وہ بھار فرمبراد درم ہم کی موقع سے میں موسودہ و بی ہمینے پرتیا رہنوں گئے۔ لا ہمورس آپ کوسی ا کی سے ایک ان خواس سے مسامت ہیٹ کی گئی ہوسے کی گؤرنسٹ ہمیں کو صور سندہ و بی ہمینے پرتیا رہنوں گئی۔ لا ہمورس با تی سی کہ وہا اور سے کہ وہا اور سے مسلے کے لئے وہا من ایک ہمرا ہے کہا کی ان افریسے وہا ہمیں کودن کے میں مکھنا جا تی تھی جہال آپ کو کو فرجانے والا نہ جوارہ ہے کہ خان ساسے کہ ٹی خوا ہمرا ہے نے فرایا جہالے میں جے کوفیہ ان امین سی مکھنا وہونہ کا ام تج برای دوسرے منا من کے لئے قاضی صاحب نے فوہگا کی مواقع مان مان تھا تھیا دالدین صاحب اور دکھ سے ان من روہند کا نام تج بڑاری دوسرے منا من کے لئے قاضی صاحب نے فوہگا کا لمان کا نام تج بڑی ترای تات صاحب اور دکھک صاحب کی تما نے برای میں ہمیا تھی ہم بڑاری بجائے ہاتا ہائی صاحب اور دکھک مانت ایک ال

کے ان ہے کرآی کور ایکر دیا۔ حبب کب کولا بررس با بند کیا گیا تو آپ ہے اپنے اہل دعیال کوجی لا برر بالیا ۔ لاہورمیں آپ نے سکونٹ اختیار کر لی تھی جگمہ ر ماسش کوئی منتقا در مکومت کاباخی ہرنے کا وجے ول مجی ہرت کرانقات کرتے تھے گوش کی کئی روز فاقہ ہرتا تھا ایک وف دوركعت نما زنفل فطيصكر بيرسنور سزت ویں بوری سے عرض کیا توانہول نے فرمایا گھرے برتن ما مخفرکرر کھ و یا کروا در ندالله کا کرواس کے ساتھ فدا مسبب الاساب ۔ ہے۔ حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علیالا بوری جموات کا بولادن اور بدک غاز تک فریرهد ان میما بین ساش کا بند دلبست کرتے فی ما بن بناتے کسی مولی کتاب ان کھی خوا مانے تھے ۔ بنا پڑھ کے وہراہ دنوں میں آمدنی موجاتی تھی اسے ہفتہ بھو کھاتے تھے آمدنی ئىتى برتى تى -اس كۇكى اندازە ئىس ئىلاسكى كىكى يەخابىرىك كەرەبىي بىلى نىمى يىنى دارادىك كىرىن چرف يىنى جاكرگز كىلا-آپ کی ملکی اور ملّی خدمات آپ فقیم سے بیطی عیت علام ہندگی مبلن عالم کے رکن رہے تقیم ملک اورجیت اللہ بارکان پاکتابی میں رہتے ہیں۔ وہ این الگ جماعت ألين خيائير ما ١٩ و ١٩ و ١٩ و كوسنده و مرحد و طوحيها ل و بنياب و عير واطراف مك سنة ١٤١ و بيّد علماء كي مثمان مين مجلس مشا ورت منعقد لى مِن مانفاق آپ كومبست على واسلام مغربي بكتال كالمبرج الياكية بآخرى مجدة بك اى مجدت برنامر رب -تو ن ، ۱۹۵۰ دیس جعیت کا آگ<sup>ی ا</sup> ترجان اسلام" ل<sub>ا بور</sub>سے آپ کی سرمرتی میں نشائع ہونے لگا رہواب کک جاری سے م<sup>ق</sup>عیت الما للم مرايك سرسريتي مين حواتنا بي منشور مرنب كيانها وه اسلام كي هيج نزما في كرانها -ا ۱۹۶۱ میں بختر نظر از ۱۹۶۱ میں بخیرزنگ کا چکے آگر زیرنیل نے رسول کرم کی شان میں بدزیا ٹی کرے سندان طویا سے دلوں کوڈٹی کا موسس سالمستی تحفظ کے کیا طویا ہے ایجاج کے ایکن کو ٹی شوا ٹی زیون کیوں بڑتا تھا کہ سیان طلباء کا احساسی نا نہ دھر ف المجها تربوكا بكرانكان كامتنقبل بعق ماريك بوبائ كاآب كوملم بواتو فوراً مسلمان لطباء كى تمايت براتراك كمن خطره كي برداه كئه بخير بمريد ويديد دكى بمخ ملامه المال بھی اس سخ کیسے متاثر ہوکرمیلان مل بیں آئے ۔ آپ نے اس میں سرگرم حصہ لیا آب نے بردا ہی ،اگست میں متعدد در میکی آب کی گونال گون فائد صلاحیتول کی وجهداس واندے تخریب کی صورے اختیار کر لیے حکومت نے آبید کو گرفتار کر ایک مننے کا گرفاری ہے اور آگ بھڑک اٹھی سلانوں کے آئی عزم کے آگے حکومت کو جگنا پڑا اپنے ۲۴ ستمبرا ۱۶۲ وکو حکومت نے ایک تختیا تی كيلين مقرد كردى مسلمان طلبا ، كو باع ت والس طلياكيا - اورآب كواورد مكر قبيد بول كور باكر دياكيا \_ ا می مروروں میں جبرہ برت کریں ہے۔ ایک کے عام مروں میں عرصت شال سے ۱۲۰ کتر ۱۹۳۰ او کیشیت عالم دیں ایکن ایکن کا بیت اسلام کی مرکبے تک ایک جزل کوئل کے رک مفرد ہوئے اس کے بعد ایمن کے معاملات میں کہری دلچی بیٹ کی بنا بالمره او اورد او کورنم کے وال پر فیزنت منتخب بوئے ۔ اور تازیست اس جدد پر فائزرہے آپ نے انجن کی ترتی سے سلسلم میں شاہلہ

ا نیام بکتان سے بعد اور این میرکرمیوں کا مرکز بناید-ان کا ان مرکز میوں دزول مرکز کی ختم مرکز بناید اسلام کو تنویش بونی نیام نیزس کے تمام فرقوں سے ل کرسکومست سے مید طالبہ کیا کہ برمک بخاسکا ر پولنگ مران ۶ مستر پاسپ دی مدورون مورون و نورون مران که رویه بیسته در این مصطلبات و نورون مستر و در در در می رکده محام که از مورون رکدواور مختوق مورون و در سرس کرنساز مانون کندنی سرسه خالا کرداه می که ناکسان سرسکار خلوق کو روید بر در در در در در در در سرس کرنساز مانون در میرون کردند کر

ملفوظات طبیبات میکن مون و دب بری انتان خان اور بخون سے ہے خان کا داخی کرنا آسان ہے میکن مخلاق کا داخل میں معلوق کا استراک میں مخلاق کا داخل میں معلوق کا مع

- ب من إر اكم منظم كيابون الل الله ك جنذ ك جنذ موسِّق عمر من في حضرت موانا حين احد مدن كم مرتب كاكو لأولاً المركبية ويكون المركبية المركبية
- دالدرال میں آپ کو میدار کررا ہوں بنداری سے سے کر کورنزک آپ کا کوئی بی خبر تواہ نیس ہے اگر آپ کا کوئی تیرخواہ ہے آورہ اللہ والا جم آپ سے کھانے کونہ ایک دوازہ محدی کا ظام ہوا س سے ہاتھ میں قرآن ہودو سرسے اقتصین شکل مدیث خبرادا ام ہماوردہ دوفرل فردوں کی درخی میں کہ ہے کہ رہنمانی کرسے ۔
- به جونماز مزیشے دو بدمیاتی بوروز درسکے دو بدمیاتی میں فقوہ دیتا ہوں خاوطها سے حاکر کرر دیکہ اندی اس طرح کیا ہا بین دولفظین قاسق دعاجر معاری زبان میں اس کا ترجر ہے بدمیاتی دہ بدمیاتی ہے ہی گاز تذکہ اساق توانین کے ظون ہو

🖈 جب ال قلع د في ك سامن صعبين الله على الله تعليه في وفيرت أنى درا يحون من دورت بير بنزس (الكريز) الما اود أوج

🖈 نم کوسیدک پینائول پر پینر کرفران میسنف میں عادا کی ہے تو تعادی کوشیول بھول میں حول کرجا نا ہما سے جستے کی می قواق 🛪 🖈 جو تم ہے دوئی ایک ہیں کہ تاریخ کے بعد اللہ ہے ہوائے ہے ہوائے ہے برائ تھر نے اللہ کے بالدی ہے کہ بھور کے بالدی ہے کہ بھور کے بھور ک

کاله چکلے تحقاست وم سے آباد سینماوس میں تعقاداتفاق وہاں دہا ہی ہی ، شبید تمام متفق وہاں تم سویاں اور میٹیاں سے کر جاتے ہو بامولوی سے کر جاتے ہیں اگر مولوی سو سکتے نکڑے کھا کر قرآن کو سینے سے نہ رنگا اور شدو شان میں اسلام تم ہم جا آ

اسلام اورسیاست و و محقف چیزی نمین اسلام آنیاست آسف وایی نسون کے بلیدیک با میر پروگرام جیات ہے اس میں پر شبد ندگ کے بیے قوائین و ہلیاست موتو دیش جانچ سیاست بھی اسلام کا کیک ایم جزبے اور اسلام پروائست میں محومت کی بھاگ و و ثرابیت ما تقدیمیں چا بتاہے ۔

🖈 پیس می ساکنی و دی سے کہتا ہوں کر محکومست کو میرسے الفاظ میں وئن چہنیا دیں کہ مکسیس جو کچھیمی عیراسلامی اور عیر رشتری حرکات وافعال ہوتے ہیں ان می محکومست و معہ وارسیہ اور فیامست کے دن ان محکوانوں کو جواب وہ ہونا ہوگا۔

بیں دستورسازا آبل کے ادکان کو متنبہ کر دینا چاہتا ہول کہ اور کھوا گرتم نے قرآن کے مطابق دستور نہ بنایا تو مسلمان اس کو کہیں نہیں مائیں گے اور اس کے بعد ہو حضر ہوگا وہ آخر کو معلوم نہیں آئندہ آنے گا۔
 اور خلاکی طرف سے تمریس کا دیاہے گا۔

## كشف وكرامات

بد مولانا قاضی اصان احد شیاع که دی فوانت تسمیم براوز داند ما گیار فاکر امپرلادین سیسے مابرسرس نے کر دیا تھا کہ بعیراً کریشنی وا کے درست بغیس بوسکے کا بیس نے صدیت الا ہودی سے مثمان کیل میں وکرکی قوصنیت نے اپنا ہا تھ بھیرا اوروم کر دیا جس نیا تو ہا وہ ممک روا تھا۔ اور ایس بھی کے ہے ہے جسے سے صدیت نے یہ کھات فرا دیسے انڈر تعاسے قاور ہے وہ بشرکل کو اسال کرسکتا ہے شقا اس کار حست سے وابستہے۔

ن کے ایک میں شاہی قلد لاہور کی فراد ہے ہاں ایک خاص تعمی کی خوشو آئی ہے وہاں میں ایک و لیا اللہ کو مدفون با آہوں۔ ن میں میں میں اور اور اس کا میں کام سیسیس باطن کی آگھدے دیکھ ہوں مگر شاکد اس سید میں کودھ کا اس بیان کودھ کا ا

د: ﴿ ﴿ اَلَّهُ كُلُفُ اللهُ تَصْرُحُ مِنْ تَعَاكَدِيكِ بِارْفِيلِاكُولِكِ أَدَى عَلَى خَاسَهِ مِنْ لَكُومِ الم يَ اللهُ وَهُوكُومِ يَتَعَامِكَمَ مِن كُولُ وَالْمَامِرِ ؛ الجهي بادائمه بواديگاه عداد فيرى سے

مرادا آنا منی عبدا کم میسے آن کا جی ڈیروا معبل خان کا بیان ہے کہ اٹک میں ہماسے ایک وزیرنے حضرت عرفی سے اپنی نبت المدست ظاہر کمتے ہوئے حضرت سے بیت ہونے کا درخواست کا اس جواب میں حضرت الاہوری نے قزیا کہ میت سے ذیا او لی کا تی ہے اس کے بعد حضرت نے دریافت فر باباکہ حضرت مدنی شنے جو دفیع فر تبالیا تضاوہ بڑھاکستے ہم انہوں نے ا کرتا ہوں اس پر تصریت نے بچھ دریر کے ہے آئمیس جد کر لیس اور فر بابا عزیز جودے ند بولوقم نے وظیفہ جاری نہیں رکھاتی دل سویا ہوا ہے ۔

## صرت شیخ القینرً علماءاورا کابرملت کی منظر میرہے

آپ تمام اکابرکا احترام کرتے تھے کسی کو رکھ ندینا آپ کی تعلیمات کالیک اہم اصول تھا۔ اس کالاز کی بنتجہ یہ لُکالکر کے اکا ہرنے آپ کو سرآ کھوں پر بیٹھا از بل میں تیزمرشا ہیر کے ارشا داے درج کیا جائے ہیں۔

میال شیر محمر شرق و رکی الفار دوران حضرت میان خیر محد شرقیری اکم ویشتراک کدری نژاکه میاکدا اندا اور بستان الفار الفار اور بستان الفار کار میاکدا و در میاکدان الفار الفار کار میاکدان الفار الفار کار میاکدان الفار کار میاکدان الفار کار میزیر بلیا الفار کار میاکدان الفار کار میزیر بلیا الکتوان الکتوان میزیر بلیا الکتوان ال

ا بن کے بارے میں ملامہ اتبال نے کا انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کا ایک محلا معم الورسے کا محتمیر کھے کے انتخاب کی مراد کا ایک کا ایک

تعبير فرا كرت نص اور تيام لامورك دوران أب كمان كالمرت عفد .

سنت من الأكاك شيرلا بورك شيرا الدوازه بر براالداشك من برب ساكات كادل من من المحدود في المراد الماشك من برب ساكانات كادل من من الماسك المنات به ناص عدار من كرف بي مصروف بدوه الدكاليان تبول بنده به كداس كدري ترك من شويت بنت كامنات به ناص عدار من

کرنے چیں مصروف ہے وہ الڈیکا پیدا میں ول ہندہ ہے کہ اس کے دری قرآن جی میخولیت جنست کی حصافت ہے اس بی بحدار اس باسعہ سیم بنٹنا نیداد کا وہ شک ساہیرال کا بیان ہے کہ بیس نے صفرے موانی جیبوں احدید ٹی کنومیٹ پی سیست بھینے کی درفواست کا انہوں نے ارتاز دفریا لاہور میں قطب زیار موجود ہیں آسیہ الناسے بہیست کر کیجے۔

بی فاص الخاص نزب سے توانسے اور اپنے بزرگوں کے لئی تدم پر پیلنے کی توفین عطا فرائے

مرت عطاء اللّٰم شن کے بیٹ کے سیند عطاء اللّٰم شن م بخار محکے

مرت الاہودی گا تذکرہ کیا آپ نے نسر ملاکہ آپ کے شنع کا رتبہ کیا موض کردں کیک سوسال بینے اور ایک و صال بعد ، مجھے ان میں کوئ شخصیت نظ منبر کا تی ۔



محین التعیر مشرست مولانا احدیثی دیم تالندهد گیوش گروانوالها به میں سے فاصلہ پر تسبر مول اکبادیں ایک بابت نیک انس، وین وار اوم فی فش فوم مع بزدگ منوت شنع مهیب الشرک تعمیر پیلا بورٹ معرف مولانا مهیدالشر شدی سخرے کنیے گئے تا میں بہت سے امھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ والد بزدگوار نے امین زومت اسلام ہے ہے وقت نم ویا اربیات مورکر نے کہ ہے کہ ان کے پیٹ میں توفق منوت کے بڑ کیا گیا صوت اپنی حمرک اموی کھونگ اس کی تیمن میں معروف رہے اس باکیزہ زندگی کا کری ایک خوالیا ندی میں اس فون کی تیمن سے کو آن کی کا گئی مورٹ وائن کی تھی ریواں نابت قدی کے ماتھ تا کہ رہنے کی ساورت واپا میں بہت کہ واکون کو حاصل ہوئی ہے۔

ا پ نے ابندا کتھیم اس تعب میں حاصل کی ہم اسال کی عمر میں معفرت عبیدالشرندھ سے حضرت مرحم کوا پنے وائر ، تربیت میں سے بیدا در اپنے ماقعہ لے گئے ذمین در پڑتھی در محل ان کرنے والا اپنے وقت کا بہت بڑا معلم الد انقابی ا آپ سے تعلیم محل کی ومثا ونشیاست حاصل کی اور اپنے استاد سکے ماقعہ دہی چٹے گئے ۔

اس وقت دلم تالرئ کے ایم دورسے گزدری تھ اس زمازیں سخرت شیخ البندسف انگریزی استحار کے مطاب کو غیرجہا دکرنے کی ایک اگری جا حدی تشکیل کی تھی اس جا عجت کا جم تروا الزیمت تھا۔ ہے بعدیں جمیست الانصار کا ام دیا گیا اس جا عدت کے مشخوص دویاتی خال : عمیں وہا ہندوستان بی الحکموریوں کی محمومت کے خلاف انتقاب بر پاکر ویا جائے (۲) برونی مانک کے مسئان بادخ ہوں سے حدلی جائے اور : عموم کا مختر اصف دیا جائے ۔

اں جا عمت کا مرکز دبی تھا ادرحفرت مول نا جیدالڈ کسندھی اس نمیز تنقیم کی قیادت کے سطے دبل تنزیعیٹ ہے سکے متھے أوجال مولانا

احروا) کا ماقد بهزا ابن تعیر کهسب اس جا حدث نے وی کے مجابداندریا شاست ایک نعیدمعاجہ صنعکی نیعلد ہواکہ انفانسستان میم*ان گوی۔* کا پکسرکز تائم کیجائے اس معمدیں دس کائی منعوبر بنایا گیا جس میں مذرجہ ذیل متنا صدخا مل تقیے .

۱۱ بندومم انحاد ۲۰. جدید تعیم یافت و گداد ۲۰. برای این چین برا، فران (درار کید کے ساتھ صابعت ۲۰ مد نفوجل ایری، فرج الدر ۲۰. برای محدست کے خاکے کی تیاری ۲ ابنید مواز کا قیام ۲۰ برای محدست کے خاکے کی تیاری ۲ ابنید مواز کا قیام ۲۰ برای محدست کے ناک کی تیاری ۲ ابنید مواز کا تیام ۲۰ برای محدست کے سابعت کی نشوا محدست کے سابعت کی نفود کو تیاری آلائی می محدول کا معان . شیخ البند مغرب سابعت کی نفود کو تیاری تعیم محدست کے سابعت کی نفود کو تیاری تعیم محدست کے سابعت کی نفود کا معان کے تعیم اس جمیع کو این کے مواز ۱۰ معان محدول تعیم الدی تعدیم محدد نفود کا مواز کا معان کرتھ ہے۔ کا نفون نشان کو نفود کی مواز کی مواز کی مواز کا ایس نفود کی مواز الدی ارت انقاب بی مواز کی مواز کی مواز کا اس نفود کی مواز کی مواز کا دری اندی مواز کی مواز کی مواز کی مواز کی مواز کی مواز کا مواز کی مواز کا مواز کی مواز کا مواز کی مواز ک

معفرت مروم کانی دوں بھد اس مدرس وصعفرت عبدالندسندھ کے لؤیا گفت سندی تبیخ فرائے دہے اوراکھ اکیکا والجا کوحفرت میدانڈرشندھ کے تنام افترواز اور دفتا کرفارکو کے سکٹ کرفار کا سازہ دوں بی مولانا جرحل جی خاص کے کوفارک کی وجر بھی ایک مریش دوران پکواٹھا تھا میس کے وسطے ایک بڑی سازش کے افزان کے اور انداز کے احداثات سے بیٹیڈا سازش تھی۔

ا ایکن بر ہادی جدوجید آزادی کا دوشن ترین بائب ۔۔» اور میں فؤ ہے کہ وہ ہیں تتھے جنہوں نے اس پڑیخر میں انراوی کی بنگ جاری دکمی ادراس وقت جاری دکھی تہب بذوا ڈکرڈوں کی کامرلیس میں معروف تھا "

راں اجال کی متر تنظیل ہے سے ادائل وائل وائل کو این میں ہد واناسان کو مرسے کی موسے کے متوق کے ان با آباد وولوں کا اس اجال کی متر تنظیل ہے ہوا۔

یم مسابرہ ہمرگا معرب ان میدائش میں نے بدوستان کی انعاز کی کورست کو این سے نو کا تناسان کی افتاد ان کا انتاز کی کا تعالی کے دوستان کی انعاز کا دوستان کے دوستان کی انعاز کا متوق کے دور افغانستان کی افتاد کی موستان میں آسے کا دار متوق کے اور افغانستان کی افتاد کی دوستان میں آسے کا دار میں ہم بھٹ کی آب معید اللہ میں ہم بھٹ کی تعقیل کے دوستان میں آسے کا دار میں ہم بھٹ کی آب معید اللہ میں ہم بھٹ کی تعقیل کے دوستان میں آسے کا دار میں ہم بھٹ کی آب معید اللہ میں ہم بھٹ کی تعقیل کے دوستان ہم انسان کی میں ہم بھٹ کی دوستان ہم ہم بھٹ کو دوستان ہم ہم ہم کو دی تھر دوستان ہم ہم ہم کو دی ہم ہم ہم کو دی ہم ہم بھٹ اس بات کا فروست ہم ہم کا کو دی شورت میں ان میں ہم ہم ہم ہم کو دی ہم ہم بھٹ کو دوستان ہم ہم ہم کا کو دی شورت میں ان میں ہم ہم ہم کا کو دی شورت میں ان میں ہم ہم کا کو دی شورت میں ان میں ہم ہم کا کو دی شورت میں ان میں ہم ہم کا کو دی شورت میں ہم ہم کا کو دی شورت میں ان میں ہم ہم کا کو دی شورت میں ان میں ہم ہم کا کو دی شورت میں ان میں ہم ہم کا کو دی شورت میں ہم کا کو دی شورت میں ہم کا کو دی سے تھا دوستان میں ہم کا میں ہم کی ہم کا میں ہم کی ہم کی ہم کا میں ہم کا میں ہم کی کو دوستان کے میں ہم کی کو دوستان کی کو دوستان کے دوستان کی کو دوستان کی کو دوس

که برخرکید انتهانی اوربیری دمر داری که ساخه جهانی جا بهی تھی ادر کوشش کی جا رہی تھی کر اس کا ایک زو میر فرودی الجین بیس مبتی نہ ہونے پائے اور نکامی کی مورت میں بھی برخرکی ذندہ دے یہ کوشش پوری ہوئی کہ صفرت مولانا احد علی قبیدسے وا ہوئے کیکن مسندھ اور وہی میں ان کا داخلہ مغورج قرار دیا گیا اورضا نت سے کہ لاہور میں پابند کر دیا گیا۔

ما بورمی تشریف اوری

البروس مراف المرسوس مرسوس الروس المرسوس من البروس موانات فراؤال ودواز سك بالمرمود مرسف سے علی آیک بھوٹی معمد من دوس تران مجد دبن خروج کیا۔ اول اول می آئی فئی واسد ان کا تعاقب کرستے تھے ان سے بیخ نے کہ سے یہ دس بند کھرے میں دویا جا گا تھا گین جب خانت کی حدث خرج ہوگی تو دوس کے دوازے نسب پر کھول فیٹ کے آہت آئیت اس موددت مرسب پر کھول فیٹ کے آہت کہ بیٹ ان موددت من ہو و وزوز درکھ بھیٹ نگا اور آزاز عکم کے معانی اور تغذیر کا خوق راوں کی تعداد بھول فیٹ کے آہت کے دوس خروج کے۔
کہ بیٹ نکو مورش مورش تران بیک برتا مزب کی ناز کے بعد سے تھیے افز وگوں کے لئے درس دیا جا اسے گر بھول کا دوس کے اور اور اور مورش خروج کے۔
کہ بیا تا تھا اور اس میں معلار علی زادیو مورش کی مورش کی است میں دوگوں نے خود مورش کی دوس کی اور مورش کی دوس کے دوس کے دوس کی دوس کے دوس کے دوس کی دوس کی دوس کی دوس کے دوست کا دوست میں دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کی دوست کی دوست کی دوست کا دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کی دوست کی دوست کے دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کی دوست کے دوست کیا ہے دوست کے دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دو

مقامد کو دان کردید دان ایک میر المنافر شده می اور از منافر می این سام می است کم است الدر اور ادا ایک درس و آن کے اخواف م مقامد کو دان کردید دان ایک می معرب مولانا عبیدالند مندی کا ایک اجازت نامر ب موحض معنور سند این خاکرد ادر این نوایات کے ملر دار کو موافی اس اجازت نامه که ایک مصد کا ترجر حسب نوال ب

ادرمجۃ الڈیالغرادراس کے منامبات بھرسے حاصل کرنے میں کے مولانا اجوعلی گیری ممنت کے ساتھ مسلم نوبوانوں اور بوچھوں میں اثنا عدت قرآن مجیرا درا حادیث نبی کویم صلی النّدعلیری کم میں سرگیم علی مسیح می کوالڈ نے بوی برکت اورافرسے مغرف فرایا ''

مگر کچھ توصر مے بعد کسی وجرسے محد محرمر کی طاقات ۱۳۹۹ء پر انہوں نے جھے توبارہ اجازت طلب کی چنائج بریابی مرزی اجرعلی صاحب بن حبیب الڈین اسلام کو اجازت دیتا ہوں موصوت کو میری طون سے اجازت ہے کہ تام علم خرجی، اوریہ، عشیر خصر قرآن عوزی اصطلاحت میں سنن الی واؤ و ، ترزی ، ان آن صافا کی فق البادی علیم الاست شیخ جمغم ولی الندالیات کی تصانیف مثل نتح ارحیٰ ، الغز ، اکبیر المعصلے ، مجبۃ الند البالغہ وغیر وادراکیب کے تلاخی اور پیروال با دخارشی اجم عبدالوز ہائی مشیرہ خبید بھر اسلیس و بودی ، گ اعلم محمد تاسم نافرتوی کی تعانیف کی دوارت کرب تاکہ بوقت عزودت ان بزرگوں کے مسک سے بابر نیم نر دکھیں

دوبارہ اجا زسند ۱۳۲۱ و معنی ۱۹۲۷ ویں طلب کی گئی مسلالوں کی سیاسی زندگی کی تاریخ برطر دمصنے والے جانتے ہیں کویہ ز مار مهندی مسافوں کی سیاست میں ایک عمیب قسم کا نوا آتی خلار کا زمانہ تھا اس سے قبل ترکیب خلائت ایٹ ا تدار کا زمانہ ختم کسکا گاگا كوميم معزل ميں فعال ادرموثر جما عت بنانے ميں اپنی زنرگی نجن قرتي تتم كر دي قرب نهرور لږرے نے مسلانوں كى تو تعات كود بلك فرا نگائی اورکا گری میں شائل ہوسنے واسے مسلمان اس سے بدخلن ہوسنے سگے اُن کے پاس کوڈ الیا نفریر یا الیسی طبیع باتی نرتھی جس بود جمع بوكرابيغ مستقبل كم متعلق غوركر سكيل مسلمات نطرياتى خلادين معلق سقع عبن اس زماسنے بي مولانا احرعلي، معفرت مولانا عبيدالله سندھی جیسے انقال بی سے دربارہ ورس کی اجازت طب كريت بي اس اجازت سے حفرت شاء دلى الله كى تصانيف كے درس كا خاص اہما ہسے ذکر کیا جا تا ہے اور برکتا ہیں وہ ہیں جر ہندی مسلانوں کے انتہائی ادباد کے زمانے میں تصنیف ہوئیں ان کاوالد وہ تعا حب نے خطوط سکے ذریعے احد شا ہ ابدال کو مرہٹول اور سکھول سے نبرواز ارا ہونے کی ہاتا عدہ تلقین کی تھی اور دعوت دی تھی۔ جو مجدد العند نمانی کے نفویات کاعلمبروار تعااس طرح حفرت مولانا احدعلی سند مولانا عبیدالله سندهی سند اس بات کی اجازت طلب کی تمي كروه ثناه ولى المندكي وساطت سع مجدوالف ثالى كے نظوات كى تبليغ كريى اور ير تومعلوم بركا كرحفرت مجدوالف ثالى وه بزرگ ہيں. جنبوں نے اکر انعلم کے دین البی کی محلزیب کی تعی اکر اختار نے ابنی سیاس پالیسی کے دریعے عاصی معصومیت کے ساتھ مندوستان میسالوں كواقل وربي فوم سعد دوم درج كوقع بنا ديا تها اور بند دول ك ساقد مصالحت كرك بندوستان م مطانون كي بالارش كوخم كوياتا مواری میں سانوں کے میاسی انتقار ہر ہے ہیں خون کے صرب تھی حضرت مجدد العث أن سف اس كا توارک كيا اور ايک و نعد بعر جندگا ر الله الله الله وين كل سى كل بها كير شايجهان الدسب سے أخر بي حفرت عالكي اس" تبدّدي" نطيف كے متبعين سے جن كاكوشون سے سلمان دین البی کے زیرسسے نکلے۔ عالمگر کے بعد آنے والے سلمان بادخا ہ کزدرتھے اس کے ملادہ انہیں اپنے بزرگل کے مقلطے بن کہیں زیادہ خطائک ٹیمنوں سے سابقہ پڑا تھا نیتجہ یرکر ہندوستان چی مسالوں کو انتہائی سیاسی ادبار کا دور دیکھنا پڑا اس زیاسے میں شاہ ولی انڈے مبددانعت ان کا بھم بلدکیا ہی چراخ تھا ہوا منسیل شہیدا دراجہ شہیدے بیٹے بی دوش ہوا ہواسی چراخ ہے وہ چراخ مدخی ہرے۔ دار بندی چران میخ الہند معفرت بھود المس کے اقول ک سٹسل تق یرمنسل ۱۹۲۰ میں مولا، عبدیا لند مذہبی کومشنل ہو کہا تھا

د خرت مولانااعلی نے مولربالا اجازت نامے سے اسی مشعل سے دیتی مستلال تھی اور پی درخی تھی ہوتر بارہ سال لاہور سے شرانوا کہ دواؤسے ، با ہراکی مسجد میں دوشن مہی علام ا تبال دعزالڈ اپنے دوستوں ادر ملقا داریت ہیں آنے دانوں کو مغرست مرلانا احدعلی سے بیعت کرسنے ، کم ہنے رہ دیا کرتے تھے ادرمغرش کے دوس قرآن ہی شامل ہوئے کی نعیمت فرایا کرتے تھے ۔

اُنُهُ کی بی به ماری با تی عیلیوه عیمه ملتول کی حیثیت رکھتی ہیں ادرکیا ان کو پردکر ایک زنجیے نہیں بنایا جا سکتا بھی سالبتہ بنجاب میں گزانچاہے بڑے ذمیداردں کے مقبطے میں سلم ایک کی عمر ساز فتح بلاوجہ تیں ادراس کے بیچے اس اجازت کی کوئی جسک نہ تھی جو، ۱۹۲۱ دیں۔ الزان جسفلہ کی میرکید مرزین سے حاصل کی گئی ؟

لے گڑ ۔ میری مقیرائے میں یہ ایک مربوط اورمسلس زنجیرہے ادریں یہ مجھنا ہوں کر صفرے موانا احدعلی دحمۃ العُنطیر کا درس قرائین کیم ، بہت بڑی طاقت تیں جس نے معامر اقبال سے کام کے بھور پہنوٹسلائوں کونظ یہ پاکستان تبول کرنے کے سئے ذہنی طور پر تیاد کیا تھا۔ ، بی افرت جب اپنی طاوہ مے تھکم میں سقے توانیس خدمت اسلام کے لئے دتعت کیا گیا جب ان کی وفاست بول تو پاکستان کی سوّیمت میں 'کھائی جرے کیا فرق کی محکیل کی ایس محل مثال کہیں اور اسلام کے لئے دتعت کیا گیا جب ان کی وفاست بول تو پاکستان کی سوّیمت میں 'کھائی جرے کیا فرق کی محکیل کی ایس محل مثال کہیں اور اسلام کے لئے ۔

عبیدانه بے درس)

الدودة ن بر جر نب كا نب كا

> چرساده مرسند

٤. ٤

اظ

إفاقية

# حضرت لابوى مياله ونرخص شرقبي عوكه فظريره

قطب دورال صفت میال شیر محصاصب شرق بوری رحمد الله تعالی اکثره بیتر آب کے دری قرآن می شرکت کیا کہتے ہے انہوں نے بادیا فرمایا کہ:

، احد عسلی الله کا نور ہے ، میں شیرانوالہ کی طرف نگاہ کر میں میں میں میں میں میں میں فرش ناموضے

کرتا ہوں تو یوں قسوں ہوتا ہے جیے فرش نہ کینے سے اوثر بریں مک نور کی فندیلیں روسٹن ہی اور دیا کو صندس کر رہمے ہیں۔

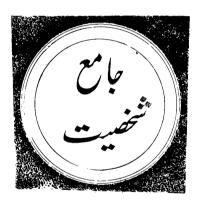

المراب ۱۹۹۱ء کی شب نماز عشاء کے بعد جامع سیر شیرا فوالد لاھور میں دورة تفسیر کے کامیاب طلباء کا جلسه تفسیم اسناد منعقد محوا۔ یہ دورہ تفسیر قطب العالم شیخ التفسیر سیدنا و مرشد نا حضرت مولانا احمد علی صاحب فرّا الله مرت دیا نے اپنے معمول کے مطابق دمضان المبارک میں شروع کوایا متا بہنا نی حضرت درجت الله علیه کے وصال کے بعد اس کی تکبیل جائشیں شیخ التف یرحضرت مولانا خاری معتد طیب صاحب العالمی کے ما تقوی ھوئی۔ اسناد فخر الاما شل حکیم الاسلام مولانا فاری معتد طیب صاحب مد ظلم العالمی اورا میرجعیة العلماء اسلام حافظ الحدیث یادگار سلف حضوت مولانا عدید است حضوت مولانا عبد الله درخواستی نے تقدیم خوب مسئونہ کے قادی صاحب نے تقدیم خوبی عبد الله درخواستی نے تقدیم خوبی عبد الله درخواستی نے تقدیم خوبیا ہے۔

بندگان محترم! اس طب کے موفوع کے سلہ میں جننا وقت نعیدت کا تفا وہ حفرت موانا درخواستی فوا پھی۔
اب اس پرکس اضافے کی حزورت نیس - دراصل میرا مقصد بھی اس وقت کوئی کمیں چڑی تقریر کرنا نیس ہے - بلکہ صرے

میں اللہ افور نے تقریر کرنا مقصود میں تھا ۔ معنی نبرگا اس جلس کی نثرکت اور سعادت ماصل کرنا مقصود ہی - ہمارے محترم بھائی موانا

میں اللہ افور نے تقر فرفا ہی دیا بھا فون پر ۔۔۔۔ کہ نظر یرکرنا مقصود میں ہے صرف طبر کی شرکت منعصود ہے - کوئی دبار
اور اکراہ میں موکا ۔ تو اس ہے تقریر نہ مزودی ہے اور نرددت ہی باتی دہی ہے - اس ہے کہ تشریر آپ مُن بچے ۔ مین چوکی ادبار عملی کھیا تا جون کر دینے ساسب معلوم شروے۔
چوں کے بار بار اعلان کھیا گیا تھا ۔ اس سے مرصل اعلان کھی احترام میں چند کھات عوش کر دینے ساسب معلوم شروے۔

ہے اور بائع ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب اس کی سل جل سکتی ہے آئدہ ۔ اور اس کی شامیں مرح حالمُن ا اس درجہ پر بینے چکا ہے کہ نسل میل جائے گی اس کی ۔ لا ان طامتوں کو دیکھ کر اس کے طور ان کی طور ا ہے۔ کے بعد تزدیج کی فونت آتی ہے اور تزویج کے بعد نسل چلنے لگتی ہے یہی ملسلہ عِلا آبا ہے اُوپر سے اور جِلماً جائے لا طرح سے ایک طالب علم قرآن و مدیث براحد لینے کے تعد حب اس کی استعداد ممل موجاتی ہے اور وہ مقر طرح كري ہے تو اساتذہ کی طون سے کھے علامتیں وی جاتی میں جن سے سمجھ میں آجامے کہ اب بر بائغ موکیا ہے اور اسس کی امر کمن موگئ ہے \_ حصرات صوفیار قدس اللہ امراریم کے ال خرقد دیا جانا تھا۔ پکوسی دی جاتی تھی اور علامت کے و کوئی کیرا وغیرہ دیاجاتا تنا معزات ها، کرام کے إن فارغ العیل ك دستار بندى كال ب عماسر باند تي ميں سندا م \_ توبیرسنداور دستار فی الحقینت لمرع کی علامت ہے کہ استعداد کا مل ہوگئی ۔ بیمطلب نیس ہونا کہ آوتی علان گاہا ۔ بلد علم کی استنعداد پیدا موکئی کہ اب اگر وہ بڑھانا جاہے علم کو ۔ توخود اپنی قوتِ باطن سے بڑھا سکتا ہے ۔ اب اگ کلینٹہ مماج مفا اپنے اُستاد کا ۔ ایک ایک سطر میں اور ایک ایک کلمیں۔ میکن استعداد کی تکمیل کے بعد خور گاہا توت مطالعہ سے وہ علم عاصل كركتا ہے۔ بڑھا كتا ہے ۔ اور اس درج كاب كد الروہ كتاب بڑھانے كما میٹھ حائے تو دورروں کو مھی اپنے جسے بنا سکتا ہے گوہا اس کی علی نسل علی سکتی ہے۔ آئدہ اس کی ذریت پیام آ ہے توحب طرح سے مرد کے طوغ کی علامتیں ہوتی ہیں ۔ ان علامتوں کو دیکھ کر ذوجیت اور ترویج کردیتے ہیں 🕆 نسل جلے۔ اس طرح سے مسند، خوفہ ، عمامہ اور دمستار و بنا ۔ علامت ہے علی طور پر بلوغ کی ۔۔ کہ اب اگر کما **ب عل**ے ' کی خاوی کردی جائے ادر سامنے اس کے وہ بٹھلا دیا جائے تو اس کی نسل جل پڑے گی - اس کی فرتبت پیام کا ا گی ۔ اس کاعلی کمال آگے مرصعا نے گا ۔ اس واسطے برسندی دی جاتی میں ۔ یہ علامت ہوتی سے شادت ہوتیا ا توبر شادت درمنیقت تکین علم کی شادت میں ہے تھیل استعداد کی شادت ہے علم کا مقام تواب ال طالب علم کے لیے کروہ آگے بڑھے۔ استعداد موکئ سمعے کی اس میں۔ تو سرحال یہ استعداد کی شادت ہے ا نس چیزیں استعداد! املد کے کلام کے تھنے کی استعداد ۔ گویا امت دوں نے شہادت دی سند کا گا کراب اگر سرکتاب اللہ کو دیکھے گا تو اس کے مراح اس کے مضامین اس کی مرادات کو سمجنے کی استعداد مولاً م رصلاحیت بیدا موگئی اس کی میمینا جاہیے توسمھ لے کا ۔ توقرآن کیم کے سمجھنے کی استعداد کی برعلامت کا و شہادت بھی اساندہ کی طرف سے۔

قرآن کریم نی المستنت معجزہ ہے۔ یعنی کلام خوادندی ہے۔ کلام بشری شیں ۔ ریان اور فلب برخا ہر مجوا۔ بیکایا: صلی الشد علیہ وسیم کے۔ سکین کلام الشد کا ہے۔

معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں مرحنون کو عاجز کر دے۔ مغلوق سپر ڈال دے اپنے عجد کا اعتزاف کرے کہ ہم ہاتگا ( منیں ہے اس سے بالے کی ۔ وہی معجزہ ہے تو بعض معجزات شخری ہی بعض تشریعی بید اسمان دیں یہ سب معجزات میں۔ بعنی عن اعدال شاخ کے ان کو بنایا ۔ گویا ہر انسان جاننا ہے کہ اللہ جل سٹ کا کا بنا کی ہم کی چیزی ہیں۔ ج

ليے كد اكر سارى ونيا كے افعال وقع ہو جائي اور جاہي كد شورج كى ايك كر ن بنا دي- و ناعمل ب ، ان كے ك می نیس - مورج تو میرمزادوں الحول میل اوپر ہے ۔ اس ذین کا ایک دره نیس بنا سے سارے اسان ال مر-حسن میں صلاحیتیں مہوں اُگلنے کی ۔ وہ وَتِی ہوں جُ می کے اندر اطلہ نے یکی ہیں ۔ کام و لے سکتے ہیں۔ اس سرج کا کرفوں کومجی استعال کر سکتے ہیں۔ لیکن بنا نہیں سکتے نہ شورج کو نہ ذہبی کو ۔ تو تہ بنا سکنا عزکا استدار موكا \_ يدويل اس بات كى موتى ب كوفىل خدا كاب كى بشركانيس \_ دى بالسكاب وومرانيس بالسكا ای طرح سے کلام کے سلیے میں جب اس درج کا کلام موکر سارے دشر ل کر اس کی نظیر لاسکس و علامت ہوگی اس کی کر بیضا کا کلام ہے ، نشرشیں بنا سے اس کو ب اور اس کی ایک کھنی ہوئی وجہ یہ ہے کرحس فدر مجاصفات میں - حبس قدر بمی کمالات میں حو انسان کو عطا کئے گئے میں قرآن میں ایک مداسی صرور ملتی ہے کرول مجیج كرانسان عاجز موطاتا ہے ۔ مثلة علم بے علم آپ كو وس نسان كا موكا ، سوكا موكا ، مزاد كا موكا - دس مزاد نسول کاعلم موگا اس کے لعد جاکر کے عجز کی حد آ جاتی ہے کہ اب بیاں انسان عاجز ہے ۔ قدرت ہے آپ کی آپاس چوکی کو اٹھا سکتے ہیں۔ لاؤڈ سیسیکر کو اُٹھا سکتے ہیں ۔ نیکن اگر کہا جائے کہ اس معد کو اُٹھا ہیں تو آپ کبس کے ممادی کوئی ہستی بنیں ۔ تو قدرت کی ایک حد آگئی۔ آگے اب عجر مشروع ہوگیا۔ تو آپ کی قدرت محدود ہے اور محدود مرے کے بیر معنی بیں کہ ایک حد کے اندر اندرہے رحدہے باہر قدرت کا فائرہے بھر اگروہ فدرت متروع موجا نے \_علم محدود ہے \_ ایک فاص داڑہ کے اندر آپ کا علم ہے - اس داڑہ سے باہر موں تو عدم علم کی صرآجائے گی حس ﴿ كُومِهِلُ كِنْتُهِ مِن \_ تو حد ك اندر علم ادر ما تى جل ہے ۔ اى طرح سے مثلاً آب كى سمع ہے ۔ الصفافى طافت آپ ا کیے فرلانگ کی بات من لیں گے ۔ 'دس فرلانگ کی . میل عمری ہزار میل کی ادر بیر بنی مان لیبا کہ ریڈ یو کے ذراعیہ مشرق لًا کی بات مغرب میں من لیس آب لیکن اسس کے بعد اسمانوں کی آوازیں آپ کے کافوں میں نیس آئیں۔ وہاں سے آگے میرعدم سمع تشروع موقاتا ہے ۔ تومعلوم مواسمع کی ایک مدیم جاں سے آگے میل کرعدم سمع ہے جے بداین کتے ہیں۔ بقریے آپ کی ۔ آپ ون میں تارے دکھ میں اتنے نوی البھرموں الکین اس کے آگے تم منیں دیکھ کتے تو بھر کی تھی ایک مدنکل اس کے بعد بھر عجر ہے جس کو عدم بھر کتے ہیں۔ بعنی بھر اندھاین ۔ تو تعب تدریمی آپ کی صفات بین ایک حد کے اندر محدود میں علم بھی ندرت بھی، سے بھی ، بصر بھی حلی کر حیات بھی یہ تو سب جیات کے کریٹے ہیں۔ ذندہ موگا آدی توسع بھی ہوگی ۔ بصر می ہوگی ۔ اور ذندہ می ښ توندسمع ند بھر۔ خود کیات آپ کی محدود ہے ۔ وس برس ، بیس برس ، پاکس پرس کے زمانے کے اندراندرمحاود۔

انس سے بیلے تھی نیس اس کے لعد تھی ممکن ہے کہ نہ مو تو دو صدول کے بیچ آپ کی حیات ہے تھر عدم المیات۔ آآب کا ذات سے لے کرصفات یک تام چیزی محدودی صدود کے اندے اور جب دہ مدا آن ہے واگے ممبندظا ہر ہوتا ہے ۔

ک بررب ب -یم صورت کلام کی مبی ہے - آپ کلام کریں بہت فصیح ، بہت بلنع سحیان المعند بن جائی ۔ افقع العرب بن

جاش ، کین برطال ایک مدیر آگر آپ کا کلام اور فصاحت ختم موجائے گی۔ ولال آپ کو عجز کا افرار کرنا ہر آگے جو حد آتی ہے فعاحت کی وہ فعائی حدہے ۔ وہیں سے بندہ جو ہے عاجز ہو جا آب ہے ۔ اس کے آگرہ شروع ہوتی ہے کہ حو بلا واسطر حق تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے کہ صیبی فصاحت جیسی بلاعت وہ فرا کے۔ کلام میں۔ اور عن حقائق کو حق تعالیٰ اوا کر سکتے ہیں بشرول عاجز وہ جاتا ہے۔

ا سیر انباد طیم اسلام کا کمال ہے کہ بڑی سے بڑی دقیق حقیقتوں کو سیل عوان سے اوا فرط دیتے ہیں۔
کے باوجود انباد کی عاجزی اور حدختم ہو جانے سے بعد خدائی حد متروع ہوتی ہے ۔ تو بسرحال ای مدالج
نام وو انتهائی فصاحت و بلاغت ہے ۔ جوخدائی حد ہے ۔ یہی حقیقت ہے قرآن کیم کم قرآن عزیز کام
ہے ۔ افتح ہے ، ابلغ ہے اس حدیم کر سارے بیشرولی بہنچ کر عاجز موجاتے ہیں۔ ہذاس میسا کلام لاکے

شران کو تدت ہے ۔ شران کو تدت ہے ۔ مجیسے سب چیزوں میں سمع میں بصر میں — مدنکلتی ہے انجاز کی -اسی طرح کلام میں ایک مدنکلتی ہے منہ بوت اور اس سمع میں بصر میں — مدنکلتی ہے انجاز کی -اسی طرح کلام میں ایک مذاکلتی ہے

بھیے سب جیروں میں مع میں گھرمی۔ عدیمی ہے انجار کی ۔ اسی طرح کام میں ایک معد ملی ہے انجار کی ۔ اسی طرح کام میں ایک معد ملی ہے بہر کوئی تقریری حائے ۔ مقصد میں ہے ۔ تو ہر حال قرآن کرم معمرہ موان اس دفت یہ مقصد میں ہے کہ فرآن کی تقاریمی ان کا آغاذ اور اس کی ان تقریری حائے دہ ہے اس کے اختیام بر ہے ۔ اس کے اختیام بر ہے ۔ اس کے اختیام بر ہے ۔ جو تکہ ختم قرآن ہی کا ایک موضوع جل مطاب ہے ۔ قرآن ختم موا ۔ تقدیر ختم جوئی قرسندی تقدیم ہوئی۔ واسطے میں موض کر دنا ہموں ۔ جیلے بورا قرآن ایک معمرہ ہے ۔ موز کیا جائے تو اس کی ابتدا اور انتاء بن کال اعجاز جب اس کو یوں مجھے کہ ویا کے اندر خس قدر مجم انشیاء بی دو طرح کی ہیں ۔ یا ناف کے اس کے ایک معربے ۔ یک جوز سے واسلا مقر ۔ جو ان فع ہی دو حال کی ہیں ۔ یا ناف کے اس کہ ایک ہی جیز سے دو حال کو نعمت کیں گئے اور ایک کو زحمت ۔ ایک میں جیز سے دو حال کو نعمت کیں گئے اور ایک کو زحمت ۔

بی کریم ملی الله علیه وسلم کی حیات طیتبر میں بد دونوں مبلو اتنے نمایاں میں ۔ اتنے اماکر ہیں ؟ آپ میسا حد کرنے والا کوئی آج میک گزرا سے نہ آئدہ گزرے کا ۔اتنے صِنعے حمدو تنا کے آپ سے مردی تنا میں کر دنیا کے کمی نادی ونذیر سے حمدو تنا کے اتنے صِنع منقول میں ہیں۔ کوئی طال ایسا شین چوڑا کر آپ نے اس پر حمد و ننا نذکی ہو ۔ آگر کیڑا پینتے ہیں تو فرواتے ہیں ۔ لحمد مللہ الذی کسائی هدذا من غیر حول منی و لا قوق ۔ تام تعریفی اللہ ی کے لیے ہیں حمن مجھے یہ دکیڑا) بیٹایا میری طاقت اور ہمت کے بغیر کھانا کھا کر اُشتے ہیں قو فراتے ہیں۔ الحمد للہ المذی اطعمنا و صفانا و جعلنا میں المسلمین ۔ سب تعریفی اللہ ہی کے لیے ہیں حس نے ہمیں کھایا اور پلایا اور پلایا اور پلایا در ہیں۔ الحمد للہ المذی احمیانا لعبد ما اما تنا والیت اللہ الذی احمیانا لعبد ما اما تنا والیت المنتود ۔ سب تعریفی اللہ ہی کے لیے ہی جس نے ہمیں مرنے سے بعد زندہ اور اسی کی طرف انگر جمع موزا ہے۔

استنجاسے واپس آنے میں تو فراتے ہیں ۔ الحسمد بللم البذى اذهب عنى الاذى وعافانى - مدب اس كے يان من خان نيائى - مدب اس كے يان من خان نيائى -

اگر چینک آنے پر دماغ میں راصت محسوس ہوتی ہے تو المحد لله دبان مبارک پر لاتے ۔ گری داخل الگر چینک آنے پر دماغ میں راصت محسوس ہوتی ہے تو المحد لله دبان مبارک پر لاتے ۔ گری داخل امریح میں تو محدوثنا ۔ بازار میں جاتے ہیں ہم شرشا امریح میں جد شاکر میں جاتے ہیں ہم محدوثنا ۔ بازار میں جاتے ہیں ہم شرشا ہوئے ہیں۔ حینگ میں جاتے ہیں تب محدثنا ہیں جاتے ہیں تب محدث الله ہوئے ہیں۔ بازی محدوثنا کی معدوثنا کہ عالم میں کوئی نیس کر سکتا۔ حتی کہ معدشا میں میں محد کے صینے آپ عود آپ می درائے ہیں۔ المیان میں کر درائے ہیں۔ بازی محدوثنا کر میں اتنی محد میان کردن گا الله الله ہوئی ہے اور میں اتنی محد میان کردن گا الله ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ دو محدوثنا ہوئی ۔ اس وقت میرے کہ دو محدوثنا کر ہے گا ۔ اور مجمع محدوثنا کردن گا محدوثنا کردن ہوئی ہوئی ہے تو دنیا کہ ہے دو اللہ ہوئی ہے تو دنیا کہ ہے کہ محدوثنا اور شکر کے صیفے استعمال نوائے ہوں ۔ دو اللہ خوال میں میں محدوثنا اور شکر کے صیفے استعمال نوائے ہوں ۔ موال ہے اللہ توال ہو اللہ ہوئی ہوئی ہے تو آپ کا نام احد ہے ۔ احمد کے معنی ہیں سب سے ذیادہ محد کرنے والا بندہ ۔ تو آپ کا نام احد ہے ۔ احمد کے معنی ہیں سب سے ذیادہ محد کرنے والا بندہ ۔ تو آپ نام میں موران میں اللہ بندہ ہوئی ہے اس کے معدوثنا اور شکر کے اللہ اللہ توال میں اس کے اللہ توال میں اس کے اللہ میاں کرنے ہیں ۔ ان تنصول اللہ بندہ کے معنی ہیں سب سے ذیادہ محد کرنے والا بندہ ۔ تو آپ نام کوری کا منام کرنے ہیں ۔ ان تنصول اللہ بندہ کے موران کا اداد کرنے ہیں ۔ ان تنصول اللہ بندہ کرنے اللہ آپ کا اداد کرنے ہیں ۔ ان تنصول اللہ بندہ کرنے اللہ آپ کی احداد کرنے گا۔

فادلوونی اذکارکسی م مجے یاد فرو ہیں ہیں یاد مروق ہے۔ حبس کو یہ بیند ہے کہ وہ اللہ سے طاقات کرے تر اللہ کو مجی یہ پسندہے کہ وہ اس بندے سے طاقات کرے یہ ترقانون مکافات ہے۔ حق تعسالی کا ۔

آپ نے اللہ تعالیٰ کی آئی حمدوثنا کی آپ کا نام احمد ہوگیا ۔ اور می تعالیٰ نے آپ کی حمدوثنا کی تو اس سے آپ کا نام محتسد ہوگیا ۔ حمد کیا گیا۔ آپ حمد کرنے والے بھی سب سے زیادہ ہیں اور تمریحہ گئے میں سب سے زیادہ ۔ اور اس سے قیامت کے ون آپ کوج مقام دیا جائے گا اس کا نام جی

یں گے وہ میمی بالآخر اللہ کی تعربیت ہے ۔ کسی اور خوبصورت چیزی تعربیت کریں گے تو وہ بھی در حقیقت دمی کی تعربیت ہے ۔ اور خوبی وہی ہے آئی ہے ۔ تو صورت کی تعربیت ہو یا سیرت کی ہو بیا رح کی ہو انکسی خوبی کی ہم یا عمدگی کی ہو بالآخر وہ اللہ کی تعربیت ہے کیو بحد ہر خوبی وہیں ہے آئی ہے ۔۔ ں بیے کہا گیا کہ الحمد سیّلہ آئمیں ول استفراق ہے ۔ بعنی سارے الفاظ حمد کے صرف اللہ کے لیے ہیں۔۔ اواسط ہوں یا بلا واسطہ ۔

نی کرم می الدعلبه وستم کے مق میں زندگی کے بینے فینے حمد و تنا کے لئے ہی صیغے تعود کے ہیں۔ کوئی العمت نیس چیوڑی جس سے پناہ انگی نرسکھائی ہوآپ العمت نیس چیوڑی جس سے پناہ انگی نرسکھائی ہوآپ کا خصت نیس چیوڑی جس سے پناہ انگی نرسکھائی ہوآپ کی نے ۔ اعود با اللئے میں المشیطین الرّجیم - سرچشیم ساری ہائیوں اور خانتوں کا شیطان سے تو پہلا تعود بلک رہ اس کی منتقد سے اور شیطان کے انزات سے سیا تعود تیلان میں والے ایلان میں اوالے میں والے ایلان میں المان میں نیا و انگا ہوں ایکس و کیا یا : اعود باللہ میں وار سے پناہ انگا ہوں کیس و کیا یا : اعود باللہ میں وار سے پناہ انگا ہوں کیس و کیا یا : اعود باللہ میں الدیا ہیں و کار سے ناہ انگا ہوں کیس و کیا یا : اعود باللہ میں الدیا ہیں وار سے پناہ انگا ہوں کیس و کیا یا : اعود باللہ میں ہیں و کار میں و کی تیلان میں بناہ انگا ہوں گئی ہوں میں و کی تعدد سے بری بری موت الدی تو تو مور تھوں سے دو خود سے دور کیا ہیا تھا ہوں کی تعدد سے دو خود سے دور خود سے دور خود سے خود سے دور خود سے میں نہ خود سے دور خود سے میں نہ خدنہ الدینا میں نہ خدنہ الدینا میں نہ خدنہ الدینا میں نہ خدنہ الدینا میں نہ تعدہ الدینا میں نہ خدنہ الدینا میں نہ تعدہ دیا میں نہ تعدہ الدینا میں نہ تعدہ الدینا میں نہ تعدہ الدینا میں میں کے دور الدینا میں نہ تعدہ کیا کہ تعدہ کے دور الدینا میں نہ تعدہ کیا کہ تعدہ کے دور الدینا میں نہ تعدہ کیا کہ تعدہ کے دور الدینا میں کیا کہ تعدہ کے دور الدین

فتنہ سے ، میات و ممات کے نشنہ سے ۔ کوئی فتنہ نہیں چوڑا کہ عبس سے بناہ مانگنی نہ سکھلائی ہو ۔ آیا حمد اس کے بعد دوسری چیز تعوذ موئی -

سد من سبد مرو بہد کہ کا عجب اسلوب ہے کہ ابتداء تمد سے کی گئی اور انتها ننوذ سے کی گئی۔ مس عالم حررت فاقد ہے جسس کی ابتدا ہوئی الحد سے ۔ اور سب سے آخری سوریں ہیں قتل آغود کو الفقائت الفقائت الفقائت المحد سے ۔ اور سب سے آخری سوریں ہیں قتل آغود کو الفقائت الفقائت المحد سے ۔ اور سب سے آخری سوریں ہیں قتل آغود کو الفقائت المحد المحد سے بناہ اس میں مانگ لی گئی ۔ اصول با المحد المحد المحد المحد سے بناہ اس میں مانگ لی گئی ۔ اصول با کے سے بیاہ اس میں مانگ لی گئی ۔ اصول با کے سے بیا ایس ہی باکوئی درخت لگائی اور وہ کی کر چھے تو جب بیا کوئی درخت لگائی اور وہ کی اس بر بیا کہ کہ مانی تو کھینی مرجا با المحد ختم ہوجاتے ہیں ہے سبحی ابسا ہوتا ہے کہ جاؤد تو نہ کے لیکن کھینی کم برجا بند ہوجائے ہیں ہو سرج بیا ہوتا ہے کہ جاؤد تو نہ کے لیکن کھینی کم برجا بند ہوجائے ہیں۔ ساتھ ہوا سے ہے ۔ اگر ہوا بند کہوا بدا ہوجا ہے کہ کہا ہو اس مدی کے اگر وہ بین ہوگی کھینی مرجا جا ہے گئی رہے کے اس باب ہیں وہ منقطع ہوجاتے ہیں۔ شکل کھینی مرجا جا ہے گئی ہے اگر وہ بین ہوگی کھینی مرجا جا ہے گئی رہے کے اگر وہ بین ہوگی کھینی مرجا جا ہے گئی نظا ہو ۔ ہمان محد کے کہا تو وہ مرجا جا ہے گا ۔ تو کھی فضا ہو ۔ ہمانہ طور ح کی میں ہیں۔ دین ہیں باتی رکھین ہیں۔ ۔ اگر ہند حکم میں آپ درخت کو دند ترین ہیں باتی رکھین ہیں۔ ۔ اگر ہند حکم میں آپ درخت کو دند ترین ہیں باتی رکھین ہیں۔ ۔ اگر مین ہیں ہے۔ اگر مین ہیں ۔ سیاس ہیں درخت کو دند دین ہیں باتی رکھین ہیں۔ ۔

اگر براسسبب منقطع ہو جائیں توکھیتی مرجبا جائے گی ۔ باتی تیس دہے گی جیسے سادے اسباب اسراک اور براسسبب منقطع ہو جائیں توکھیتی مرجبا جائے گی ۔ باتی تیس دہے گی جو جائے انتہا کی ۔ ق بی باتی کم میں خواب ہوجائے انتہا کی ۔ ق بی باتی کم میں خواب ہوجائے انتہا کی ۔ ق بی باتی کم کر سادی کھیتی کا شرکر در کے گا میں اسے دی تھی کہ ایک طوٹ سے درائی ہے کر صاف کر دی، اسراری کھیتی کا شرکر دراور ہرتی ۔ اس طاف کر دی، کی طوٹ سے درائی گیا ۔ اس نے جا ط بالا کم کرا کی ہو جائے ہو تھی گیا ۔ اس نے جا ط بالا کہ کہا کہ میں کمیں تو کھیتی برباد ہوتی ہے کہ اسباب بقا مرجود ندرہی سمبھیتی ہوا دہرتی ہے نشود نا بائے سامان ندرہیں اور کہیں کھیتی تراور ہوتی ہے ۔ اس طان ندرہیں اور کہیں گئی ہے ۔ وہ بڑھے تا اور در بھی کھیتی تراور کا ہے ۔ وہ بڑھے تا اور در باد ہو جاتی ہے ۔ اس طرح سے اسان حب پیدا ہوتا ہے ۔ اس میں نشود نا ہے ۔ وہ بڑھے تیزے اس کے لیے تیا ہوتا ہے ۔ وہ بڑھے تیں ۔

معبی توکید ایس چیزی اس کے مد مقابل آجاتی میں کرجن کی فطرت کے اندر سی ہے کہ نقصان پیٹا ا جیسے سانپ ہے بھیدے ۔ وہ جر ایڈا بیٹا نے بہ تو وہ اوج سمجر کرمینں ہوتی ۔ طبیعت کا تفاضا سی ہے ا پیٹیا تیں۔ انسان بعنی اوقات آباہ ہوجاتا ہے رسانپ کے کا شنے سے ، کچیو کے کا شنے سے یا کوئی درخه آگئ نے آکر فتم کردیا۔ قد درندہ کوئی کام میس لیتا ۔ وہ سوچ سمجہ کر الیا میس کرتا ۔ اس کی طبیعت کا تفاضا ہے۔

کدر دے ۔ سانپ ، بمچیو مملر کر دیتے ہیں ۔ تو کہی تو انسان کی دندگی اس طرح خطرہ میں بڑجانی ہے - مجھی یا ہوتا ہے کہ حو اسباب بقامی جیسے روٹی ہے ، غذا کھا نا ہے ، بینا ہے وہ منقطع مہر جائیں تو انسان کی بقا ر اس رہتی ہے مجھی یہ مھی ملتی رہتی ہے مگر و بار میسل عبا شے حس سے آ دی ختم ہو عبائے ۔ یا وبار نہ پھیلے مگر انسان اللہ مر ہوئی جانی وشن ہے وہ گھات پاکرہملہ کر دے اور نتم کر دے انسان کو ۔ سپی اسباب موتے ہیں ۔ تو ان مُنردوں اصولی اسباب کی طرف اشارہ کیا گیا ۔ قبل اُعدہ موب الفیلت ۔ کہد دیجے اے بی کریم ایس سناہ المخامر، بناه مي آنا ہوں ۔ کس کی ۽ دت الفلق کی ۔ جردات کی ناريجی کو بھاڑ کرصے کا سيليده منودار کرنا اللَّے ، اس کو قدرت ہے کہ رات کو خم کر وے ، دن نکال وے ، روشنی میسیلا دے ۔ اس قدرت والے کی الله مي آيا بول كن چيزول سے ؟ من مشرماخلق - ايس ميوڻ چيزول سے جن كى طبيت كا تفاضا بى يہ سے كبروه تخريب كري سانب ب، مجية ب، ورندي مي سي ان سے بناه مانكنا مون سوماخلن مِانُ كرميب جائين أور مجھ نفسان بيني حائے كسورج تهب كيا اندهيرا جهاكيا – اندهيرے بين چرو ل في آ إ كل النصان بنيا ديا \_ كسى نے سازش كى اور تكليف بينياتى يكى نے كھات كاكر كر فى تير مارا يا كرنى كولى جلا دى -ہوام درختم ہرگیا کا دمی ۔ بنائمیہ اندصرے میں البے کام زیادہ ہونے ہیں۔ تو سورج کی روشنی غروب ہو جائے اور اس اندھیج بمرے میے تقعان کے سامان پیا سرمائی ۔ ومت شرعاسی ان وقب یا برجز نہ بیدا سو کھ موار میں احاثی حابه من شرالنفتنت فی العقد - انت اور ووروں پر مراح پڑھ کر - منتز پڑھ کر دم کرنے وال عورتوں سے پنا ہ نانُ اِنْکَا ہمرں مینی سا مرانہ عمل اور جاو دگری ۔ اِس سے تعف دفعہ آ دمی نباہ ہو جاتا ہے ۔کسی نے عمل تحر کر دیا کسی نے کھے حملیات کر دینے اور اسس کی وجہ سے انسان کو نقصان پینج گیا ۔ اس سے میں پناہ مانگنا ہوں ۔ وصَن مثند دی ہماسد ا ذاحسہ باکوئی دشن البیا پیدا سر عاتے ماسد کہ وہ رات ون میری نعنوں کے زوال کی فکر م ل کہے یا ایرایش بینجانا رہے تو مطلب یہ ہے کہ ما وی نقصانات کے عِنْنے اصُول کھے ان سے بناہ مانگئی سکھلائی گئی يا مل اعود مرب العناق مي \_ اور روحان نقفان توروطانيات مي سب سے برى جيرا يان ب \_ ايان والى الونقعان منجاني والى چيز وسوت مين خطرات مين المصرفهم ك خيالات مين - تُرت نغم ك عقائد من - شيطان د خالات موتے میں۔ انسان کا مفیدہ مجرا جاتا ہے ، نکرخراب مو جاتا ہے۔ اس سے بناہ مانگنی قبل اعد ذیر ب البَاسِ مِن مَكُولًا مُن عُدُدُ بَرْتِ النَّاسُ فِي مُلِكِ النَّاسِ فِي اللَّهِ النَّاسِ فَي مِنْ شَرَّ النَّسوان ال الْحَنَاْسِ ۗ الَّذِي يُوسُوسُ فِي حُسَدُ وْ لِالنَّاسِ ۚ مِنِ الْجِنَّا وْ وَالْمَنَاسِ ۚ ٥ مِي بِنا ۚ مَا يُما رت العرت سے جو بادشاہ بے انسانوں کا ، پروردگارے لوگوں کا اور معبود می ہے ۔ کامے سے من شوالوسی ومرسوں کی برائیں سے اور وسوسے می خاص کی طرف سے جو چھپ کروبوسے ڈاتا سے سامنے میں آیا۔ الروه، نساؤل میں منی ہے ، جناب میں بھی ہے جو تلوب کو فاسد کرتے دہتے ہیں سنٹوک دسنبہات سے جس سے

ایمان میں خلل آنا ہے۔

یت تو مبرطال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آ فاز کیا گیا تھا قرآن کریم کا حسدوننا سے اور اختیام کیا گیا توزا یاہ حولی کے اُدیر ۔ اس سے کہ حالت دنیا میں دوہی میں ۔ یا نعمت کی یا مصبت کی ۔ یا داحت کی چرا ۔ مصبت ڈالنے والی چیزں ہیں ۔ قرراحت کی چیزوں برخب مدتبانی گئ اور مصائب کے اور مقور اور غا نبلا یا گیا ۔ ترا بندا کی گئی قرآن کریم کی حمدونتا سے اور انتہا کردی گئی لاکر تعوّد اور پناہ جوٹی کے اور " انسان بر محسوس کرے اور بطور جذبہ کے اس کو سینیں نظر دکھے کد میرے کام ووسی ہیں یا افتد کا شکرادا الله سے بناہ مانگا۔ اس بلے كر حالات دو سى من تو بنده كى بندگى كا تفاضاً بدے كركونى لمحد فارخ مرم ننكرنه كردلج مو التذكا —

ا كي سفكرادا كرنا عبادت كے واسط ہے - يرجونماز پرمنے ميں يرجى ادائے شكر ہے - يدجوروزور می بر می ادائے سنکر ہے - صبع و شام آب تسبع و نتلیل کرب بد می ادائے سنگر ہے کسی بندہ کا شکر کرل ا ۔ بروہ ادائے ننکرے ۔ اللہ ی کے لیے ہے ۔ مدین میں ہے کر عبس نے کسی نغمت وینے والے کے سامط حِزاک الله ۔ اُس مے نہایت بینع طور پر مشکر اوا کرویا مین اسم بیشکوالدنا میں اسم بیشکواللہ موبندور ت کراوا نه کرے وہ خدا کا بھی شکر گزار منیں ہوتا ۔

بندوں کی نیکوگزاری می درجنیت خدا ہی کی نیکوگزاری ہے ۔ کیو بحد مرتفت اللہ ہی نے دی ہے سے کہ بندوں نے بانٹا ۔

عرض ستكر، حمداورتناءالله كى انسان كا اعلى ترين فريضه بـ \_ قرآن كريم ف ايف آغازي الا انتاره كرديا اور انتها مي است ره كيا كرجب آدى نعتني يا مُدكا تو نعيس چيند كي مي اوفات موت م آفات کے بھی اوقات ہوتے ہیں ۔ ان میں اللہ سے نیاہ فانگو ۔مصائب میں بھی ۔ بلیات میں بھی پناہ بمادیوں سے بھی بناہ مانگر ۔ عرصنکہ شیطان سے بھی دخال سے بھی ۔ سب چیزوں سے بناہ مانگنی سکھلاؤ طاسرے کہ جو بندہ مروقت سنکر گزار رہے اور سروقت اللہ کی بناہ میں آیا ہے اسس سے: مفوظ کون بَده موگا ۔ اور توبندہ فکرگذار نہ ہو اور بناہ ہی نہ ڈھونڈے فداکی تواس کو سروقہ معیتیں گیند کی طرح انھائن رہتی ہیں اور وہ اولامکنا رہا ہے ۔ تو محفوظ وہی رہے گا جو سنکر ادا کرے،ا کی بناہ میں آ جائے اور مصائب سے بیچے ۔ معینتوں سے بیخے کا بدمطلب نیس مونا کہ اسے کھی نحاد نہ آن میں اے نولہ ادر کھائی نہ موکمی اے کئ تکلیعت نہ ہو ۔معیبت سے بھے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ال ظب اننا مطمّی اور کمن ہوکہ مزاروں مصینیں بھی آئیں اور قلب اس کا اثر نہ لے ۔ تو مصیبت اور نغمت تلب كسنت ب - اكر انسان باكنده فاطرب كيا تووه مصيبت دده ب - ادر اكر مزارون مصيتي دارد كه سٹدا دی بی - اور قلب اس کا مطن اور کن ہے ۔ قد ذرہ مر مصیت ندو میں \_ مصیت کے معی

منیں میں کہ اسساب مصیبت جمع موجائیں ملک مطلب یہ ہے کہ اس سے تلب اثر پذیر ہوجائے مجے اس وقت حکایت یاد آئی ہے ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے ۔ علی نے اسوم میں ایک سب بھے عالم الدين المراجع والكريم حسل - يرست والمعنى من أور جيد كه صوب المين في محدمي الدين ابن العربي ومشد الله عليم بي اس انداز سے وہ مجي بي - بهت بڑے بٹرے حقائق آمنوں نے ذکر کئے بير -بر\_ أمنون في كتاب ملى بي "الانسال الكامل" - اس من قام انسانى كما لات كى أينون في تكويتين بيش كى بي -<sup>زار</sup> اور مکھا ہے کہ تین صور نول میں انسان کا مل بن سکتا ہے ۔ اسس میں ایک وا نعہ نظل کیا ہے اطلاطون کے بارے ألمي - افلاطون كومم توسي سميت مح كم يونان كا ايك حكم ب - مشور يحم وه ذكركرت من كرم الالاطون ى فرير كيا تو وه قر الواروبكات سے معرى مولى عنى \_ اس سے معلوم مؤنا ہے كه افلاطون كوئى مقبولان بارگا و راراللی میں سے مرکا ۔واللہ اعلم ۔ بسرحال منهوں نے افلاطون کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مس نے زماند یا یا *لزاہے موسی علیہ السلام کا سے لیکن اس کا تعاد*ف منیں تھا موسی علیہ السلام سے اور ندمولی علیہ السلام بیجانے ساعاً من کرید یونان کا میم سے کسی موقع بد باہم مااقات بھل ۔ مد بھر مولی ۔ ادھرسے موکی علید است ام بندان تشریف لا دیے تنے اُ دھرسے اِ فلاطون ۔ ملاقات بھر اُن و افلاطون سمجہ کیا کم کو اُن بھری تنصیت ہے ۔ یہ تومنیں جانتا نفاکہ بدیبغیرے مگر دہرہ کا حلال اور رعب اور آنار نبوّت دیجھ کہ یہ صرور سمھ گیا کہ کوئی بڑی ی ی شخصیت ہے ۔ تو آب اور افلاطون نے مصافیہ کیا اور یہ کہا کہ محصے معلوم ہوتا ہے ۔ اندازہ ہوتا ہے کہ آ پ کی تفقیت کولی بہت بڑی شخصیت ہے ۔ اور علم وفعل اور حکت آپ کے بھرہ پر برسس را بے مراکب می الا الوال ہے ۔ میں برسوں سے الجا اُبوا مُوں ۔ بڑے بڑے سکا ، سے میں نے سوال کیا مگر کوئی جواب میں دے سکا۔ تے ہا مجھ اُمتد ہے کہ آپ حواب دسے سس گے۔ موسی علیہ استدام نے درایا کاسوال ہے ، اس نے که سوال برے کر اگر آسمان کو کمان وش کیا جائے او

توہی فتویٰ دسے کی کرکوئی صورت نیس بجاؤگی ۔ تو افاطون نے مقالاء سے ، مفالمندوں سے ، دانشمدوں رہے۔ حکماء سے پوچیا ۔ سب نے کہا کوئی صورت نیس بچنے کی ۔ تو اس نے بھی سوال کیا موکی علیہ النام، موسی علیہ السلام نے فرایا ۔ ٹری آسان بات ہے ۔ بیچنے کی صورت یہ ہے کہ جب تیر طبانے دال طبائے تو تیر طبائے والے سے پہلومیں آکھڑام ہ آدی ۔ اسے تیر ٹکے گا ہی بنیں ۔

ر بیری کے ایک میں ایک میلومی آجاتے ۔ اور اللہ کا بیلو کیا ہے۔ اللہ تفسال وجم

ياک اور بری بين -پاک اور بری بين -

الله كا تبلوم وكرالله اور ياد ضاوندى — يعنى خناكوئى شخص ذكر الى كرناجائه كا مصائب سے اس بالا موتى جائے گى — يد مطلب نبيس مصائب سے نبات ہونے كاكه ذكركر نے والے كو بيماد بال نبيس آئيس گا اس مؤ نبيس آئيس كئے — بلكر مديث سے تو يہ معلوم موتا ہے كہ خنا زيادہ وكركئے والا ہے مصائب اس پر ذيادہ موج كرات صديث : الشد المبلاء على الانبياء تنہ الاحشل فالاحتفال سرجہ : سب سے زيادہ معيت آتى ہيں احبار عليم كور — اور بحر حوضنا مشاہر ہے انبياء بليم اسلام كدد النا ہى زيادہ معيت ذوہ ہوگا — غزو كال رائيش كور حسالى .

حر جننا مقران بارگاہ می بہر گئے مصائب ان پر زیا دہ ہوں گئے ۔ صدیف میں ہے کہ معرف عمروخ عسنہ نے عرض کیا ٹیارموک اشٹونل الشرطیدونتم ہمیں آپ سے مجتنت ہے"۔ فرابا سے سی میمیر کے کہو ۔ کیا کہ ہم ہ بہت بڑا دعوی کر رہے ہو ۔ بڑی وقد داری ہے رہے ہو ۔

عرض كيا" وافعربي بي يا رسول الله رصل الله عليه وسلم) أب سي من يه "

ونایا یہ اگرم سے متت ہے تو تیار موجاز فقر وفائد کے لیے ، معینتوں کے لیے اور مع و الم کے لیے اس سے اندازہ موتا ہے کہ تار موجاز فقر وفائد کے لیے امدائ میں ۔ وثنا کے معاتب ان پر اس سے اندازہ موتا ہے کہ جنا کے معاتب ان پر اس سے اندازہ موتا ہے کہ انتہ میں آجائے گا تھم ہے ہوگی اس کے علامی آئے گا ۔ اس کا مطلب بدنیں ۔ اس کو بیاری میں آئے گا ۔ اس کو خلم میں آئے گا ۔ اس کو خلم میں آئے گا ۔ اس کا مطلب بدنیں ۔ اس کو بیاری میں آئی گا ۔ اس کو کم میں آئی گا ۔ اس کو خلم میں آئی گا ۔ اس کا مطلب بدنیا موتان بیان موتان ہوگا کہ اگر ہزاروں معینیں بھی آئیں قلب نے اور توکوئی الراہ میں نے گا ۔ اس کا مطلب بدنیات دائے گا ۔ اس کا حالے گا ۔ موتان بنائن دے گا ۔

۔ ۔ '' میبیت اصل پی ُظب کی صُفت ہے بخاد کی صفت نہیں ۔ بخاد توسیب میبیت ہے ۔ اگر د ل اُڈ بے میبیت کا تومیبیت زدہ ہے اثر نہ لے تو نہیں ۔ اسس لیے ٹی الحقیقت نہ تو بچادی میبیت ۔ نہ نا داری ادرخلسی میبیت ہے -

دل کے اُدپراٹر ہوتا ہے ۔ پراگندگ اور قلب میں بے چینی کا پسیدا ہونا یہ ہے مصیبت ۔اگرجی یہ نہ موتومنلسی کوئی مصیبیت نہیں ۔۔ بست سے اولیائے کرام نظر بیٹیں گے کہ ایک پائی مجی ان کے لم خص بنیں گر بادشا موں سے زیا۔
کمن دہتے ہیں۔ بزاروں اہل اللہ نظر بیٹیں گے کہ بھاریاں ان پر بے حد بیں۔ گر قلب ان کا بہت تن بشت اللہ مست میں۔ بزاروں اہل اللہ نظر بیٹری گے کہ بھاریاں ان پر بے حد بیں۔ گر قلب ان کا بہت تن بشت اللہ علیہ کے ذما :

میں کیک تاجر والالد ہوگیا۔ اس بے جارے کی دوکان و عزہ سب تباہ ہوگئی ہاتھ بلے کچھ نہ دلے۔ گھر کا سان بیج بیچ کر کھا نا متروع کر دیا۔ چند دن کے بعد وہ سامان مجی تن جوگیا۔ اس کے گھر میں ایک باندی میں سے بی میں جا بت اس کے گھر میں کہا ہے کہ اس کو فردفت کروے ۔ اس لوگی سے کہا میں جا بتا ہوں تنجے فروفت کردوں ۔ اس نے کہا کہ فروفت کرنے میں تو کوئ حرج نیس ۔ برحال آپ ماک میں ۔ گھر میں بیج بہت موں کہ کس ویندار کے اپنے فروفت کرنا تاکہ میرا دین نہ صابح ہو۔ اس نے کہا "اس ذمانہ میں سے برے دیندار خواجہ نظام الدین دابوں ہیں ۔ میں ان کے لاتھ فروفت کے دیتا ہوں " اُس نے کہا" ہے اعتماد بیں۔ حب بہت کہ خود نہ دیچھ لول کہ جب میں نظام الدین و بندار یا بنیں "

آب وہ حیران ہوا کہ اس لڑک کی نگاہ میں حفزت نظام آلدین بھی دیندار منیں یا ابنیں بھی برکھنے کی فرون ہے تو اور کون ہوگا دنیا میں دیندار سبت حیران بڑر، اور حفزت خواجبہ صاحب کی عبلس میں مبٹھ گیا جا کر ۔۔۔ خواجہ صاحب نے ذایا ۔۔

مد عمقی ایکا حال ہے ہے عن کیا محصرت ایک عمید مصدت میں مثلا موں - میری ایک باندی ہے جے فوفت کرنا چاہتا ہوں ۔ میری ایک باندی ہے جے فوفت کرنا چاہتا ہوں ۔ میں نے حصرت کا نام با سے تو اُس نے مجھے ہوں اعتباد کہنیں با ۔ تو اُس نے مجھے ہوں اعتباد کہنیں جو دین میں خود نہ پرکھ لوں کہ میں میں دیندار کہنیں ۔ اسے تو آپ کے دین میں عمی سنت، ہے ۔ اور کہاں ہے ایسا دیندار لاؤں جر بے نشک و سنت، دیندار ہو۔

النظام المستركا من المستركات المولال المستركات والمستركات والمستركات والمستركات و الكروافعي من ويداد و المستركات و المستركات

وہ جران رہ گیا تا مبد کے حب خواجہ نظام الدین مجی دیندار میس تو اور دنیا میں کھال سے دیندار ہمیں کے ۔ اس بوکی سے کہا سیم کیا علامت دیجی تونے ؟"

اُس نے کہا " دیندار کی بہلی علامت بر ہے کہ اسس کو لقنہ حسول میسٹر ہو ۔ بی دیجینی مول بیال نلگر کا کھانا کچتا ہے ۔ اور بر مکینوں کا حق ہے ۔ خواجہ نظام الدین مستی بنین ہی اس عذا کے ۔ تو حس شخص کی غذا ہی ملال منیں ۔ وہ دیندار کیدے ہوسکتا ہے ۔ جب جا پیجہ اسے ہزرگ مانا جائے۔

و در مری بات یہ ہے ۔ دینداد وہ ہے ۔ تین ون مذکر سے پائیں کمکوئی منکوئی مصیبت مذآ مبائے اس

کے گور۔ اس واسط کم من تعالیٰ اسس کی جدیوں کا کفارہ و بیا میں کرنا جاہتے ہیں ناکہ آخرت ہی پاک راہ کو گور۔ اس واسط کم من تعالیٰ اسس کی جدیوں کا کفارہ ہوجائے ۔ وہ پاک بن جائے ۔ تو موہائی ہو ۔ وہ پاک بن جائے ۔ تو موہائی ہو ۔ اس کے آور ہیں ہو گائے ہیں کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوجائے ۔ وہ پاک بن جائے سے تو موہائی ہو ہو ۔ اس کی مغفرت ہو۔ تو میں دیکھتی جول کھی جنے من جائے کا رہ ہو۔ نقوم مندوں ہو ۔ تو میں دیکھتی جول کہ بینتھیں جائے کا جہ سے خواجہ نظام الدین منہمی ہائی ہو ہو ۔ بہ کو میٹن ہی تاہم ہوں ۔ بہ کو میٹن ہی تھا ہی ہوں کہ میری ہو ۔ بہ کو میٹن ہی تھا ہی ہو ہوں ۔ اس واسطے کہ وہ امر المعروف کی طاحت ہو ہے کہ اسس کم مردا کے ذواجہ نظام الدین کے موہ تو شکو گوار دمیں گئے کہ نمویست سمجہ وار ہوں گے وہ تو شکو گوار دمیں گئے کہ نمویست کے خواجہ کی ہوں ۔ وہ تو شکو گوار دمیں گئے کہ نمویست کے خواجہ کی ہوں ۔ وہ تو تو گوگوار دمیں گئے کہ نمویست سمجہ وار ہوں گئے وہ تو تو گوگوار دمیں گئے کہ نمویست کے دوست کم ہوں ۔ ویشا المدی کی ہوں ۔ وہ تو تو گوگوار دمیں گئے کہ کہ کہ کہ ہوں ۔ وہ تو تو گوگوار دمیں کے دوست کم ہوں خواجہ نظام الدین کو کہ جائے ہیا ۔ در منا بلہ ہے ۔ ہوا کے نظام الدین کو کہ جائے ہوں میں ہوں ہوں جائے وہ ہوں موائن کم ہوں ۔ وہ باب عالی کہنا ہو ۔ اس کا کہ تاب وہ بے جارہ تاہم میں کو کہ جب نواجہ نظام الدین کا می دخوار نس ۔ اس سے ہے دورہ ہوارہ کو کہ کہ الدے اللہ المیں کرنا ورنہ گوگوں کہ البدے اللہ المیہ نوارہ نس ۔ اور بیا در بالدو وہ بے جارہ تاہم حوراں تھا کہ یا اللہ اللہ ویندار میں کہ ایسا ویندار میں ۔

خوا حبہ صاحب نے اس تاہر سے بوچا کوئی نے کیا رائے قائم کی ہے میرے منتق تو اُس نے کہا ہیں تو ذبان۔ کہ می میں سکتا۔ اس کی نظری کپ دینڈریش ہی ۔ ' فرایا کر کیا بات کمی اُس نے ۔ ''ناہر نے بینوں باہی بیان! ایک تو دندار کی شان یہ ہے کمہ اسے تعمیر علال میستر آئے۔

ودمرا انتخال یہ ہے کہ آپ پر مصائب بیش آئے ۔ اورمومن کی شان یہ ہے کہ اسے مصیب آٹ تیسری بان مس نے بیکمی کہ آپ کی تعریفیں کرنے والے زیادہ ہیں اور برائیال کرنے والے کم ہی ۔ یہ علامت ہوتی ہے، حام شت ہے ۔ سیجانی میں بلاخوف لومٹرالم نصیعت کرنے کی عادت نیس۔ فربا یا کہ بیٹیا تین دن اور پھیرڈ دو ك اس کے بعد جو راسے کا کم کرے اس برقم رائے قائم کر لینا ۔ اُس نے تین دن بھر تیجوڈ ویا۔

حفرت نواجہ صاحب نے اسس دونی کمو بلایا ۔ آپنا تجرہ دکھلایا۔ اس تجرب میں دوین مکٹے پڑے ہمن نے کھڑیوں کے۔ فرایا۔ ایک میں ہوں اور ایک میرا سامنی ہے۔ میں نے دن میں ایک وقت مغز کر رکھ ہے کر جنگل میں مباکر کھڑیاں کا طب کے الآ ہے میں بیج آنا ہوں۔ اس سے جو میاد پاننی چینے طبح ہی میں ہم پڑیا گڑدا و قالت ہے۔ یہ جو لھا بنا ہجرا ہے۔ نگر کا ایک حتر ہی میرے افدر شین مینیا۔ یہ ہے میری گڑدا ہ تا کا ذریعہ۔ کھڑیاں کا شامر میں لاآ ہوں تو سامتی بیٹنا ہے کبھی وہ کا تما ہے میں بیٹیا ہوں۔ قرمیرا لنگر سے کوئی وطل منیں۔ یہ مسکینوں کا کھانا ہے۔ اس شے کملے اس بارے میں اطبینان مرگیا کر تو دینداد اللہ

الم من ۔ اور مر وقت نمینیت یہ ہے کہ جیسے سیکروں بچو ڈنگ ادرہے ہیں۔ ترج کہتی ہے تین دن زکرزل اللها عصیت نه آئے ۔ تو تھے ہر تو ایک تھے بنیں گزانا کرمیست ندم میرے آ دید ۔ ہروقت ایک ٹیس ملگی اً المِهُ لُ ہے ۔ ٹیس اور چیک مروفت سے کو لُ منٹ خالی بنیں ہے ۔ اُس نے کہا ۔ اب میری سمجہ میں آیا کم ِ تو کلاد بیندارہے ۔اسس بادے میں مجھے اطبیان ہرگیا ۔اس کے لیدشنے جمئے کہا کم میرے ماعظ میل ۔ میٹوں کا گھٹا ملامر پر مکھ کر ایک غیرمعروف بازار میں پہنچے۔ دیکھنے کے لیے۔ رات کا وقت \_ دوگوں نے آوازے کئے منزع - دنیا می مکام – دن میں مربد کرتے ہیں اور رات کو یکیے کاتے بھرتے ہیں کیسی مکٹیاں بھی کے کہیں یہ کرکے – ۔ بر اجس کی جو آواز اُ اعلیٰ اُس نے وہ کہا کے نے بُراکہا کمی نے کا لی دی کے سی نے مکار کہا۔

سینے انے سنسی سے کہا ۔ سُنتی ما ۔ سب حفرت ہی حفرت کینے والے مِن یا مکار کینے والے معی میں ۔ وش الركى ف كه كم اس باسے من سى تھے اطبينا ل موگا -

میرے عرص کرنے کا مطلب یہ نفا مومن کی شان یہ ہے کہ اس سے اُوپِدا فات بھی آتی ہیں ۔معاث بھی آتے ہیں ۔ نوب مطلب منیں تقاموئ علیہ السّام کا کرکوئی مصیب شین آئے گی حبب تم اللّٰہ کی بناہ میں آڈے کے ۔ مطلب بیر نظا مصیبتوں کا بہوم ہوگا۔ اللہ کے سلومی آنے کا مطلب بیرے کہ تماماً فلب اس درجہ فکر اللہ مالی اللہ سے سے کہ تماماً فلب اس درجہ فکر اللہ یا و دائیں کا و دائیں گئی اور مطن ہوگا کہ لاکھول مصینیں آ جائیں کوئی انڈینس پڑے گا تلب سے کہ اُوپر ۔۔ قلب بیشاش اورشاش بایس اُرسے گا۔ رسمی سرک میں مان سال کی ایس ایس ایس کا تلب سکے اُوپر ۔۔ قلب بیشاش اورشاش دہے گا۔ بیر محبور کے کدمن جانب اللہ مجھے یا د کیا جا رالی ہے ۔ مُعب ادر عاشق اس میں بھی لذت لیا ہے۔ ت کی رہے۔ نیسری اس الدّت محسوں موتی ہے۔ نیسری ا

حصرت تعران ابن حسبن ایک معالی ہیں حلیل العت در ۱۳۷۰ برس یک ناسُور ولم ہے ان کے بیسلو میں ۔ ایک بیلو لیٹے رہتے ہتے جت ہےت ہی لیٹے موٹے کھانا بینا چت ہی لیٹے لیٹے نمازی پڑھنی ۔ چت ہی لبط كر قضائي ما جت كرني اور ٢٦ برس يك -

اندازه كيے كتنى شديد تكليف موكى - ١٠١ برس ايك بهلو برلشا سبے آدى توكتنى اذرت موكى 4 اب اذبت کا تو به مال ہے ۔ گرچرہ اتنا ہشاش بشاش کر کمی تندست کا بھی اننا نہ ہوگا۔ ابسي

رركا لوگوں نے عرض کیا "حضرت إمصيبت ادر اذيت تو آئى كمكونى منت خالى نيس كدا ب كواذيت ندمو-ادر چرہ بر اتن بشائنت ہے کہ کمی تندرت کے جروب و سی علی منیں آئی ۔ برکیا بات ہے ، زمایا معید ت س پرې زرادة ت تنال كي طرف سے آئي ہے۔ ميں نے الله كا عطب محمد اس بر صبر كيا ہے۔ اس صبر كا نتج، يد بي كري كي گر ۲

اس بستر پر ۱۷۷ کھنٹے مصافی کرتا ہول ملا تحد علیہم السّلام سے ۱۲۳ کھنٹے عالم غیب منکشف ہے میرے آوپر

قلب انن مطمئ ہے کہ نغنت والوں کا قلب ہی اتنا مطمئ نہ ہو ۔ تو اللہ والوں کا قلب مطمئ ہوا ہے ذکر افتد کے سب سے دیادہ معیستہ کا کہ سب سے دیادہ معیستہ ہے۔ گر درا تنگ نیس ہوتے ۔ قلب ان کا گمن ہے ،مطمئ ہے جشائل ہے بشاش ہے ۔ اس واسط کہ کی نظر معیست ہے جہ کہ دوہ ۔ وہ ہے جو مال باپ سے بھی ذیادہ جا کی نظر معیست ہیں ہوتی معیست ہیں ہوتی ہے کہ وہ ۔ وہ ہے جو مال باپ سے بھی ذیادہ جا ہے۔ یقینا بندے کی معلمت ہے اکس میں ۔ اس میں ہے۔ یقینا بندے کی معلمت ہے اکس میں ۔ اس میں ہے ۔ اس میں ہے ۔ اس میں ہے ۔ اس میں ہے ۔ اس میں ہے ۔ اس میں ہے ۔ اس میں ۔ اس میں ہے ۔ اس

عبس کی نظر عن نعالی پر موکی ، مجروه تغمت کو دیجھے گا ندمصیت کو ۔۔ وہ نعمت بیسے والے کو دیج کا ، مسلم نظر عن نعالی پر موکی ، مصیبت ڈالنے دالے کو دیجھے گا ۔۔ کہ وہ بینیا مال اپ ہے جی نیادہ ہوا

ہے۔ حب مس نے سرمصیب والی ہے تھیا یہ مصیبت ہی میرے حق میں بسرے ۔

واقعہ بھی ہیں ہے کہ املہ کی طرف سے کوئی چیز مصیبت بن کرنیں آتی بندے کے آوپر - نعمت ہی ہا کا ہتی ہے - مگر نبدہ اپنی کرور دوں کی وجہ سے آسے مصیبت بنا لیٹا ہے۔ سنا داری مصیبت ہے ، ندخلی مصیب ہے ، نہ بھاری مصیبت ہے ۔ ہم اپنی تنگ طرفی سے مصیبت بنائے ہیں ۔ اشادی طوف سے نعمت ہی ہی کا آ ہے ۔ اس لیے کہ کوئی مصیبت نہیں سرا کھادہ در مو معامی کا ۔ اور ہوگنا ہوں کا کھادہ کرے وہ مصیبت کم مہر تی ؟ وہ تر نعمت مجوئی ۔ کوئی مصیبت ایسی میش حسس میں ترقی درجات نہ ہو ۔ تو جو چیز ترقی درجات کر سبب ہنے وہ تو نعمت مجوئی ۔ مصیبت کیے مجموئی ؟ توسقیقت میں جن کوئم مصیبتیں کتے ہی وہ بھی نعیش ہر اور فعیش تو میں بھی تھیں ۔

انٹدکی طرف سے سب چیزی نعتیں بن کر آ ٹی تھیں ۔کسی نعمت کی صورت مجی نعمت کی ہے کسی تع کی صورت مصیبت کی ہے ۔ ہی دونوں نعییں ۔ اس لیے کہ بندہ کے من میں مفید ہی ۔ اگر سمجھ بندہ ۔ اگر منگ طرفی برتے ، نغمت سجھنے والے کو نہ دیکھے تو تھرہے ٹمک وہ بھی میں مبلا ہو۔

حضرت مولانا انٹرف علی صاحب مقانوی دحمۃ انٹی علیہ نے اپنا ایک واقعہ سندیا ۔ فرمایا کہ ہیں بعیٹا ہُڑا قا کہ معظمہ میں ۔ معفرت عامی اعداد الشرصاحب ندس اللہ ہرؤ کی مجلس میں ۔ اپنے شنیخ کی مجلس میں ۔ حزت حامی صاحب دعمۃ انٹرعلیہ ہد وعظ فرما رہے تقے کہ اللہ کی طرف سے جو چیز آتی ہے نعمت موکر آتی ہے ۔ بنیسے اسے مصیبت بنا لیستے ہیں۔ خرج مجمی نعمت ہیں ۔ بھاریاں میں نعمت ہیں ۔ نلکرسنی می نعمت ہے۔ نگادا میں نعمت ۔ اگرصار برمز بندہ تو وہ انہائی عظیم نعمت ہے اپنے تنجیم کے کھا ظ سے ۔ یہ وعظ فرما رہے تھے۔ کوئی چیز ہے بی میس مصیبت ۔ بندہ کو نشر ادا کرنا چا ہیں ہے۔ فراتے تقے کر عفرت یہ وعظ فرما ہی ہے۔

شخص واخل مجوا مجس میں —اور کائے کائے کرتا مجرا۔ روتا مجوا ۔ جیانا مجوا ۔ اب اُس نے آکرعرض کیا ۔ حضرت! ای مفت سے بیر میرے بادو پر ایک بڑا دنیل نکل مجوا ہے۔ اور اتنی اذبت ہے کہ یں معلوم مؤتاہے کم بسیول میں میں ایک مار رہے میں ۔ ایک منت ہوگا نہ ایک دار میرے مذیں کیا ہے ند میری آ کھا تکی ہے۔ نیند می اُد کئی - معرک عی نیس - مروقت مصیب بی مهل - دُما کیف که الله تعالی به معیب رفع کر دے " عصرت تفافي رمند العظيد فرائت من في في في والمي سوچا اب حفرت كياكرين ك ، عفرت يه فرايج بي كر برجيز الله كى طرف سے نعمت بن كراً فى بے \_ يد دنبل بعي نعمت بے \_ بمارى محى نعمت بے - اب اگر حصرت یر و کا درا دی کر اے اللہ ا یہ دنبل بہت بڑی نفست ہے اس می اور زیادہ میں بڑھا وے زیادہ چک بیدا کم دے ۔ و اضافت مصبت کی دعا بر کول می نفتت کی بات ہے ۔ اور اگر حرت یہ دعا کر دیں کر یا اللہ ایم بڑی مصیبت ہے اسے دفع کردے ۔ تو اس کا مطلب یہ نکا کہ اے اطد اب کو نعت دی بتی۔ وہ چین لے۔ تو سلب نعت کی دعما بدکون س تنفقت کی بات ہے ۔ و فرماتے سے کہ میں نے ول میں سوچا کہ مصرت کھے توجید، "اویل مرکے بیجیا جیرائیں گے - کیا جواب دیں گے اسے ؟ اس واسط کر بڑا دنبل ہے ۔ ب مد کلیف ہے ۔ وہ کدر الله ہے ۔ وعالیجینے تو دُعاکریں گے کیا ؟ ۔ ازالہ کی دعاکری تو ازالهٔ نعمت کی دعا ہے ۔ اضافر کی دعا کرب تو اضافہ مصیبت کی وعما ہوتی ہے اور یہ دونوں چیزی شفقت سے خلاف میں۔ تو اب حضرت مجبور ہوکر رہ جائیں گھے۔ پیش اہل ول ٹنگھ مار اے ول تا نبات داز گمانے بدخمب ل ابل الله کے سامنے دل کو تھام کے رہنا جاہتے ۔ دل کی باتن ان کے دل پر منکشف ہوتی میں حضرت تھادی رحة الله عليد كم فلب مين موخطرات كزرك ان كا انتشاف أوا حفرت عالى رحمة الله عليدك فلب كم أومر - كمان كم ول میں میرخطران گزر دہیے ہیں ۔۔ ان خطائت کر <sup>محسو</sup>س کرکے حصرت حاجی صاحبیؓ نے دور دور سے <mark>کوعا مانگئی تتروع</mark> ک تاکد دعا بھی ہو اور حواب تھی ہو جائے ان کے خطات کا ۔ دعا مانگی تروع کی باوار مبلند کہ اے اللہ إ به جو دُنبل ہے اس بندے سے بازو یر نطام موا یہ تیری بڑی مجاری تعمت ہے ۔اور بیر خریس مک ہے اسس میں بیا تو اور بھی مرا انعام سے سے تیری عنایت کی دلیل ہے ۔تیری توج کی دلیل ہے ۔ تونے اس کے ذریعہ کفارہ کیا ہے اس کے گناموں کا \_ درجات بڑھائے \_ بہ تیری بڑی فعمت سے -اے اللہ بدونبل ہے معی فعمت \_ اس کی طمس ممک می نعمت اور بر تو مے جارا مفت معرسے مجوکوں مرد ا ہے بدمی نیرا انعام ہے اس کے اور سب ماری نعتیں بس - گراے اللہ ! ببر بندہ ذیل ہے - ہماری کی نعمت کا تمل میں اسے -اس بماری کی نعمت کر صحت کی بیات میں استعمال میں اس کا خل ہوجائے اس کو سے یا اس کا نعمت ہونا میں نابت کردیا اور اس کے ازا لے کی دُعا نجی کر دی ۔ یہ تبلا دیا کہ نعتیں سب میں اللّٰہ کی طرف سے مگر سر نعت کے قابل سر مندہ نیں۔ ار المعیب کی نعت کو سہتا ہے کوئی لڈٹ کی نعت کو سہنا ہے ۔ یہ اللہ جانا ہے کہ میں کس کو کون سی نعت کے ار بعد تربت ووں \_ معضد وہ بس اگر عاربیب ان کے استرین آ جائیں تر آبے سے باہر مرکر فرعون بے سامان بن

جاتے ہیں ۔ مِن تعالیٰ ان کی تربیت تنگدستی سے کرتے ہیں کہ وہ مصیبت ہی ہی بھیک ہیں ۔ معیبت ہی ہیں ان کا اہا اسک سنبسل کتا ہے ۔ اگر ان کہ دولت وی جائے تو کھنے ہیں جنال ہو جائیں ۔ فن و مجور میں جنال ہو جائیں بعنی بند وہ میں کہ اگر ان کہ دولت وی جائے و کھنے ہی جنال ہو جائیں ۔ من ان کا فقرہ فاقہ انہیں کھنے وہ میں کہ اگر ان کے باس جیسہ نہ در ہے تو کا دا احفظت ان میتیت ویتے ہی ۔ یہ تو دادو دینے والا جانا ہے جلد کو کس کے داسطے کون کی دوا معید ہے ۔ تو آزائش دان فران نعمت کے ذریعہ ہی ۔ بعث معیست کے ذریعہ ہی ۔ بعث بندوں کو مصات کے ذریعہ ہی ۔ بعض بندوں کو مصات کے ذریعہ ہی ۔ بعث بندوں کو مصات کے دریعہ ہی ۔ بعث بندوں کو نفت کے ذاہد ہی ہوتی ہے معیست کے دراج ہی ۔ بعث بندوں کو مصات کے دراج ہی ۔ بعث ان میں بنا دیا کہ بی بعض بندوں کو نفت کے قابل بنیں ہوتا ۔ تو حصرت نے دعا میں بنا دیا کہ بی بعض میں میں میں کہ دی ۔ اس واسط اس بیاری کی فعت کو امر بعد کا میں کہ دی ۔ اس واسط اس بیاری کی فعت کی صدت کی نفت کو بہا تھا دی گھنے ہوگا ہی ہے کہ اس نواح کو دیا گھنے ہوگا اس کے اندر ۔ دونر چیزوں کا فیت ہوتا تابت کردیا۔ صدت کی تابت کو دیا۔ اس کے ذوال کی بھی ڈیا کر دی ۔ اور پھرائی کے جی میں ہے کہے صات کا کے بہات می کہ دی ۔ اس کا کو نفت ہونا بھی تاب کو دیا۔ اس کے ذوال کی بھی ڈیا کر دی ۔ اور پھرائی کے بیتھ میں ۔ اور پھرائی کے بیتھ میں ۔ اور پھرائی کے بیتھ میں ۔ دی ۔ اس کا معمل کا کے بات میں کہ دی ۔ اس کا نعمت ہونا بھر تاب کو دیا۔ اس کے ذوال کی بھی ڈیا کر دی ۔ اور پھرائی کے بیتھ میں ۔ اور پھرائی کے بیتھ میں ۔ اور پھرائی کے بیتھ میں کہ دی ۔ اس کا نعمت ہونا بھر تاب کو ای دیا۔ اس کے ذوال کی بھری ڈیا کا کو دی ۔ اس کا نعمت ہونا بھری تاب کہ دی ۔ اس کی دوال کی بھری ڈیا کا کو دی ۔ اس کا نعمت ہونا کی دور کو بھری کی دی ۔ اس کی دور کی کو کی دی کی دی ۔ اس کی دورال کی بھری ڈیا کا کو دی ۔ اس کی دورال کی بھری ڈیا کا کو کی دورال کی بھری ڈیا کی کو کا کو کی دورال کی بھری ڈیا کی دورال کی بھری ڈیا کا کو کی دورال کی دی دورال کی بھری ڈیا کا کو کی دورال کی بھری ڈیا کا کو کی دورال کی دورال کی کو کی دورال کی کو کی دورال کی دورال کی دی دورال کی کو کی دورال کی کو کو کی د

ماصل پر مجرا کرمصائب کا نام مصیبت نہیں ہے تی الحقیقت مصیبت نام ہے قلب کی کیفیت کا ۔اگ ان تنگیرسٹیوں اور مصائب سے قلب پراکندہ ہو تو وہ مصیبت زوہ ہے انسان —اوراگر قلب میں ہے چینی ہو تو قلفا مصیبت مئیں سے چہے ہزادوں مصیبتیں اس سے گرد منڈلا دہی موں —اس واسطے مصیبت نام ہے قلب کی کمفست کا —

توموکی علیہ السّلام نے فرایا ۔ میسبت کے نیروں سے بینے کی صورت یہ ہے کہ جب اضّد میاں تیرادا میسبت کا تو ان کے پہلو یں آجاؤ ۔ یعنی ذکرانڈ کے نلے میں بند ہوجاؤ ۔ بھر تیر اثر نہ کریں گے۔ تیرطِیتاً گڑتا ٹیر میس ہوگی ۔ ظلب کمی اورمعلق رہے گا ۔

کُر انڈرکرنے والے کا تلب چربحہ والسند ہوتا ہے میں تعالی سے ۔ اس داسطے اس کے اندر بٹا شن کون ، طافیت ، لسکین برجزی ہوتی ہیں اورنقب وکر انڈرسے خالی ہے اس پر اگر کوئی بھی مصیب آشے گاآ ہے جہنی میں وہ وہ مسلم ہوتے ہے ہوتی ہوتے ہیں ۔ اور اسباب سارے نبغہ میں ہوتے ہیں ۔ اور اسباب سارے نبغہ میں بوتے ہیں ۔ انڈ والے کُنُ لُوسِتِب الاسباب پرہے ۔ اور جو مستب سے اپنا در شند باندھ لے وہ اسے کہی محود میں جوڑتا ۔ مدین تعدی ہے ہے تا کہ کرکر تھی کا مسیبیت کے وقت میں مجھے یا در کرکر تھی کا مسیبیت کے وقت میں مجھے یا در کھوں ۔

بندے کا کام میں ہے کہ نعبت کے وقت میں زیادہ یاد کرے اللہ کو سے ب مصببت کا دفت آتے گا تو اللہ تعالیٰ باد کرے گا اے ۔۔ادرجس بندے کو وہ باد کریں وہ کھی مصببت زدہ میں موسکتا۔ برحال مصائب کا طاج فی الحقیقت ذکر خداوندی ہے ۔ یادی ہے ۔ اسباب مے درجہ میں آپ کرتے اُن علاج ۔ مگر حقیقی جیرجس سے معیبت ضائع مرتی ہے وہ نام می ہے ۔ وہ یاو خداوندی الا سند کو الله کے مائن الفت لوب ۔۔۔

غرض حاصل بہ نکلا کہ دو ہی مالیس ہی کرنیا میں ۔ ایک نعمت کی اور دو مری مصیبت کی ۔ تو نعمت کی ات کا تفاضا ہے حمدونشاء اور مشکر ۔ اور مصیبت کی حالت کا نفاضا ہے بناہ جوئی اور صبر –

ت 6 فاضاحیے مدو صاد اور صرح اور معیبت کی حالت کا تفاضا ہے بناہ جوئی اور صبر – قرآن کریم نے اپنے آغاز اور انجام – ابتداء ہی میں یہ نبلا دیا کہ غلبہ دہنا جاہیے، بندہ پر – تمدو نناہ کا اُلِی کتاب اللہ کا آغاز ہی محسد و ننار سے کیا ۔ اور اس کے بعد تعوذ پناہ ما نگٹا، فدا کی پناہ میں آنا اور اس کے گئوی آبا۔ دومرا جذبہ یہ جونا چاہیے کہ انتاکی قرآن نے تعوذ کے اُوپر بے تعوذ ۔ اس میں مصیبت سے تمام مول ذکر کردیئے ۔ ان سے نیاہ مانتی سکھلائی ۔

سب سے پیلے صفت تو خانقیت کی ہے ۔ ہمیں پیدا کیا ۔ مگر جب ہم پیا ہر رہے سے اس وقت توہمسیں را ایک خبری بنا ہم درجت ہے اس وقت توہمسیں را ایک خبری بندا ہم چھے اس درجت نے سنجال ایا ۔ ہماری بعث الربط سامان کیا ۔ تو بندہ پیچانا ہے درب ہونے کی صفت کو ۔ فالقیت کی صفت کو عقیدہ مانی ہے ادر دوہتیت کی صفت کے میں میں ہے در تکھوں سے درکھتا ہے ۔ اس واسطے فرایا گیا ۔۔ یہ کمسلسلہ ۔۔ اس واسطے فرایا گیا ۔۔ یہ کمسلسہ کی مسلسہ کی صفت ہے اس میں ۔۔ یہ مسلسہ کی مسلسہ کی مسلسہ کی مسلسہ کی مسلسہ کی مسلسہ کی مسلسہ کے اس میں ۔۔ یہ مسلسہ کی ہماری تعریبی اسلسہ کے اس میں ۔۔ یہ مسلسہ کی اس میں ۔۔ یہ مسلسہ کی ہماری کی کھون کے اور اس میں ۔۔ یہ مسلسہ کی ہماری کی کھون کے اس میں ۔۔ یہ مسلسہ کی ہماری کی کھون کی کھون کے اس میں ۔۔ یہ مسلسہ کی ہماری کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے اس میں ۔۔ یہ مسلسہ کی کھون کے اس میں کہ کھون کی کھون کے اس کھون کی کھون کے کھون کو کھون کی کھون کے کہ کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے کہ کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے کہ کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے کہ کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے کھون کی کھون کے کھون کی کھون کے کھون کی کھون کی کھون کے کھون کے کہ کھون کے کھون کی کھون کی کھون کے کھون کے کھون کے کہ کھون کے کہ کھون کو کھون کی کھون کے کھون کے کھون کے کہ کھون کی کھون کے کھ

''''' گَاْبرہے کہ ربوبتیت اور پال پرورش میں ہوئتی حبب بمک کمشنفت نہ ہو ۔اگرعداوت ہوتو پرویرش ''پی ہوگ ؟ ایک بچ ماں تو پال ہی ہے گر سوک نیں پال سمتی -- اس لیے کہ ماں کے دل میں عبت ہے ۔ سوکی 'پی کے دل میں صاوت ہے ۔ وہ تو چوٹی میرکر یہ چاہے گی کم جہتہ نتم ہوجائے ۔ ماں میس چاہ سمتی ۔ تو پرورش ''ال کرسمتی ہے ۔ سوکن ہیں کرسمتی ۔ اس ہے کہ ماں میں دھت نہے ، شفعتت ہے۔

روبتین کا اثر نایاں نیس بور کتا ہے جب بک کر دحمت موجود نہ ہو۔اس داسطے فرایا رب العالمین ۔۔۔ ارتن ادر سیم ۔ دب ہے جانوں کا ۔اس ہے کہ وہ دعمل و درصیع ہے ۔ بڑی دحمت والاہے ۔ امچا تواب

تو روریت کی صفت ابھی ہے کہ ساری صفیق اس کے اخدر پائی جاتی ہیں ۔جرب ہوگا وہ تمام صفات الگاتا سرگا - اس واسط روبریت کی تنان سے اپنا تعاوف کرایا حق تعالٰ نے ۔ اور دوبریت کے سامے سامان متناکر دیا جو ا طاہر سے ہر مرسامان سے مقابلہ میں اس کی حمدو تناء کرنی جاہیے ۔ ہر سر جیزے مقابلہ میں سنگر ہوگاتا حاس سے فرایا ۔ المصد ملتہ ۔ ساری توریس اطلب کے لیے ۔ اور انہتا کی جاکر تعوف ، بناہ جرائی ہے ، مہالی المحتاج میں میں گویا تبلہ حرائی کا چرب کے مقابلہ میں اس کے اور انہتا کی جاکر تعوف ، بناہ جرائی ہے ۔ مہالی کا سے میں میں گویا تبلہ ہے ۔ کہ مغیرات و انہا کی جائے ہے ۔ کہ مغیرات و آئی کا برائی ہے ۔ کہ مغیر انہتا کے بار المحتاج ہو تا کہ کہ کا مواند کے ایک انتخاب و آئات اور انہتا کے بار المحتاج ہے تو اس فرائی کریم کے اختیام ہو گوگی اس توان کریم کی تعیمات کو اپنے اندر جگھ دیں کے پیدا ہو ۔ ان پر محد د تناء کا خبید ہوگا وی کا دو ہوگا ان میں سے کمنوان نعمت میں ہوگا ۔ خوا می کے انتخاب کا اور انہا کے انہا ہوائی اس کے طوف مصالب موں گھ و از خود دفت میں ہوں گھ ۔ بناہ مانگتے دیں گھ ادف الکی اسکرین گھ ۔ بناہ میں گھ دیں گھ دیس گھ دیں گھ دیس گھ دیں گھ دیکھ دیں گھ دیا گھ دیں گھ دیں گھ دیا گھ دیں گھ دیا گھ دیں گھ دیا گھ دیں گھ دیں گھ دیں گور کھ دیں گھ دیا گھ دیا گھ دیا گھ دیں گھ دیں گھ دیا گھ دیں گھ دیں گھ دیں گھ دی گھ دیں گھ دیں گھ دیا گھ دیں گھ دیا گھ دیں گھ دیا گھ دیں گ

على رب قرآن كرم برائ والدكريا مقبوليت كى راه جل رب بي - المار اس كاخ كرف والد مقبوليت كامنام برا رب بي - فق تعالى ان كو قبول فزائد قرآن سیم کو صدیت میں محاوی مع الند فرایا گیا ہے ۔ یعنی اللہ ہے آگر آپ کو باتیں کرنا منظور ہوں توقرآن کی اور خرن کرو کا منظور ہوں توقرآن کی اور خرن کرو کا کہ خواب دیا جا ہے۔

اوت خروج کر فوے یہ اللہ ہے مکا لمہ ہے ۔ باتی ہی ۔ اور بعض آیوں کا قوابط دیتے اللہ کیدی تی قوا ہوا ہے۔

واقت کروج کہ ارسے میں صدیت میں آیا ہے کہ ماز میں جب بندہ کتنا ہے المدید کی المنظمان الدی ہے قوا ہواب دیتے ہی استاجی عبدی بندے نے میری بندے نے میری بندے نے میری بندہ کی ۔ جب کتا ہے مالك یعم اللہ ین فوا ہواب دیتے ہی دی عبدی - میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی - جب کتا ہے مالك یعم اللہ ین فوا ہواب دیتے ہی ایک کی معاون کی بارک کے جب کتا ہے ایا لئے فعید و ایا لئے استعین - برمیرا اور اور ہو میں کی معاون کا ایک معاملہ ہے ۔ کم میں معود موں اور وہ میر ہوادر معدود میں کیک مالط قائم است کے درمیان کا ایک معاملہ ہے ۔ کم میں معود موں اور وہ میر ہوادر معدود میں کیک دارہ نہ مالئ کا ۔ جب یہ بڑھنا ہے احد نا العشواط المستقیم مجھے بدایت کھے ۔ دکھلا دیجے مجھے دارستہ مالیت کا۔ ہیں عادد وہا میں نے جو ایس نے نائل ۔

تو بعض آبیوں کا فوری جواب دیتے ہیں۔ یا جیسے سورہ بفروی آسندی آبییں روریت میں ہے کہ جب **ي جاتى بي — ان كاحِزاب ديا جائا سيے فراً \_ َ دَبَهَا لَا تُوَّا خِيدُ فَا ۚ إِنَّ لَيَهِيْمَا ٓ اَ وُ ٱلْخُطأ مَا ٱ وَرَا جَرابُ ويَتَحْبِي** نو اخد كشير الحنطاء والمنسيان \_ بم موافده بني كوي تك يَجُولُ جِنَى كا َ ـ دَبَّنَا وَ لا تَحْدِيلُ عَلَيْنَا إض واكترب يِلْتَاهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِناً - ال الله الله المم ير لوجه تنه والي حويُجيلي اقوام يه آب نے بڑے بڑے وجه والے-. وو نبعا نرسكيس يجاب ديتي بي كا عَكُونُك كُدُ مَا كا ها فَتَ كَكُدُ بم بوبَه بني والبي كَ نهاري أورج نهاري طافت ۔ زائد ہو ۔ فربہت سی آئیس جن کا فردی طور پر بجاب آنا ہے اور بہت سی آئیس ہیں کہ نصوص اور روایات میں میجود ، مگر حدیث میں فرما دیا کہ یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے ۔معلوم ہوناہے اور آینوں کا بھی کوئی حواب آنا ہوگاجس کو الرال تے ہیں ۔ ہم عفیدہ کے کان سے سنتے میں ۔ اہل دل اپنے دل کے کافرں سے سنتے ہیں ۔ مگر حواب صور آ آیا ہے ۔ اس فرآن کریم کا بیرصا ، بیرهانا اور اسس کوختم کرانا دربار خداوندی کی حامزی بے ۔ بروقت کا مکالمہ ہے ۔ مے ات میت کرنا ہے کی حکومت کے مرباہ سے اگر آپ کو بات جیت کرنی موتو بہت دیر میں رمان موت پّے۔ وسائل انتیار کئے مانے میں ۔ کچھ مفارشیں کرا ان حال میں۔ کچھ طفے والوں سے داہ پیداکی جاتی ہی سب سے کر مِمَانُ برق ب اور اگر تین منت دے دیتے بادشاہ نے یا سربراہ نے تو فخرے آدی کی گردن اُدی تی موجاتی ہے لرین منٹ اس سے صدر نے بات میت کی ہے - اور یمال تو صدرالصدور اور باد تنا موں کا باو فاہ سروقت یا مان میں میں اور اور اور اور اور ایس اللہ سے اہم متواج موکئیں ۔ جب قرآن کیم کوسٹروج کردیا محادثہ مع اللہ متروع موگیا ۔ تو ہروقت آدی کوئ ہے کم اللہ سے بات بھیت کرے۔ توقرآن کریم کی تعلیم و تعلم میں رہنے والے وہ ایک دوسرے کو بنیں مجاتے وہ مروقت اللہ سے بات جیت

۔ ی گئے رہتے میں - بھر قرآن کیم کے آثار میں جو انسان کے قلب کے اُوپر پڑتے ہیں --سرکلام کا ایک افر ہوتا ہے - اور مشکم کی صفات وراصل اس کے کلام میں جلوہ گر موتی ہیں - کلام اُز

سر کلام کا ایک افر ہوتا ہے۔ اور تشکم کی صفات ورائش آئی سے علی کی ایک بروس کا ہیں ایک سیا یہ تا ہے مشکم سے بیمانے کا سے جسے بیمیاننا ہو کہ مشکم کیسا ہے ۔اس کا کلام پڑھ لے آدمی –

دما ہے مسم کے پیوٹ میں سے بھی ٹی ہے تھی گڑی شام و حب بھی دربار میں مشام و ہوتا اسس کے بھی ان ریب النسار آوریگ زیبٹ کی ٹیٹی علی ہے تھی اوریک زیبٹ کاروہ بھی شاع تھا ۔ زیب النساء کے اشعار بڑے پو منے ہے کیک دن اس نے تمتا نا ہرکی کہ کاشش میں زیب النساء کو دیکھنا کسی بڑی شاعرہ ہے کہیں لگا ، ذہن سے سکینا اوٹیا کلام ہے ۔

'' نَیْ بات بِنیچ کُنّی زیب النسادیم ۔''تخلص نفا اس کا مفتی ۔ اُس نے جواب دیا اور عب قل فال' حر کلمہ میںیا ۔ م در سنن مفن منم چوں برگ گل در بوئے گل

بر که دیدن مکیل دارد در سخن بیسند مرا<sup>ا</sup>

" میں اپنے کلام میں اسس طرح جیسی بُرُق ہوں جیسے گا ب سے پیٹول میں خوسٹو بیٹی ہوگئ **ہوتی ہے۔** قومی نود اپنے کلام میں پیٹی بُرق ہوں – جو بھے دیکھنے میں مثنا منکشا ہند وہ بہرے کلام میں <u>بھے میکھۃ</u> تومی اسس میں میلدہ گر نظرآ ڈن گی۔"

اقل کی زندگی ترآن ہی سے والسنند ہے ۔ دل سے اندر ساگیا قرآن اوّ دی لوگ جرجھا سے عرب کھانے منے دہ اللہ علاقے منے دہ اللہ من سے علام بن سے سے من رہبر ہے ۔ یہ انقلاب اسس اِن کیم بی نے پیدا کیا ۔ امام انک وار تھیں۔

اس امت کے ایٹری اطاع اس بھر سے اسکتی سید جسکتی سیدجی مد دائی اور جات کا اسال جوتی ہے۔
در معاہد کی اصداع اسس فران سے مرکز کے ای میں بی قران است کا خاص اور مناشاری مکتب۔
س کا علم اور اس کے کما لات ہی انسان کو افسانیت کی طون نے جانستے ہیں ۔ جائیاد کے قابل ہی وہ افراد کہ
ہنوں نے اسس کو سیکھا ۔ اس کر پلوا اور اس کے بعد مند ماصل کی ۔ اور علامت حاصل کی ۔ جو علامت ہے ان کے بوغ
ہنوں نے اسس کو کسیکھا ۔ اس کر پلوا اور اس کے بعد سند ماصل کی ۔ اور علامت حاصل کی ۔ جو علامت ہے ان کے بوغ
ہنوں نے اس ماہ کے اندر بائع جو گئے ساب ان کی ذریت بن سکتی ہے ۔ مبرا منقصد اس وقت کوئی تقریر یا وعظ میں بلکہ تبریک یا مبارکباد و بنا متی ان مقرات کو مبنوں نے پڑھا کہ طلباد
مدا کے کیا اور ان طلباء کو مبنوں نے پڑھ کرمار ماصل کی ۔ حق تعالی ان کے متی ہی اس فران کرم کو جت ہی بنا ہے ۔
انھدو عون نا ان الحد دیا ہ

# شیخ النفسیر صنرت مولانا احریلی منتبخ النفسیر صنرت مولانا احریلی

مولانا سيدا والحس عل

وللناسيدالوالمسن ندوی سے برصفیری نہيں لِری مسلم دنیا کے ادباب علم وفضل واقف و آگاہ ہیں۔ موصوف کو اللہ آما تھم پر بچری قدمت مطافر الی سہے اور اکسس خدائی مطیر کو انہوں نے دعوت و تیلینے کے سابھے ساتھ اسے بزرگل الداگا تعارف سے لئے وقعت کریا مہے ۔

ہندہ پاک سے ملاوہ متحدد ملم ممالک میں وصوف کا کئی گیا ہیں متکف نیاؤں ٹیر بہب کر کیک انیا سے خواج محیاد ممریکی ہیں -

ابھی حال ہی میں موسوف نے لیک نئی کمآب '' پریا ایک بھران '' بھریسا کہ جھ جگھنگیں بھے انتقابیر مولانا عبسیداللہ خصصت میں بطور میر ارسال فوانی- اس کتاب میں مخلف طائع عشار پھسلین او بالڈہ اور اجاب سے متعلق موصوف تافرات شال ہیں ۔

ایک مقالہ مولانا لاہوریؓ سے تعلق ہے جس میں موصوف نے اپنی چند بادک لاہور ہا صفری ، حضرت سے تعلق ایک شاکر دادر مقیدت مندک صورت میں پیدا ہوا کی روشنی میں ایسنے تاشات بیان سکتے ہیں .

یہ مقارش لاہوری کی مومناز ادر بھا ہوار زندگ کی اجھوٹی تصویر ہے جے علی میاں کے بات و بسار ظم نے جگم ا اما ہے جہ

۔ جانشین شیخ کے توسط سے احقر کو اس کتاب کے مطالعہ کا موقع طاقعہی میں آیا کریہ متعالہ حضرت کی یا دمیں سٹ ہونے والے محصوص ایڈیشن میں شائع کر دیا جائے کیونکہ جندو پاک کے تفوق طالات ان کذابوں کی زاہ میں حاکی ہاں جلدی میں کتاب کے حصول کا راسز نظر نہیں آرہا ۔

اے کاش دونوں عکومتیں امس مُسئلہ پر سنجدگ سے مؤد کرمیں تاکہ دونوں طرف کے صاحب دوق لوگ کم اذکم ' بیاس تو مجا سکیں ۔

جہاں یک بندی مصنفین کا تعلق ہے انہوں نے اسنے قلم سے وہ کچھ کھا جو ہارے وانشوروں کے مقدیم ہے۔ ہے علی میاں کی کیس انہوں نے " س وائی اقبال" کے بام سے مولی میں ایک مبوط کآب کھے کہ اقبال مرحم کوشرفی ا ، متارف كرايا - عبب كر بحارب يهال كرك من اقبال كو أن حك يرتوفيق من مولى . ان تعارفى سطور كم ساته وه مقساله مزورت من -

(نوف، فیلے سُرخایے م نے قام کے بیت ادارہ)

رى زندگى كامبارك ن

بدائة

میری زندگی میں وہ بڑا مبالک دن اور بڑی سید گھڑی تھی جب مولانا اجدعل صاحب لا مجدام راہمی تحدام آلدی تی لولا ان الم مورسے نیا زحاصل ہجا میری زندگ کے دو بڑھے موڑ ہیں جہاں سے زندگ کا نیا داست اجہاں یمک خیال ہے بہتر ان دہلک داست اقتیار کیا میں طور ہو مولانا احدال صاحب سے تعنی بیدا ہما دومرام داس وقت بیش آیا جب خدان مولان محدال موجد دہ زندگ سے بہت فلعت ہوتی اور خلاس مواجد اور المان اور خلاص صاحب با بہتا ہے اور خلاص موردہ زندگ سے بہت فلعت ہوتی اور خلاس موجد دہ زندگ سے بہت فلعت ہوتی اور خلاس میں قدر میں موجد در اندگ سے بہت فلعت ہوتی اور خلاص موتی قورش ہیزی میں برای موجد میں موجد میں موجد ترک موجدت اپنی کی اور اصلاح و تکمیل کی صوحدت میں برای موجد میں ہم میں موجد سے بھر بھن حقیقت شاموں کے زویک میں اس دوست میں موجدت کی موجدت میں ہم موجد کی دورات میں موجدت میں ہم موجدت کی موجدت کی دورات میں ہم موجدت کی دورات میں موجدت میں ہم موجدت میں ہم موجدت کی دورات میں موجدت کی دورات موجدت کی دورات میں موجدت کی دورات میں موجدت کی دورات میں موجدت کی دورات میں موجدت کی دورات کی دور

نشان مسندل جانان ہے د کیے سے درسے کی جیسیز ہے یہ دوتی حبتی میرا

سن کھتے ہیں کرمس کا درق جہاں متھار ہوناسیت، دجی مناسبت میں کے لئے والی ہروس اور کھٹ وہ کھٹ اور ہوں اور کھٹ اور ہوں اور کھٹ اور ہوں کا میں اور کھٹ اور کھٹ کے تنے ہوں کا میں اور کھٹ اور کھٹ کے تنے ہوں کا میں اور کھٹ اور کھٹ کے تنے ہوں کہ استان کیا ہے۔ " اقیع جو اور ہو کے تنظیمہ کے لئے اور کو متھار کے اور کو جو اور کو متھار کے اور کو اور کو متھار کے ایسے ایسے بھر لئے ہوں کہ ان کے سامنے آیات قرآن " دیو ذرائے اور کھٹ اور کھٹ اور کھٹ کے ایسے ایسے بھر لئے ہوئے کہ اس کے سامنے آیات قرآن " دیو ذرائے ہوئے کہ میں در متھار کے ایسے ایسے بھر لئے ہوئے کہ اور کا اور کھٹ کے اور کھٹ کے اور کا اور کھٹ کے ا

ل بالا سمیرے شورکا زیاد تھا اور علی تعلیم شوع ہوجکی تھی ترفود خاندان میں اپنے ہی شق میں وطن کے قریب مولانا سستید محمدامین صاحب نصیر آبادی دستی جا ۱۹۶۰ء ۱۹۶۹ء سلسلہ اصرشمید قدس سرائے کے یک عظیم داعی موجو دستی جی سے شلع اذکہ ' ملک برین، برتا ہے گڑھ، مسلطان ایر اوراغ گڑھ کے ہزادیون سمال ابیت واداوت کا تعلق رکھتے تھے اوران کی اصلاح و تربیت امرائم دون اور نبی میں المشکر کا خلف دور یک بلند تھا کیمن باوجو وقریبی قرابت اور مرکانی قربت میں ان کی زیادت سے بھی عوم میں اور درجا: نمند کستان سکرتی اصلاح و تربیت سے سئے انہی میں سے کی مشہور و موون مرستی کا انتخاب کیا جا بھیگا زن جا خود اینے شہری نہیں اپنے عملہ اور مکان پر قدیم تعلقات اور روابطی بنا پر ایسے بزنگ کی کہ ووفت تھی اوران ہے افاد خاندان منسکک ووابسیۃ تھے لیکن ہما وہ ہم برسوں کا بچر ہے کر رزق خود کیسٹی کرسے جا آ اور ابی طرف الکاسی۔

#### حضرت لامبوری شعاب تدانی تعارف

مولانا احمد علی صاحب لاہوری کا نام سب سیلے خواج عبدالمی صاحب فاردتی سے سنا بنواج میا حب ہر سہا ہا مرحم کے دلیر بند سے ہم سبق تھے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محدوض صاحب اورمولانا الورشاہ صاحب کے صدیف کی کے دوفوں ساتھی تھے اور دوفوں میں خالباً زمان حال کے تقاضوں سے وا تعینت اور جدیدہ طالعہ کی بنا بر برست کھی ہم ظاف اکار تھا۔ خواج صاحب مولانا عبدید اللہ صاحب سندھی سے پڑھور کر آئے تھے۔ انگریزی دان تھے رساست کا فاق تھا الہ بھائی صاحب ندوہ سے پڑھور گئے تھے۔ مونو دونوں میں بڑھی دوئی اور عمینت تھی بخواج صاحب بھائی صاحب کی رہے بھائی صاحب الم میں کہا موتر تھی کی تھی عبدی کا بھر صدر بڑھا ہیں۔ دونوں میں کان برخصرے۔ بھائی صاحب نا سے فرانسٹ کی کردہ اس نماز قیام میں جھے قرآن محبد کا کچھ حشر بڑھا ہیں۔ دونوں میں موقعہ میں موال کا تھی بخواج مام

### مولانات هی اوران کے دوشاگر دے وقعت کا ماہول

مولانا عبد الغرضين كے جه ندومتان ميں دو ان از ناگر دیتے اوران کے طرز تعلیم اورسک تغد کے حال والج الج المح مل ان کے مسجی جا آخری میں ان کے مسجی جا آخری اوران کے طرز تعلیم اورسک تغد کے بدائی جا ہو گا اس کے برائی اس کے برائی اس کے برائی ان برائی اور خواج دو ان میں ان برائی اس کے برائی اس کے برائی اس کے برائی اس کے برائی برائی میں ان میں ان برائی میں ان میں ان برائی برائی میں ان برائی برائی برائی میں ان برائی برائی برائی برائی برائی ہو ان برائی ہو ان میں ان میں ان ان میں برائی ہو ان میں ان ان میا میں ان میں ان

ے ذہری کوجها و وحریت ، احیائے ملافت وحکومت اللی حصول آزادی اور انگریز وشمی کی طرف ایسا موڑ ویا کہ ان کوساط قرآن عجید شرو*ت سے* ان ک دلمیسی اورمطا لد کا مرکز تھا۔ ای کی تفسیراور اس کی دعرت وہلین نظر آنے لگا ۔ ان کی ذیانت و بھر آفري نے ما ایات و ارتادات سے وہ کا لیاکمان کو اپنے ہروس کے کا ائید قرآن محید ہی میں نظر آنے کی اور انہوں نے اسس سے ماعی و بای زندگ کے ایسے امول وکلیات اخذے بن کا دکس تدیم تفریس نشان ملائے، دکسی جدید تفسیر می ، یہ رزِا تبناطاور يطريقي، تضيم موفيائ كرام كے تفيري مطالف اور تعوفان كات سے بہت متاجلًا تھا ج بى كووە الاعتبار النّاويل مے نام سے يادكرتے ہيں اورجن کے نوٹے تئے أكبري فتوحات كميہ علام مهائى كا تفسير تبصيرا آرجان قيميرالنّان اورطلم تھی کی تفسیر*دو*ح البیان میں میکھے جاسکتے ہیں . اگراس کو تفسیر کا نام زدیاجائے اور الاعتبار والباویں ہی کے نام سے یا دکیاجگ یزوه صد احتدال سے متجا وزنہ ہوتو ہرودر کے علمار نے اس میں حری نہیں مجھا ہے بوضیکہ مولانا عبید الله صاحب ایک نماص غرزِ تفسیر کے اس دور میں بانی تھے جس کوان کے ٹناگر دار ٹر دولان احمد علی صاحبے تفسیری بجائے الاعتبار وا آبا ویل ہی کے نام سے ماد مرنا لیند فرائے تھے۔ اس میں اِن کے سب سے زیا دہ کا میاب، دفاوار اور جان نتار تا گردیمی دومولانا احمالی صاحب م لاہوری اور نواج عبدالمی صاحب فارد تی تھے ۔ اوّل الذكرنے لاہور میں بیچے كر تقریباً 'نصف صدی اس كا اشاعت كا مدارس عوب کے فضلارک بدوات جن کے لئے انہوں کے صرف ڈھائی تین ماہ کا نصاب بنایا تھا اور جوان مارس کی تعلیل کے زماندی ان سے استقادہ مکے لئے آئے تھے - ہو میں قرآن جندورتان کے وہدوار گوش کھا کہا کیا ۔ جدال کیک بیٹھ علم ہے ، اس سے تقصان كم بينجا أتصبح مقائد واصلاح والعلى والبابا مراك كالعارة وبالما يدارين الميتة فيدا والما احراعي صاحب كالقولى الدر بعجعانیت اور اخلاق و ایشار که برگزین تھی بنگروه نفریدسته که تا ندورتنان عی دوست گرآن کی عمری دودرج اور توگول عی اکسس کی مقولیت کامکرانسی کے مرہے۔ دوسرے ٹراگردرٹیارٹوا ہر الدی صاحب فاروتی کے جا مدانی اسلام کوج پیلے علی گڑھ ہی تھا۔ چور **والمنتقل مبوا ۔ اپنی کوشٹوں کامرکز بنایا ۔ ان کے درس سے کم میکن ان ک**ی تفسیری تصنیفات سے اس کاعلی صلحتہ میں زیادہ تعاریف مہوا خواجصاحب مولانا احد عل صاحب كانام بڑے احترام سے ليتے ان كے درس اور مجانس ميں ان كا تذكرہ آنا يغر متو قع بات زتھى . اس من ا میں میں میں میں ایس سے بیلے نام اہمیت کے ساتھ اہمی سے منا ۔

### حضرت لاہوری سے تعارف کا دوسرا سبب

مولانا کے تعادف اور مل میں ان کی عقیدت پیدا ہونے کا دو سراسب یہ تھا کہ میرے بھوبھیا مولانا سیوطلح صاحرا کی اور اور شکل کا کی لا ہور میں پڑھا تے تھے۔ آتا در سمک کی وجہ سے مولانا سے ان کے گرس روا بطاقے مصرت سید اجھ شہیدؓ کے خاندان سے تعلق کی نیا پر مولانا ان کا ایک درجہ میں احرام فراستے تھے اور وہ نورجی الم ہور میں سب سے زیادہ مولانا ہی کے اضائی واقعیت اور باکیوننسی کے قائل تھے۔ وہ جب چھٹیوں میں وطن والیں آئے تو مولانا کا کروٹر کرکتے۔ 1979 وکی گرمیان تھیں اور مشکی کا میرن میں امتحان مولی میں نمایاں طراحۃ پر کا تیاب ہوا تھا۔ اس وقت یک کھٹوسے با ہر کمیں نہیں گیا تھا ، صرف ہنوہ فرق پور فرارتیں اور تقریبات کی وجہ سے اس سے شنگی تھا کہ وال سال میں ایک دورتر برجانا ہڑتا تھا۔

ميرا لامورا نااور خضرت سيمهلي ملاقات

میری محبوبھی صاحبر کا خط والدہ مرحومہ کے ام آیا جس میں مجھے لا مور بلایا گیا تھا۔ یہ میراسپلا طویل سفر تھا اور بهت مرحمتین ا ار کی اوریادگار؛ ای سفرمیں میں نے مہلی مرتبہ علامرا قبال کی زیادے کی جس کا تذکری نفتوش اقبال سے مقدمہ میں تفصیل سے اکول مشہور علی اورادلی شخصیتوں کو دیمھا، بڑے بڑے نضلار اور پر ونسیوں سے ملاقات کی علمی اور اوبی مخطول میں مترکی ہواکہم آ " گا ان مبلوان اودبعض مبدوستان گیراوربعش عالمگیرنهرت دکھنے واسے اہل کمال کی زیارت کی <sup>4</sup> یہ کیسے موسکمیا تھا کومطا اوج صاحب سے دیلاسے آبھیں روشن نیکٹا جن کا ذکر خیر عرصہ سے سنتا تھا ۔ اس پر اضافہ یہ جوا کہ بھائی صاحب نے مہے لاہر میسنجے ریر جزمنط چیوبھا صاحب کو کھھااس میں تاکید کی کر مجھے مولانا احمد علی صاحب سے ضرور المایا جائے ۔ می کی غالباً کو کی آخلۃ تھی کر مولانا سیطلح صاحب مجھے مولانا احمدعل صاحب سے باس بے گئے ۔ میری تمراس وقت بندرہ سولہ سال کے مدمیان کا کا میرے تعارف میں دوہی باتیں کہی جاتی تھیں ، والد صاحب کا ہم اوران سے نسبت فرزندی اور ول نبان سے منامبت اہلی ہ ب*ے کقف تکھنے پیٹھنے کا صلاحیت جرا س عرادد ز*ارد میں کھے ٹی کا بات بھی جاتی تھی براہ سے <sup>در ش</sup>فقت وعملیات کا اظہاد فرا ا اس کامجھے اس وقت بحب کوئی تجربنہیں ہما تھااوروہ میری توقع اور شیست مسدد کارائیں ۔ یہ میانا موقع تھاکدان کی مجت وافعید کا بیج دل کی نرم زمین میں میٹا اور زمین نے اس کو قبل کرلیا ۔ اس کا نتیج تھا کہ درسرے یا تیسرے سال گرمیوں کی تعطیل میں ال جدیوا شوق *میں گلیا کہ مو*لانا کے درسس قرآن میں شرکت کروں۔ فیکن معلق مواکوس کے طلبار اورفضلار کا باقاعدہ درس حمر **کومولانا کے دف**را وخدام علما رکلاس " کے: ہم سے یا دکرتے ہیں . درصان ، طوال اور ذی تعدہ میں مراکزتا ہے ۔ اس دقت توصرف فجر کے بعد معولی ا یں الب شرتر کیے بوتے ہیں اور مرب کے بعد اگریزی تعلیم یا نہ حصارت کی کالسس بو تی ہے مکین مولانانے از کہ شفقت و مناید بجه تبقل ونت دیا اور شرو تا سے قرآن شریف بڑھا، بٹرون کیا ،اس درس میں صرف میں اور برا درعز بزسیدا حمدا کھینی جو بیلے ۔سان میں تھے اس کا سلسے زیادہ دن نہیں رہا . شا پدسورہ نقرہ نصف ہول بوگ کہ کھفٹو میری والیی ہوگئی۔اس مدس میں نیرجیج " میں تھے اس دس کا سلسے زیادہ دن نہیں رہا . شا پدسورہ نقرہ نصف ہول ہوگ کہ کھفٹو میری والیی ہوگئی۔اس مدس میں نیرجی عموى درس ميں تركت سے اوركوئ فائدہ جوا مويانہ ہوا جوديى فدق ضرور بيدا جوا -

حضرت لا مم ورك رسس مركزى مضامين

مولانا کے درس کے بین اہم بشے مرکزی تضمون تھے مقیدہ توجید کی وضاحت ہو ہرتم کے مشرکا داشات ورم ہے بگا تھی اور جس میں ان کا طرزمون نامیسل شمید (صاحب تقویۃ الالیان) سے بست مناجل تھا نیز انہیں کے ایک دوسے نامی معاصراور نزرگ مولانا جمین علی صاحب اواں بھجران طبع میافولی کے طرز تقسیر اور انداز جمین سے بہت منا عبق تھا۔ یو چکو تو ابخ فائدانی مسک کی ترجائی اور تا تیر تھی۔ ہی سے خاص خواس کا تھی واور دمار ہے اس کو پورسے طور تو قبل کیا۔

دُوس*رام کِزی ضم*ون ( نذکره مشاکخ )

دومرام کزی مضمون الم الندکے مؤثر اورالا ویز دا تعات بالحضوص اپنے سلسد کے مثالی کا دل نیشن و دل فیز بکڑت الکوم مملانا اپنے مسلسلے کے مثالی کو خرص میں بالکل مرتار سے اور حیدائم مجدت کا قاعدہ ہے ۔ وہ ان کے تذکرہ کے سنے کوئی ند کوئی تھا ہے۔ وہ برائی میں ایسے موقت ان کا تذکرہ کرتے تھے توسعام بھڑتا تھا کہ ان کے مز میں بائی میرآیا ہے اور وہ کی ہات میں اور مجدن ہے۔ وہ کا مدت اور وہ کی ہات میں اور محرصات میں اور میں ہوئے تھا ہے۔ وہ کرانا مدت اور کو کہ اور کوئی اور میں اور میں موسے تھر و استان میں میں موسے تھا ہے۔ اور میں موسے تھا ہے اور میں موسے تھا ہے۔ ماسیان کے بران موسی موسے تھا ہے اور میں موسے تھا ہے۔ ماسیان کے دل میں تذکرہ دوں سے متاثر ہوتے بھٹے ہے۔ میں دور میں موسے تھا ہے۔ میں دور میں موسے تھا ہے۔ میں دور میں موسے تھا ہے۔ میں دور کوئی کا مرت کی طرح میں دور دور کوئی کا کرنٹ کی طرح میں دور دور میں تھی دور کھی کا در کھی کا کرنٹ کی طرح میں دور دور وہ کی دور کوئی کا کرنٹ کی طرح دور دوروں میں تھا تھی دوروں میں دور کھی کا دور کھی کا کرنٹ کی طرح دوروں کے تیم وہاں میں تھی دور کھی کا کرنٹ کی طرح دوروں کے تیم وہاں میں دوروں کے تیم وہاں تھی دور کھی دوران میا تھی۔ دوروں کے تیم وہاں میں میں دوروں کے تیم وہاں تھی دوروں کے تیم وہاں میں تھی دوروں کے تیم وہاں تھی دوروں کے تیم وہاں بھی دوران میں تھی دوروں کی تیم وہاں تھی دوروں کے تیم وہاں تھی دوروں کی تیم وہاں تو تھی دوران کی کھی دوران میں تھی دوروں کی تیم وہاں تو تیم کی کرنٹ کی طرح دی دوروں کی تیم وہاں تیم کی کوئی دوروں کوئی دوروں کی تیم وہاں تھی دوروں کوئی دوروں کوئی کی کرنٹ کی طرح دوروں کوئی دوروں کے تیم وہاں جو کی دوروں کوئی کی کرنٹ کی کوئی دوروں کوئی کی کرنٹ کی طرح دوروں کوئی کی کرنٹ کی کرنٹ کی کوئی دوروں کوئی کی کرنٹ کی کوئی دوروں کی دوروں کوئی کی کرنٹ کرنٹ کی کرنٹ کی کرنٹ کرنٹ کی کرنٹ کی کرنٹ کرنٹ کرنٹ کرن

التيسرام كزى صمون (جهاد)

مترِدیں مارا خب اورانظر او درون خانہ ما بیرون در

ی لاہور کی دوبارہ حاضری پیچ لاہور کی دوبارہ حاضری

اس سے انگے سال خاک ۱۹۳۴ میں حجہ المندالان کے درن میں شرکت کے لئے لاہورآیا۔ مولانا عبید المندصاحب
مندھی کی دومری بے ندیرہ کاب شاہ ولی احد صاحب کی حجہ المندالالة تھی ، جس کو دہ بڑے ذوق و شوق سے پڑھلے تھے
ان کی فائن و کو آذری نے اس میں بھی لیک نیا مالم بیدا کردیا تھا۔ اس میں ان کو تا) صدید سال معانی انقلابات کی پڑھی کیا

اور ایک صال اور کمل نظام کا نقیہ نظر آتا تھا ۔ جو انوا قیات ، معاشیات والهیات کے چار سولول پر قائم برسکا ہے۔ بیسے گرد بیکا
اس کے دہات بڑی مل ق اور مدت پر خدول ہے۔ وہ بد جان تھیردوں میں جان ، احتصار میں تطویل اور انجال میں تفصیل پیلے
کردی ہے اور چند لفظوں اور کیروں سے حج بعنی اوقات تورو بین کے بغیر دمین بہیں جا مکتیں ۔ کیک بورا شہر تعمیر کر دہی ہے۔
کردی ہے اور چند لفظوں اور کیروں سے حج بعنی اوقات تورو بین کے بغیر دمین بہیں جا مکتیں ۔ کیک بورا شہر تعمیر کر دہی ہے۔

کتاب کا حضوح ، اس سے مطالب، ثناہ ول الشرصا حب سے ویسے وافاتی ذہیں، ان کن کھتے کوس طبیعت اوران کی دور بین نگاہ نے مملانا عبدی انشرصا حب کی نود مدو اور ریٹائی کی اورانسوں نے اس کتاب کا کرشتہ موجودہ ندگی اورصا کی سے موٹ یا ۔ مولانا احد على صاحب اس كتاب كوبرات ابتمام الد ذوق وخوق سے برمانے تھے اور اس كا ایک انگ ورکس ہوا تھاجی مراری عن به من من المارت على مير من من الله وقت حجة التدالبالغ كا بالاستقلال دس كيين نهين جرمًا تما . ثانها عوبه يحد فضلا يوشركت كي اجازت تقي - مير من علم مين الله وقت حجة التدالبالغ كا بالاستقلال دس كيين نهين جرمًا تما ے عقیدت گرا کھی مں بڑی تی اور خاندان و مدر وون نے اس کواشکام اور دوام عطاکیا۔ مست می اس درس براز کی کمی روز مک میرا م با ما عده نهیس کلها کمیا برادا کواس باره مین بهبت شیر تصاکر میرے المداس کاب ک استعداد وصلاحیت ان کومندم تھاکہ میں نے ملسفہ اور علم کالم کی با فا حدو تعلیم نہیں بائی اور اس کیا باک اس کے بغیر مجھوم م آنا شکل ہے ما ما حيين مركا غيرى مرهم و فاجور من مطهور مزاح تكار وشام اوصاني بن كعلما روقائدن اور وجالان احوار كري تھے) کوجزائے فیروٹے انہوںنے اس کا تقریب بدیا کہ ایک روز مولانا سے عرض کا کرآن عبارت ان سے بمعلیائے ع بسائدہ سے پڑھنے اور ندوہ کی تعلیم کے اثر سے عبارت انجی پڑھنا تھا اور اس پس کچھ دوسروں سے فاکن کلا ، لا خیاک بدل گیا اور اہنوں نے مجھے یا ضابط اس جامعت میں ٹٹال کرلیا - یہ دس بارہ طاب طریک جھاعت 'رہی ہوگ معب العاْ تھے ان میں بٹکال اور آ سای طلبار مجی تھے ۔ بنجاب اور لویں بہار کے بھی۔ دور کا طوریہ بھی کہ اس بی نزوقت کی قیدتھی شمقا حاضر جوا تعاادر میں ند کئ وہ علوم نہیں بڑھے تھے جرمقدمات کا گام دیشہ یا ، ایست بھی ان کتاب کے مجعے الدا کے مطالب برحادی جونے میں کمیں کمیں بڑی دمٹواری محدوں جو اُن ادر بھے اس کے بڑی تباری کرنی بڑی کی گاگھ مطالع مرتا اوردرس سے سیلے کتاب کو لیزرے طور پر مل کر لینے کی کوشش کرتا نیز طلبا سیکہ ساتھ مذاکرہ کرنے پھیلا حقہ چیوٹ کیا تھا اس کم پڑھا۔ مولانا کے یہاں کتاب کا صرف میلا حصہ زیر درس رہنا تھا۔ نصاب بورا جواتی ہم الگملانم صاحب برونيسراوريش كالج لامورك ياسكة مولانا كم معقولات ومنقولات ميں تبحر كى مثرت تقى اس وقت اوريشل کے سنٹر مولوی جرنے کی وج سے اسا ذالاسا تنہ سمجھے جاتے تھے ۔ مولانا نے بھی امتحان بڑی تفصیل و تدقیق سے لیا۔ ان زبانی تھا، اس لئے جرح کا بیدا مرج تھا اوروہ کروریاں جر توری استیلی میں جیب جاتی ہیں ان کے اظہار کا بھی بیدا مرقع ا ميري حرت ومرت كى كوئى أنها درى جب مجه على مواكرانهو نرجه سبدس زياده فردية اويي اول كيا.

#### حضرت لا ہور ؓ ی کا اصلی زوق

آبی ادند کے ذکرک اور دومانیت کا طوق پسیا کرنے والے واقعات کا مکسسل مولانا کے درس قرآن ، ججّ الظا کے میں ، جو کے ضطبات اور عام عجاس میں برابر جاری دیتا تھا اور ایا میں جن تشاری مولانا کا اصلی ندق اور اصلی دومت ہے ایک سماتھ زیادہ قیام اور قوب کی دوم سے مولانا کی زاچانہ اور فیا ہار زندگی جارے سامنے آن جم کی نظیم کے سے کم میں نے اس پسطے نہیں دیمیں تتی حرف بزرگوں کے فقط سنے اور کتابوں میں بڑھے تھے ۔ ہم لوگ مذرسہ قامم اصلوم میں رہیتے تھے بھے اس کا ہشت پرچندگر کے فاصلے خسے مولانا کا ممکان واقع تھا ۔ داستر میں بٹل گئی تھی مرولانا کے دیک سے ماہوزادہ مول بھی اسے عظیم اللہ صاحب النون ۱۹۶۱ء ۱۹ وار مولون بھت المسلی کم مطاب واصلی مولوم نواضل دونہ بڑواجا ورخط معلقات کے ایک سے اپنے تھے کے بیت ہے اور اجانت بھی تھی۔ ۲۵ سال حرمین میں درس دیا۔ عفر النداز) میرے دوست ہو گئے تھے۔ مولانا کے گھر بلا الات اور ان کے نہ و تفشف ورح و اعتباط اور قامت واستغنا کے واقعات ان کے معتمر خاص، فیق زندگی اور انجمن ضعام الدین پوئیکرڑی خلیفہ شہاب الدین سے سننے میں آتے تھے ہج ججہ پر تصویح کرم فرانے نگے تھے : خلیفہ صاحب نے خالیا مولانا ہی کے الاتھ بجرت کی تھی اور کا بل و بخارا بھر وہاں سے ترکی گئے تھے۔ وہ مولانا کے عمر راز اور طوت وجوت کا آسٹنا تھے۔

مضرت ستعلی کی درخواست ادرات کی دین پورکی رمنان

ان ذرائع سے مولانا کن در گی کے جو عالات اوں سے زہد و ورج ، روشن مغیری، قرت ادراک اور باطنی کمالات کا جو کہ الم پدازہ ہوا اس سے مولانا سے اصلاح و تربیت کے تقل تعلق کا داعیہ پدیا ہوا اور میں نے لیک دن مملانا سے اس کی پرفواست کردی - مولانا نے فرایا کر اہمی شیخ مرتبد حضرت تعلیفہ صاحب حیات ہیں ۔ میں آپ کو ایک تعارفی خط دے ویتا جو پ دیں چرمیصے جائیں اور ان سے بہدت ہوجائیں .

> ابرا دین پورشریف کا قصد د

ہ میرسے مئے تعیل ارشاد کے سوائو کی چارہ نہیں تھا ۔ سخت گری کا زبانہ تھا اور غالباً جون کا مہیذ تھا۔ دین پور گاست بهالجور میں خان بور سے چندمل کے فاصل پر واقع ہے جو لا ہور کر اچی لائن کا ایک شہور سٹیش ہے اور تقریباً گامھ کی مرصد پرواقع ہے ۔ میں نے وہاں جائے کا عوم کرایا ۔

اضرت لاموري كمصلسار كالمختصر تعارف

گا ۔ قبل ہن کے کہ دن بور کے سفری روداد سائی جائے مولانا ہمدعلی صاحب کے سلسلہ روحانی کا مختصر تعادت کرا وینا اسب ہے۔ ہا رہویں صدی کے تقریباً وسطیں سدھ و بلوچستان میں ایک شہور شیخ طریقیت سد مورالر شدگررے مربئ کا سلسلہ قادریہ تفا ، میں نے مولانا عبدیدائلہ سندھی سے خود سنا ہے کہ وہ ان ویاد میں علی وروحانی طور پر تقریباً وہم تربہ رشحت رکھتے تھے جوان کے معاصر حضرت شاہ ولوا اللہ صاحب وہری کا تمال مغربی ہندوتان میں تھا، سد محسل سائلہ لینے رشمت رکھتے تھے بھر پیرکوٹ سدیانہ ہنا جھنگ میال بنجاب، الله سد موران عمود کے دوہ تعسید کا اتفاد جبلائی خاس کے ظیفہ تھے بھر پیرکوٹ سدیانہ ہنا وجسک میال بنجاب، ایس مران میں رسان کا مؤن ہیں ۔

#### بېيسرىگاراترى<u>ن</u>:

: سيدهم والذرك يمن به در اور مثناز تربي خلعاء فقر . ووخود البك صاحبزا وسيستيره بغترالله اورسيدهم ياسسين . اسيم مغذ الله اورسيدهم ياسين كه درميان والدنا عارك تركات اورشا صب كقسيم اسم طرح جول كرسيدم بغر الترك مرير دستار خلافت و پینیت باندمی گی را می وجد سے وہ مندعیوں میں پیرر بگا فردے شہرہ اُ فاق لقب سے منتسم ور عجد اور النائج پیر بگا فرد کہا تا انہوں نے ایک جی اجر جاعت کی گڑئے نام سے تفکیم شروعا کی جس کا مقصد پرتھا کہ وقت اُنے پران ا کو جا ہویا کے جین بین تبدیل کر دیا جائے اور ان سے اسلام ک عزت و مسر بلندی کا کام کیا جائے۔ پیر صبخت النائق پیر بگا فرد ملاک زیاد میں حروں نے بیامتی شروعا کی اور اس کی وجہ سے انگریزوں نے ان کو میانسی دی۔ النا کے مستقر بیک میں بات ہے کے معز بجرت میں بردی اولوالوزی کے ماعة صانات و میربان کی اور انہی کی وجری کے مستقر پیرکوٹ میں آپ کا تیرہ روزہ تیا م رہا برست میں صب کے اہل و عیال عمر کوٹ سے آگر جی اسات مال ہی رہے اور میر آپ کی شہادت کے بعد وہی سے متعل طور پر ٹونک منتقل ہوگئے ۔

#### بىيدىصاحب جھنڈا شركىيە:

سنیرہ مختر پاسین کے معتر میں عکم ( حجندگا) آیا اور وہ پرچندڈاکے نقب سے شہور ہوئے ۔ پیرچندڈاکاز ہنووستان کے علی منعجوں بیٹ شہورومووٹ ہے بر ۱۹۳۲ کے اواکل میں راقم السطوریفے موالانا عبید النوسندگی ملاقا سکے لغرجواس وفت گوٹھ پرچھنڈا ہیں مقیم ہتے ۔ وہاں حاصری دی ' اس وقت اس سیسلہ کے سیسیخ بیرمینا ا زندہ عقبے اورانہی نے میرزیان حزمانی ۔

#### بىرصاحب تجسس تويزندى شريف،

#### تذکره حضرت دین بُوری قد سسترهٔ

صعزت نمیغہ غلائم معاصب پرجال کا غیرتھا۔ بڑے صاحب سکینت اور تمکیں سختے چہرہ مبارک گلاب کی طرح ہوا ہمتر کی طرح پرانوارصلوم ہوتا تھا۔ نہایت معاصب وجا ہست اورصا صب جال سختے ہوسریک ومتر رہا کہ بہاو پورکاجہ ' نواب گذی پرجیمیتا تو تو دی اس کہ درستار بزدگلویا تا چہ ہوتئی فرائے ، تقریباً 'نانوا دو سختے ہیں نے حب شائل خاب اں وقت کمی استا ذکے مباغنے قرآن ٹرین کی تقییح فرماتے ہتے ۔ پنجاب اور سندھ کے تمام مشائخ ان کے علوئے مرتبہ نسبت اور ان کی بزرگ کے قائل نتے بمولانا سیرسمین احدما صبہ بدف نے تود مجہ سے فرمایا کہ ان کو بھی حص نے شاہ کا جازت حاصل ہے ۔ بھارے شیخ ومرمشد مولانا عبدالقا درھا صبہ رائے ہوری بہت احرام وعقیدت کے مباشان کا نام متے اور ان کو اس نواح کے مشائخ کہا رمیں شمار فرماتے ہے ۔ معا حبر ادکان اورضا عابمی تصفرت سے بہت راجا وقعلق تے تھے ۔

#### ، بورت رلین کی حاصری :

عز خرا الام الواء کے مجون کی کوئ تاریخ متی کرمین کر اچی میل سے خان پورسے سے رواز ہوا۔ ایک رقیق و در ک اور دوست پوی محد کوسٹی مندھی رفیق سفر سے ہو خو د براے ما صب اصلاح اور توی الاستعداد نوجوان سے مغرب کو ہم اوک خانچو مینچے ان میں ایر ارتبارت کم کو اور کم سخن برزگ ہے گفتگو ہی فرماتے تو تصبیط ریاستی زبان میں جو ملیا تی وسندھی کا مجرع میں پر میں میں با مکل نا آسشا نشا۔

## پوین **گو**ری ونب :

وی پوری دنیا ہی مزال تھی۔ وہ میچے معنوں میں دیں پورضا بفا دری طریقہ پر ذکر جہر ہے سیحد و حافظا ہ اور بستی ہروقت زنجی رمجی تھی ۔ اگر کوئی کسی کو کو افزائیسی دیتا تو ریکا ہے الا الند کہنا اور جواب دینے والا بھی الا اللہ ہی ہے اس کا ہواب دیتا ، باطرے کوائی ڈکر جبر اور صدائے الگا اللہ کے سواکول اور اکا دکسنے میں نہ آئی۔ یہ ایک چھوٹا ساکا ڈن مقارجی میں مرص میں حدث اور بالم میرے خوالی کی بادھے ۔ بھیہ مجھوروں کے درخت جن کو دکھی کرعوب کے بادر نیشنوں کی بستیاں یاد آئی ہیں۔ آب و ہوا میں بادر بالم میرے میں میں مقابق میں میں میں میں میں میں میں اور میں اور کی مذاق کا ایسا کھی نا تیار ہوتا ہو تو ہو بالی میں میں میں مواد میں اور میں اور میں اور میں کا کھی نا بڑا جا بوہ اور استمان تھا۔ گری کی شدّے تھی، ا

یرمتا دمین پورکانفشر، جہاں عربی ممرف دوم ترجانا ہوا۔ ایک اس ۱۹۲۱ء یا ۱۹۲۷ء میں دوموسے ۲۰۰۰ء یاا مم کے بعد انجا بعد اخلیفرصاصب کی وفات کے عوصہ کے بعد ایک شب کے لئے جانا ہوا چھڑت تنید صاحب کی عمراس وقت ہمی نوے را ال سے متماوز متمی برولانا احد علی صاحب کا خط آپ کوشندا گیا جس میں غابہ محصرت شیدما صب کی نسبت سے میراتعارف متا بھرت کی مسلومی داخل فرمایا اور دُرگھی کی تلقیق کی حبس وقت رضعت ہوئے لگا توفرادا کر" ان کوسلام کر دبنا "میں نہیں مجھا کہ انشاقی کی مرافز ہے۔ مدا جرزادہ میاں عبدالہا دی صاحب ہاس سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے فشرتے فرال کر مولانا اعرف سے ما مشافی کو مولاناکان م کینتے ہی خلیفہ صاحب پر دقت فل ری ہوگئی۔ اس سے اس تعلق کا امازہ ہو مکتا ہے ہجرابی دونوں پرزگول ک متا رخیر عوام مولانا صافوی ایک مرتبر کراچی سے آتے ہوئے خلیفہ صاحب کی زیارت اورائل قات کے لئے دی ہوئیر کہر کا

#### دين كورسيميدى والسي اور لكيفتو كاعسنرم ،

دبی بوزهمی امپاردن شمر کرگھسنہ والیں آھی۔اس کے بعد میرخیفرصا صب کی زیارت نصیب بنہیں ہوتی میں فیمولانا کماگا تعیل توکروی می تھیں میں ابنی کو ایٹ شیخ وحر ای مجمعتا تھا اوران کا بھی مصا ملرمیرے ساتھ بہی تھا ۔ لیکھلٹی ہوماً لامپور آنا جانا آسان تو زیقتا گرخط وکرتا ہے کا کسیسلہ جاری رہا ۔

#### ميرامير لابور آناور دورة تنسيرمين شرك :

مشرال بندک تومی درصان در المصالی میں لاہوراس درس کنگیل کے ادارہ ہے گیا ہو فضالات مدارس کے ماہ کھم
اوچرم کا مرسلد انوشیاں معشرورتا ہوکر ورماؤی تعداد کار باری رہا تھا، مردیوں کا درمیاں تھا، مدارسہ قاسم العجم میں بنا ہے ہوئی ہوئی میں المعیم میں ہوئی ہوئی کے اور کا درمیاں طلب مقدم درجان طلب میں موجوں کے اور اس ایک آخری درجان (ورجان کو اور اس کا متحد باری میں موجوں کے موجوں میں مردی ہوئی ہوئی کھنے جاری درجان اجدال ندسا حد سر مندحی میں موجوں کا مختل میں موجوں کا موجوں کو اور اس کا کشفر اور برگوتا تھا۔ اس طرح مرحورہ برخورہ برخو

#### دوره تضير كامقصداصلى اوراسس سيحضرت كالكاؤ

اس درس کا اصل مقصد وموضوت توقرآن مجید کے علم و نہم میں بھیرت پیداکرنا تھا اور مولانا اس میں اپنے عبر سات کے اس طرکا تعن ۔ میں اپنے عبرب اسالا مولانا عبد بداخترصا حب سندھی کے متب ادار پروستے ۔ جہاں بک س می طرکا تعن ۔ مجھے اس سے کچھ نیادہ متاسبت نمیں تھی ۔ ای سے میں اپنے درس قرآن میں مرک کا مسلم میں نے مکھنڈ واہن میروسا کر دیا اور جم نے بعد میں ادارہ تعلیات اسالی میں شرکے ہیں بڑے ورسے مرکزی درس نے کم اختیار کر کی اجماع ا میں مبدید تعلیم یا تراوراعلی عبدیلار بڑی تعدادیں شرکیے ہوئے گئے ۔ اس طرزی بیری نہیں کی لیکن اس درس سے ان مورس سے ان اور اس کی کین اس درس سے ان اور اس کی کین اس درس سے ان اور اس کی کین اس دورہ مینا و مؤدنوں

#### حضرت کی خدمات اوران کے ذرائع

#### تبينغ دين *كا دُوكســدا ذر*ايعه

اشامست وتبلین کا دومرا ڈرلیومملائا کے وہ کمیٹر انتعاد رسائل تنے جو وتیا گوتیا انجن ضام الدین کی طرف ہے بگا اسم میں شائع ہوتے رہتے تھے اور مرشے پیکنے ہواں کی اشاعت ہمتی تھی۔ان کا موخورتا بھی عام طور پر اسماع مقا کہ واممال ا رو بعرصت ہوتا تھا۔ وہ محام ادر کم رہشے تھے اوگوں ک سطح کے مطابق ہمستے اور بڑے ندق ومثوق سے بڑھے جاتے اللہ کی ا کی اشامست جوئل طور پر لکھوں کی تعداد میں ہیڑی گئی ہوگی ۔ موانا نے مندھی زبان میں قرآن مجدیک ترج اور حائی بھی شان کے محل اور اسم میں ہے تھا ہے۔ 1944ء محتار دھی کر موانا کو مندھی زبان پر لوبالمجرورتھا اور اس میں ہے تحلف تقریر کرتے تھے۔اور حمائی اپنے تھے سے اس طور تغییر بریکھے ج مسرح قرآن محدیدشا تن کیا ۔ اس می ترجر حضرے شاہ معدادست درصاصب کا سبے اور حمائی اپنے تھے سے اس طور تغییر بریکھے ج

#### تبليغى دورے اور حضرت كى شەرائط

مملان بمینی دورے بھی فراتے تھے ، میس اس میں ان کے شراکط استے نوٹ تھے کہ بھن اوقات مہینوں ان کا فریت نراق تھی۔ اس میں ایک مثولا یہ تھی کہ اپنے ہی کرایا سے تشریف سے جائیں گے۔ اس کے سے بھن اوقات مہینوں اُٹھا کرنا چا تھا۔ دورمی مثرولا یقی کم جب بک وہاں تیام رہے گا اپنا ہی کھانا کھائیں گے ، فرایت تھے کہ جہاں جینئے کرنی جوالگاہ کا کھاسے بھر بھن اوقات شریت ہی لیسے سے جمی افر پڑھا ہے اور ای تی صفائ اور جوائت سے امر بالموون نمی حق المثلاہ احقاق میں کا فریط انجائی نہیں وے سکتا ۔ ایک مرتب بعض الجرائعاتی کی دجوت پر لیز : تشریف سے گئے۔ گھرسے کوئی ای چیز کھاک سے مجھے تھے جم کئی دو مشکل نہ بوجیک الجائج ای پر گڑوا راکیا ۔ فلا برسے کد اس کی کوئی فقتی میٹیت نہیں ہے اور قافون مرک کے نہیں ہو مک اوراس کے التزام سے تبیغ میں بست می شکلات بیدا ہو مکتی ہیں۔ لین مولانا اس بارے میں صاحب حال تھے۔ کلنے پینے کے بارے میں ان ک یوں بھی احتیاط و قورع بہت بڑھا ہوا تھا۔ غیرسلموں کے بہاں کھانے اور بازار کی چیز کووہ ٹر عام اگر بھتے تھے، لیکن اس سے احراز کرتے تھے۔

#### الجنن اور مدركي معامله مين حضرت كاطرزعمل

وہ عمر تھر انجن ضرام الدین اور مدر سے قاسم العموم دانجن کا تیام ۱۹۲۲ وار مدر سرکاتیام ۱۹۲۲ و میں ہوا ، جس کے وہ بانی اور دور سرکاتیام ۱۹۲۲ و میں ہوا ، جس کے وہ بانی اور دور سے ایک بدیر ہوں نے ایک بدیر ہوں تا بخاص نے ایک برجہ بتایام مولانا سخت میں اور ایے اور ایک اور ایک ندا ماز دور ہوں نے ایک برجہ بتایام مولانا سخت میں میں گئے ہوں نے ایک دور ہوں کے ایک انتخاب نواز کر ایک ندا اور ندا اور خدا کا نظام بنا جس کی ایپ کی زاما از در میں ہے ، مولانا کے علاق میں میں ایک دور ہوں ہوں کے دور ہوں کے معلون کے معلون کے معلون کے معلون کے دور ہوں کا مولانا کو بھاری سے اوا کیا۔ جب ہم وگ مدر مام العموم میں پڑھتے تھے ، تو بعض اوقات ما زمین اور اور ندا مولانا کے معلون کے دور ہوں کہ میں بڑھتے تھے ، تو بعض اوقات ما نازمین اور مولانا کے بھار کرکھا نے دیک میں میں ہوتا کہ مولانا کے بھار کسی کھی مور تا اور ایک کھی مدر مولانا کے بھار اس کے لئے بڑی فراوانی کے مولونا کے بیان سے معلوم ہوتا کہ مولانا کے بھار کی کھی مدر مولانا کے بھار اس کے لئے بڑی فراوانی کے مولونا کے بیان اور ان کے گئے اور ہم سب آمود و ہور کرکھا تے لئی بھی بھی جو تا کہ دور ہور کھا تے لئی بھی کھی مولانا کے بھار اس میں سے ایک ماد بھی بیچ جو آبا اور ان کے گئے مولونا کے بھی اس کھا نے سے مستفید ہوتا ۔

#### المحضرت كي نامدانه زندگي

۔ گرم نے اپنی زندگ کا مقصد بولانہیں کیا ۔ اس کے بعد بنیر کمی معذرت کے کھانے میں شرکے ہو گئے ۔ اور ایسامعوم جواکی کموئی فیر معمول بات دیمتی ہے۔ مرک فیر معمول بات دیمتی ہے۔

حضرت کی مختاط زندگی

میں دیا اور شتبہ ال سے احتیاط سے زیادہ شکل غیبست احتیاب اور ہر ہمیز ہے . خصوصاً ان لوگوں کے سام عربت اور گوشگری کی زندگی گزارتے ہوں اور ان کا مختصہ طبعتوں کیڑ استداد اور فقط الزاج کوگوں سے واسط براہ یہ بات اس دقت اور چھ شکل ہو جاتی ہے جب کی طبقہ افرد سے اعتمان یا اور اصول اختیاب بھی ہوا اور اس کے ملاؤہ خلام کیا گیا ہو بھولانا کوان موقوں پر بھی محدیثہ فلیت وشکایت سے مجتنب اور محاط پایا ، درس میں ہرطرے کا تذکرہ آلاً ، وقعقہ میں ہوتی کیکن کمی موقع پر بھی مولانا کو اپنے شدید سے شدید خواصل کھیست مرتے ہوئے نہیں سناگیا۔

#### حضرت کی قوتِ روحانی

مولانا کی قرت روحانی اور ابزاتی بهت برجی جوئی تھی ۔کشف تبوریم بڑا ڈس کھا۔ ان کے سیح کشف کے بہت ۔ حیرت اگمیز واقعات میں، جران کے مخصوص ال تعلق کے علم میں ہیں ۔اس قرت کشفیہ سے انہوں نے بعض بزرگوں ۔' مشہور وسلم مزارات کے عیر معتبر اور تعلق ہونے کی حقیقت وریافت کی ،جو اپنے شہر اور دیار میں مرح خلائی بنے ہم۔ تحص اور ان کے حجم مذن کی اطلاع دی ، یہ باتیں وہ اپنے بہت ہی محتبد اور مخصوص دوسموں اور خدام سے کرتے تھ الا اور فعل داد مناصریت کے علاوہ اس کمال میں جس میں وہ اپنے معاصرین میں ممتاز تھے اور مجدکا بوں کے واقعات اور مشیود متقدمین کی یاد تا زمرتنا تھا، ان کے جابرہ و ریاضت، دوام ذکر اور شیروشکوک غذاہے احتیاط کو بہت ڈمل تھا.

#### الى دين كے معامله ميں حضرت كا طرزعمل مصرت مدنى اور حضرت را ئيورى

مولانا جہاں ابل دنیا اورا بل مل سے سامنے بڑے ود دار اور شیرو اتی ہوئے تھے ابل وی اور صربیت ہے۔ اللہ ان صحفہ اللہ وی اور صربیت ہے۔ اللہ ان صحفہ اللہ وی اور صربیت ہے۔ اللہ ان صحفہ اللہ است مجھے میں خیار سے است مجھے میں است و دیو مواضی الداری تھے علا است کے سہدت جھک کر ایران معلق مہرا عاکم کا این کہ وہ شخصیت اللہ تھے ہے کہ مواض علما را در مشاکح میں سے ان کو وہ شخصیت اللہ تھے ہیں کہ است محلال احداد اور مشاکح میں سے ان کو وہ شخصیت میں اس معلق سے کہ مولانا احتمال اور مشاکح میں سے ان کو وہ شخصیت میں ما مواضی میں میں ما مواضی مولانا حمید است میں ما مواضی مولانا حمید اللہ موصل حب مدنی اور موسیق مولانا حمید اللہ علی مولانا حمید اللہ مولیا حمید اللہ مولیا مولی

. نوردی ا*درنزرگ کامعاط*ردکھا ۔

#### بن معلم من حضرت ك صاف كوني

ع حضرت لا بوري كي وين المشر بي

مولانا بڑے وسع انتظر، دین انقلب بزرگ تھے، عبادات و احکام میں فقة حفی اور سک داو بندی کے با بسند موسنے کے باوجود جا عب ابر ہدین اور اس جا عت کے علاء اور صلحار سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے اور وہ ان کا حترام کرتے تھے ۔ وہ عدی نماز انٹر انڈ وانا مولانا مید محد دا دُوصا صب عزنو ٹی کے بیکھے جو جاعت ابل صدیت کے امام اور امیر کے تھے تھرنو کرک کے کھلے میدان میں بطرحتے تھے اس سے کہ یز اوہ مطابق منت ہے ۔ انہوں نے اپنی انگ عدین کی مار تاکم عظام نے کہ مجھی اجازت نہیں دی مالا بحد اگر ایسا جو تا توشاید وہ لا جرد کی سب سے بڑی جاعت بوتی ۔ ان کی ایک صاحرادی تھی خاک ایک ابل صدیت عالم کے کیا وہ میں تھی ۔ بخاب اور لاہور کے اہل صدیف مولانا سے مقیدت و محمت رکھتے تھے اور براب آتے جاتے خواستے تھے ۔

🖰 حضرت لا ہوڑی کی مجا ہدانہ زندگی

مولاً اشروع سے جا بدانہ جذبات وعوام کے حال تھے اور بات ان کو اپنے مر لی مولانا عرائشے رصاحب متدی لینے ان طریقت مولانا سید تاج عود امرونی اور اپنے استاد حدیث بٹن السند مولانا محود الحسن داوبندی سے وراشت میں تی تحق سنت کا آخریک ای گاعت و گروہ سے تعلق راج جا انگرزوں کاؤٹ بندوستان کی آزادی کے لئے کوشاں اور محاکم اسلام کی آب کا آخریک ای گاعت و گروں کا گروں کاؤٹ بندوستان کی آزادی کے لئے کوشاں اور محاکم ساملام کی آب میں استعمال کا خوا بمند تھا ۔ وہ تحریک بند کی کھر کر اختا سنان اور دوسرے اسلام محاکمت میں خوال میں گئی ہے گئی کہ ان آزادی و کھو کر اختا سنان میں ہے ، جندوستان والمی آگئے تھے اسمبر اور اسلامی تعلیمات و اسمبر کی گئی کہ شرک میں ہوئے گئی آفریک میں بندوستان میں ہے ، جندوستان والمی آگئے تھے کہ استعمال انہوں نے آخر کمی نہیں چھوڑا تھا ۔ اس می گئی اور کوست برطانے کی مخالفت کی یا دائش میں وہ آگریزوں کھو محتی برجیل کے اور اس میں میں تعلیمات آران کی اشا معتمار سب میں تعلیمات آران کی اشا معتمار سب میں اسلامی کی گئی و بیا کی در داران حکومت پر تحقید اور ان کے طرف و بھا ان اسلامی کی مسلمی رہوں گئے ، اپنے خطبات و اکا اسمبر میں کی مسلمیت اندائی اور عام نہیں لیت تھے ، جرمولانا کی تقویر پر انہ رہوں کی انسر کی مسلمیت اندائی اور عام نہیں لیت تھے ، جرمولانا کی تقویر پر انہ اور ان ایک کا مور پر انگا کی توریکا کا مور پر انگا کے اور پر انگا کی کار پر انسان کی کار نہیں لیت تھے ، جرمولانا کی تقویر پر انگا کھور پر انگا کہ مور پر انگا کہ مور پر آبا ۔

مین جوان موان می گرا وسیباک است کے شیروں کو آئی نمیس روبا ہی

بيضفدام سيطن

مولانا مینے متر ترین و ندام مرکفتی ست شعقت اور فرادش کا معالم فرائے اور اس بارہ میں کی کھنے تھا گبنا حک کے ہے جب التب تحک ویت افیکو ویٹی کی بچمل کرتے - بڑنیم کو اپنا حال معلم ہے - میں مولانا کے مکتوباز میں ان کی پیرازشخفت اور مرسایۂ عنایت کو دکھی کر دل پر چوٹ گئی ہے اور اپنی نا ابی والا کا می کو اکد کے مریدا مت جاتا ہے - یہ خطوط علب موزی کی تمین اور یاس و دل تک سنتی کے شدید محل کے وقت کنون وقت تک الجرا فراج ہیں .

برتر کین والے دکھ کی جے علیت جان کر حربہ ترت ناز کی جبٹر تیرا ہرویں جی

یہاں پرمرف دو اقتباسات پیش کے جلتے ہیں۔ ، ۶ رؤوری ۱۹۲۰ء کے ایک بھوٹ میں فراتے ہیں۔ " چکھ آپ میرے سے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا جوضل میں آپ پر ہورہ میرے سے یا عیث صد فرنے مجھے میں طوح مولوی جمیب اللہ معل افزندا کہرائی ترق سے فرحت میرکتی ہنداسی طرح بکد واقع یہ کربھن وجوہ کی نا پر اس سے نیادہ فوٹی اور مولود آپ کے دوجات کی ترق سے مہمتا ہے ۔ اب پر دعا کرنا ہما کر اظہامان آپ کو اکستھامت عطافی فرائے اور موجودہ ووافقی میں تمام مسائل واقاعت سے مامون رکھے " آس یا اور اضالمین آپن دا"

ایک دوسرے مکتوب میں جو 1 ارمی 1901ء کا ہے تو ہو فراتے ہیں ، ایک کم برکامیال سے جنا میرے ول میں مردد اور فرصت حاصل ہو تی ہے خالباً دنیا میں اورکو فہ نیمی ہے اس درجدک ماحست حاصل ہو امریا دل آپ کی ترق دارین سے سے بارگاہ اللی میں ملبتی ہے ، اللہ تعالیے آپ کو عودداز معطافریائے اور اپنی مرفق مے مطابق عوصوا تیا حت کی توقیق مطافرائے :' آمن یا الدالعالمین آمین )

#### للبراحرارا ورامس كيزعمائية تعلقات

محبس احوار کے علمار وزیمار بالحفوم مولانا مید عطار الڈناہ بخاری صاحب ادرمولانا حبیب ارحمٰن صاحب لعصانوی کے ساتھ برا درا نہ تعلقات تھے اوروہ حضرت مولانا کو ہے نہے خرخ اجوں اور بزرگوں میں سمجھتے تھے۔ شاہ صاحب کے باتھو پر علمار وصلحار کی ایک بڑی جاعت اجی میں مولانا مید افریشاء صاحب رحمۃ انتہ علیہ بھی تھے ) نے ابخون خوام الدین ہی سے جلر میں بیعت امارت کی تھی اور اس وقت سے امیر شریعت نجاب کے جانے گئے تھے .

#### بعض بزرگوں سے حضرت کا خصوصی تعلق

مولانا احمامل صاحب ہم خووقت بحک مولانالوالکالم آوَادکا بڑے احرّام ہے: کا لینے تنے اور ان کی ساس جعیرت ؛ اعمل پر نبات و استفاعت ادرعلی و ذہن صلاحیتوں کے بڑے قائل تھے ۔ مولانا محیدالدین صاحب فراہی اورعلمائے ندوہ کے کامجی میٹر احرّام سے لیتے تھے مولانا سیمان ندوئی سے خاص طور پر ماؤکس اور ان سے علم فضل کے معرّف تھے ، اپنے ترجرو فجمئی قرآن پر میرصاحب سے تقریفا می کھوائی .

لا سعمولانا حسین علی صاحب وال بھیواں اشلع میانوالی )سے جعقیدہ توحید کی تبینغ و تسریح بیں یُٹ الاسمام ابن تیمی<sup>م</sup> اور \* اہما میں نہیںگہ کے نعشِ قدم پر تھے اوران کی تفسیر قرائ کا ہی مرکز و مور تھا 'سے خاص معقیدت رکھتے تھے اوران کو ہمی مولانا سے \* بڑی مجست وخصوصیت تھی۔ ان کی دعوت برکئی بارخدام الدین کے جلسوں میں تشریف لائے ۔

#### زندگی کامختصرنجاکه

محقرتھا جائب ہی موجود ہے۔ اس کے بنی میں جانب ٹمال ایک وسے بہوترہ تھا جی برگرمیوں میں مصنورے اوقات میں نائز برا تھی۔ جب ات کا درسس مرجع عام و خاص بن گیا اور قدام معجد بانکل ناکانی ٹا بت ہوئی تو اس جبرتر ہے ہر چھست بڑگی اور ملا بر مجھے زیادہ ہوئے نگا اپ کی قبولیت و مرحبیت برابر بڑھی گئی اور آخری زندگی میں قویعال ہوگیا کہ لوگ دور وور سے برواز وار آن الد بھیم مہتا۔ اس کے ساتھ آپ کہ شخولیت اور انہاک بھی بڑھتا گیا۔ بعض اوقات ملاقات وزیارت کے لئے آنے والوں کو گھڑا انتظار کرنا پڑتا اور بہت ویر میں باری آتی ۔ بعض وی ناسختہ کی نوبت ہی نے آتی دوبسر کے کھانے میں بہت دیر ہوجاتی ۔ آخر برالہ اور مار میں آپ کا معالم مقبولین نما الوادیا اور صاحب وجا بہت اشخاص کو می کوئی ون کے انتظار کے بعد ما قات کا موقع مثل ، اس بارہ میں آپ کا معالم مقبولین نما الوادیا کو منا ہے تھا کر جننا مفرکا وقت قریب آجاتا تھا لوگوں کی عقیدت و مجبت بڑھتی جاتی تھی اور نفع و افا وہ کی مقدار مجی اس کی معنے دالا کا انعام بلتے ۔ ۱۸۲۱ ھے کے دمضان المبارک کی ۱۸ رتاریخ مطابق ۲۲ فروری ۱۹۲۱ کو حاضری کا بیام آگیا اور مانوٹ بری کا کا دو اس کے برواز میں اور نفل کے برواز دوب کی تھا اور نئا یہ درات میں وجا ہوب کا قباب کا موجوب کو تھا اور نئا یہ درات دیا وہ میں موجوب کو تھا ہوب کا قباب کا حقیلی کا دوب کی اور انتا یہ درات دیا دوبر کی اور ان اور بار دیا ہوب کو اور کیا ہوں اور نوبر کے بیت و میکھی می موجوب کو تھا اور نئا یہ درت دوبر کیا اور سیکٹروں ہزادہ آگا ہوبار کیا دوبر انسان کو کیا اور اور کیا اور اور کیا اور میں نوبال ہو کیا اور موجوب کو تھا در تک دوبر کا میاں ہوگیا اور سیکٹروں ہزادہ آگا ہوبار کیا در میں نوبال ہوبی اور اور کیا ہوں سے دوجوب انسان کیا در میں نوب میں ہوگیا اور سیکٹروں ہوبر انسان موجوب کو تو اور کیا ہوں سے دوبول اور خوب کو دوبول کیا دوبول

مولانا جب لامور آئے یا لائے گئے تو تن تہا تھے اور ایک درخت کے نیچے بیٹے کر درس قرآن کا آغاز کیا تھا لیکن حب الا شہر کو داخ مفارقت دیا توخدا کے ہزاروں بندے سوگوار ان کے فراق میں اکشکبا رتھے۔

الم في المناس الم

ھیکی تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں 'آپ کہتے ہیں کہ دانے دانے پر میر منگی ہوتی ہے کہ جو داری سی کھی تہ وہ اندیس کی مست می مکھا ہواہے وہی کھائے گا اورسرا نہیں کھا سکتا ۔ ہیں کہا کرتا ہوں کہ بندے بندے برہی الندتعانی کی طرف سے مہر بنگی ہوتی ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدید ہیں جس بوٹے کے بیے جو بوٹی اور جس را کی کے نے جو بوٹ کا مکھا ہواہے مذاس بوٹے کی شا وی کسی دومری بوٹی سے ہوگی اور مذاس بوٹی کی شاوی کسی دومرے بوٹے سے ہوگی اور مذاس بوٹی کی شاوی کسی دومرے بوٹے سے ہوگی ۔ اے مسلمان ؛ تیرا تو اللہ تعالیٰ کی تقدیم پر ایمان ہے ۔ تھیسر میہیں بوٹی اور برطے کے نکاح کی کا مکر ہے ۔ اسلام کا خیصلہ تو مہی ہے جو عرمن کر سے امیوں ۔

( ملغوظات طيبات مد19)

# مُبارك منارك فر

#### THE STATE OF THE S

احقو کامرحم سے پرانرا ور دیریز تعلق سے لاہوریں برعت کاس قدر ذورتھا کہ الرح کے لیے کلمرح کہنا ہست دشوارتھا بھرجسب ۴ لامورين مولوى ويه على أمحره سعد لامور آبا ور مدرسانعان يكى لى دروازه بين مدرس مواتواحقرونان معانيه بين زرتعليم تفا مدرسه كاستطين مليم التعدمولوى ا کمبین بنشی عبرانشرسی غالی ال پیمنت سے تھے اورمولوی ویادعلی نے مسجد وزیرخان بی سلسارحمعدا ورتقر پریشروع کی نومزیر پرعنٹ ہیں ا حنسا حت بهوا اگرچراس وقست مولانا عبدالعزیز صاحب سیالری بمولوی نوالی بسیالری مولوی نجرالدین از پڑیالری و ہاں موج دیتھے گھران حزاست برحربین کو دارتبین کاردش ها كهن**ے كاموقع نرا***ل سكا كبونكر بيف***تلف اداروں ميں ملازم تھے**ان دائر الدينرنغا لئي نے اكيس دروليش صفيت عامى حتى باكيزه اخلاق اعنى كردار) ما كسب سوس و للخادنیاسے *میزامعٹرت مرحم ک*واجا لیان لام درکی رمہٰنائی کے بیے بھیے ہوا جس نے حرص دنیا حرص حاج اورلائج ا ورخمت کو بالا کھاق رکھکراعلار کلمۃ السکر کی میدو<sup>د</sup>؛ یہ شروع کی درس قران سے مواعظ منہ سے علبوں کے اسمام سے مام ۱۹۲ دیں ایک عظیم الشان اجماع کردیا جس بیں بڑے بڑے مذا کے اور اکا رفعزت مون، محدانورش كشميري مرحوم ببيسے اور مضرست مولا ماحدين على مرحوم جيسے نزرگان دين تشريعت لاست اس ميں مولا نا سراج احد مها وليورست اور مرحوم مولا ، سيوسا ، لند شاہ نے ابن ملین جوانی میں تقریر کی میں سفضل صین وغیرہ عبسمیں شرکیہ تھے لاہور میں توحیہ کا جراغ چکنے لگا اور بدعت پر کاری صربیں تکنی شرزع ہو ہے اور براغ ون برن روشنی بیسیاداً گیا اوراطات واکنات لامورکومزر کر آرا کا آند ۱۹۹۲ء میں داعی احل کرلیک کستے ہوئے فانی ، بازار بے ثبات منیا کوچیوڑتے ہوئے اسچ مک بھا ہوئے اورلا ہوروالوں نے مشاہرہ کیا کہ آپ کے مدفن سے کستوری سے اعلی خوشبوآنے گلی قبر کی مٹی کا تجزیہ اور شٹ *کیا گیا گھر*وہ خرشیریہ دنیا کی خوشبو زمتی ملکخلد بریں کی تھی ۔ میرے ایک دوست مولانا محدیم فعان مرحرم نے جن کا روزا زکومعمول بیدرہ سیبیارہ قرآن کی ظا**ی**ت تی ابناجیم دیرواقعه بیان کیا کرمیر حفرت مرحد مے مرقد کے پاس بیٹھا تھا کر ایک اعلی *آرین خوشبر کا تیز حجر ن*کا ایا "وف ذا مل<del>ے</del> فلیت انس المتناضوت "... ين كردنه إدان زندگان مكارد نقاده بشنر آبداني اتباع مسننة العببكولي صاجزاوى وإن بوئي الماتخيرن ال ديجعان ودلت فالحفر بلت الدين يجل كرسته بوسئه دينوار خدا پرميت ويجعا الديكاح كرك رضى كردى - ان حد العز دحود كا اليسده مناوت اورمهان نوازی : مهان کوئی بھی اوسے خاط نواضع ادر خدمت کرسے والی کرا۔

فته نوازی ۱۰۱ کید بارامترخدرست اقدس میں ما حزم وارت وال دا مجھ آگر فراسف کھے کریں اپی اہمیرسے کسراً یا ہوں کرشم الدین کا کھانا سیسف

الخضي كانكسى اوركون بكانے ديا .

و فادوستی ۱۰ ایک باراحقرما خردست بود اورعوض کیا کراک کا بستی در میرا له کا عبیدالندم وم) اس کے بیے درشتر درکار سیے ملت اثر سے ٹادن کا برا ہے جو ہے ہے۔ اس کے بیار انداز میں درنے میں ورز بددعا میں مجرج دمین کا اتفاق ہوجک تب تودعا میں دسیتے ہیں ورز بددعا میں مجرج دمین کا اتفاق ہوجک تب تودعا میں دسیتے ہیں ورز بددعا میں مجرج دمین کا اتفاق ہوجک تا ہے گئے ہے۔ کہ میں ایس نہیں کرتی ۔ کر کیے گئے ہے۔ کہ میں ایس نہیں کرتی ۔

شعل ذکر الند: حسنت مرحرم ان لوگوں سے تھے جن کے شان میں وار دموا "افل مرقی اف کے المکنا" اور وار دموا "هم قوم لابشا بسطم هلیسسهم اور جن سے دنیا آباد تھی الغرض پاکیزواخلاق نبک میرن سخی النند منواضع ممان نواز ذکر النشر میں بمہ واقت مشخول حق گرایا بے لایے متوکل عالفتار میتی سنته اعد بھر الشد میں ساعی ولی الند صاحب کشف وکرا مان البالله لوگول میں سے نھے الله تعالی جنت الفرد کر حواد رحمت میں مگرفت اور میں ان کے تعش فدم برجینے کی نوفیق عطافرہائے اور ان کے جانش یول کو بیشس از بیشس مذمن دین کی توفیق کران کا جیمے جانشین بلائے آبین فرایسی ۔

## صوفيًاء كرامر

بوادہ کوا سلاھ ! جن ہوگوں کے کا تقیق قوم کی باگ ہوتی ہے ان میں سے ایک گروہ صوفیائے کوام کا بھی ہے اور ہے گردہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیے علیہ واصحا برکھ سے بھی چہلے چلا آ رکا ہے ۔ اس گروہ میں جو کھرے اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ بارگاہ النی ہیں مقبول ' محبوب ' مفھورا ورم حوم ہوتے ہیں ۔ ان کی والممنے گیری باعث برکت ' ان کا اشبا ہے مگوجب نجات اور النے کی صبحت اکسیر کا حکم رکھتی ہے ۔ ان کی تربیت انسان کوصیح معتوں میں انسان بنا قسے ہے ۔ ان کی تربیت انسان کوصیح معتوں میں انسان بنا قسے ہے ۔ ان بود کی نے دبیت کی تربیت ہی سے انسان روحانی جہلک بھاریوں ( مثلاً حسد ' کبر ' عجب وین ہو اس سے شفا پاتا ہے ، اورجت کا مستمتی ہوجا تا ہے ۔ اگر ان اللہ والولے کی صبحت نصیب مذہو اوران سے ابی تربیت یہ کولئے توا غلب بہے ہے کہ انسان گروحا فئے فہلک بھاریوں ہیں مبتلا ہوکر دینا سے رخصت ہوگا ، اور جب نے میں جائے گا ۔

﴿ حضت للم يموى رحمة الله عليه )

#### مولا نامفني جبل احديَّفا نوى ' لا مور

# ابب مجا مراملسنت

اں اں اب بی نکم پرست اپن موششوں یں ۔ ۔ کے ہمے ہی گر آپ کھی مدی کے وگوں سے علوم کریں گے تو اس وقت

کے دائور اور آن کے دائور یں ایس وقت کے بناب اور آن کے بناب یں سنت رسول الشمل اللہ علیہ وسم کم بریا اور تکون ار نفرت بیں بڑا فرق غیم معلم ہوگا دین کے اس کا بی بہت ملا نگے ہوئے بیں گر داہور یں اس کا مبرا حزت مولانا اجم طل م بی ہے ۔ کی داہور اس ا حا ن غیم سے نفلت برت سکتا ہے ۔ من نعر میٹکوالباسے نعر میٹکواللہ ۔ می کی کرت اور بخت مطالا سے ان مرین بعید بات نیس گر دوگرتے یں شہرواری میلان جنگ یں ،، حضور کا ادفاد ۔ ملکم خطلان و خرا لمنطائی التوا ہون ۔ تم مبائل ب

افوس آنے کل توبیق ہوگوں نے درس قرآن اور دخلوں کو کرای کا ذریعے بیایا ہے یہ ہر ہوا ہوں نے عنق پرلت شادل،

ادافعوں کو موصوف بری اور جامت بر ڈال ہے دبی اور بر دبی تخریفات دشی اسلام وتعیات اسلام کر دلجیب ہلے وارتقریرو تریہ

ادم درس واغط کا اور گرابی برحقیدگ خلاف اسلام کا پر بیار ہو رہے ہے تحریجہ ں بر تحریکی ، انجنوں پر انجین اسلام دوسخامے پروا دشمن کر ۔ ہی بی تو بد و اصلاے کے ایم صفرے

بنا دوں ، واقعنوں کی را دسے مالم نین ہوگئا۔ یا د رکھتے جب کمک متند مالم شہوشتی اور پا بند مشت نے ہم اس کا وری تعزیر قریا گفتگو سب نغید فرتی سے گراہی کا ذرید بنی ہے دکیت سننا گناہ ہوتاہت مف مقبد اسلام سے نارن کرنے کا ذریع بڑا ہے۔ جیے اُنا متعدد بگر ہو ر باسے ۔

### ----الله تعاليه اوراس كي خلوق ----

برادران اسلام اجس خداتنالی نے اس جرخ نیگوں اور قطعات ارصیبہ بوقلموں کو پردہ عدم سے صفی مستی پر طوہ نما قرمایا ، وہ بے نظیسہ و بے مثال ہے ۔ وہ اکیلاہے ، نداس کا مالے باب ، نداس کے بیٹے بیٹیا ہے ، نداس کا دران میں یہ بیان جہائی دہن ، چنانچ اس کے بیٹے بیٹیا ہے ، نداس کا قرآن میں یہ بیان ہے ،

\_\_\_\_(هضرت لاهورئ كا

## معطب رمال حضرت مولانا احمالي

#### مولانا غلام غوث مزاروي

جناب مولانا تاری سیدالرحل ما حب زیر مجدہ - العام علیم و رحمتہ الله و برکا ته - آپ نے مجدے فرمائش کا ہے کہ یہ ر رت ما موری تدس سرہ کی کچھ باتیں مکھ ووں - کیونکہ ان کا مجھ سے بہت تعلق رہا ہے فترم مولانا ما دب! یں اگر سوئال می سے باس رہوں مجھے ان سے کوئی نبیت نہیں ہوسکتی ۔

ایک بارسفرنسنے مجے سے فرمایا کر گروالی بھٹ مکان منے کا وطاکرتی تی ایک ون میں نے اس کو کہا کرمی کو مکان ا نواکا کرنالی براکم ایک تبرے محلا سے آدی نے نواب و کمیا کہ اس کو النہ تنان و تبارک کہہ دہے ہیں کر یہ مکان ال دے دو اس نے پرواہ نہیں کی دو بارہ میں نواب و کمیا جب تیسری باردیکی تو صفرت تدس سرہ کی فدمت مافز، کی کہ سکان کی اپنے نام رجیٹری کرائیں چنا نچہ رجیٹری ہوگئ اس کے بعد صفرت ندس سرہ سے املی الک مکان، کی کہ گار بین سکان کو مسید سنے انوالہ سے محلہ میں کس مکان سے بدل ہوں اس شخص نے کہا کہ مکان آپ کمہے ہیں ا کریں چنا نچہ آپ نے موجودہ سکان ہے کر دوسرے آدمی کو وے ویا۔

ایک بار فرما یا کہ جمدے گر والی ہو جا کرتی تی کہ اس وقت د مولان) حبیب الند د ماحب مربہ یں، بی کی کا کردے یں آخریں نے اس کو بنایا کہ اس وقت وہ فلاں بگہ بیں بی اور نلاں کام کردھے یاں اس نے وہ تا بربخ اور وہ اور کام کلہ یں جب بھرہ کو تشریب ہے گئیں دریافت کرنے پر صفیت مردیا ہیں۔ اللہ ما حب نے وہ کا کہا حدرت نے فرمایا متاب ہے وہ کا کہا کہ میرے یاس ایک عورت آئی اس سے کہا کہ جو اس کا خاتمہ فواب میں فوت برکراست ان کے ابرائی کا علم برمائے تو بین مبرکروں آپ نے فران کا میں مراج وہ اس کا خاتمہ فواب اور جو راولینڈی میں فوت برکراہے اس کا خاتمہ اچھا ہوگیا آفری وہ اور جو راولینڈی میں فوت برکراہے اس کا خاتمہ اچھا ہوگیا۔

ایک بارمجہ سے عبیدگی میں فرہایا کہ جنڈ ابقیع ہیں اب کے تہنا ئی ہیں بنائے کا دائد ہدبات رسول سے مزارات ہوا کیا ان سے مزارات سے وہ انوار متوجہ بوئے ہوئیکڑوں بار مید کرنے وادں کے مزارسے متوجہ بوٹے ہیں۔

ماں بحب ب رس میں اللہ علیے کم کی پرنہیں کی تماسب حنور می اللہ علیہ وسلم ہے بھا ہ کرم کی برکت متی ۔ آپ کا مبہت بی بڑی چرہت ہے۔ برایا نمارے ایمان کا رشہ صفور صلی اللہ تنال علیہ وسلم سے والمسہ ہے معزت وہاغ رحمۃ اللہ علیہ کے ایم چرہے ۔ برایا نمارے ایمان کا رشہ صفور سے تروید کی آپ نے فرطایا کہ بہر تمہال رمشتہ توڑوں اس نے کہا توڑوں آپ نے فرطایا کہ بہر تمہال رمشتہ توڑوں اس نے کہا توڑوں آپ نے باتھ مارا وصائا مرٹ کی وہ شخص بید یں مرتبہ موگی (

یں نے اپنے کو اس وقت بہت ہی نوش قیمت سمجا جب کھیے ہیں بتعام مثنان مغربی پاکستان کی جیت طاراملام وور مدیدک ا تبدار بوری نتی۔ اس کانفرنس میں مغرش مولانا سبد فہدداؤ و ما دب نوزن ک معزب بولانا فیر فد ماحب بازا میپذخاص حفرت مجمم الامت '' دینرہ سارے مغرات شرکب سے اس اجلاس میں احترکونا کم جیتہ نغب کیا گی حفرت سے لا یں اس نرط پر مدارت قبر کرا ہوں کہ احقر ناظم بنے چارد نا پار احقر نے قبول فرایا ہمرا امرار معزت موانا مبلیا امرا امب نے بیے تما میں ان کو ہرطرت میں مجتما تما وہ مرکزی جمیت دہی ہے بی ناظم رہ بچے ہتے تما م بائل فرتوں سے مناظرہ کھتے سے مشفت زبان اور بلین تقریر تمی کر اہنوں نے بہاری سے عذر ہرا مرار کیا ۔اور وافق وہ بہار سے ہم کو اس اور نہ متی آ فرکار ان کی وفات اس بھاری ہے ہوئی۔

اس املاس یل مرولانا مبدالسندار خان نیازی می مدوستے جنائج وہ دن کو شرک مہدے اس وال سے جمیت مل اسلام کا دور مبدید شروع ہوا۔ یہ املاس شرت مولانا شہرا جماحب تدس سرہ کی ات کے بعد ہمداہ در نہ وہ میں تمام دیم بندی خیال کے علی دکے مکر کام کرنے کے حق میں سفے اس ہے کہ پاکستان بنے پاکستان بنے کے بعد امتلاث کی کوئی وج باتی نہ رہی تمی اور سنے الاسلام حضرت مولانا کی بیت اللہ ماحب دبوی مدرال انڈیا جمیت علی و بی مسبدے دمی ہوگئے مدرال انڈیا جمیت علی و بی میں ریفرندم سے ارم میں پاکستان کو دو مے دبی کی کہ جب کر انہی دنوں ہیں خیال عبدالغفار خال صاحب مبلکی بی دبی میں ریفرندم سے بارہ میں پاکستان کو دو مے دبنے کا کم جب کر انہی دنوں ہیں خال مبدالغفار خال صاحب مبلکی بی دبی میں شیخ حسام الدین وغیرہ سے ماحن مجمع کما نتا کہ ہم صوبہ سرجہ بیں متوازی گورنمنٹ تائم کریں گے۔ خدا جانے اللہ دبی اس عیال بہ تائم بی یا ان بی کوئی تبدیل آئی ہے۔

جب آگرہ سے موان دیار ما مرب ان ور آسس کا نیجے انہوں نے کہنے کا منین طلائ یہ کافر وہ کافر تو ہم تو جوان مولوی کملانے اور موری کا نیجے ان مولوی کملانے کے جو مورت ماہوری کے مقام معرب کا ماہ موری کملانے کے جو مورت ماہوری کے مقام معرب کا ماہ موری کا جواب نہ دیتے تنے ۔ تو ہم حفرت لاہوری کے سکوت کو برا مناتے میں ۔ حزیث ماموش سنے اور کھنے می فتو کو کا جواب نہ دیتے تنے ۔ تو ہم حفرت لاہوری کے سکوت کو برا مناتے رامان ہوتے سے لیکن جب معلی ما ف ہواتو دیکھا کم آو ما دہور مفرت لاہوری کے مم خیال ہے ۔

ای سعاوت بزور بازو بیست - ان بخت موائد بخشنده

بین معاولت برور بروی سے کھانا نہیں کھاتے تے نہائے پتے تے بلانے والے سے کھانا نہائے کا معانا نہائے کا معانا نہائے کا معانا نہا کہ اس سروکی فربی احتیاط فرد کر لیتے تے دراص الذی کا حزت کو کسی ذرید سے بنا دیتے سے کہ اس پلاؤیں جو اول یا گوشت ویا جس معاول یا گی یا گوشت ویا جس معاول یا گوشت ویا جس سے بعن معابی نہیں ہوگئے آپ نے یہود میک مبلاکر پونیا اس نے تعدیق کی اور کب کر آپ کوکس نے بنایا تو آپ نے فرایا کہ اس کوشت نے داوک تال مار کو کھا تھا کہ اس کوشت کی اور کب کہ آپ کوکس نے بنایا تو آپ نے فرایا کہ اس کوشت نے داوک تال مار کو کھا تھا کہ بنے معاور میں اللہ تعالیٰ علم وسلم آگے ہے بی دیکھنے تے اور پیجے سے بی بھے کہ بنے وی ابا کا وکشت نے داوک تال مار کو کس کے بن وی ابنا کا وکشت بناری طرح وی ابنا کوکشت بن حواس کے بنے وی ابنا کوکشت بناری طرح وی ابنا کوکشت میں ہے۔ اللہ تنا ن ماری مواس دے سکتے بن حواس میں سے سکتے بن حواس کے بنے وی ابنا کوکشت

عاتف بین اور مبیوں فرائع اللہ تعالیٰ وسے کے یں بیغیروں پر وحی مجمی اُن تنی اس طرح کے علوم کو علوم غیر بیا مخت معر اللہ تعالی بینے انکھوں کے دیکھیا اور بیز کالوں کے مناب مخت مناب مخت مناب مناب مناب کا تربیب کی تربیب کی تربیب کی تربیب کا مربیب و مسلم ہیں اس کو کی وبیلے کی ضرورت ہی نیس ا ایک بار میں حزت کی فات ہے جی قیوم میلم و قد پر بیمن و لا کو تعالیہ بیوں علی رمیرے سمیت بلا کو اڑا ہے تنے گر حفرت میں بیر بیا مربی کی مربیب کی ترب بیر بیا ہے کہ بیر کی میں اس کو کی فرنہیں وہ عنداللہ معدور میں گرم کو اور ایس کی مربیب کی ایک میں کے خروب کی تربیب کی مربیب کی مربیب کی مربیب کی خروب کی تربیب کی مربیب کی مربیب کی خروب کی تربیب کی مربیب کی تربیب کی مربیب کی خروب کی تربیب کی مربیب کی مربیب کی خروب کی تربیب کی مربیب کی خروب کی تربیب کی مربیب کی تربیب کی تربیب کی تربیب کی تربیب کی تربیب کی تربیب کی کو خروب کی تربیب کی کربیب کی تربیب کی تربیب کی کربیب کی تربیب کر تربیب کی تربیب کر تربیب کر تربیب کی تربیب کی تربیب کر تربیب کر تربیب کر تربیب کر تربیب کر تربیب کر تربیب

میں اور حفرت اور حفرت استے کم معرف مجے مؤلاً با بہتے اور یہ ان کی انہائی شفقت متی ۔ شفقت می مخی کا انہاں شفقت متی ۔ شفقت می مخی کا اور حفرت اور حفرت کے بابد تنے میں جمعتہ کا ناظم اور حفرت استر نفے معرف مجے با والانہیں سجنتے سے اور چاہتے ہے کہ اگر جمعتہ کا کوئی کام ہے تو میرااصوئی فرایش کے کہ اس کو کر دوں اس بے ہے ا

ایک بار حفرت کی تعلیمی خدمات اور حق کی انتی خدمت کی بی بو مطلب جا در این از این اور وعکوا کرتا از کی تعلیمی خدمات کوئی افزیرت کی بو ایک این ما ملاب جا در این این این اور وعکوا کرکی بو ایک این ما مورد کی بی با این ما می با این می بو ایک این ما می با اور نما می ملاء می بید ترا ما مورد کرد اور نما می ملاء می بید ترا کا دوره رمعنان وغره میں شروع کرایا۔ آب می درس میں بھٹنے والوں پر بڑا اثر پڑی تنا اور وہ لوگ جال بوت وی کی خدمت کرتے اب مارس سے نہ مدرس کا سے پیلا ہوتے ہیں نہ مبنغ کا مرک گویا اکثر مارس می بوگ ہیں ہے۔ برگ ہیں۔ اللہ تفال سے بید حالات برن کوئی شکل نہیں ہے۔

آپ نے انگریزوں کے نملان ترکی جلال ۔ مزایکوں کے نملان ترکی کال رمزایکوں کے نملان کام کیا۔ خاکمار ترکی کے میں مفاق کی مفاق و رمزی کے میں مفاق کی ترجائی فرمائی مام برعات و رمزی کے مدان علامتی کے ندو مامل مقے اور دوبروں سے علی کرلتے تھے ۔ آپ نے نداب منظفر علی خال گرزا چاکھا۔ یں ماا چاکشتان کے بلائے ہوئے اجماع یں شرکت کے بیے جمعے مندحد کا دورہ منبوج کر کے بہنچ ہوئے کا کہما۔ یں ماا عضرت مولانا محمد مل ما حب باندھری اور میں نے میریٹے راؤا ا بیٹر کر کا فار میں نے میریٹے راؤا ا بیٹر کر کا نفر نس بر پیٹر کر نے کے ہیے ایک قرار داد مکھی۔

ینے کا موقعہ ویں موان سکے نمائندے چند ون بیٹے کرسینکڑوں سال کے اس تنازع کا فیصد کریں اگر کوئ بات تشندر تو ہر مکورت کا مرت رجوع کریں بی بر قرار داد مان لاگئ لیک اسس برعل اُن یک نبس ہوا۔

اس ا بلاس ین حفزت لابوری سف تقریر فرمائی اور ارف و فرمایا که سب ف وات اورفتنول کا علائع به مدین آ ایران علی واصابی ایر مرسے اور میرے معابہ کرام کے راستے پر میدو۔ اس وقت مجھ اس تقریر کی ایمیت معلوم نہ ہوئی گر اس اس کی ایمیت سمجھ میں آئی اس ا بلاس میں مولان ابو ا علی مو و ودی بس شریک نفے جن کو و کھے کر حفزت مولان فحد اساد فطیب ایسٹ آباد کشنے کھری با تیں سایل بہر حال بر ا مبلاس نشستندو گفتندو برخواستند کا مصداق موا گر حفزت کے کھی اس حق اوا فرما یا اور تمام و مد واران مک سامنے۔

برمال معزت ا ذکارک تا بی بی کھے اور ہرذکرکو انہائی بارکت بھے تھے اورانی ا ذکارے انہوں نے سب کم بایا ۔ گران ا ذکارکا انرونائدہ تب زیادہ نمایاں ہوتا ہے کہ نشال خواشات فنا ہو جایئ اور ہی مشکل مسلا ہے معزت کی فوایا کرتے تھے کہ یں جالیت سال بک اموث اُنا ، جاتا رہا۔ بعرجی نفس یا قلب یہ معزت کی تواقع متی ور زھی او لیاء ، کرام کے قرب ومعیت کا فائدہ ہی یہ ہوتا ہے کر ان کا نفس فنا ہو جانست وہ جرکچہ کرتے ہیں اللہ تا فی کی ایر نہیں ہیں اور اور اور باو جانبت کو گوں کا کو گن ایر نہیں ، برتا تعالی کورنر معزل پاکستان امیر محد نمال میا مب مرحم ( آن کالا یا غی ) اور بناری نا ندان کا در شور ہور کے این خوت کی نظور فرمال کر کھانا وغیرہ نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے معزت کی منزل کا دونوں کا ور معزت نے اس شرط کے ساتھ متعلور فرمال کر کھانا وغیرہ نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے معزت کی منزل سے برحا کر تنویف سے ایک ساتھ متعلور فرمال کر کھانا وغیرہ نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے معزت کی منزل ما در معزت برائے برائے کا دیک ساتھ متعلور فرمال کر کھانا وغیرہ نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے معزت کے اس شرط کے ساتھ متعلور فرمال کر کھانا وغیرہ نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے معزت کے اس شرط کے ساتھ متعلور فرمال کر کھانا وغیرہ نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے معزت کے اس شرط کے ساتھ متعلور فرمال کر کھانا وغیرہ نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے معزت کے اس شرط کے ساتھ متعلور فرمال کی کہانا کی مورث کا۔ انہوں نے معزت کے اس شرط کے ساتھ متعلور فرمال کی دورت معزت برائے کی دورت کے دورت کا دیں معزل کے دورت کا دورت کا دورت کا دورت کا دورت کا دورت کھانے کے دورت کا دورت کا دورت کی دورت کا دورت کا دورت کا دورت کی دورت کا دورت کا دورت کی دورت کا دورت کا دورت کی دورت کا دورت کی دورت ک

رود من اور سرت مان برق سرس من ری ما دان کا ذکر آگ تومعوم بونا بما بنیکر ایک خاتون کو جو جناب قمود خان مخرست کی وعاکی ا جایت من من من این بازی آن بازی آن باکوئ ا در رست دارسی اس کوکینر (خطری) مناحب نماری آن بوگ کی فان بهران من یاکوئ ا در رست دارسی اس کوکینر (خطری)

ہوڑا اندرد جود کے ہوگی ڈاکٹروں نے مایوں ہوکر ا پرمین کا فیصد کر لبا وہ خاتون حفرت کی خدمت یں مافر الم کہنے گل کرکل میرا ا پرلین ہے وعائے صمت فرمائی حفرت نے وعا فرمائی جب کے بعد آپ نے فرمایا کہ میٹی جا وُاللہ تمال آپ کو شفا بخش دی۔ وہ سمجمی بوگ کہ اپرلیش کا بیاب ہوگا میکن جب میں ہوئ اور ڈاکٹروں نے دکیما کر بھوڑا ہی نہیں ہ اور مربعینہ کو کمل محت ہوگئ ہے وہ حیران رہ گئے۔

اسس واقع کے گواہ معزت 'تو فوت ہر بچے ہیں دوسری طرف اس کی تعدیق ہو گئی ہے۔ اس سے واکروں کا بنا بی بی بی ہوگیکہ دم کرنے اور بڑے کر میں نکے سے کیا ہوتا ہے ما دی بیماری میں ما دہ پر بچو بک کا کی اثر ہو مکتاب را تو ہوا ہے اور ہوا میں لگئ ۔ اس طرح سے ایک واکٹر نے اعتراض کی تو نکاطب نے دو چارصلوا تیں واکٹر مماحب کی باد ہا واکٹر میاصب کا رجم سرخ ہوگیا ۔ فون کمولنے کا سمالیاں دینے والے آ دئی نے کہ کر بیری کا بیاں تو ہوا میں گئی اب ا بیر مادی فون کموں کمولا رنگ کیوں سرخ ہوگی تب واکٹر صاحب کی سجھ بیں آیا۔ لاکٹری ہوگی کا علاق اسی طرح کا میں ہوئی۔ سرمیونکے سے ہوتا ہے یہ بات متوانز ہے جس کا انکار نہیں کیا ہوئی۔

موت نوگروش وارد کرانے دیے کہ بیرے ماتم اقا ہو <u>حضرت الڈرتعا کی کوف سے اتمام جمت سے</u> رہو اور میرسے تھے کے انداز کی ذرکرو نرکماؤ دہمواگر تب کشف نہ ہویا یہ مادت بلا نہ ہماں توہر کہند موض کا وجود مئٹرین سے لئے اتمام تھا۔

چنا بر زندگ سے زیادہ آپ کی قبر مبارک سے نوشنبو اے بلات زندگ سے زیادہ آپ کی وجہ سے اللہ تما نا سے بعدوں کو وفات فریت آپ کی قبر مبارک سے نوشنبو کا اس بین میں نہیں ساتھ۔ پر قبر مبارک کی ان نوشنبو کا آنا متنقل بین نہین ساتھ۔ پر قبر مبارک کی ان نوشنبو کا آنا متنقل بین نو کا بین ارتبی والے آئے اور قبر کی خاک ہے گئے کہ اس بین کو ک بیزاز قیم عطر تو نہیں ملی تی معدم براک مرف مئی ہے اور اس سے نوشنبو آری ہے کہ عصر سے بہدید بات بندہوگی جب اس می چربا ہوا اور اوک قبر اللہ سے مئی ہے برائے گئے۔

آپ کی وعامیں بنس علامات تیں جن ہے بتر گا۔ باتا تماکریر وعافیول بوگئی ہے۔

میری خوس قسمتی

میری خوس خسمتی

میری خوس خسستی

میر

### و اکٹر علامہ فالد محووف لدایم اے این این ڈی درنگیم)

## عصر واصر کے زعم اسلام

راتم الحروف کوحفرت مرج م کے ساتھ ہوگی نے گئے ہے۔ اور میں ساتھ ہوں کے سکے سے کھوٹی گاہیے ہے۔ جبیتہ علیا داسلام پی ان کی سربواہی بیں بچے دین جد وجد کر سنے کا موقعہ ہی ہے۔ ان کی میں شدہ اور کرا تی سکے شدہ سفری سکے ہیں بھٹا ہول کہ فھرت مرح م کی شخصیت اور خدمات کی بھنے کے بیے ہیں اس بسس منظریں دور یک جانا ہوگا جس کی خارزاد داہوں سے دین تن سکے مرپرستار کو گزرنا بہتا ہے ۔ مولانا احمد ملی مرح م اس خارزار وا دن سے بہت کا میا بی سے گزرسے اور جب آ بب سنے سفر آخرت اختبار کیا۔ تو آ ب برآسمان میں مرمار مانھا۔ اور مربعہ سے میں سایوں سے بہت یا ندھے ہوئے تھے ۔ اور ہرزبان سے بدبات کی مرکزی کے ایک خدا پر سست اپنے اُن ملاکے اِس حارباہے

آپ بدلتے حالات ہیں ابدی ہایت کے علمہ دار نصے آئے سے سوسال پہلے کے لاہور پرسامنے مسکھنے اور بھرحالات کارخ تبدیل کرنے کی المی ککت پرنظر کیجے ۔ آپ کومولانا احد علی صاحب کی شخبیست اوران کی لامور تشریف آوری ہیں اس شکست کے جلی اثران دیکھائی دیں گے۔

ان افرات میں اسلاف وبوبند برخیرمتزلزل یقین اسلاف کی مبرات علی میں کا فل امانت داری قرآنی درس حکمت کا نتیوع اور علما ،کراً میں دورہ قرآن کا ذوق سے گا۔ الیف وا نناعت کے کام کی اہمیت مجا ہرین سے رابط عرف اورائل طریقت کے روحانی فیضان کے ساتھ ساتھ اسلائی خدمات کا اور اسلامی دنگ نظر ہے گا کجن خوام الدین کا قیام بنجاب میں اکا برعلما ، دبوبند کا تعارف اورجمیت علمائے اسلام سے بلیٹ فارم سے اسلام کی سیاسی اواز مجا بدکریشنج التقنیر کے با قبارت العالیات ہیں ۔

اس اہمال کی تفییل کے لیے اس بین ظری دور کا دیکھیے اور بھر حالات اور اصلاحات کا جائزہ لیجے جانے والے چلے گئے را اس اہمال کی تفییل کے لیے اس بین ظری دور کا دوش کئے جن کی تابانی صدیوں تک قافلوں کو روشی جمتی ترہے گئی ۔ اجہ نقش پاسے علم وحکمت اور عزم وہمت کے وہ چراع روش کئے ۔جن کی تابانی صدیوں تک ہیں ۔ اور حالات تغیر فیریر تنبین المی ہدایت المرکب میر کتے حالات میں اللی عمر اسب جو اب باتے ہیں ۔ الی ہدایت ہیں مسائل ای چیشہ حیات سے جو اب باتے ہیں ۔ الی ہدایت ہو

بدولتے مالات سے متعلق ہوتی ہے تو تربیت کی وسعت کا چرہ اور کھلتا ہے اہل تن کے ہاں مسائل برلنے نہیں بھیلتے ہیں الاہ ہوارت ابدی رہتی ہے اور وسعنت آشکار ہوتی جاتی ہے۔

ہوں رہاں ہے۔ رو سے این اور شرا کی مکے حامل ہونے ہیں انہوں نے اختلاف اعصار وامصار کی ہمیشہ رعایت کی ہے ہر مسم معہ مالات میں انہوں نے ان کے مناسب نٹر بعیت کی تفعین کی ہے لیکن ملحدین برابراس پراپگینڈے میں معروف رہے کہ علاد انکرکے فقر ہونے ہیں اجتہا دکی اجازت بہیں دیتے وقت کے تقاصوں کو تہیں سمجھتے دعالات پران کی نظر ہوتی ہے اور دعالات کے طابی ان کے افکار ڈھلتے ہیں۔

اکٹردیکھاگیاہے کہ اگرکسی دینی جلسے یا محفل میں حکام وامراد میں سے کسی کو دعوت دی گئی آز انہوں سنے علماد کی دینی کوششوں کو رہنے کے ساتھ ساتھ ایک اکر مراہیا فقرہ حزور چہاں کیا کہ علماد کو د نت سکے تفا صول کے ساتھ ساتھ ایک اسسال م کو بہیش کرنا چاہے اس محفل میں یہ بات صراحت سے میں ان ہوتی ہے کہ بیان کرنے والے کے نزدیک عمل ان المساجے ہوئے نہیں اوراہا نمرا کی ہے دونت کی کا وازمنا ٹی وسے رہاہے۔

جن مغرات کوفا نون اسلامی کی ندوین کے مختلف ادواد کا علم ہے وہ جائے ہیں کر سے انٹرائش کا مخبقت ہے کوئی تعلق ہیں اہلی باطل ہمیشدا ہل حق پراسی قسم کے آواز سے کہتے آئے ہیں اورہ الات نے جب بی کھیں کروٹ ڈیاں لوگوں کا خفتہ علماء پری نکلام تنحص جا تناہے کہ علما دہی انبیاء کے وارث ہیں اورا بہی سے علوم نبوت کا فیض آ گے بچیلتیا ہے جب وارث نااہل ہو تو مورث کا نا نود اسٹ جانی ہے اورسلسلہ آگے بہیں چلما اسلام کے وارث نااہل نا بت ہوجائیں تو بتیا جا اسسلام نود کچو د منا لئے سمجھی جائے گا۔ اسلامی انرات کو ختم کمرنے کے لئے علماء سکے قلاف پرسموم پرا بہینڈ اسلسل ہو تاکہ یا ہے علماء کو بدنا م کرینے کی ایک صورت د پھے آب

ایک طرف نرکی میں اسنے بولسے انقلاب کی ابتداء ہمرہ ہی منی دو مری طرف نرکوں کے ملمادا ورمشا کے تنقیر اب ہی ساؤی صدی کی نفنا سے شکلنے پرآ ما وہ نہ سختے ... وہ ابھی تک اعرار کر رہے ستھے کہ ترکی قوم میں وہی تو آمیں تا فذکے جائیں ہوشا می ادرکٹرالڈالم میں سکھے ہوئے ہیں۔

انعدان کوآ وازدی بچے کنزالد قائق کی وجسے ترکی کی کون می ترقی رکی اور سے ترکی میں شامی کے کس سے دکا دے بدالا یہ کہا جائے کہ نے ترکی میں افران اور نماز نک عربی میں ندر ہیں ترکی زبان میں ہرنے انگیں اور یہ کتا ہیں تماز وا ذان کے عربی ہوئے اللہ اللہ میں موسلے کنزالد قائق اور شامی حق پر ہتھے یا وہ جدت پسندا تراک ہو نماز کھی زبان بدل رہی اور ہو کا کہ اللہ میں مرکاری زبان تسلیم کرنے کے لیے کمی طرح تیار دستھے سے ان کے نقوش المنسط ہوتے ہیں۔ فدا کا شکرے اور ہو تا کہ کری کو اسلام کی سرکاری زبان تسلیم کرنے کے لیے کمی طرح تیار دستھے سے ان کے نقوش المنسط ہوتے ہیں۔ فدا کا شکرے ا کاب بھر ہزایہ اورسٹ می کی طرف لوسٹ رہاہے اور ا ذائیں بھر سر بی میں ہونے لگی ہیں۔ ابن نجیم اور شامی انقلاب پر قربان مہیں ہوئے وانقلاب ایک طویل گروکٹ کے بعداصل کی طرف آ رہاہے۔

۔ نہورہ بالا تجدد لیسند کی علمی حالت کو دیکھنے علامہ شامی کو ساتؤیں صدی کا مصنف مکھ رہے ہیں حالا نکہ وہ تیرصوی صدی کے علیا لفائر الم بنتے ۱۲۵۳ حدیں قرمت ہوئے وہ کوئی رحیمت لیسند فقیض تھے کہ ان کے مرتب کر دہ توانین ترکوں کو ترتی سے روکتے ہوں مصری تقاحو ان کی پوری نظر حتی ان کااپنا موقف برفغا کرزمانۂ بد کئے پر لعبش اسکام میں تبدیلی ناگزیر ہوجاتی سے سکھتے ہیں :

وانت خبيربان كثيرًا من الاحكام تغيرت لتغير الا زمان و رشاى ملدا صفح ١٢٠)

ندجید : اور تم جانتے ہی ہو کہ بہت سے احکام تبدیل ترمان کے باعث یدل جاتے ہیں۔

ملامہ شامی سے مزب کردہ توانین کو اپنا نے سے کم مُندہ تر قی کا دروازہ بندنہیں ہزنا۔ مالات سے سنے مسائی پر پہلے فقی احواوں

الکہ دون میں فی الجکہ اجتماد موسکتا ہے اوراس قیم کے اجتماد کو ترک علیا ہنے کھی ندر دکا تھا جس شامی برا نہیں ا صرارتھا وہ نو و عصری

تقاضوں پر تبدیل اسکام کی دا ہ بناچکے بختے گر کیا کیا جائے علما دکو ہو نہی بدنام کرنے اور ننگ نظر قرار دینے کی کوششش پہلے سے جلی آ بی ہے انگریزی نہند برب کا یہ لازی جز وہے کہ طبائے عامہ کو جس طرح بھی بن پڑے منبر و محراب سے دور کیا جائے۔ علام شامی کوسائویں مدی بی ہے جائے گے کوکرنے اس لیے گاگی کہ علمائے ترکی کوزیا دہ رجیٹ بہند نا بہت کرسکیں۔

ا کا برد پوئبد نے بھی شریعت کی وسیع داماتی پر ہمیشہ نظر رکھی ہے عصری نقاعنوں کا پررا کیا تاکیا ہے اور وقت سے سے شخصائل پخفی امول ققہ کی روشنی میں مجتدار نظر کی ہے محصر سند ہولانا افٹر ف علی نظانوی مولانا شیر احد عثمانی شرولانا مفتی محد شفیع صاحب کی تخریات اس پرشا ہدعدل ہیں اور اہل خبرت سے پوسٹ پر دہنیں کہ علما دہتی ہے کہاں کہاں بہنی غلط نیجر کو کتاب و سنسٹ کی روسٹنی ہیں بامال کیا ہے۔

الارڈمیکا ہے کا لاہوم الی مسلے کا لاہوم کے انظام تعلیم علم کواس کی مسندسے آٹاررہا ہے اب بہسند انگریزی عمل واری ان سے سو سال مہلے کا لاہوم کی شین میں رکھ وی گئی ہے دئیوی شوکت اور دفری ملازمت کے تواہشمند جوان انگریزی مساجدا ور مکول اورکا لجول کی طون تیزی سے دوٹر رہے ہیں۔ حکوان قوم کے طور واطواد محکوم قوم کی آنکھوں میں زیست بن کرا تر رہے ہیں مساجدا ور اطواد محکوم قوم کی آنکھوں میں زیست بن کرا تر رہے ہیں مساجدا ور اطواد محکوم قوم کی آنکھوں میں تریست بن کرا تر رہے ہیں مساجدا ور اطواد کی میں وظیفے ملنے سکے ہیں تاکہ ان چڑا ہوں سے گرد مان کرنے والا جی کوئی یا تی مز رہے۔

پاں کچردین کے نداکاران چا یوں سے چھے پڑے ہیں۔ برعلائے تن اپنی ہرسہوات کو قربان کرسکے کلومت کے عماب کا مردب نے برک ابنی کا عجاز ہے کوان ہور پڑھیے کے ندا کا قبل کے براستان کا عجاز ہے کوان ہور پڑھیے کے دبال وقلم سے اب بھی انگریز فالف سے انگریز ان کے فلاف تو د جہیں تو دم کوئی کھڑا کرنا جا ہتے ہیں۔ کبھی یہ پراپگٹٹڈ اکر کے کہ علما وانگریزی پڑھے ہیں۔ انگریز فالف سے من کرتے ہیں اور کھی یہ پراپگٹٹڈ اکر کے کہ علما وانگریزی پڑھے ہیں۔ سے من کرتے ہیں اور کھی یہ کرکہ وہ و نیری ترقی میں بڑی رکا وہ بیں اور زمانے سے بیار مور کو مہیں سی بھے بیکر کے نقر ہے یہ بھے ہیں۔ کہی برامت و وحصوں میں برٹ گئی ہے۔ ونیوی تعلیم کا طبقہ آ ہمتہ وین سے بیکسر مود ہور ہور یا ہے۔ حکومت انگل نے سے کہیں مورن اسی میں برٹ گئی ہے۔ ونیوی تعلیم کا طبقہ آ ہمتہ وین سے بیس ان تک اسلام کی با دان رحمت کہ بہی ہیں۔

گاوران کا دین تعلیم کے لئے کب کہیں کو کی حرکت بیدا ہوگی۔

انگیزوں نے تعلیم میں یہ تہدیل اس لئے کا تھی کرے ہماء کے تلح بن مجال کے سامنے تھے اس سے پہلے وہا تا کہ الله المحرور نساخہ نہ تفاع کی اور درسوم ملک کے جانے والے لاگ ہا قاعدہ عدا لتوں میں بطور وکس بیٹ ہوسکتے تھے انگرزی الم میں نظام تعلیم دو صوب علوم کا ذریعہ زبان نا رسی اورار دو تھا اسی طرح کے بیٹے ہو لاگوں بر مرکا دی ملا ذمتوں کے ورواز سرکھا میں النے میں مورث عالی نے ابنی درس کا ہوں سے ایسے لوگ بیدا کئے اور ابنی سے ملک میں ایسے حالیت بیدا ہوئے آوم کہ اس صورت عالی نے ابنی درس کا ہوں سے ایسے لوگ بیدا کئے اور ابنی سے ملک میں ایسے حالیت مارکوا استحکام نہ لیا کا آخام تھی نے بدلا جائے استعمار کوا استحکام نہ لیا کا آخام تھی انگریزی تعلیم لازی کو در لیے ان انگریزی تعلیم لازی کو در لیے ان انگریزی توارد دی گئی۔ عربی اور ایس کھی انگریزی توار دی گئی۔ عربی اور ایس کھی انگریزی توار ہو کہ بھی استفاد کوا میں عملی اس تعلیم میں میسی انگریزی کو در لیے زبا ان تھی انگریزی اور اسلامی عادم کو جو کبھی حالی اس تعلیم میں میں اس میں میں مورث میں میں ہو کہ اس تازہ سے کم رکھے گئے۔ اور اس اور اسلامی عادم کو جو کبھی حالی اس تارہ میں بیٹریں دوا خور میں میں بیٹریں ہورٹ نے مرسر عام حضر کیا گیا تھا میں کہا ہوں ہے کہ اسا تذہ سے کم رکھے گئے۔ اور اس اور اسے میں پر درش بانے گئی اس تبدیل کے بستریں دواغ فیروں کے رہا ہو میں بیٹریں ہورٹ نے مرسر عام حضر کیا گیا تھا میں بیٹریل کے بستریں دواغ فیروں کے رہا ہور میں بیٹریں دواغ فیروں کے رہا ہورٹ کیا گئی اس تبدیل کے بستریں دواغ فیروں کے رہا ہے میں پر درش بانے گئی اور اسالامی عادم میں بیٹریں دواغ فیروں کے رہا ہورٹ کیا ہورٹ کے بستریں دواغ فیروں کے رہا ہورٹ کیا ہورٹ کے بستریں دواغ فیروں کے رہا ہورٹ کیا ہورٹ کے کہا تھا تھا تھا تھا تھا تھا ہورٹ کیا ہورٹ کے بستریں دواغ فیروں کے رہا ہورٹ کیا ہورٹ کیا ہورٹ کے بستریں دورٹ کیا ہورٹ کیا ہورٹ کیا ہورٹ کیا ہورٹ کیا ہورٹ کے بستریں دورٹ کیا ہورٹ کیا ہورٹ

ن تربیت میں رہ کر حکو مذہ کی مشیعزی میں چردا ور وین کی تخیقی روشن سے دور ہوئے گئے۔

ان حالات میں صروری نحاکہ ان اواس نسلول کو ابینے سے میم کھنے ندبکا ان حالات میں صروری نحاکہ ان اواس نسلول کو ابینے سے میم کھنے ندبکا اس کا مست کا حرف تبدیل کر سف کی الہی حکمت کے اور عمری علوم میں رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اس کوشش میں جو لوگ آجے بوجیں اور ان کے تعافل تھا کہ وہ نزوعلم دیں میں بخت اور عمل میں رابنے القدم ہوں مہا دائی نسلول کو اپنے قریب کرتے نئے وان کے قریب جا بینجیں اور ان کے تعافل تھا کہ وہ نزوعلم دیں میں بخت اور عمل میں رابنے القدم ہوں مہا دائی نسلول کو اپنے قریب کرتے نئے وان کے قریب جا بینجیں اور ان کے تعافل

ے مطالِی خوداسلام میں ہی ترمیم ہونے لگے۔ کےمطالِی خوداسلام میں ہی ترمیم ہونے لگے۔

ا الهم شرع کردیا - پھر آپ نے خود نواب شاہ میں ایک مدسے کہ بنار کی ۔ وہاں سے حضرت مندی نے آپ کو دہی نظارۃ المعارف میں بلا الم یہ صفرت سندی شنے کا بل بجرت کی ۔ تونظارۃ المعارف کی ساری ذمہ داریاں آپ برآگیں اس دوران آپ شیخ الم ندر مقر الم می کی برنجی رو مال سکے دکن بن چکے شعصے مولانا احمد علی اس محرک میں گرفتار ہوئے دہی سنتی ملہ اور لاہو دنظر بندرہے ۔ رہا کی پرانگریز سکومست الم منظمر نے دیا جائے۔

آب شیرانوالہ دروازہ مسجد لائن سجان خان میں عمر سے ان ونوں مبحد بہت ہے دئی تھی عصر کی ا ذان ہوئی تو کچھ و فتری طبقے کے لوگ بھی نماز پر بینے کے لیے آگئے۔ امام نے نہایت مشفقاً ندانداز میں کہا ' بیٹا میں بہاں قرآن پڑھا تا ہوں کوئی نبس نہیں بننا۔ و فتروں اور کا کجوں سے فراغت کے بینے تمہماں آسکو میں تھیں قرآن بڑھا سکوں گا۔ تمہمار سے حالات اور او قات کے مناسب ایک مختصر سانصاب بھی متجویز کردوں گااس پر سے تم این دینوی تعلیم اور سرکاری ملازمت سے ساتھ ساتھ کھواپن وئی قدروں کوجی یانی رکھ سکو کئے۔

سے آپی دینوی تعلیم اور سرکاری ملازمست سے ساتھ ساتھ کھا ہی دین قدروں کوجی بانی دکھ سکو کے۔

میل ہور میں مولا ماا جمع علی صاحب سے دین کام کی ابتداء تھی ۔ آپ سنے ابتداء میں درس نطائی کا مدرسہ کھو سے کی بجائے سنے تعلیم یا فتہ طبقے بیں دین محسن نہیں زیادہ ولیسیں لی ۔ لوگوں کو براہ واسست قرآن پاک سنتنے کی دعوت دی ترجہ فرآن میں ولیسی پیدا کی ۔ بہ سنگ کہ لاہوں کے جدید تعلیم یا فتہ طبقے سے بچھے افراد قرآن پاک سے گرد جمع کورٹ کرمے ایک کتاب ھوری اورپیام زندگی سے طور پرمتنا رف بوسنے دکا ۔ اور دیکھتے ہوری بیٹیتر مساحد میں فرآن پاک سے درس نئر وع ہوگئے یہ سسلسلہ آ سے جل کو بھرسا دسے بنجاب میں بھیل گیا ۔

ہندوستان ہیں بہلا نرجہ قرآن کوم سے بناہ ولی اللہ محدث وطوی کے اس کی بھی کیا تھا۔ آب کے بعد آپ کے بیٹوں نناہ بنج الدیں اور سناہ مبدالقادر نے قرآن کریم سے بنظی اور ما ور ورتبے کئے۔ بہترائم وقت کی سنہ بولتی شعاد ست ستھے ۔ کہ اس وقت غیر عربی وال گولی قرآن باک کری قرآن باک کے گروج کرناصر وری ہوگیا تھا یہ سناہ ولی اللہ کی ای نکر کے رجمان مولانا عبیعاللہ سندھی کے مولانا سندھی نے مفتی تھا۔ آپ قرآن کریم کو کتاب انقلاب سیھتے تھے ۔ حضر ہے ۔ ابند نے آپ میں قرآن نہی کاعجب ووق بیلا کر دیا تھا۔ مولانا سندھی نے قرآن باک کی سور ست مورت اور کوع کری عرفون خلاصے اور مقاصد اپنے جن طلبہ کو بادکرائے ۔ ان میں مولانا احد علی صاور ہر سر شرست سے آب نے اپنے ملفۃ از میں بدرہن پیدا کیا ۔ کہ فقہ وصدیت کی جملہ تعلیمات سب قرآن پاک سے کرد کی گردش کرتی ہیں اور سب اسی اجمال کی تھیں مورت کور ہے کہ اس مسلمان ہوتے ہوئے اس مرکز علم سے کنامہ کرسکتی تھے نہ کوئی مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے اس مرکز علم سے کنامہ کرسکتی تھے نہ کوئی وعوت کورے کرمولا تا جدملی لاہور میں ہوکر کرد ہے گیا جائے اسی قرآنی وعوت کورے کرمولا تا احدملی لاہور میں ہوکر کرد ہے گیا جائے اسی قرآنی وعوت کورے کرمولا تا احدملی لاہور میں ہوکر کرد ہوئی کیا ہوری ہی ہوکر کرد گئے آپ کی نہ تدرکی کا محدر بین کا نہ برائی نقل میں انقلاب مقی۔

ترآن پاک کے ترکم ونفیر کے ساتھ آپ قرآن پاک کے اعتبار و تا دیل سے بھی خوب واقعت تھے ال مطابی برآب کی گہری نوعی نزانی وعوت میں عصر حاصر کے مصدان مال سٹس کرنے میں آپ کو بڑی مہارت تھی آپ انہیں تفییر کے نام سے منیں الاعتبار و الناويل كے عزان سے ذكر كرتے ہتے مكيم الامت حزت مولانا اشرف على تفا نوئ كونتائج وعبر كے اس انداز سے اقلال لله 

مولانا احمد على صاحب في صحرت شاه ولى التدا ورمولانا عبيدالترسر كالأنا

اسلان ديوبند فيكم تزلن ل يقين كري من قرآن پاك كابك مخقراور ما مع ماست يخريفرمايا أبسر

میں مورت اور رکوع رکوع کے عزالی خلاصے اور مفاصد مہابت ایجا زاور سادہ زبان میں ترتیب دے جہاں جہاں مفر<sub>ل ا</sub> موضوع پرجع وکھا ئی دیے ان کی موصوع وار طوبل اورمفصل فہرست اچنے حاستے۔ قرآن سے بطورمقدمہ شا لی فرمانی عمری تقاضا قائن مرضوع پرجع وکھائی دیے ان کی موصوع وارطوبل اورمفصل فہرست اچنے حاستے۔ ے ہمکن پربیزی جائے اس لئے آب مے ترم قرآن پر ہرسائک سے علماری نائید حاصل کی آب کی بوری تو مشس تھی کر قرآن باک کارا ماصل قوم کے سامنے دکھ سکیں۔

ہ ہے۔ بیہ سارے مسودے تیار کر بھکے توانہیں سے کر دیو بند پہنچے ۔ دیو بند میں ان دنوں محدث کبیر حصفر سن مولانا سیدانور شاہ شخ الغر ا تصریت مولان شبیرا جمدعتما نی اورتیخ الاسلام حفریت مولاناحمین احمد بدنی کا دور دوره تھا۔ آب نے یہ سب مسودات ال حفرات کے سام رکھ دسیئے ۔اورتبایاکہ انہوں نے یہ فرآنی محنت مولانا عبیہ الٹرسندھی کی نعیماست کی روشی ہیں سرانجام دی سے مولانا ضعرفی پرحج نکرسیاسی انکادال شنعے ۔اس سیے میں نے ضروری سمجا کرخانص دین نقط نظرسے عمی اس قرآ نی خدمت کاجائزہ لیا جائے ۔اگر اکا برویو بنداس کی تصدیق فرادی الد تنائع كردين كے - وكرند وه بيدمسودات يسي جوڙ جائيں كے ديھران كى انبين كو كى حاجت مذہوكى -

اکابرنے ان کی تصدین کی اور حضریت شیخ التقنب مرکز دیو نبدسے تصدیق سے کرلاہور والیس ہوئے اس نرجے اور شخشیج کی اشاعت کام منرصرف اشاعت کی بلکه درس و تدریس میں بھی قرآن کریم کا ذوق ہزاروں مسلمانوں کے دل ودما ع بیں آبار دیا۔

حضرت مولانا احمد على كوالندتعاك في المعام وتقل ك ساتحة تفوع وتواضع ا خسب مالا مال کیا نھا۔ حصریت مولانا عبید الله سندھی کے نظریایت وخیالات ہی آب

اسلاف کی میراث علمی میں اما نتداری

نے ابنی کوئی آمیزش ندکی جوال کی باست نمی ان کے نام پر کی جوابی باستھ ۔ وہ اپن دمہ داری پر کھی ۔ اور اسپینے دنیا لاست پیں بھی اپنے آپ کوآزاد رکھا ۔ بکہ ہرموضوع پراکابرعلما ، اُمتت کے ساتھ رہنے کی کوشنش کی ۔مولانا عبداللہ سندھ سکے ایک شاگرد علامہ موسی جا رالندجی ستھے ۔اِفولاک اس درجہیں مخاط نہ رہے ۔ا در کئ اپنی انہوں نے مولانا ندھ کے نام سے کہ دیں ۔مولانا مندھ کے نام سے انہوں نے ج نفیرس کھی المالا خود زندہ ہوستے توشاید انہیں الاعتبار وا تباول سیے سواکمی اور نام سے پیش نڈکرستے رحضرست مولانا احمدعلی صاحب سنے کئ مجلسوں میں فرایا کہ جائے۔ کے بارسے میں مولانا عبیدالند سندھی وی عقیدہ رکھتے تھے ہود و مرسے علماء ویوبند کاسے ۔ مگرافسوس کہ موسی جارالند 💎 اپنی بات مولانا سندھاگا ے كه كر توگول كومغالط دے رہاہے مولانا سندهى كے نظریات وقتائد وى اس جومیں نے حاشیہ فرآن میں لكھ دیتے ہیں -

جا مع مسجد شیر انواله میں روزان درس فران کے خضرت مولانا اندعلی کوروزاند درس قرآن سے عجیب شغف تھا۔ آپ کا ناأ معرب مسجد شیر انواله میں روزان درس فران کے کہ ان دل میری وفات ہو۔ اس دن کا درس قرآن بھی میں تے دیا ہو۔ آپ کالنا

بهست ساده سیس اور روال بو ما تصارخانق ومعارف اوز کمته آفرینیال آب عام مجانس میں پسندنه فرمات بے تنصے - آپ کی رائے تنی - کدال باریکولانا میں روق رقعین میں قوضر وراضا فرہونا ہے ۔ نیکن ملی زندگی کوکوئی آزیانہ ہمت نہیں منا - الی بیغام اصل میں زندگی کا درس ہے ایک راہ مل ہے۔ قالا

ال يس من طود بركت المين المين موحوع ا ورمقاصد كطور براينا أصحاب كرام كاطريق نه تعا \_ آپ کے اس سادہ انداز بیان میں مجیب تا نیز تھی اب تک نمیں ساگیا۔ کہ آپ کے مطفے کا کو کی شخص پھر کھی اس حلفے سے پھر ابھوجد بدتعلیمیا فتہ أب كے اس مده بيان كے كموسے نتوش ا ترسنے علامہ علا و الدين صديق سابق دائس جانسلر پنجاب يونيورس و دواكثر سيدعبدالله سابان برنسبل لا نج لا بورجیے مدیدتعلیمیا فت تھزاست پردی بھاب شیرانوالہ کے اس طفرقرآن سے گی تھی۔ اس درس میں میسیوں آدکی کاغذ قلم اے کر میٹھتے اور بورے درس کو قلم بند کرتے مجربہ تحریرات آسے جاتیں اورمعلوم نیس لاہور میں کتنے گھر بيس ده درس وبراياجا كا ورسنف والول كوابرى سيائ اورصتيت خداوندى كى دولت لمكى وج آئینہ دارتھا۔ یہ دورہ بھنا ک سے متروع ہوکوڈ دا مقعدہ پرخم ہوتا نیم ہر آب انہیں دہ سندعطا فربائے جس پرمحدث کببرا مام العصرمولا ماہیں رشدہ ناه صاحب تتيح انتقنيروالحديث مدانأ شبيرا تمدعثنا ندشيخ الاسلام مواذنا سيحسين احديدنى إدرحكيم الاسلام محفرست مواذنا قارى محدطيب حكك وستطابوت بیاں بات کا اشارہ نھا ۔ کرعلماء کی بیجاعت کو لئی جاعت بیلکہ برسب نا فلہ حصرت شنخ الهندشکے دم قدم سے رواں و وواں ہ ا نداز تفسیر کا ایک عبیب سلم کی تیسوی پارے کی کھ سور ہیں شائع بھی کیں تفسیر کے ساتھ ساتھ الاعتبار واتاویل کا مات كالادرين تعاصول محمطاب نقسيرا كب سئ الازمين بيش كاربه تفسيرعام لوكول ك مدارك سن كيمدا دين تفى - أوراعف أكابرجي است عام مِي نَعْ يَحْنُ مَسْمِعِيةِ مِنْ عَلَيْهِ اللهِ الله الله الله كواور آكة منه براها ياآب، فريار نقية كان تفسير سع مجع انخادا منت زباره م ين تغنير سي ايك العملاف اور برسط راس شاك المراي بهترب -حصرست مولانا احد علی کی دین اقتصادی ادرسیاسی فکرکامرکز حفرت شاه ول الله محدست ماه ولى التُدكا پيغام انقلاب و الموی کی ذانت بھی محضرست مولانا عبدالگذشدھی کی نظرنے اسسے ا و رجلابحش تھی مولانا الى لابودىي يبيد بزرگ بين جنوى ته ولى الله ولى الله كى كما ب جية الله البالغه كوباقائده نصاب بين واخل كيا - دوره تفسير يرسف و السه علماء سے اسے سبقاً پڑھتے اوردیی فکروذوق رسکھے واسے غیرعربی وان حفرات اورجدید تعلیمبابنتہ لاگ اس کے درس دانش پر برر حفیے وقت کی ہردی سخریک برنعره آزادی اور سردبی سیاست کی آبیاری ملقه شيرانوالسسيهوتى مولانا محدعلى جوهرمولانا عبدالشكود ككصنوى مولانا حسرست موبانى فاكثرعلامه افبال مولانا عطاءال أرفاري مولانا ظفرعلى فل تحرك ستظيم سردادا جمدخال بتانى حصرت مولانامفتى محدصن بإنى جامعه اشرنبه لاجو رسرعبدالقا در دا در ملونا دا و وغزنوى خليفه مشجاع الدين آغا شويستس میر کا لذائن لائنوں میں کام کرنے ہوئے تھنریت مولانا احد علی صاحب کے پاس میشوروں اور دعا دُن کے بیسے حاصری دیتے اور اس طمح رست مولانا كا صلقة شير إنوال دين اور على فكروعل كاعجيب كل وكلزار بنار بنا مع مجاہرین سے رابطہ عمری صفرت مولانا سمائیل شہید کی شہادت کے بعد تحریب جہادد بگی تھی۔ گر کمیرخم نہون و مکر بقول ہنٹر میر توکیب قائدین کی زندگی وموت سے مہت آتے جابیکی نئی ۔ آزاد قبائل مجاہدین کے کیمب کی بشت پناہ سے رسے تیج - سکر بقول ہنٹر میر توکیب قائدین کی زندگی وموت سے مہت آتے جابیکی نئی ۔ آزاد قبائل مجاہدین کے کیمب کی بشت پناہ سے رسے تیج

الندی کاسکیب سے بہت قریب کارابط رہا۔ مولانا عبیدالتُد مندی فراتے ہیں۔ وہ یاغتان ہمنچے ۔ توانہیں بنہ چلاکہ تی الهندکس المراب المائی کی المائی کے اس کیمیب سے برابر مابط تھا۔ اوراک پر المائی مائی معنی معنی مائی کے اس کیمیب سے برابر مابط تھا۔ اوراک برابی المائی ال

حضرت مولانا اجمد على أن كالمين من مستقط بجواساب ودسال حنزت امروثي اور حضرت ينبوتي كافيضاك فرای اورانسانی تک ودوکی پوری بساطے باوجوداصل مسبعسالد پر بھروسہ کہتے ہیں بھران کا ہمت ہم تن اس کے دررہت بیرد حسک دینی ہے ۔ ادروہ اس ذاست باری سے انٹرو قبولیت کی بھیک الگے ای نظود فکرمیں صروری ہوجانا ہے ۔ کران کی روحا نی سپر بہت وسیع ہو حضرت مولانا احد علی صاحب نے حضرت امرو ٹی اور حصنرت دینا اِلا رما نی فیض حاصل کبا ۔ اس فیصنان نے آپ کی نظرو فکر کواور حلا بحننی اور اس کے تمرات یہاں تک بھیلے کہ توگ اطراف مکسسے آپ کا بھ وكريس ماض بوسف كلے -آب كا طريق قادرى نفا - اوراس راه سے آب كردال الله كااك علقة قام بوك -آب كى يىملس وكراب كرا

ے اور حضرت مولانا عبیداللدانوراس کی سرمیتی فرانے ہیں -

م حضرت مولاما احمد علی اہل حق کے بہلے بزرگ ہیں ۔ جنوں نے بنحاب ہی وطار ارثا ديكوسانه سانفه باليف وانتاعت ببرز در ديا -آب تحجة خفكوفظالا

ا وحدی تعلیم یا فعة لوگوں سے بے اسلامی نظر بجر کی بہت ضرورت ہے۔ اس سے سانھ آب کا بیٹھی انساس نھاکہ وہ لٹر بحر بہت سالعا ا درسما دی بدابت پرمبنی مونا جاسیے آب کے اس کے سیے جدو جُبدِی ترجم تفسیرینی درسائل ا در ہفت روزہ خدام الدین سے اس عرورت! بصن وجره بوراكيا -آب كى اس سادگى يى عجيب انزات تنص - بوض اس كريج سے متفيد بنا۔ اس ك اعمال واتكارا وراخلاق وكردا میں ایک عجیب نورپیدا ہوجا آ آپ سے پہلے سرسیداحمدخال اوران کے رفقا وایک خاص آراز کے اسلامی لٹر بچیر کی بنا و رکھ جکے تع اس صلقے کا کہنا تھا کہ اسلام کواب جدید سافٹیکس۔ اندازیں بیٹی کرنے کی ضرورت ہے خدا اور دسول کے نام سے اب پرسکہ زیادا تک نہ چل سکتے گا۔انہوں سنے نیچ اوراصول فطرست پر لینے لٹر کیج کی بناء رکھی سرسید کا خیال نھا۔کہ اب نفیبراور حدبہت سکے پرانے ذخیردلا سے اسلام آسکے نہ بڑھ سکے گا۔ اسب اسلام کی ایک ایسی تصویر کی صرورت ہے ہے سے کوئی نسلیں قبول کرلیں ورند اندلیتہ ہے کے قوم الحا کے ایک زبردست بحران سے و وجار ہوجا سے گا۔ان جدید صنفین تے اسی جدست ببندی میں معجزات انبیاء کے خزن عادے ہونے کا الكاركيا عصبت انبياء من تشكيك كي دابين بيداكين ميهان تكب كه ديا عصمت انبيا وك لدازم واست مين سينهين سالله نعلسك بهاجم یہ ان سے اٹھا بھی لیستے ہیں ۔ ان مقلی مونسکا فیول الحا د مپرور نظریاست اور سنٹے دورکی ہم آسکی سے اس اسلامی لٹر کچرسے برکت اف مرى اور عفونت آگئي چوبكداس الحادين ايك اوبي چانتي تقي-اس بيد مغرب زده فرين تواسي مغرير تربان موت تصفير حجة الاسلام حفرت مول*نا محدقاسم انوتوی سنے مرسیدا حمدخا*ل کوان تا نگے سے برونست متنبہ کردیا تھا۔ مگرا نسوس کہ میرپابیگنڈہ پرسنورجاری رہا۔ کہ مدی<sup>دلول</sup> كويى الزيج إوريي فهم قرآن متاخ كرمله على ونو إلى علما دك على المازسيد يتدال الزنهي بيلته -

الع حالات کا مولانا احمد علی صاحب کے ذائن برخاص افر تھا ۔ آپ کو شدیدا صاس تھا۔ کراسلام کوخداا وراس کے رسول باک کے نام عنایت آسان اور سادہ انداز میں بیش کیا جائے ۔ یہ دین فطرت ہے فود لوگوں کوجذب کرے گا دبن فطرت کی آواز انٹر دینے میں کسی خاتی ہے بات اور تغیر فیر میر کا جدید کی محتاج نہیں۔ اور تغیر فیر میر کا جدید کی محتاج نہیں۔

اسلائی نٹریچرکی آفاقی مایٹراس اصول پرمنی جلی آفیہے۔ که دعوت بیش کرنے والاخوداس برکوئی اجرت نہ ہے اس دین آواز براس کی کوئی رائلی مقرر نہ ہو۔ دین کی آواز بینمبران اثبا

ىلاى لىرىجىركا اسسلامى رنگ

ادرگامی و تیاکی سترو زبانون می منتقل موچکاتها .

انب نے ای میں خدام الدین کا قب میں خدمات کونز تیب ہسنے کے لیے ۱۳۲۰ ایس انجن خدام الڈین قائم کی آب الجمن خدام الدین کا قبل مسبد اس انجن کے سپر دہے۔ انب کی الیفات کا انتظام وانصرام سب اس انجن کے سپر دہے۔ آب کی الیفات کا انتظام وانصرام سب اس انجن کے سپر دہے۔ آب کی اولاد میں سے کسی نے آج تک اس انجن سے ایک پیسے کا نفع بھی نہیں لیا ۔ آبجن اپنے وائرہ کارمیں عمل سیاست سے کیشوک طرف دی ہو ادار اندانتا را درسیاسی مورک میشوک طرف دی ہے۔ مولانا احمد علی صاحب نے ہمیت کوششش کی کہ خدام الدین کے بلیث فادم کوفرقہ واراند انتشار اور سیاسی مورک ادار ان میں خاص دینی دعوت بیش کرنا اور راہ عمل کی فضا ہمواد کرنا ہے۔ اور تعلیمی اواروں میں خاص دینی دعوت بیش کرنا اور راہ عمل کی فضا ہمواد کرنا ہے۔

ایخابین اکا بر علماء و بیوبند کا نعار دن از این خدام الدین لا بود کے زیراستمام لا بود میں بہلا جلسہ عام نعا جس میں محدث المجاب اکا بر علماء و بیوبند کا نعار میں المجاب مولانا شیرا حد المجاب المجاب میں علی میں محدث المجاب المجاب المجاب میں محدث المجاب المجاب میں محدث المجاب المجاب المجاب میں محدث المجاب المج

میر طریق السلام صفرت مولانا سیدسین اجمد مدنی جیسے اکابر تنفریف لائے -اس سے مرتوں بہلے وارالعلوم دیوبند کی علی تہرست بہاں کر بہائی میں السلام صفرت مولانا سیدسین اجمد مدنی جیسے اکابر تنفریف لائے -اس سے مرتوں بہلے وارالعلوم دیوبند کی علی تہرست بہاں کر بہائی موقعہ بنہ طاقھا ۔ حضرت مولانا کی کوشششوں سے اہل بنجا ہدا کابرعلماء بہنہ کا میں میں ایس ہوئے اور اپنی جلسوں کا تمرہ تھا کہ علامہ ڈاکٹر اقبال کو اکابر دیوبندسے علی فیصن کی دولت ملی۔

الما احد على مولوى نائب ناظم نظارة المعارف بسرنيخ حبيب الله آف بالموجك ضلع كوجرانواله

ا- مولوی عبدالندمندهی کابل میں مولوی عبیدالند (مندهی) سے جونتا وسے اورخطوط لایا نفا - وہ ایم احمد علی سے بیستھے ہیں نظوط وغیرہ کمتوب ایم میں نفیورخواج عبدالی آف گورداب ہولئا خلوط وغیرہ کمتوب ایم میں تھیک نقیم کرا دیئے تھے ۔ اس کا دابط می الدین عرف برکت علی بی اسے آف فضورخواج عبدالی آف صدرالدین ابوالکلام آزاد (مولانا) حسرت موہانی وغیرہ سے نفا ۔ لاہون ضلع گور داسپورسے اسے آفے جانے کی ممانعت کردن گئ تھی ۔ بعد میں ضمانت براسے ماری ۱۹۱۶ دمیں رہا کر دیا گیا۔

م یجود رہانیے کی فرست میں وہ کرنل ہے۔ بعد کی تحقیقات سے نابت ہواہے کہ ایم اہمد علی اسمال کی کی سازش جاد کا ایک مرکزم ممبر تھا نظار آہ المعارف میں اس کی رہائٹ کا ہ و قباً فرقباً ساز شیول کے بیے طفے اور ساز شیں گھڑنے کے بیے مرکز کا کام دیتی تھی اساؤ علاقہ کوجانے اور وہاں سے آنے والے سازشی اس میں تھی اکر سے مقے ﴿ رپورٹ ی آئی ڈی مندرج سے بہت المہندصفی میں 190 مطبور اس دپورٹ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولانا احمد علی مخریب آزادی کے ہراول دستہ ہیں کس بے جگری سے لوئے آپ الا عبیدالتہ سندھی سکے اس طرح معمد شاگر و ستھے ہیں طرح مولانا عبیدالتہ سندھی محدرت شیخ الهند شکے نہا یہ شیخت شاگر دا ورسیاسی دبیق شعا کا مجربے تعلق کا اثر تھاکہ مولانا احمد علی کا نکاح محدرت شیخ الهندشنے و بوبند کی جامع مسجد ہیں پڑھایا تھا۔

تقتیم ملک تک مولانا احمد فی جدیت علی بهندے ممبر نصے تقتیم ملک کے بعد صرات مولانا حمد فی المحد میں المحد میں المحد المائی المحد فی المحد المحالی المحد المائی المحد میں المحد المحد

### محمت ولياللي كانمائنده طلب يم

#### ETS 2005 2005 2005 2005 2005

یں اساذی و محدوی حصرت مولان احمد علی رحمۃ اللہ علیہ پر اپنے شادہ عقیدت کا آغاز بعید کے اُرکی خوالوں سے کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ حس عظیم شخصیت کے روحانی اور دینی دوارکا و کی خوالوں سے کر رہا ہوں اس کے ساتھ پورا پورا انفان کرنے کے لیے کئی صدیوں کے افکارو حوادث کی فلم کی بیٹے والا ہوں اس کے ساتھ پورا پورا انفان کرنے کے لیے کئی صدیوں کے افکارو حوادث کی اُلی فلم کی بیٹے یہ لانا مزوری ہوگا۔ جس طرح کی ندی کے بیچ وخم اور گندگاہ کی توصیعت کے یا اُلی فلم کی بیٹے منکس ہے بیٹے دخم اور گندگاہ کی توصیعت کے یا اس کے بیٹے منکس ہو ہے۔ اس طرح کی عظیم شخص کے کارناموں کی تفصیل سے پہلے اس کے بیٹے میک پہنچنا لازی ہے۔ اس طرح کی عظیم شخص کے کارناموں کی تفصیل سے پہلے اللہ بیٹان پڑتا ہے کہ اس عظمت نے کن کی سرچشوں سے اثر تبول کیا ہے ؟ اور ان سبب چشوں کے اللہ مرافاز کہاں ہے ؟

ان وجوہ سے ہیں اس "ذکرہ کو سے بن ہانے فی اللہ دبلوی سے شروع کر کے آخر ہیں یہ بتا نے افزان کی کوشش کروں کا کم حضرت مولانا کو ہیں نے حکمت ولی اللہٰی کا نمائندہ غلیم کہا ہے تو کیوں ؟ مکنہ صفرت شاہ ولی اللہ کا کا نمائندہ غلیم کہا ہے تو کیوں ؟ مکنہ صفرت شاہ ولی اللہ دبلوی کی تصانیعت و افکار پر نظر وال کر یہ تیمبر نکالا جا سکتا ہے کم إل

بُلُهُ کَ حَکمت اور دینی فِدمت کے تین اتبازی خصالفُ ہیں ۔: ل<sup>اله</sup> (العن) انضوں نے اچنے زمانے کو قرآن مجید کے نئے معارف و بطالَف سے آگاہ کیا ۔او

إلباً تغيير كا ايك نيا انداز اختيار كيا -

الله الله المفول نے زندگ کے حائق پر عور کر کے قرآن مجید کی اجماعی ، تمدّنی اور عقلی حکمتوں اللہ سے لوگوں کو آگاہ کیا ۔

حق مِن ولائل مِشِ كُفَّ-

حق میں دلال پیں تھے۔ دور اضوں نے ای*بانیات ،* ذوقیات اور عقلیات میں ربط پیدا کیا - (شلا حجم<sup>ا آلبا</sup>لغ ، سلمان <sub>ال</sub> ہمات میں۔)

رہ کی اخوں نے ہندوشان میں مسلانوں کی شوکتِ رفتہ کی بازیابی کے یہے منظم منعمُور تیار ک<sub>یا۔</sub> اور احیائے تمت کی قرتوں کو مجتمع کیا ۔

رو) انفول نے گانون تالیت کے ذریعے الانقبات فی الاختلات کے اصول پر تمتِ اسلام کر متحد کرنے کی علقت طریقوں کے ابن متحد کرنے کی علی سی کی ۔ علم ظاہر کے مختلفت سلسلوں اور علم باطن کے مختلفت طریقوں کے ابن آشتی پدیا کرنے پر رور دیا اور فرقے کے اختلافات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی - (طاحظ پر الانتصاف فی الاختلاف ) ۔

دن، انعوں ہے جہاد پر زور دیا اور اعلقے کلۃ انحق کے لیے سَرکبعث ہونا سکھایا۔ چنائنچ انغیں کے زیرِ اثر سکھوں کے خلاف بہاد ک تحرکیب چلی جر میرسے نزدیک ناکام نہیں ہوئی بکہ کامیاب ہی دی

#### مسللة دلوسند

بازیابی کی ان شخریگوں کی آئی۔ شکل تعلی ہمی تتی - جس کے مطابق دینی حرسوں کی تنظیم کو ہوگا۔
معملہ میں جو انقلاب کی اور اس میں آزادی کی قریق مغلوب ہوئیں - سیاسی اور دینی شخفظ جیسی
اہم مغرورت کے شخست دارالعلوم دیونبد کی تاسیس ہوئی : اور ان لوگوں کے باخشوں ہوئی جو ایک طرف
مجاہین آزادی منصے اور دوسری طرف، علوم دینیے کی حفاظت و فروع کے علم دار تھے۔
مسلک دیلومیند سیکے چیند اقبیا زائت

وارالعلوم ویونید کے وستورِ اساسی کی چند بایش تابل توج بین - بشلا یہ کہ :-

ا: وارانعلم ویونید سرکار انگریزی سے اعاد قبول نبی کرے کا۔

۱ : دارالعلوم کے فارخ التحصیل ، جمال کمک ممکن ہو کا سرکار انگریزی کی طازمت نہیں کریں گے۔ ۱ ہ دارالعلوم کے متعلقین انگریزوں کے حق یں فتوئی سمبھی نہیں دیں گئے ۔

اں قیم کے اصولوں سے وارالعلوم کا مزاج واضح ہو جاتا ہے۔ غرص انگریزوں سے خلان مصلاہ کی جگلت آزادی حب ناکام رہی تر کھول شاغ کی والی کے لیے جس روحانی اور فکوی تاری کی مزورت تھی۔ اس کا اہتمام مدسوں کی ذریعے کیا گیا، گویا یہ مدرسے مجرلور جنگ آزادی کے بے تربیت سے مراکز تھے۔

داوالعلوم علی گراھ اب کہنے کو تو علی گراھ میں بھی ایک مدرسۃ العلوم قاتم ہوا - سک اس کا نصب العین فرنگ سے آزادی کے بجائے ، علام ہندوستان میں ، بطور ممکوم ملازمتوں میں حصتہ بیا تھا۔

یہ دراصل ایک وقتی مجبوری تھی ، سکر اس میں ممکست خوردن صورت سے زیادہ داخل ہو گئی - اور مرح نیال میں بے صورت ملور پر ایک مقصد یہ بھی غمرا یہ گئی کہ تعلیم کے ترسط سے ہندوستانے میں صلیب اور بلال کو متحد کیا جائے گا۔ یہ اس کا اثر ہے کر اب جال معاشرہ ایک معزب پرست معاشرہ نیا جا معاشرہ ایک معزب پرست معاشرہ نیا جا رہا ہے۔

پر ۔ اس کے برعکس دارالعلوم دیرنبدکا مقعد یہ نہ تھا ، عکر اس کا نصب العین حفاظتِ دین احد اسلام کی مبخش ہوئی روایات کا تحفظ تھا ۔

رواداری اور عدم مزاحت میک میٹر یہ را ہے کہ ارباب علی گڑھ سے مناسب مدیک رواداری اور عدم مزاحت میک معدور تعاون کا طریق اختیار کیا جائے۔

مرادی ہیشہ آزادی ہید توتوں کے ساتھ رہے اور اس تمم سے اللہ توتوں کے ساتھ رہے اور اس تمم سے محقوں کے سلطے بین ان کے ول بین کمبی ترقد پیدا نہیں ہوا۔ کیؤبک ان کا اقلین بیاسی مقصدیہ تھا کم جندوشان کے برطانری اپیریلزم کو ختم کیا جاتے۔

### آمم بُرسُرمطلب

یہ پی منظر میں نے اس لیے قارئین کے سامنے رکھا ہے کہ حضرت مولانا احمد علی ہی اس خانوادہ وزیت کے پیرو تھے ، اور مولانا بدیرائد سندھی سے رابطہ علمذ و ادادت نے ان میں بزید وہ جملہ اوصافت پیدا کر دیتے تھے جو اس دارالعلوم کے اکثر مجابد اساتذہ اور فارغ انتھیل لوگوں میں موجد تھے اور حضرت اداداللہ مہاج کی ، حضرت رشید احمد گنگوہی ، حضرت مولانا محمود حن (اسیراللٰ) اور دوسر سے الار اس سک کے نموذ کا بل تھے ، آئی سب وارٹوں کے دارث صفرت مولانا احمد عل میں سے ۔

یں اس موقع پر اپنے عظیم اشاد، مولانا احد علی کی تین چٹیات کالفذپر اظہارِ خیال کروں کا یعنی اس موقع پر اپنے عظیم اشاد، مولانا احد علی کی تین چٹیات کالفذپر اظہارِ خیال کروں کا یعنی اس موقع پر اپنے عظیم اشاد، مولاد میابد اور (۳) بطور قائد سیاست دینی ۔

ر سر مران جید (۱) جود باز مورت مولانا کے درس عام اور درس خاص میں شرکی ہوا را۔ بن بطور طالب علم کمی سال مسلسل مصرت مولانا کے درس عام اور درس خاص میں شرکی ہوا را۔ درس عام سے استفاوہ زیادہ کی اور درس خاص سے نبتا کم ۔ یں چند اہ حجۃ الشرابالعذ کے درس عام سے مرکب ہوا لیکن بہت سے مطالب میری سمجھ سے بالا تھے اس لیے اس درس یل میں ابر قدم نہ رہا ۔ میسے منع کے درس یں مبی میری شرکت جزوی رہی لیکن ہیں نبی نیرس قرآن کے طلا میں برر را استفادہ کیا ۔

#### مولانا کا درسس قرآن

مولان احمد علی رحمۃ الشرعیہ سے پہلے لاہور یں عام عطے کے مخاطبوں کے لیے درس تفرا کہ المحد خیادہ رواج یہ تغا ۔ البتہ دین مدرسوں کے طلبہ تغییر جلائین یا بیضادی سبقا بنقا مختلف اسادوں سے پڑھا کرتے تھے یا چر نمنوی روم کا درس بسلہ وغظ ہوا کرتا تھا مگر ان مشاغل کی حیثیت بہا تھی ۔ جمال میک مجھے معلوم ہے لاہور یں شاید سب سے پہلے باقاعدہ درس کا آفاز سافایا کے زب کے زبانے یں ایک انگرز رشمن عالم مولوی عبداللہ بٹاوری نے کیا ۔ یہ بزرگ افغانسان کے شاہزادگان ایوب شاہ وزیرہ سے قریبی تعلقات رکھتے تھے ۔ اور بڑسے زور دار بزرگ تھے ۔ چنانچہ آکے دن انگرزماکولا کے زبر عتاب آکے رہتے تھے ۔

یکن حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے درس سے درس قرآن کی ایک مقبول روایت پیدا ہوگئی جا شافلہ کے بعد لاہورکی کئی مساجد میں قرآنِ مجید کا درسِ عام جاری ہوگیا

جن زانے کا ذکر یں کر رہ ہوں اس کے بین سلد ہائے ورس فاص اتیاز رکھتے ہیں :-

اقل : حصزت مولانا احد علی رحمۃ اللّٰرعلیہ کا درس جو شاید سنا11ء یں شروع ہوا اور زماء ہجرت یں عارصتی طور سے بند رہ کر ، مولانا کی والپی از کابل کے بعد مچر جاری ہوا اور اس وقت یک قام راج جس وقت یک وہ زیادہ بیار نہیں ہو گئے۔

ووم ، مولانا نجم الذین کا درس جو معزت مولانا کے زائر بجرت یں موجی دروازہ کے اندرکی ایک معجد یں جاری ہوکر کچھ عرصہ شک تخاتم رہا۔

سوم : حضرت مولانا نملام مُرشد کا دری جر پیلے سنبری مسحبہ میں را منگ بعد میں مسجد ادبی (اندرون سجائی دروازہ) میں بھی شروع ہوگیا - اسی طرح شایر مولانا دیدار علی شاہ اور بعد میں مولانا اوالمنان قادری نے مسجد وزیر خال میں درس وسیتے لیکن میری معلوات ان کے بارسے میں ناقص ہیں -

بہرمال ان تین درسوں کی اپلی اِنی انفرادی نصوصیات تھیں۔ معزت مولان نملام مرشد کا درسو فقیہ نالانہ ہوتا تھا ، دہ دینی سائل کی عقلی اور مدید تبیر سے زیادہ سردکار رکھتے تھے۔ ان کا عقد مبید تعیم یافتہ طبقے کے شکوک کا رفع کرنا تھا۔ وہ علامہ الرسی کی روح المعالیٰ سے اکڑ اشناد کرنے ادر علامہ القرطبی اور تفییر کبیر الم دازی ونیرہ سے مجی فائدہ الماتے اور قرآن مجید کا عقلی حکمتوں کا کا دیتے۔ ک

مولانا نجم الدین مبی مولانا جدیدالگرسسندی رحمته الکرملیہ کے فیعن یافتگان پی سے تھے۔ وہ عرصے کک خاب یونیوٹی اورینٹیل کائے کا ہور میں عربی کے استاد رُہے۔ ان کا فقط کظر اہل بلاغت کا تنا۔ وہ عجل کلام کی آمیزش سے ، ایک نیم عقل نیم بلاغتی پراڑ اختیار کرتے ، چنانچ لوگ ان سے بھی بہت استفادہ کا تھے۔

ر عرف ہمارے مولانا ، حفرت مولانا کو فوٹ اور حفرت مولانا جدیدالدہدیا ہے۔ اس کا ارشاء تھا کہ قرآن مجید سے سب امزاج سے تغییر کا ایک اسلوب خاص پیدا کرتے ہے ۔ ان کا ارشاء تھا کہ قرآن مجید سے سب ابزاء یں ایک ربط اور تسلسل ہے ، اسی لیے وہ معناییں و مطالب کی تویشن کے وقت آیت زر بحث کا آیات ماسبق سے سلسلہ جوڑا کرتے سفے ۔ جہاں ربط نماہری لا آتا تھا وہاں وہ رسالے وہ ربط منی کا سازی سکاتے ۔ وہ فرایا کرتے سفے کہ قرآن مجید کا ایک حصر کسی ووسر سے مفتی کی فران مجید کا ایک حصر کسی ہو قرآن مجید کی مفتی کی دوسر سے بھنے کی دوسر سے کے افغہ کی طرف رجوع کرنے سے بہلے ، خود قرآن مجید کے اند ہی سے تومنیات تلاش کرنی جا ہیں۔

حزت مولانا مرف ونحر و اشتقاق و معانی کے حوالے سے بہت کم بات کی کرتے تھے۔

ال کا زیادہ زور اسلام کی تمذنی حکمتوں کے بیان پر ہوتا تھا۔ اسلام سے تبل کی اقوام کے الب زوال کا ذکر کر کے موجودہ مسلمان اقوام کی حائل کمزوریوں کا تذکرہ کرتے تاکر موجودہ سلمانوں کو مرت ہو ، حب کہی وہ ایلے موضوع پر اتے تو ان کی تقریر بیں جذب کا رمگ پیدا ہو حب تا۔

وہ اپنے حمر کے معانوں کو دعوت فکر دیتے تھے اور فرایا کرتے کم ایا وقت آ کا ہے کر انتخار المنقل المود کی پروی کرنے گئیں گئے۔

فراتے تھے کر قرآنِ مجید ہیں سنذر مبی ہے اور بشارت ہمی ہے ، موعظ مبی ہے اور وحید عبی۔ دنیا مجہ ہے اور آخرت مبی ، اور پھر معزت شاہ ولی اللّٰر دبلوی کی اصطلاحوں ہیں بات کرتے ہرتے

مذكر بالمالله منكر أيات الله اور منكر بايم الله كا فكر فوات -حزت مولاً و مدیث سے میں فائرہ اٹھاتے اور روایات الصالحین کا مذکرہ می کرتے تھے الما مرتبہ ہم نے یہ بھی دیکھا کر حضرت مولانات پر نیبوبیت طاری ہو جاتی اور وہ ملقہ درس سے الگ | اور سے باتیں کرنے مگتے ۔ ایک مرتبہ کسی نے دیافت کیا کر حضرت یہ کیا حالت تھی ، جراب ، تال کیا ، میر فرا دیا کر مجھ حضرت دین پوری نے یاد فرایا تھا 1 ...

اں قم کی حالت میں درس کا ربط ٹوٹ جاتا تو مجال ہونے پر مطاب گزشتہ اصلیاکی ارب نا دینے ترا اگے بھتے۔

ورس کے دودان ملانوں کے احامات دینی کے زوال کا ذکر آنا تو پیم یہ نکاستے کم کالل کی موجودہ حالت کا ایک سبب تو اختیار اور صنعف جذبہ دینی ہے ، مگر اس کے ساتھ ہی مز پرستی اور تعجدُد کا مرض اس قوم کو کھا تا جا را ہے۔ یکن چزی ان کے درس پیں معزبی تعلیم کا حاملین مبی کافی تعداریں شرکی ہوتے تھے اس لیے اس ذکریں وہ قدرسے نرمی اور ملائمت ک ہجر ابناتے ۔ تاہم بہت کھ کہ گزرتے تھے ۔

وین احساس کے زوال کے سلطے میں حصرت شاہ ولی اللہ احسار سکہ درج ایل تین طرمے الله کا تذکرہ بڑی تفییل سے کیا کرتے تھے:۔

اقل ۱ تهاون : یعنی دینی معالملات پیل پراحسنت کا رقیہ رکھنا ۔

دوم ا تعمُّق بہ بال کی کھال آارنا مبیا کر شلا بنی اساریل نے کائے کے سلطے یں حجت بازی ا موشکانی کی تھی ، اور ظاہر ہے کہ یہ بنی اسڑتیل کی طرف سے محفل بہانہ سازی تھی۔ مولانا فراتے تھے ک آجکل مسکان مجی خدا اور رسول کی اطاعت سے گریز کی خاطر تعمق سے کام نے رہے ہیں۔ میسالیمب مولانا کے زدیک بے مزورت شذت ( تشذو) ہے ، بنی احکام کے سلطے یں مزورت سے زاداتا گیری کرنا ۔ فوایا کرتے تھے کر دین سے والبتگی وات باری کا انعام ہے ، وہ ہے چاہتا ہے اس کے دا یں عقیدة راس پیدا کر دیا ہے لین عقائد کی اٹاعت اور اخلاق فاصل کی تربیت کے لیے نی مبورہ ہوستے ۔ مولانا کا ارشاد تھا کم آ شخرت ملی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیّیت یُشر اور تدریسے تھا۔ قرآن ب نے حصور کی صفیت خاص یہ تباتی کر ان 'یں نخلطت اور سخت ولی ز بھی ۔

حضرت مولانا كا سلوك تعليم إفته طبق ك ساته التزاء الام اور مشفقان تقا - چنا مني ان ك تعلق! آ یعت قلب اور شفقت سے کام کیلے اور کہتے کر یہ دور نملامی کی پیدا کردہ مجبوریاں ہیں۔ یہ افوس کی بات ہے کم جدید التعلیم شاگردوں ہیں سے کوئ بھی ان کی امیدوں سکے مطابق نہ نکلا سے 

پر بی ان کی آرزو یہی تقی کم انگریز وان طبقہ ، وین کی سچی نبدمت کے لیے سامنے آئے۔ (یاد رہے ا اپر طبقہ دنیا داری و مکداری کے معاملات میں تو اچھا خاصا ہے لیکن دینداری کا ذوق کھو چکا ہے۔ حفرة رانا کی نظر میں مسلمانوں کی دنیا واری کو وین واری کا ہم قدم ہونا چاہئے۔)

ی حزت مولانا کی حدیث یں ان کی وفات سے کوئی چار کاہ تجل حاصر ہوا تھا۔ صنعت کے باوجود عنوں نے ججے سے بایتن کیں۔ پوچھا ، کا مجول اور پرنیرشیوں کا کیا حال ہے ؟ یں نے کہا ، روز برفرنی الله میں نے ہے۔ ان پر انفول نے مشتقانہ افنوس کیا اور وعا فرائی۔ بھر فرایا ، مولوی لوگ نئی فضا یں کام بین کے مولوی عوام کے لیے تو شمیک میں لیکن بدلے ہوتے حالات میں اور نے طبقوں میں نئی ایم کے لوگ بی کا راکد ہو سکتے ہیں۔ بشرطیکہ ان کے دل میں روحانی چمک پیلا ہو جائے۔ افر میرے نزدیک حصرت مولانا کا یہ ارشاد سوقیصد ورست ہے۔ لیکن اب صورت یہ ہے کہ علاجوام کی نورت یہ ہے۔ اور تربیت الله کا کی ہوئے ہیں۔ کیونکر عوام کر معاشی الذھن بنا دیا گیا ہے۔ اور تربیت الله کا کی ہوئے ہیں۔ کیونکر عوام کر معاشی الذھن بنا دیا گیا ہے۔ اور تربیت الله کا کی ہے کہ اسلام ایک تجارتی مسکہ ہے تو مام اور خاص دونوں خوش ہیں۔ کہیں عقائہ کی خساطر ایک تجارتی مسکہ ہے تو مام اور خاص دونوں خوش ہیں۔ کہیں عقائہ کی خساطر ایک تو باتے تو را ہران حدید فرز برطی تصلان شروع کر دیتے ہیں۔ لیڈا عوام میں علاد فعان برداشت کرنا پر جانے تو را ہران حدید فرز برطی تھیلان شروع کر دیتے ہیں۔ لیڈا عوام میں علاد فعان برداشت کرنا پر عاش دہ کی ہونا را ہے۔

بہرمال یہ نئے زانے کی بایت ہیں۔ حزت مولان کے زانے یں عوام کو عمار سے بڑی متیدت میں اخیں کی رمہنائی میں عوام جان کی بازی لگا دیتے تھے ۔۔۔۔عوام کا بہت بڑا حجتہ اب سبی الربوش ہے ، لیکن حق یہ ہے کر عمار عوام سے اپنا رابط محکم نہیں لکھ سے ، کیونکو وہ ان کے وہ ان کے وہ نہیں کر سکتے جو معاشی الذھن لوگوں کے عوام کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ نہیں کہ سکتے جو معاشی الذھن لوگوں کے عوام کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ نہیں کہ علار کو غربوں کا دشمن سمجھا جاتا ہے ، حالا کی علار کا طبقہ غربوں ہی سے اٹھا ہے۔ برا سم یہ جے کہ عمار کو غربوں کا دشمن سمجھا جاتا ہے ، حالا کی عملار کا طبقہ غربوں ہی سے اٹھا ہے۔

اد غویوں ہی کا ہے مک غریبوں کر یقین نہیں دلا سکتا کہ ہم غریبوں کے ساتھ ہیں اور غریبوں ہیں ہے ہیں۔

یہ موقع اس صورت حال کی تشریح کا نہیں ، مختفر وج یہ ہے کر جب ہنگائی ہزورت فوری و علی الله الله ہوتا ہوتا کہ اور مزدور اور کسان طبقے کی مشکلات فوری حل کا تفاضا کرتی ہیں ، علماء الله ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا کی بات کر کے ایک علی است کو ایک علی اور حیالی بات الله علی است کو ایک علی اور حیالی بات کر کے ایک علی است کو ایک علی اور حیالی بات کی اس کو بہانہ بنا کر باور کرا و سینتے ہیں کہ یہ مسجدوں والے اللہ دیتے ہیں کہ یہ مسجدوں والے ا

را کے مال سے دلجی نیں رکھتے۔

ایک طویل جو معرّصنہ لا کھڑا کیا ، بہرحال اصل مدّعا پر آتے ہوتے عرض ہے کم معنرت مولانا | مبدیہ علم ولالے لاگوں سے خاصا خلوص تھا۔

علاوہ میں وی کاموں میں جن میں ہیں سرف کا دور سے بھی اشتراک عمل کر لیتے تھے جن سے ان میں اور اجتماعی قوی زندگی میں ، وہ ان توگوں سے بھی اشتراک عمل کے انتقاف بانکل واضح تھا ۔ ایک مرتب کسی شہری یا دینی سلے میں ثابت یا گزا تھا کی منتقد خیالات رکھنے والے عمل مشترک اب میں اشتراک کر سکتے ہیں ۔ حزت مولانا ، دومرے کیا رہنا صورت مولانا سیتہ دیلر علی شاہ رخطیب سے وزیر خان ) سے ملاقات کے لیے تشریف سے گاہ مشترک طور پر حدوجہ کی ۔

ایک مرتبہ(فالبا سلام میں) اس زانہ کے ایک میلان وزیراعلی پنجاب نے فاکسادوں پر قبامت برپا کر دی تر صرت مولانا نے نطبہ جمعہ میں ارشاد فرایا کہ ہر چند کہ فاکسادوں کے نقطہ نظر سے بعن صوتوں میں انہیں اختلاف ہے مگر فاکسادوں پر جم ظلم ایک میلان میکراں کر رہا ہے اس کے خلافت بعد احتجاج وہ بھی فاکسادوں کے جم میں بابر کے شریک ہیں۔ اس کے بعد اسی راشاخل نے نود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا ۔ اور کچھ عرصہ چیل ہیں رہے۔

استعار کے بیمن حضرت مردان ایٹویزوں کے استعار کو مفبوط رکھنے والے کی عامر کم خامر کم خامر کم خامر کم خامر کم خلاف کی عامر کم خلاف

سیاسی مملک میں ، وہ اکار دوبند کے سمل پرو تھے ۔ عبل ملافت پناباً
انتلاع کے بعد ، وہ مسل عبل اعزاد کے ساتھ زہے کوئے ان ک رائے یں یہ عبل غریباں کا اس میں ۔ رین کو ہر شے پر مقدم مبحق تھی ، اور مزددت کے وقت انگردوں اور ہندوں دونوں سے پہنا ہا اس بن مقدم الدین کا یادگا جلسے مسلام کا مالانہ عبلہ آنجن نقام الدین کا یادگا جلسے مقا اس بن رافع کرون نے ہم بعد رضا کار کام کیا ۔ اس اس ملاس یں حضرت مولان نے تعدیم اور ب اور شاید اس بن مسلیمیں کوشش کی ۔ اس اس اس ملاس کے حب اس کام شرع واکون کو دافت بن مسلیمیں کر جع کرنے کی کوشش کی ۔ اس نظار چوکو دولی کے پابند تھے ( اور شاید اب جی با اس میر کی بابند تھے ( اور شاید اب جی با اس میر کی بابند تھے ( اور شاید اب جی با اس میر کی بابند تھے در اور شاید اب جی با اس میر کی سروے بکہ ایک خاص پڑھا کھی زیندار تو ایک اخباع جبد یں ہنج عبا اس کے میدار تو ایک اخباع جبد یں ہنج عبا اس کے باید نہم کی خاتید نہم کر گئے۔

الف الاوقات حزت مولانا کا نظام الاوقات بہت سے دگوں کے لیے حیات انگیز ہوگا۔

الم وہ تبجہ ہے فارج ہوکر ، نماز صبح کی اذان سے پکھ قبل معجہ بیں آ جاتے تھے۔ اور ایک نہایت کی محقر می جاعت کو جمۃ انشرالبلا کا درس دیتے تھے۔ بھر نماز کے بعد درس عام ہوتا تھا جو کی مبین دو گفتے میک جاری رہتا تھا، اس کے بعد صبح سلم کا درس ہوتا ، اس کے بعد مبین اسے بالم ملائے کے لیے علی درس ہوتا ، وہ بیر کے کھانے سے بیٹے اور پھر محقر قیلول کے بعد مبین اسے بعد اسے بعد اسلام کے بعد مبین اسے بعد اسے بعد اسلام کے بعد مبین اسے بعد کا کبوں کے طلبہ کے لیے درس دیا جاتا ، شام کے بعد اس دیا جاتا ہیا کرتے۔

ار جاری دکھا جاتا تھا ۔ نماز عمر کے بعد کا کبوں کے طلبہ کے لیے درس دیا جاتا ، شام کے بعد اسلام الذین کے انتظامی امور طے کیا کرتے۔

ار جاری دکھا جاتا ہی کرتے تھے یا کبھی کبھی آخین خدام الذین کے انتظامی امور طے کیا کرتے۔

ار جاری دکھا بات کے رقد کر عبرین کرے اور ہمیں ان کے فضائل سے متفید ہونے کا موقعہ الذین پر ہے۔ خدا ان کے رقد کر عبرین کرے اور ہمیں ان کے فضائل سے متفید ہونے کا موقعہ الذین بر ہے۔ خدا ان کے رقد کر عبرین کرے اور ہمیں ان کے فضائل سے متفید ہونے کا موقعہ الذین نے دیا تھا۔

# زند تی بے بندگی شرمندگی

Ý

# Constant of the second of the

### علادكرانورصابرى صادب دهلى

حضرت مولانا احد مسلی صاحب رحمته العد علیه کی فکر عشق ، بهشت علم او فردوسی فان صحبتوں میں حب سبی شمولدی کا خرن ماهل با المدرت و معوفت میں نشئہ سیکدہ حرم کے لاکھوں کیفت بہزنطر جھو متے تھا آبا میں ایستان مقام کو بہجانے برعبی فرق و کا کا کی لگاہ لبھیرت و معوفت میں نشئہ سیکدہ حرم کے لاکھوں کیفت بہزنطر جھو متے تھا آبا میں میں میں خوبی واقف مقے ۔ وہ جانتے سفے کہ میں مؤلا کی ضاح قوالی کو سبال بنا تا رہتا ہوں لیکن ملاقات کے بورے اوقات میں اُن کے اخلاق کر ہمان نے محبت دینرا نداز کرم سے کھی کو ان میں کو خوبی کی خاطر قوالی کو سبال بنا تا رہتا ہوں لیکن ملاقات کے بورے اوقات میں اُن کے اخلاق کر ہمان نے محبت دینرا نداز کرم سے کھی کو بوری کیا اور یہ نہوں کے دوران ان کی آفقات برا فالا کی ترمیم کی موج سین اسلام کی جائز شکا تیوں کے باوج و محبورے نامیم کی موج سین کو مجلتے ہی دیکھا کمیں کمیں ہمار ہوں کے باری وہ ' مجذوب السائین 'کہدکر لیکار شرے سکتے ۔ تو میری تھیں۔ فیومن و برکاٹ کی زبگینیاں جھلکنے مگنی مقیں۔

ن عام طور پر اس قسم کے بزرگوں کونا سمجھ لوگ' زا ہدخشک سے کی اصطلاح کا مفہوم تشکل کہد دیتے ہیں مگران کے باطن میں الوہ ہے وہ سے ۔ کے سمندر کی عتبیٰ تری مقی اس بیرس نے توجہ دی وہ باغ باغ ہوگیا ۔

ا ما مغزائی اورشا دول الله کی فرات انہیں دردلیش مجام حضرت مولانا عبید الله مندھی علیا پر محمد سے تمرکه مشفقت میں ملی تھا آ ملے قدیم تفتولات اور نے نظر بات میں ربطہ پا مُدار بدا کرنے کے لبد مذہب وسیاست کے امتراہے سے اسلام کی عالمگر پ ہ زرہ نبوت ذرایم کرتے دقت انہیں کوئی دقت میٹی ڈا تی نمٹی قرآن کی نعمت تا مہ سے انہوں نے انسانی زندگی کے ازمنہ نلاٹ کے تمام حالی کواس طرح سلھنے دکھاکوکسی کومجال ِ ان کا رنہ ہوسکی۔

ان كے معبار صداقت كى بلندياں اختلات عقائدكى ليتيوں سے بہتنہ دور من دوں كے تيروں سے دلوں كومجروح نيس كرتے تھے - اصلاح زخم ملت كے ليٹے "دلنو مثفاء كومرلفنى كى طبيعت كا أمار يڑھاؤ د تجھ كواستعال فرطقے تھے رہے دمجر مبيا آزاد ذ طرت آدى مى ان كے مقائد واعمال كو اسلام كے سبتے عقائد واعمال كھنے بر مببور ہے ۔

میری زندگی کا میشتر حصد ارباب خانقا صریح شب دروز کا جائزه لینتے گذرا ہے میں بہرانِ حرم اورشلن خرلفیت کے لیل دنہارہ گہری نفود بے مطالعہ کر ارباہوں ۔ اس سفر عبات سکے للخ تجربات ایک طویل کی ب کی تعینیت کا تفاضہ کرتے ہیں کشائش غم دوز کا رنے قرصت دی قرب کے مکھوں کا دہ عجیب تاریخ عبرت وموصفات ہوگی۔

مصرت مولان احمدعلی صاحب کینی الاسلام محلاناصین احد مدنی خاتم المحدثیبن مولانا بیدانورشاُه کودیکی کمراوران کی میلتی مجرتی زندگود کوئره کو چھے وہ اسلام ملاجواً ج کی مبراعمالیول کے اندھے وق میں تقریب کم ہوجیکا ہے ۔

ا بہت نہیں ہوتی میرے آباؤا میرا دس نمانی الرسول سنے گھر میں دکھاہے جہاں عنق کی حرکات پر میرِت دی جاری کرنے اسے کی کی کو بہت نہیں ہوتی میرے آباؤا میرا دس نمانی الرسول سنے مانہوں نے کھی علما شے حق کے اندازات کو کا فراز اندازسے نہیں شندا در نہیں جاکت نمیندگی ۔ اس لئے سلامتی طبع کی عذبک لگا کر حب میں شندان اکا ہرکی محضوری میکا شرن حاصل کیا تو جھے دہی سکون ملا میں حب کی میرے لئے ضرورت تھی ۔

ب**روگ بردارز شمِع بنوت بھے اس دیے** '' نتو د ل' کو نگارٹر کا انہیں ہوش ہی کہاں تھا ''عنق '' امتعان گا ہِ محبت میں فعا ہونا **م**انیا آ میں درمر وارکٹر کا فرکٹرز کر فروری مرش ایس معرب سرنہیں ہیں ت

ہے دومروں کو کا فرکھنے کی فرصت ہوش اسے میشر سی نہیں آتی۔ مولانا احد مسلی معاوی اسینے زمانہ ہیں سبرت اقدس کے مبلغ جدید تقط سرطان میں اقعا کی مبلال ، سالکین کا جمال اور نظر خناسان رسول کا مزاج شامل تھا۔ آپ انہیں مُردہ کہ لیجئے گریس مرتے دم مک ہے کفرعقیدت وملوص گوارا نہیں کرسکتا۔ ب

## مخلوط تعمل منام

میک یہ عرف کیے بغیر منہیں رہ سکتا کہ طریقہ تعلیم میں بعض نقائص ایسے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے اعلی اظلاق پیدا ہوئے کے بارائے ہوئے اور لڑکیوں مستے اعلی اظلاق پیدا ہوئے کے باکتے اخلاق کے بریاد ہوئے کا خطو ہے 'شُلا نوجوان لوکے اور لڑکیوں کا کالمجوں میں اکھٹے تعلیم یانا 'کنواری لوکیوں کا کارسنگھار کر کے عمدہ لبس بہن کر نوجوانوں کی کلاسوں میں بھٹنا 'کیا ان طریقوں سے لوکے اور لوکیوں کے اخلاق خراب ہونے کا سحنت خطرہ بہیں ہے ؟



Sayyad Mohd. Azhar Shah Qaisar Ibn. Maulana

MOHD. ANWAR SHAH SAHAIB

Shah Manzil

DEOBAND, U. P. (INDIA) CLAR Popular

عزیز کمی دادرانشرای کی که نو دَعِلْم یکر رجمه بسی نیمارا کا مرا نو دُولِ ما غنے رغیر ما دیکم بمختا س کونه کمیت می روزن میسه لهول ع نه جالات می است اس این است می در از دن اوسان کی در سر از دن او ئىدرىلدرائى يە خوت مىن يەرىلى ھائىڭ كارات ع کوهند او زیر دفری دورفیت (در شدیم از را میم از این دفری دورفیت (در شدیم از از این دفری دورفیت هرام . رُكُمُ مستمرامند : فيه و دروايش 

المن المراد المرد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

ا به رباجی معند دلده به میل کوعی مه دادله وی گربس ای در وی گربس کوری کردیم کوری کردیم کارد و می طام میر کے در وی گربس کوری کردیم کاردیم کاردی

## میود) فورک الے کرفٹے فی و ربی ریسے الی کا برے کوٹ نے کی ک منین ک بیتے المعط غرردذ کئے کے مارک کا منظر رمین کی ا

المنسورة

رائم نے دیو بندے ایک اخبار کیسے اپنی مدداد حیات کے اہم اہم وافعات حذرا عرفت کو آواز دیا اس کولا کے ایم اہم وافعات حذرا عرفت کو آواز دیا اس کولا میں معنوں کا سات آئہ قسلیں خائی ہو یک یہ اس اپنی زندگی ہیں جو معنوں کا سات آئہ قسلیں خائی ہو یک یہ اس سلسلہ یہ آگئے ہیں ۔ حفیت مولانا احمد علی ما حب رفت الاہ الله علیہ سے میری ہو وافعین باس رو دا د حیات ہیں دو محقر معنوں آئے ہیں ہے یہ کہ حزت مولانا رفت الله علیہ سے میری ہو وافعین با عربر اور حمویات ہیں ور محقر معنوں آئے ہیں ہے یہ کہ حزت مولانا رفت الله علیہ اور الا کے برف ماہا حرزت مولانا میں الله علیہ اور الا کے برف ماہا حرزت مولانا میں الله علیہ اور الا کے برف ماہا معنا میں الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله الله مولانا نے اپنی ولو بدا معنا میں الله علی مولانا نے اپنی ولو بدا معنا میں عرب ماله مولانا کہ الله مولانا کہ ماله مولانا کے برائے ہیں مولانا کے اپنی ولو بدا معنا میں کے برجینے ہر ابا ہی محت الله مول حزت محد خالف مولانا کہ ہے۔ کہ برجینے ہر ابا ہی محت الله عید نے تبیر بیان فرائی کہ۔

رسر لروث، تو

مولانا احمد ملی میامیب لابمررکے کشینج التغییر اورشی طربتیت نفت لاہوریں ان کاچٹیت ایک روشن پرواغ کی متی جس ے پار لاہور اور سارا پنجاب مگلا ، را امی وس نیدرہ برس ہوئے ان کا انتقال ہواہے لاہور سے مشہود پیشسفیروز سرنے ۔۔ ان کی منعل سوانے عمری معیال بے در ، نسل ا قبار سے سکہ نتے مولانا عبیالندسندی سے قریبی قوابت میں اور ایس میں خبال رت ہے کہ پہلے مولانا مبالِنّد شدمی کا ما جزا دی میں ان سے مندب تیں سناہے کہ مولا عمیث نظارہ المعارف وہل کی فدات سے سبکدوش ہوکر ، جب مولانا سسندمی ہیں اس اوار ہ کی فعرمات سے مبکدوش ہوکر تڑ کیہ یشنے البند سے مسعد ہیں کا لی چھے گئے تھے ور یں بڑی ہے سروسامانی کے ساتھ اپن رندگ اور اپنی تبلینی جدوجہد شروع کی ابوراس وقت برای عقائد کا مرکز تنا اور ووسرسے عقبی مکک اور ان کےپردواں بڑی اتلیت پستے مولان احدعلی نےمبجد لائن بحان خاں ہیں ورمسس قان اورنبین کام کا آغاز کی شیرانوا له دروازه میں ایک سعول سی کوٹری میں ریائش امتیارک بس یہی کوٹھری ان کی اور ان ے الما دحیال کا حکن نتی اس کوٹٹری کے ساتڈ کو لُ حمل تما نہ سائبان نہ پورچ خانہ نکا اور نہ غشنیانہ ۔موانا ون ہمرسجد ہیں عمق آرہے امددا کو اگر اپنے اہل دھیال کے ساتھ اس کو ہڑی ہیں ہڑ رہتے کی نے بینے کا انتظام ہی حول تیا اس بیے کرنود و المائش اور کمب وایا مولانا سے مامشید خیال میں ہمی نہیں تھا۔ اس نرانے کا واقعہ ہے کہ مولان مشعر پر طور بر بھار ہو تھے، ہ کا کون ٹناگرد ہو باکل ناسمِھ تنا اپنی خواہش سے ماہور ہے کس بڑے ڈاکٹر کو بالبیا جواب سے ،۱-۰، برس بیلے ،م روپ یں یہ تھا، ڈاکٹر اپنی موٹرسے اٹرکر جب اس کونٹری ہیں بنہا تو اسے ماحب خانہ کا میشت کا اندازہ ہوا گرہ بھے لاگوں ہی افرانت اور اچے اخلاق کی کمی ندتمی اس نے توج کے ساتھ مولاناکو ویممارشمیں مانگی ، اور زوواک قیمت صوانا نے احراریمی کیا ارد انی میں اور دواؤں کی قیمت ہے، گراس نے اپنے اخلاق سے مولانا کا خدمت کا ادرکول مواوصد قبول نہیں کی، مولانا المالعان اور رات کو مغرب عشارے ورمیان وئی جان ناں کی سبحد میں قرآن شریب کا درس وینے تھے، درس کی خصوصیت ا ہوق تی کم منقر ہوتا ، مگر اس میں ربط آبات . فرآن کے مفہوم وحان کا صحے بیان ، اور مفزن شاہ ولی اللہ سے بھر کی روشنی میں اُواُلا بیمات کی تشریع ہمدتی متی، مولا، چکے صفی المسلک تھے ، گر ہینے درس اور اپنی پوری زندگی ہیں فعتی ، نسکہ نانت کا نہ ذکر فرائے تھے اور نڈان پر زور دینے سے ، بہی وم بھی کہ اہل مدیث ، بعث اور اہل قرآن سب مولانا کے اردگرد جے رہنے الا کے درس یں کا نے سے پرونمیر، اخباروں سے ایٹریٹر، رمیسے، بنک اور ڈاکانے کے ملازم، بڑے بڑے بیٹر، تیم فن الله ادر ما) اُدی میت شرق سے شرکت کرتے تھے ، مولانا کا اعوب نہیم اور ان کا ممیت کے اٹرات کچہ ایسے تھے کہ خاموی کے ساتھ ، کا مدہ کہنے منا میں کو متاثر فرہ یہتے ہتے ، اور بڑاروں اوی لاے جگڑے ، اور بحث و مباحثہ کے بیر کے حنی بن کر بخفق ایمرکا تا بری کو لک پروفیر کولک بیدر اور کولک ایٹریٹر ایسا بوجر مولائلسے متا ٹر نہما ہو اور اس نے مولانا کے بیا ر معلی اور وین شور نه یا یا ،مو۔

موں اسیایات ہے ہوا تھف رکھتے تے ، کئی مرتب کی توبیات کے سلے بیں انہیں طویل قرید و بندکا بانا ہی کر ، اگریم کٹیم ، ترکیب آزادی وفیرویں مولانا جما ہوانہ خان سے مان شاق ہوئے ، مولانا کا کال یہ تما کرسیای مشاعل میں س ابٹ دیں قرآن کوڑک نہیں فرہ تے متے۔ بجزان و موں ہے جو آپ کے جیل میں گفتر تے ہے ، آپ کا مبحد تر جر قرآن کے طیداور ذاکرین و تامین سے جری مری تی جین علاء تبد سے آپ کا علاقہ بہت تعیم تھا۔ اور پنجاب میں آر پیزا کے ابتدال واجوں پی سے متے مولان کی معیت بہت ماوہ تھی ، دا وہی بہت بی رکھتے سے کمدر کا کرنہ جُجار کمدر بی کا عار ، کرنہ پر نبٹری ، کھانا بہت معرلی اور تکلفات کا ما مان سرتا سرمفقو و، ا نیر بک مبروفنا عت ان نا اور ا ا ب پنجاب ولاہور نے بزاروں اور لا کھوں روہے مولان کے تدموں بیں ڈالے گراس مرو با خوانے کوئی ایک لا عیش وعیٰ بی بنیں گذارا مولان کو بندرہ مولدج اور عمرے نفیاب ہوئے ، سناہے کہ بک بک بی اور محروف میں ہوتا تھا ، گروفت کے وقت بی تعالیٰ ان کے بید مناسب انتظام فرط دینے تے کوئی ما ، ن اور زا درا و نیس میت محمد مداون کے بہت برسے تا جریتے ، ابنوں نے مولان کی انبر عمریں ایک ناز کمون ناکر اسے فرنجر سے آرائستہ کی، اور مولانا ہے برٹ سے ا موار سے ساتھ بہ مکان بی وی ور کا در اور اسٹ کی اور مولانا ہے برٹ سے ا موار سے ساتھ بہ مکان جو ل کرنے کی در فواست کا گری اللہ اپنے متعمد نین کو اجازت وی کہ دہ اگریا ہے بیت بیس ہے گئے ، البتہ اپنے شعمین کو اجازت وی کہ دہ اگریا ہے بیس میں رہائش اختیار کرسے بی مجھے یہ کمینے بیں قطنا کوئ تا کوئی ان کر مولانا ہے وہ سوئ رسول وصل ہے بڑا نا کہ اور مدل اور سے بڑا با نا کہ اور مدل ہے اور سے بڑا نا کہ اور مدل ہے برا نا میں ایک بیا یا۔

ا باجی رحمت الله عبد و معزت بننج العر مولانا الزرتاه کیری کی حفزت مولانا لطور خاص عبدت مندن المراسس واسطے سے احقرے بیری شفعت فر ماستے تھے ، بیں تقیم سے پیلے بجب کھی لاہورجا تا تو مولانا کے پیلا مفرور حاصر ہوتا ، اور وہ بے بناہ عبت وشفقت کا سائلہ فر لمست اس طرح جب کھی وہ ویو بد تیز نیف فرہ ہون تو مزور جارے گر پر تمام رنجہ فر لمستے ، اور اکی آدے وقت ماصور تناول فرماکر ہیں نوشی اور عزت کا مقد وقت ماصور تناول فرماکر ہیں نوشی اور عزت کا مقد وقت متع تقے۔

جہاں یہ۔ میارخیال ہے مولانانے وبو بند میں تعلیم نہیں یا ئی نئی گر سب ہی علاء دبو بندسے ا ن کے گھرے روالا تھے ، اور وہ ول سے سب کی تعررومنزلیت فرمانے تھے ۔

### الجمن خدام الدين كرسالانهطي

اپنے اس کام کے پیملے شارہ یں بی نے مولانا تھ عی صاحب لا بوری کی زندگی پر روشی ڈالی بھی گر بہت فاقل اوب اس کا بن بین کہ فتکف ذمہ داریوں کو بک وقت نمیا کوں یکن مولا ہے کہ میری فرصت بی محدووے اورصعت بی اس کا بان نہیں کہ فتکف ذمہ داریوں کو بک وقت نمیا کوں یکن مولا اس مدعلی کے ذکر میں اگر انجن نعلام الدین کے جلسول کا حال ببان نہ کیا بمائے تو اس سے مولانا مروم کا دکر جرنا مکل بھا موں نے مولانا مروم کا دکر جرنا مکل بھا میں بین اور برت سے تبینی کا موں سے مات تبینی مردن اس مردن سے تبینی کا موں سے مات تبینی رسال اور مزن ور موں کی تو اور بری گری تو بول کی اشاعت کا کام بھی برتا تھا اس انجمن نے لاکھوں کی تو اور میں بلیغی رسال اور مزن اس میات نا کے کہ جر کے متعدد شا ندار ایڈرلش جب کے شاہ عبداتھ در دوری کا ترجمہ قرآن مولانا احمرمل معاصب کے حواشی کے ساتھ شائع کی جس کے متعدد شا ندار ایڈرلش جب کے میں تارہ شائع کی جس کے متعدد شا ندار ایڈرلش جب کے میں تو اس کے میں تارہ شائع کی جس کے متعدد شاندار ایڈرلش جب کے میں تارہ شائع کی جس کے متعدد شاندار ایڈرلش جب کے میں تارہ میں تارہ میں اس کے میں تارہ شائع کی جس کے متعدد شاندار ایڈرلش جب کے میں تو تا کی جس کے متعدد شاندار ایڈرلش جب کے میں تارہ میں کا میں جب کے میں تارہ خوال مولانا احمد میں میں میں سے میں تارہ تا کو کی جس کے متعدد شاندار ایڈرلش جب کے میں تارہ تا کھ کی جس کے متعدد شاندار ایڈرلش کے میں تارہ میں کے متعدد شاندار ایڈرلش کے میں کے متعدد شاندار ایڈرلش کی میں کے متعدد شاندار ایڈرلش کے میں کی متعدد شاندار ایڈرلش کے میں کے متعدد شاندار ایڈرلش کے متحدد شاندار ایڈرلش کے متعدد شاندار ایڈرلش کے متعدد شاندار ایڈرلش کے متحدد شاندار ایڈرلش کے متحدد

ان عالم ين سيل يك إن اورمقبول بن -

مرانا اس انجن کا سالانہ بلسہ بی فراستے تنے بن کی خصوصیت یہ ہموتی کہ مولان مک کے ہنتب روز کارعمار کو رہ ہے ان موقعہ مثا ان اس بی جی فریا ہے اوران کے ورس مدبیت و فرآن اور ما لما زمحوا غط سے پور سے پنجاب کو متغید ہونے کا موقعہ مثا ان الدن میں حفرت ملا مدسیند دہوی مید عطا داللہ شاہ بخاری میں حفرت ملا مدسیند دہوی مید عطا داللہ شاہ بخاری میں حین من ماحب وال بچموال والے مولانا جیب ارجی مثانی ، مولانا مشہر احمد ما حب عثی نی مولانا مبیب ارجی مثانی ، مولانا مشہر احمد ما حب عثی نی مولانا مبیب ارجی لامی اور بخاب برش از اللہ بران کو اس مالانہ بلسے کا شدید انتظار دہتا اور بخاب بر مدند مدیک کے بزاروں ملا را ورعوام اس موقعہ بر لاہور میں جی جوتے مولانا احمد کا ماحب بلور خاص ابنی مسجد بی بران خال برحون ما درس میں معام وطلبہ بی مبید کا انتہام کرتے اس درس میں معام وطلبہ کی بران علام کرتے اس درس میں معام وطلبہ کے علاوہ بحد یہ تیکھم یافتہ لبھ کم بروم نے اپنی سرگذشت میات میں خاص طور پر حفرت ملام کے اس ورس کا اور می باب عبدالجمید ماحب سالک مرحوم نے اپنی سرگذشت میات میں خاص طور پر حفرت ملام کے اس ورس کا اور می بران علام کران فلام رسول مہرکی شرکت کا ان الغافہ میں خار کی ہے کہ۔

وم مر صاحب سنے مجھے کہا کہ حزت علامہ بید الورثناہ کشیری کا درس بخاری ہے سامک میا صب چلئے ا اس میں شرکی ہوں اللہ کی بارگاہ ہیں ہیں کم ادر کم بر کھنے کا موقعہ لے گاکہ ہم نے اس ز النے کے سب سے ابڑے مخذف سے معدبیث منی ہے ۔'' ابڑے مخذف سے معدبیث منی ہے ۔''

#### دحرف ومكايت مقنغ عبالمجيرياكب،

ما فی جناب پواغ من صرت نے اخبار زمیندار " بین کی تی ابا بی سے ناص شاگر داور خادم دیرینہ مولانا عبدالخال الله المرحة العُرْعيد نے لاہور ہے المب کا ترکیا المرح الم

Jest when so

میں ترتی ہے جو انگرینہ نے مسلانوں کو سکھائی ہے مثلاً پہلے صبح کا ناشتہ باسی روٹی ادر مکسن کے کرتے کے اب ناشز توش جائے ادرمکھن جر کھیری سے توشوں پر مگایا جائے 'ال پر ک کون س ترتی نصیب ہوئی ہے لکہ پہلے سے تکیف بہت زیادہ بڑھ گئ ہے۔ میح سوبرے اٹھ کر بیلے م 2 جائے بکانے اور بیٹن کے برتن مانجھتے 'کھر ہاک جلایتے پانی بکا کر اسے دم کیجے ' مجردورہ کرم کھے اور اسے رشیردانی می الگ ڈلیا میر شکر دانی میں جینی ایک فوال کے رکھنے ' میر طبل روقی لایئے یا منگوایئے میر اس کے مکونے کیج مجر انہیں آگ پر مرم کیجے ، مجر هری ہے ان پر مکس مگائے۔ یہ ترتی یانۃ وگوں ک ناسشة ہے۔ اس ترقی یا نت ناست میں اندازہ میں مگاہے منت کتن کرنا بڑت المستقد ہے۔ ان مرق ہو ہو ان سارے کھنا کہ ان سارے تکفات ہے ؟ وقت کتنا مُرف ہوا؟ روپ کتنا کر مرف ہوا؟ میر ان سارے تکفات کا نیچر کیا نکلا ؟ سب عقلمندوں کا متفقہ فیصلہ کی ہے کہ بای روٹی اور سکھٹ کھانے سے جو نوجوانوں میں طائنت آئی ہے کہ بڑے قری میکل ، تنو مند ، لمبے قداله چولری جھاتی واسے نوجان پدل ہوتے سے اب وہ طاقت جائے اور 🖊 توسش سے ہرگذ پیا تہیں ہوتی ۔ اب تولیقول حصورت مولانا مبد عطاد الله شاہ صاحب بخاری مجل کے السی نوجون 📗 کوانان کی بہیاں ہیں ۔ کمریتی ' نازک اندام ' ہونٹول پر یان کی سُرخی ' منہ میں پَسَلا سا سُریٹے ، در ہاہی کی بنا می حیری ۔ ہے السوں صد انسوں عاقبت نا اندیش ہوگ ادر شقل کے اسھ اس کو ترقی کہتے ( ملفوطات طيبات صره) انالِسُ وانا اليه راجعول !

مند حضر والما الموادي 16 16 2 July فورالم من كون لر ما در مورات المعراف مورات المرادان مَعْ مُعَادِ مِلْ الْمُعَالِينِ مُعَادِ الْمُعَالِمُ وَمُورِ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم من عرب المن المرائد من المال المواقع المراس عوم من را من داخل من داخل من داخل من در المراس المن در المراس المن داخل من المن المن المن المن المراس المن المراس الم كران الرسرف و علم بورت المراس مراس مراس ما الراس مرجد المن من كريور ما من من من ما ما من من من من المراس المرس ر مورد ما من ترازی کی کند رواک نے در در والم مالی کی ۔۔ かんじんからにくらごりいいではいいから Ille Te or is supposed in ف نزی انگیار که اگرار این از ایر انگی 19 500 (11) [ ) wiving 3 de dois (Tung ()

كينه والمص فدراع كماتها كدر " مِن تعارے درمیان دوجیزی چلی جارہا ہوں ایک قرآن اور دوسرا فالواد فرنبوت اگرتم ان کو نعامے رہو کے نو کمراہیں ہوگے" ای ارشادنا می پراگردی دری کامشور مصرعه در ایاجائے بین . . . . بری قول گرجان بازم رواست توجان سپاری کامظامره کسندا مدیتی نوبوکا واقع مال ہوگا۔ بوده موسال کاطویل عرصدا طلاع دینے والے کی اطلاع پر گزرجکا مگر اس ارشاد کی گرا کی گیرا کی پر تجربات دستاداشا بیجی عظائر فی الزام عاربین کیاجاسکا اسلام کے مرکزجیل کی جانب سمٹ سمٹ مرآنے والے ان بی دوجیزوں سے بنیاد پرتھے الدنظ ۔۔۔۔ اس کے بندے مے درمیان اس مضبوط معاہرہ (اسلام) سے کھنے والے بھی اِن ہی غیاد مید تھے ۔ اس ارشاد کی جامعیت اس طرح صاف اور انج كة قرآن من مؤمنانه زندگى كا بعر بورمنونه بهم بيونجاياگيا ہے اوراسى منونے كى عمل شكل وصورت بنوت كے دود مان عالى كى جلى تجر تى صور تول م ہے ۔ اگر کہی اس عنوف کے مفوم میں وسعت پیدا کرنے ہوئے اس ایک لاکھ کے جم غفیر کو بھی شامل کرایا جائے ۔ جس کی قیا دت تفرخا صدین رصی التعدید سے مشروع ہو کراس دم قدمی برخم ہوری ہے جو بعنوان صحابی اس دنیائے دول سے سب سے اخیر میں اپاتعال ول تعا ۔ اور پیرکو کی وجنہیں کم شود بالخبرالفرون کومی عرفی میں داخل مرک یا جائے اور کیا مان سے کہ پیراس عہد مک ان سانی علماء کوشال مرکالا برنص مدیث و قرآن تبوت کے کاروبارکونی نہ ہونے کے باوجود صبع افر ل کے کھنچ کریے جائیں گئے۔ نواس تفیقت آمیزار شاد کی وستول، ا کے طویل تاریخ بطور دنیقہ موج دہو گی قرآن کا استعمال اس جماعت نے جی کیا چھوں نے مثیر پیٹیر شجاعت وعلمبردار مبدان بسان پر عَلَمُم النَّدُوبَهِدَكِ مَقَا بَدِينَ إِي مُكْسَتَ كُوفَعْ سے بدلنے كے بيے ان الحكم الااللہ كہتے ہوئے مفد س حيفول كونيزول بر لمندكرايا تل انبوں نے بھی قرآن کے سے اپنے فن کرواد کا جواز واستعنا دیمیٹی کیا ۔ جوبعد خلفائے راشدین ایوان اسلام میں زیروشی گھس آنے والول کے با ركادت كاكام ديد رب تع عزص كراسلام كالمسلسل الديخ فران كمصحح وغلط استعمال كى ايك بناك اندونها كي ووتول كى نقاب كذالك والى ارىخ سے -اور تھىك اى طرح" عشرتى"كوامام بالبنے ميں -اكيسىچا ديكا طرز عمل بھى موجودسے اور اكيس ماقف مقعف كروار بھى سينا كاالا ان کے حکر میز مصاحبزا دسے حضرت جمین رضی السُّرتعاسے عند کی محبست میں سرتنادجی فرنے نے اسلام کی رسوا لیکاسا مان ہم مہنیا یا ہے ال جوصدیوں سے جائے فانا کا بدنزین مظاہرہ کرد ہے کو ان کہ سکتا ہے کہ ان کے دل ودماغ کے منظر ربیعتوتی کے مجت نے نوٹیا نهي يمكركما بيعلط نقوش اس مخلصات و دبيرتعلن كي صحح تصوير سے بؤكتے والے نے اپنے ندكورن والصدر ارشا ديں جا ہى تھى۔ تمام بي معابع النُّه عليم المعين كوغاصب است كرتے موسے ياعضب كاكاروا لئيں شركيت مجھتے ہوسے طعن دينع كى زبان كھول دينا محدرسول اكرم عى الله والم كے سرائيد بدایت ارشاد كى كيل سے بين تين مجھاكہ ہوش و واس كى سلامتى كے باوصف شيعيت كے طوباركوكو كى بعي كيا يكامسلان ا منکل وعورت میں تبول کرنے کے بلے تبار ہوگا جی کا غویز اسلاقی سال کے پہلے ہینر کدمہلی مہائی میں مسکھنے کو ملہ ہے بسینہ کوائو ہے کے عنوق کے عنوان پرمیسب بھے کوسنے والے اس عنوان سے اسلام سے کٹ رہے ہیں اور دو سری طرف بی ہی ویکھئے کہ الغران گاگ مردون میرد این از اردام کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کے ایک میر کرنے کری میاف نظرانداز کرنا ایے الم شرکت فیرسے امام دایت قرار دسے کرنا آنکراس کی مسب سے زیادہ دل آویز نفویر جدیث کوئی صاف عماف نظرانداز کرنا ایے ا برایت کی روشن رکھناہے ہیں اس شاہراہ اعظم سے نسکلنے والی ایک وہ بگذنڈی مجی ہے ہیں پر حل کر ہلا کنؤں کے بنبرہ و تار گھڑوں ہیں ایجنے کی المدنج نصیب نمیں اور وہ خوامشقیم جی میں سے وکھا کی دیتا ہے جس پر گامز نی مفصود تک مہنے نے کی سب سے بڑی منمانت ہے المایج بڑ

یں چدہ سوسال کا اس تاریخ کا جائزہ ہر گزمفصود تہیں جس میں فرآن شناس طبقہ قرآن اور اس کے کھفان کوامام بناکردنیا کوایک شیخی صدافت اس کے سریدی نفوں سے محفوظ کرتارہا اورائن کمبی جوڑی تاریخ کوجند صفحات میں بسیدے اینا مگن بھی کیسے ہے ؟ راقم انحوف توخودا پینے اور آپ کے اس اس بندوشان میں محصور رہ کوجند باتیں بھی کاراً مداکر کہ جائے توبڑی باست ہوگی۔

عدہ جندمال گزیتے ہیں کہ دہلی کے دفتہ جمیت العلام سجد عبدالنی میں مولانا فاخوالد آبادی مرح م کے نفذاکسد مولانا شاہد فاخری مرح م استوار رہتے ہوئے ہیں مولانا شاہد فاخری نے بی ودو سانہ گفتگو میں چند دیو بندیوں کو مخاطب کر کے عجیب مولان شاہد فاخری نے بی ودو سانہ گفتگو میں چند دیو بندیوں کو مخاطب کر کے عجیب مولال کیا تھا۔ موال کے تعالیم مرح ہوئی انکار کر سکتے ہو کے اہد بندیوں پاکستان میں برطویوں کی تعداد فالد ہے کی انہیں اس کا بھی احراف تھا کہ عددی اکر بیت کے بادجود دیو بندی الکیسی فرقہ ہند دیا کہ سال کا محدودی اکر بیت کے بادجود دیو بندی الکیسی فرقہ ہندویا کہ سال کا محدودی اکر برخ سال مولی میں ہندویا کہ بات ہیں ہوئی کہ مہدارے پاس کو فی دارالعلوم دیو بند نہیں اور شاس کی شاخ در شاخ عراسے بادی کو کہ اور سال کی شاخ دی ہوئے ہیں جا نے بیں جوال کے گوشہ کو شریس بران ہی آ وازوں کے بازگشت بن جانے ہیں جوال کے گوشہ کو سال مولی دنیا ہیں بھی کہ ہدھت حرام ہے تھا موام ہے ، واتحد موقعہ حرام ہے ، ورم ماسا معرفی مدت ہیں تھا فی جاتی ہیں بعی بدھت حرام ہے تھیام حرام ہے ، فاتحد موقعہ حرام ہے ، ورم ماسا معرفی دنیا ہیں بھی کہ کاش میراخر تھر کو فی دارالعلوم افلان کا تو اور ناش سنگ است کا منظر ساسے بینا۔ العدہ حرام ہے ۔ مرح م متاسفانہ انداز میں کے کاش میراخر تھر کو فی دارالعلوم قام کرتا تو کو فی اعلاد دایا والی کی است کا منظر ساسف ہوتا۔

ومانے میں الفیں او بتانے کی بندال مزورت نہیں ۔ لیکن بندوستان میں اسلام تاریخ سے نا واقف صلفہ کے لئے عمق مہما ک کا اہ شہند البوں کا قوت وطاقت کے سہامے جب بندوستان میں اسلام کا بھنڈ البرایا تو وہ کسی مغلوب نہیں خالب مغنوں بر بکرفائح قوم کا بلندیوں برابر انے والا پر شکوہ بھر برہ تھا ۔ پھر اس کے ساتھ اسے بھی لگائے کے مندوستان کی زمیں برموج و مذا بہب مشندر کا اوال ۔ پرکشش د ہوت تھی لیکن محصلہ کے بعد بدیشی توت ہند درستان کے جزد کل پرتھا گئی تھی اس کامعاملہ قطعاً دُوُمبرا تھا مسجیت ہوا ہے گئے رُلُّ پردگرام کی مُرعی متی ۔اوراپنے تصویات کوزبروستی خنوح مکس پرس آط کرنے کے سقاکا نہ طور وطریق ا پنانے میں بھی متاقل نہتی : نتیجة مهندومة ن یں برطانوی اقدار کے مضبوط ہونے کے ساتھ ہی بیسائیت کی نشواٹ عت کے لئے اس مک کوایک کارآ مدوز زخیز علاقد قرار دیا گیا اور پر ن سرہے ۔ کواسوقت سے مندوستان کے موجود مذاہرے میں اگرکوئی عیسائیست سے سیلاب بلاکودو کینے کے خربی ہوکشس وخروش سے مملّح خہر تها . تو وه صرف اسلام علله چنانچه مبندوستان میں جگر حکم مناظروں سے کارنار برپا ہو گئے جن میں نصرانیت اسلام سے باوراست دست اُرہا ہونے مگی۔ با دری فنڈرکے انجنکام خیزیوں کے مصے مولئ دیمتہ المنڈکرانوی کا کامیاب تعاقب اسی عہدی باوگار ہے۔ اور بھریہ رصناخیزی دو إسوقت تكب بندوستان يس قامَ ربا . جسبتك كربندوستان كما قوام نصيباسى مركزيت پيدا ندكر لى يسوسال سے ذائد يہلے بندوستان كم، مخقسے نقشہ جاجال واختصار کی کوششوں کے سابھ قارئین کے روبروہے اس کوساسنے دکھ کر ذرا سوچنے کہ تنلیسٹ کا وہ پشتارہ جوفر کا انداد کی کمر برلا دکر با در یوں کا جم غفیر بہندوستان بہونچ رہا تھا۔اس *زہرکے ہے ترباق بجبزاس کے* اورکیا تھا ۔ کہ توحید کے ان اساسی تھودات کوبقوت

مكم معدد كى مجى تطهيركى كئى صورت حال كى منكينى سے يا بخربركاركى سابق تجرب كے نهر سائرنا آشا نفا معلوم كرنے بر تباباكيكر بر براديوں كى وى جامعت ب جدہ بندکی کفرسامانیوں سے آزردہ موکر خدا سے گھرٹیں مبی جندساعی ان سے خیام کوگوادا نہیں کرتی طینہ کی بات ہے کہ بیدنا امام ابو ھینیف کے فقی مکتب نکرسے بود کا دابتگی کے باوجودمسجدیں دیوبندلوں کوقیام کی اجازت نہیں درا تحالیک ام اعظم کارکومی مسجدیں مطلقاً آنے کی اجازت دینے ہیں ہرحال مسجدسے بیک بینی دردگوش کلے ك بعد قيام را ج بيليين ايك بائين خاسك بانك قرب تفاجلس متروع موانوسامعين كى نعدا دين تقى رسال أنده ميزبان جنيس ديوبنديت كوجيلا واحية كالنوناما ہے خاتم مے وان سید کے سط مصر بوسے حقیقت یہ سے کرواج بلد کے نصورسے ہی یہ نا نوال کھر آنا اوران ساری صایا نوک کا فراکر کرا ہوجا آج مجرات ہی کے دومرہ ملاقوں میں کام دوہن کی لفت آ فرینیوں کاموجب بن جگ تعین کے کمرمزاکیاں کرتا دست برست دیگرست داج بیابر بیرینجیا پڑااس سال سامیس کا تعلا سات نفی ۔ چندسال اس کی بچرے بعد بھے دوبدیوں کا دم کا زمود ، نسخدین ایک بلکے پیلکے مدرسے نیام کی بات موجی جیسے تیمیے مدرسہ قائم کردیا گیا تو گذشتہ سال را ن پیلی کا زمین برخزاں کے حکومے بجائے ہمار کی خمیم دیگر بزیال گھومتی ہوئی ملیں سیجائے نفرت کے محبت ، مخاصمت کے مالدوض موافقت دیکھنے ہما آ کا جلسيس سينكرون كاجح نفاء اورسراكب وافعة ويه ودل فرش راه ؛ صورست حال ك اس انقلاب برمين في ايك كماك برطوى سے يوجاكرية بديل كس طراً الله تواس دیدہ درکاجواب نعاکر آپ کے مررسدنے ہمارسے بچرں کوبدلا بچے اواں میں نبدلی کے موجب سبنے اورصنف نازک نے ہمیں انقلاب پرمجود کردیا-بہے وہ مدرسہ کی طاقت جس کافراد مولانا فاخری مرحم نے کباتھا حفرت شاہ ولی النّد کے عدرمہ کے حدود انز سجانے کے بیٹے بھا است کریا با چرزا ماست يمي قلم بندكر ابرا

راتم الدون تو يوم كردا تنا رك التدرهمة عكيد فركل اقتدار كريش موج بسيلاب كورد ك كدين قرآن وحديث بم بجرور مفالم كما والكري غلط ام مرا موں ترمجے بنایا مائے کرخودشاہ صاحب کی تفسیر فرآن کے بعد فاری ہی میں تغییر عزیزی کی کیا حزودت متی۔ اورموضح الفرآن کے بعد شاہ رفیع الدین لمرقوم و مرا موں ۔ ترمجے بنایا مائے کرخودشاہ صاحب کی تغییر فرآن کے بعد فاری ہی میں آفسیہ عزیزی کی کیا حزودت متی۔ اورموضح الفرآن کے بعد شاہ رفیع الدین لمرقوم الکی ہے ایک نئے ترم کاکیا واعیرتنا کیا یہ معزات صرف اپنے ہے بناہ ملم کا ظہارکردہے تھے ۔ اینواہی نخواہی قرآ نیات میں اخا ندمرف نجا آخرت باورکیے۔ ایک نے لیک نئے ترم کاکیا واعیرتنا کیا یہ معزات صرف اپنے ہے بناہ ملم کا ظہارکردہے تھے ۔ اینواہی نخواہی قرآ نیات کنے۔ ادر بچرکیایات متی کاسی تحریک سے امام سادس مولینا محود حسی المعروف بشیخ المعتد نے مال ک اسارت سے دوری قرآن مجیر ہی برسٹی کا دشس کینے ألي فرورى قراردى ان مر بوطومسلس كوست والفاق ك فهرست يركب كم واخل كيفية كا ؟ خدا جاني من قارتين كويده في استوا اكون ؟ جياك گر ، ومرے اپنے دائنیں بیعظ ہوسے ہوں۔ کرقرآن وحدیث پر چوبحنت ہندوستان یں گاگئ کرقرآن کے تراجم، امس کی تفاسیر نوا کہ وحواضی، پڑھانے کے گئے دہ**س کہیں مجالے کے سے**مسجدیں شبینہ صبح کا ہی وروس قرآن کوئی بلاد جہ بانت نہیں ۔ بلکہ ایسا منصوبہے جسکی گبرائ وگرا<sup>لی ،</sup> بلاشا مُریکلف ڈنگر تبار المهم الميرية المي کے کا کی پرسکون مسسیاسی ذندگی میں تمق بے بدا کرنے کے لئے اس دکیا گیا تھا ۔اگر مونسرسیاسی بلچل پداکر ناہی پیٹیس نظریتی ۔ توشیخ المصندعلیہ الرحمة ،موالمننا ئے کیم دائد مندھی المغفورسے اس مقعد کے لئے کوئ اور کام بھی تو ہے سکتے تھے . بھریہ کہ کھرچی آب اپنی جاں نہیں بچا سکتے کہ دیشمی رومال کی تحرکیب ہاں عمنعورکونظر برسے بجانے کی یہ بمربر بھی اگر برکھنے کا : توانسس پر یسوال کیاجا سکتا ہے۔ کہ اینے برنر وش مفاصد کوستور رکھنے کے لئے دوسری صور بریجی ے پیلاگاد کی ماسکتی تقیں ۔ آخر قرآن کا ترجمہ و تعنیہ ہی اس کام کے لئے انتخاب کیوں ہوا ؟ اور بیھی صفِ قادئین کے ذمبنوں ہیں اس حقیقت کو ا تا دنے بالله الكريشش ب بوميرا بنا ابك يقين ب ورنداقم الحروف ك يئة توشاه وله الشرقدس سرة سے بے كرمولن احمد على صاحب طا المت زاة ك بازرآن کواساس بناکرچ نبیادی کام یں گیاہے۔ وہ اس درجرم لوط ہے کہ اگر ایک کوئی تھی درمیان سے ٹوٹ گئی توان اکا بر کے مساسی کا پر اسلسر بھی حرجا بُنگا۔ بهرجال مولان المحد على صاحب مرحوم جن ك شخصيت وكروار برشكسة قلم يراكيب اقص مرقع تيار كرر باسب ان كے علوم وكمالات اور ه بنگ ازنگ شخصیت کے دیده زیب و دل ا فروحدو داربوکسی شفا ہی طاقات کے تیم میں خاکسار کے مشابرات نہیں ہیں ، غالبا ما آبا ر » مراباً تقعیر تقیراینی مالدهٔ مرح مدکے ساتھ زندہ دلان پنجاب سے سدا بہارا در سرمبز مرغزاد لافور میں تعیم تھا۔ توا پنے ایک غزیز محد سعید ماحب مرابان

مروم کی معیّت میں ایک دوزعمرتا مغرب صورت مولئدا احد علی صاحب کی پرانواز مبلس یک حاصری وباریا بی میں صاحت تھی کم منی کے جس دورسے ان وقت گزردیا تھا۔ طول بحری کے اس بیر شعود عبد میں اس بابرکت مجلس کے طفوظلت یا در کھنے کا کیا سوال ج لیکن مولئا کی دلیش مبا لک کا طول دموائ او میں محفوظ ہے ۔ اور ذاکرہ اسے بھی فراموش نرکر سکا کے مرح م نے ایک دقم اپنے گر بیان سے متعمل اند مد فی جدیب سے مکال کو س بے بھیا ہوت میں والی تھی ۔ اور یہ معلوم ہونے پر کہ والدہ مرحوم میری مبن کے ساتھ بیسی نا جو دیں مقیم ہیں ۔ ایک مدفو اپنے میں میں مدحوک یا آگریں ہوت تا نہیں۔ تو بالا آل ان ان میں ایک مدفو اپنے میں ایک مدفو اپنے میں اور اسے مرحوم کے اضاص والمهیت کی برکت ہوئے کہ اور اسے مرحوم کے اضاص والمهیت کی برکت ہوئے کہ از کہتے میں دروسے تان و ہیرون مبند کی و موتوں میں اس ذائقہ کی مجھلی ہے نبصیب نبیس ہوتی جب کام وزن ویدہ کے مقابلہ مین مرحوال کم ہمت کہ ان کی موت ان کا صاحب ہے با با نا ہے ۔ تو مولئا کو معرب بابنا نا میں جب بابنا نا میں ہوئے ہو جب کا موت نواز کا موت ہوئے ان کا موت ہوئے ہوئے کہ موت نواز کو میں کہت ہوئے انسان کو موت بطرب کے موت نواز کو میں کہت کو میں کو دری کا میں کو در آل کے موت کو موت کو میں کو دری کا موت کو تو کو موت کو دری کو دری کا میں کو دری کا موت کو موت کو میں کو دری کا میں کو دری کو دری کو میں کو دری کو دری

## A PROMORAGE

نے کہ چاروں کی چا تم ٹی پھوائدھے ہی دائے کا منظر سامنے تھا ۔ یعی تھڑت تناہ صاحب کی رفائت ہی ہے کی ٹم ہوگئی۔ اس جان گواڑھا وٹے ٹے تم سے وہ منبط ہیں نہا یہ ان تھیں کرمیری ہمن عابمہ ہو وائی ہوگئی مرتوم والدہ کوالاؤ میں نہا ڈالا ای کی صفت کو گھیں گگ مہا تھ اور اور ہی گاروا تعالی ہو دیا ہوگئی مرتوم والدہ کوالاؤ میں نہا ڈالا ای کی صفت کو گھیں گگ مہا تھا۔ اور تہا ہی کوری کا کاروا تعالی ہے کہ اس طرح متا تربویں کہ دیوبند کا ذرہ ذرہ ان کے بیے سوہان روح ہوگہم تھے جو الہوں کے کہا تھا ہور کی تعاری کہ مورد کو کی تعاری کروا وہ اس زلزلۃ الارض سے کھاس طرح متا تربویں کہ دیوبند کا ذرہ ذرہ ان کے بیے سوہان روح ہوگہم تھے جو الہوں کے کہا ہور کی ان اس کے ہم شیر آندہ کی مورد کی تھارہ کا مورد کی تعاری کو مورد کی تھارہ کی تھے ہوا ہور کی تھا تھے ہوگہم اس موری کی ہور کہا تھی ہور کے ان کی ہو تھا والدہ مورد ان کے ہم شیر آندہ کی دورہ تھی ہو ہمیں اور حوراتی کی گو با اور کی گو با اور کی تھا ہور کی تھا ہو کہ تھا ہور کی تھا ہور کی تھا ہور کی تھا

ظ - کمال گیا میرانچین خراب کر کے جھے ۔۔ ۱۲

عدی۔ زبال پربارخدایا یہ کس کانام ہے آیا ۔ . مشوروا گئی نے بے شوری کے درواڑے پربکی اکل دیک دی آو دارالعدم کی روشوں بیں مولانا عبیداللد مندی کہم دلام مصروف خرام کیا ایکن یہم معلوم ہوا کہ رکیستان مندھ کا یہ جیا لا بدیار مغزاس و قت سعودی تجازیں جلاوطنی کا دورگذار دہا ہے اچا بک ایک دن یہم ماری کے باکہ موروث تھا کہ دائم کے باکہ موروث تھا کہ دائم کا در سرا کے باکہ موروث تھا کہ دائم کا دہور دی تا کہ دائم کا دورگذار دہا ہے کہ دائم کا دورگذار دہا ہے اوروث موروث تا کہ دائم کا دیک کے بعد میروث تا کہ دائم کی موروث تھا ۔ دارالعلوم سے تعنق منقطع تھا ۔ نیکن گو ندوا بستگی کے بنا پراس عظیم درسکاہ کے بسکامے دامن کش تلب تھے بغول دلوی سنن ور۔ میں درسکاہ کے بسکامے دامن کش تلب تھے بغول دلوی سنن ور۔ میں درسکاہ کے بسکامے دامن کش تلب تھے بغول دلوی کا دوری کا درہ کے دوروٹ تو ہیں درسکاہ کے بسکام کے دامن کش تا کہ دوال منہیں یہ دال کے بکا سے جوئے تو ہیں

كعبرسے ان بتول كوتھي نسبت سے دو . كى

معمولی مین احمد کو ایس دسینے والا فلال اخبار کا ایڈریٹر متل کر دیا گیا اور شیخ الھند کو گرفتار کر ایوالا ابتک وارانعوم می موجود ہے میں نے روس سے مین بون گابات کر لیسید ان میں سے ایک دارالعلوم پرکرایا جاسے کا ۔ اور خانقاب اشرقیہ پر .... "

وهونترو ممين ملكون ملكون ملكون مطول المناب بين بم تعبير بوس ك حسرت وعم المديم نفسه وه نواب بين بم

منیں کہا کرتا ہوں کر رنگ ہے قرآن ' رنگ نووش ہیں علاد کرام ' رنگ ساز ہیں صوفیائے عظام ۔ مثلاً تبجد کالفظ قرآن مجید میں آیا ہے۔ مطاوکرام کی صحبت میں میڈ کرطان ہیں ہیں یہ کال پیدا ہوجاتا ہے کہ ایک نفظ ہتجہ پر تقریباً بین گھنا جول کتا ہے کہ یہ نفظ ہتجہ پر تقریباً بین گھنا جول کتا ہے کہ یہ نفظ ہتجہ پر تقریباً بین کیا ہے نہ ہفت اقدام میں کیا ہیں ؟ وغیر میں وغیر میں کیا ہیں کہ بیاد طالب علم سے کہا جائے کہ تبجہ کے فعل کی بیان کردا کہ از کم از کم ایک گھنٹ کی بیان کر سکتا ہے کہ مرکز کیا اس تبخر علمی کے بوجود طالب علم بجہ پڑھنے کا عادی ہوجاتا ہے ؟ ہرگز نہیں ' اور انشار اللہ تفائی جب کی کامل کے بوجود طالب علم بجہ پر شعنے کا عادی ہو جاتا ہے ؟ ہرگز نہیں ' اور انشار اللہ تفائی جب کی کامل کے باد جود طالب علم بجہ پاندی سے پرشعنے کی عادت بیدا ہو جائے گ

حکم دیا تھا۔ کولسے بایا جائے اپنے اس بغین کے اظہادیں کوئٹ تا مل محرس نہیں ہوتا۔ کرآزاد ہند درستان میں اپنی حقبر سیاسی دلچسپیاں اسی جند لمی آئی سینے سے مس ہونے ابلاً

ویصنا لا ہے۔ جس سیدیں موجود ول مالمی میاست بیں پڑی ہوٹ کوموسے کا سینیقد دکھتا تھا۔ مجرول ہی ہیں مخدد سسندھی کی زیادت کا بادبا دمو قوم مل کبھی جاندانجال

عی بربذ پاکشت کوتے ہوئے اور کبھی ول کی شاہ جہال مہدی نماز پڑھتے ہوئے دیکن حب بھی انہیں و پکھتا تو یہ بقین بڑھ وجا آگا کہ کا بدعظیم ذبانی مال سے جہاد ہاہے۔

فاری تو نہ شیطے گا محشد میں جنوں مسید اسے یا ابنا ں گریبان چاک یا دامن یزواں جاک

## معرت کے فریدی سے ملاخل امرالدین کے صلاقات

لاہور کی مشہور شاہراہ نسبت روڈ پر گھوکھے سٹریٹ کے ایک ایسے بزرگ نام پذیر ہیں ہیں سفرت لامری قدس سروکی والمادی کا شرف طاصل ہے۔ شرافت و حیا کے بیر حسین بیکر جن صفرت الامام لاہوری رحمہ اللہ سے محف شاگردی کا تعلق تنا اپنے حسی اخلاق 'محنت اور صلاح و پیش نظر حضرت کی توجہات کا مستق بن گئے اور اس انہائی عرب "طالب می "کو حضر بنا کی سب سے بڑی صاحرادی کا نکاح کر دیا ۔

یہ بزرگ بن کا ذکر ہو رہے ہی کا نام مولانا نورالٹر ہے نویا ہوا ساتھ مطاباتی مطاباتی مطاباتی مطاباتی مطاباتی مطاباتی اور منتی ہیں درس و معلوث کی پیوائش ہے اور اب ۸۰ سال کے پیٹے ہیں ہیں لیکن باہمت اور محنتی ہیں درس و آریں اور افادہ کا شغل باری ہے۔

یُ گذشتہ دنوں مترم عبدالوامد بیگ صاحب کی معیت بیں ان کے دولت فانہ پر حاصر انتہائی مجبت و شفقت سے ہے اور جب ہم نے اپنا مقصد بیان کیا کہ ہم نمام البین اضومی اشاعت بیاد حضرت العام لاہوریؓ کے سلسلہ بیں آپ کی نعمت بیں آئے ہیں تو وہ پکھا کہ دم کسی دوری دنیا بین کھو چھے۔ برانی یادی اور واقعات ان کے سامنے آگئے وہ پکھا نات تک بول نہ سکے۔ بین ان کی آنکھوں بین آنسو دیکھ رہا تھا لیکن انسوں نے کمال ضبط کا ت کی اندی مولان کے عظیم کے کم میرے والد صاحب کا اسم گرای مولان کے عظیم اور کی مولان کے عظیم اور پر کی تعمیل آگئے کہ میرے والد صاحب کا اسم گرای مولان کے عظیم اور یہ برانے لاگوں کی معمول نظا کہ وہ الشرکے دین کی ضورت کرتے تھے۔ ان کا تعمول نظا کہ وہ الشرکے دین کی ضورت کرتے تھے۔ ان کا تعمول نظا کہ وہ الشرکے دین کی ضورت کرتے تھے۔

اور گذر معاش کے بج ابنا کام دھندا الگ سے کرتے تھے -

انہوں نے بتلایا کم میری تعلیم مین آباد ضلع بہا وہ کر کے معرون مردسہ صا دقیہ عہار برق ، صفرت مولانا محد امیر صاحب وہاں مدرس تخفے جو دیوبند کے انتہائی قابل قدر فقل بسے بخفے ، امبتہ ذکورہ صدیت بین نے شیرانوالہ بین پیٹھا اور یہ تنب کا قعتہ ہے جو شیرانوالہ واقعة مرکز رشد و برایت اور اور مرکز دین و معرفت نخفا (خدا اس مرکز کر) رکھے) میرے سوال پر انہوں نے فرایا کہ ہم نے مضرت الاموری فلیس سرہ سے زخی ٹالا کہ ہم نے مضرت الاموری فلیس سرہ سال حزت پالی پہل مورہ تغییر کر کا انداد پر رہے کہ حضرت مولانا شمس الحق انغانی منطلیم سے بخاری اور مسلم پیٹھی ۔ ای سال حزت پہل پہل مورہ تغییر پرھا ۔ یاد رہے کہ حضرت کی دورہ تغییر کی کلاس دسمنان المبادک کی ابتداد پر مردہ تغییر کی کلاس دسمنان المبادک کی ابتداد پر مردہ تغییر کی کلاس منت کے خریب ہوتی نئی ۔ یہی کلاس منتی جس کے متعلق صحرت شخالال المردی قدس سرہ جی اساطیق تحت طلبہ کو توجہ دلاتے اور بیباں بھواتے ۔ یہ کلاس المعان میں ہوتی ہے ۔ ساطیق تحت طلبہ کو توجہ دلاتے اور بیباں بھواتے ۔ یہ کلاس المعان میں ہوتی ہے ۔

مولان نے بتلابا کہ ہمارے متن معزت مولانا کنم الدین صاحب جد مہوبند کے قدیم ففلارا سے نفے دور اوز شیل کالج میں پروفیسرا حضرت مولانا کنم الدین امام لاہوری کے براورِ عسدا حاذی الحکاء مجیم رشیداحد مرحوم کے خسر تنے - امتخان میں مولانا نور اللہ اوّل آئے اور الہٰلا نے سویں سے اور نیر حاصل کئے -

> مون نا نے بتلایا کہ امتحان کے بعد سحرت الامام لاہوری نے فرمایا ،۔ " نور انٹر نے کابل انعام امتحان باس کیا ہے 'یُ

اس سال ۱۹ علم برکرام شامل درس تحقے جن ہیں مولانا بشیراحد بسروری خلیفہ دائ حضرت لاہوری کھنے۔ یہ وہی مولانا عبالا حضرت لاہوری تحقے۔ یہ وہی مولانا عبالا بین جو مدتوں مسجد نور سابیوال کے خطیب و المم رہے اور اب میانی صاحب کے قربا میں اینے مرشد لاہوری کے قربب ہی مفون ہیں۔

مُولان عَبدالعزیز نے ناز یُں اکر عرص کیا کہ حضرت یہ قابلِ انعام ہیں تو انعام بن کیوں نہیں ؟ چنانچہ حضرت مسکرائے اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو بات پسند ہوتی <sup>انا</sup> چند بار دہراتے۔

حصرت لاہوری تعدس سرہ کے ذہن ہیں ہو انعام نفا وہ قابل اظہار نہ تھا اس کا اللہ اس دفت ہموا جب بی واپس مانے لگا۔ آپ نے فرایا کہ ایک رشتہ ہے جو نہاں مناسب حال ہے ، نہارا کی خیال ہے ؟ بی خاموش ہو گیا تو فرایا کہ اچھا واپس ما

خط لکھ دینا۔ بین نے واہیں جا کر رمنامندی کا خط لکھ دیا چنانچہ انگلے شوال میں کاح ہو گا۔ انسوس کہ مولانا کو سنیں یاد نہ تھے ۔

کھوالہ یں تین سال قیام کے بعد لاہور آنا ہُوا بیکن پھر گھولیہ چلے گئے سال بھر بعد وہ میک سنگھ ریائش ہو گئی دیکن سنگھ ریائش ہیں۔ مولانا نے بتلایا کہ اللہ اس ریائش میکان کے علاوہ فرد کہ اب اس ریائش میکان کے علاوہ فرد کہ منبی سرگودھا کے علاقہ بین کوتھیوں کے علاوہ فرد کہ منبی سرگودھا کے علاقہ بین کانی مقدار اللہ مین زمن بھی ہے۔ آپ کے صاحبادے ڈاکٹر ضیاء اللہ مرحم کندن ہیں گئے وہیں مقیم انتقال ہوا اور انہوں نے ہی زیادہ تر ضدمت کرکے یہ سلسلہ بنایا ان کے نیکے دہیں مقیم شمن مرہ کے بیان صاحبادے کا نام عبداللہ ہے جوبان اے تک تعلیم رکھتے ہیں حضرت لاہوری شمن مرہ کے بیائی مناوزادے کا نام عبداللہ ہے جوبان اور دیمن کاچی میں ملازمت کرتے ہیں۔ ایک ماجزادے عبدالواحد صاحب ہیں بی کام کیا محصن فایمن کا پرجہ رہ گیا انتهائی صالح ایک ماجزادے عبدالواحد صاحب ہیں بی کام کیا محصن فایمن کا پرجہ رہ گیا انتهائی صالح اور نیک ہیں برکہ کی زہن پر کام کرتے ہیں۔ عبداللہ معاصب بی کام کرتے ہیں۔ اگر بیار رہتے ہیں اللہ تعالے شفاد کا ملہ اور نیک جو طیب ادر محدطاہر گھر پر ہیں ، اکثر بیار رہتے ہیں اللہ تعالے شفاد کا ملہ کوئے۔

مولانا نے بتلایا کہ حضرت جب گھر تنشریف لانے تو بچوں میں گھل مل جاتے اور اللہ سے دو چار منٹ قبل ہی د شبت اللہ المبیع شبعتیلا کا نقشہ ہوتا اور آپ بھاگم بھاگر فلیت شبعت روڈ کی مسجد نور تشریف ہے جانے اور نماز اوا فرانے اور سر جگہ کا یہی مول کا آپ کی بابخاعت نماز اور اس کی بابندی ایک شال تھی ۔

برے سوال پر انہوں نے حضرت کے محن چند واقعات بتلائے اصل بیں ان کی <sub>اُوال</sub> گلوگیر مخی اور ان کے ذکر بار کے سلسلہ بیں بولنا مشکل ہو رہا نھا۔

فرہ یا کہ حزت کے زہر کا یہ عالم نخا کہ مکیم رشید احد صاحب مرحوم کی شادی ہماً۔
یہاں براتی مرف صخرت نخے اور یا بھر وولھا میاں ، وہید کے بیے بکھ نہ نخا برائے الم
جو زور نخا اسے فروضت کرکے دہیہ کا انتظام کیا لیکن اس بیں محض طلبہ برادری ٹرکیا۔
مختی - اور آخریں نیچے مبوثے طکولے حضرت نے خود تناول فرماتے۔

آب نے مزیر تبلایا کہ گھڑالا ہیں اقامت کے دوران میری اہلیہ اُواس ہوگئ مافا ہُلُم مرحم بیجے تھے انہیں طنے کا شدیر نقاضا تھا ۔ بین نے عربینہ لکھا تو محترت اہلیہ محت کی سیت تشریب لائے اس وقت دس آنے ن کس کرایہ تھا کیطرفہ کرابہ حزت کے پاس تا وہ خریج کرکے اُسکے ادر واہبی پر جھے سے فرص نے کہ واہب تشریب نے گئے ۔ پھر لاہور بھے ادا کر وقے - محرت ولاں ابنی بھی کو سجھا کر تشریب لائے کہ اس طرح تشویشاک خط نہیں اوا کہ ویے بعد کمی ایسا نہیں ہُوا اور جب بین نے اپنی اہلیہ کی تسلّ کا خا ما کہ تو جواب آیا کہ اب ہم مطمئن اور خوش ہیں۔

مرلانا نے تبلایا کہ حضرت کے متعدد خطوط محفوظ تخفے بیکن انقلاب سے سے م کی نذر ہو گئے۔ فیا حسدتا ۔

مولانا نے فرایا کہ بین نے ایک مرتبہ ایک پیسے نی انڈہ کے حاب سے ۱۹۴۰ انڈے کھیجے۔ آپ نے ملاقات بین روپیہ ادا کر دیا۔ اور جب دوبارہ بھیجے تو منع فرا دیا کم مالات اس کے متفاضی نہ تنفے .

صزت لاہمدی کی وراثت کے متعلق سوال بڑا تو فرمایا۔ وہاں نتا کیا مختر سا مکان دغیر انتیا می دغیر انتیا می دغیر انتیا می دو با نامدگ سے تعتبیم بڑا اور ہماری ابلیہ نے بھائیوں کے اصار کے باوجود ابیا می بھائیوں کو دے دیا۔

مخقر می نشست بیں یہ باتیں ہوئیں اور ہم ان سے اجازت نے کر رضت ہوتے۔



## مرابع السرتنا

### Chelichelistration of the cheliched selection of

حزت الحاج شیخ التغییر مرشد، و مولا، احد علی لا بوری رحمة والله علیہ جار بھاتی نعے جن ترتیب بجاظ عمر یوں ہتے کہ سب سے بڑے

١- حضرت مولانا احمد على لاموري

٧- حفرت مولانا محد على ١٥

م. حزت مولانا عزيز احدُّ

م۔ حرت مولان علیم رشیداحد میں سے چھوٹے تھے۔

ان کی ابتدائی زندگی کے جالات اگر مخفر تغمیند کئے جائیں تو ہمارے دادا جان مولانا فی جیب اللہ مرحرم سکھ مت سے مسلمان ہوتے تنے وہ صنع گوجانوالہ کے ایک گاؤں ہوئے ہیں رہتے تنے ان کو اللہ نے چار بیٹے عطا کئے ہمارے دادا جان بہت نیک تق اور پربیزگار انسان تنے وہ نیادہ وقت عبادت ہیں گزارتے تنے وہ صرف دو وقت مانا کھاتے اور اپنے حصتہ کے کھانے ہیں سے نصف کسی مستی کو خود اس کے پاس مانا کھاتے اور اپنے حصتہ کے کھانے ہیں سے نصف کسی مستی کو خود اس کے پاس باکر دے آتے جب ان کو بار بیٹے عطا کئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کم "اے اللہ ایک اپنے چاروں بیٹوں لم بیٹوں فرا - اور ان سے وہ کام لے لیے وقع کرتا ہموں انہیں قبول فرا - اور ان سے وہ کام لے بی تر کر ان کی ہر دویہ ہے کہ بیٹن کہتے رہے دور اس کا بیے وقعت کرتا ہموں انہیں قبول فرا - اور ان سے وہ کام لے بین کہتے رہے دور اس کا یہ دعا قبول ہموئی اور یہ چاروں بھائی زندگی بھر دویہ سے کی بیٹن کہتے رہے اور اس مالت ہیں اپنے ماک حقیق سے جا ہے ۔

برے دو بھائی مولانا احد علی اور مولانا محد علی صاحب دین حاصل کرنے کے قابل بھٹ تو الم انقلاب مولانا عبیدائٹر سندھی رحمت النٹر علیہ ان دونوں کو اپنے ساتھ امروٹ نرین مندھ کے ۔ مولانا سندھی ان دنول دیوبند سے تعلیم کمل کرنے کے بعد امروٹ نرین مندھ کے ۔ مولانا سندھی ان دنول دیوبند سے تعلیم کمل کرنے کے بعد امروٹ نرین منقم بختے اور محذت مولانا تاج محمود امروق کے زیر تربیت زندگی بسر کر

رہے تنے - اور وہاں ہی ایک دینی مدرسہ جاری کیا ہُوا تھا - جس میں مولانا احراملی مرا اور ملی مرا احداد میں مولانا احداد میں میں مولانا احداد میں

اور مولانا عبدالعزیر بیسے بین مسلول کا بعد مولانا سندھی مولانا عبدالله ماری وفات کے بعد مولانا سندھی مولانا عبدالله ماری وفات کے بعد مولانا سندھی مولانا عبدالله ماری مولانا عبدالله میر مولانا عبدالله میر مولانا عبدالله میر مولانا عبدالله میر مولان عربی این میں مال میں اور عمیم رشیدالله کی عمر تقریباً دیاہ سال میں معروت محف اور ساتھ ملا سال میں معروت محف اور ساتھ ملا سلوک کی من زل بھی طے کر رہے محف ان کو فرصت بہلے ہی کم ہوتی تھی کہ وو چھوٹی معایوں کی وضیت بہلے ہی کم ہوتی تھی کہ وو چھوٹی معایوں کی ویکھ بھال اور پرورش کی ۔ حتی کہ ان کے کہل ماہوں نا کہ کہال بردباری سے ان وو چھوٹے بھائیوں کی ویکھ بھال اور پرورش کی ۔ حتی کہ ان کے کہل میں خود وھوٹے اور ان کو شفقت پرواز وھیان دیا۔ اور ان کو دیتی تعلیم سے پودی طسون میں کہا تولای کی میں خود وھوٹے اور ان کو شفقت پرواز وھیان دیا۔ اور ان کو دیتی تعلیم سے پودی طری کا میں کا کہا ہوں کیا ہوئی تعلیم سے پودی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی تعلیم سے پودی کیا ہوئی تولی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی تعلیم سے پودی کیا ہوئی تعلیم سے پودی کیا ہوئی تعلیم سے پودی کیا ہوئی کیا ہوئی تعلیم سے پودی کیا ہوئی کیا ہوئی تعلیم سے پودی کیا ہوئی تولی کیا ہوئی تعلیم سے پودی کیا ہوئی کیا ہوئی تولی کیا ہوئی تعلیم سے پودی کیا ہوئی تعلیم سے پودی کیا ہوئی کیا ہوئی تعلیم سے پودی کیا ہوئی کیا ہ

انام انقلاب مولانا سندھی جب صافلہ بیں ہندوستان سے ہجرت کرکے کابل چلے گئے ۔ بعد یا گئے تو حضرت لاہوری اور ان کے بینوں بھائی بھی ان کے بیس کابل چلے گئے ۔ بعد یا حضرت لاہوری اور عکیم رشید احد مولانا سندھی کے حکم پر واپس ہندوستان چلے آئے ، الا دبل میں مقیم ہوتے گر انگریزوں نے ان دونوں کو شہر بیں نئ زندگی کا آغاز دردازالد تو وہ لاہور چلے آئے ۔ جہاں انہوں نے ایک اجنی شہر بیں نئ زندگی کا آغاز دردازالد شیرانوالہ کے باہر ایک چھوٹی سی سعید بیں درس قرآن حکیم سے کیا ، انگریزوں کی پریشان کو کا آئن ڈی نے ان کو وہاں بھی چُسین سے نہ بھیٹے دیا۔ اور ان کو طرح طرح سے پریشان کا شروع کہیا ۔ وہاں سے آپ اندرون شیرانوالہ دروازہ چھوٹی مسجد لائن سجان خان بیں چلے آئے اور درس قرآن حکیم کا سلمہ بیشار شکالات کے باوجود جاری و ساری دکھا ۔ اور بردی ذائل سعید کی تعمیرہ ترتی کے ساتھ ساتھ بوری دنیا کو دین نظامت اور رشد و ہالیت کی دوشن سے منوز کرتے رہے ۔ انہوں نے بردی زندگی ندیست پر بابند رہ کر دین کی تدریب اور شکل کر کی تاریب اسلام کو مقصد عیات سمجھ کر گزار دی ۔ انہوں نے خود کو متریبت اور انہوں نے خود کو متریبت کی بابند رہ کر دین کی خود کو متریبت در بابنوں نے خود کو متریبت در بابنوں نے خود کو متریبت در بابند دی ۔ انہوں نے خود کو متریبت کے سابخے میں ڈھال کر نی زمان اسلان کی یاد شازہ کرکے دکھائی۔

صفرت لاہوری کے درمیانے دہ بھائی مولانا کھرعلی اور مولانا عزیز احد ہو دون<sup>ہ</sup> مولانا سندھی کے ہیں کابل رہ گئے تھے۔مولانا محدعلی کو مولانا سندھی نے آزاد قبائل ج

بیج دیا اور ممان عزیز احمد صاحب کو اینے ساتھ لے گئے اور پوری زندگی ان کو لیے ساتھ کے گئے اور پوری زندگی ان کو لیے ساتھ رکھا۔

رف تد دارول کے ساتھ حسن سلوک حقوق کی ادائیگ کا بہت خیال رکھا - انہوں میں بین ہوتا گئے کہ بہت خیال رکھا - انہوں خوالیں سال کے مسمبد شیرانوالہ یں جرکی ناز کے بعد درس قرآن کریم دیا۔ جمعہ کے روز درس نہیں ہوتا تھا - دہ ہر جمعہ کو ناز فجر کے بعد اپنے سب سے چھوٹے بھائی مولانا حکیم رشیدا میں کے بان ان سے طخ کے لیے ان کے مان داقع تاجیورہ یں تشریف سے باتے ۔ یہ جگہ شیرانوالہ سے تقریباً دو میل کے فاصل پر ہے دہ تا جورہ یں اتن دیر قیام کے تشریف لانے اور تا کے بان سے بیشل طے فوا بین د تاج پرہ میں اتن دیر قیام کے بعد داہیں بھی آنا ہے اور جو وقت طے کرتے ان پر سختی سے بابند رہتے اور ایک من کا نیم کی بھی تا جو نہ ہونے دیہتے ۔

ہمیں ہر جعہ کے دن فجر کی ناز کے بعد ان کا انتظار دہتا اور ہاری والدہ ان کی اُکہ سے پہلے نامشعۃ نیار کر بیتیں ۔ حضرت بچوں کے بیے بیشتہ حسب ترمنین کوئی چیز خودر مانتہ لاتے ۔

میرے والدین کی اتنی فدمت کی کہ جس کی مثال دی جانی ہے۔

ھزت " ببرے بیٹی بختے ۔ بیری ثنادی کے ایک سال بعد ببرے غریب خان پر کہا

تشریف لائے ادر جھ سے سبن سا نز بیری ابلیہ نے بے ساخة عرض کیا " اباجی ! یُں بی بیت برنا ہاہتی ہمں " بھرت نے مفورے نزمن کے بعد فرایا " بیٹی ! ہم المحدیث مہان کو بیعت ہرنا ہاہتی ہم المحدیث مہان کی بیت کہ بی کرتے ہیں گرتم نے چونکہ صدق دل سے الشرکا نام بیکھتے کی خابش کی ہو بیعت کر لیا ۔ بین نے بیری سے پرچا کہا ہا کہ بیت کر لیا ۔ بین نے بیری سے پرچا کہا ہے ۔ کہا تھا کہ یہ طریقہ درست ہے ۔ کہا کہ کہا خابش کے بید بیعت کر لیا ۔ بین نے بیری سے پرچا کہا ہے ۔ کہا تھا کہ یہ طریقہ درست ہے ۔ کہا تھا کہ یہ طریقہ درست ہے ۔ کہا تھا کہ یہ طریقہ درست ہے ۔

عزية العرسادة الرصولومة

ازا حقرالامام المحلى عنه -السلام درج - الله الروافة کے دون آنوا رکا مار منام کے رسیاجرے کا -میری عادت سع کہ کی کا خاکیا کرما - خودہ فظموں جداللرسے - یا دوسی مارے جدالد سرے مام کا ہی کوں ہو۔ كمر جونكم بير ما رفعا - ربيني مين يركول اليام الدينيا ل مي تعام كو عالم حليل فريد بي كاميوكا - لد معرك ما زه سيد كا واقعد بي عدم مرتم لا أ عام اعدن تها - كرميدبكا باني آرئ هـ- اوره رمتر كدن ميلاسا اور مكيدم من آيا- مبكر لمحد ملجو شرصاً كيا - يعر دو بيرمك تو كدملة ميدام إليا و كا وائم من آوي - اسطح معي ٥٠ - تاج دره - كن بوه -با دا می باغ ۔ آئی محدلامور کی متعد پرسٹر کی زمین حی کہ شرافاله دلاله کے ما ہرکی سی کر و دالدین حرف کے رہیسے کو فرھ دوا کی لی گا دريا مي لنظر أما كا - شرانواله دروازه صا برماغس بافيي والله اس رسته ماج لوره اور حمرى ساه اور فاروق معما ف كنح كاكم الله مكا بون ك كُول مرتم مِن من أ - بيكم الميت كا نون كى تعيو ن ي ي المعال يس-كل عرب كوكاني بافرار كالح مراً حراً والمورد كاطرف الم

حفرت کمی کا خط نہیں كهولا كسنة فف اور رنس بي برطخ تقے ایک دفعر بئن کرایی ہیں نخا اور لا ہور بیں سبلاب آ گیا - بمارا مکان ، جیوره نزد نناد باغ بمی زیراب آ چکا مقا ۔ میں نے والدصاحب کے نام شیرانوالہ کے پتر پر ایک ٹیلی گام ارسال کیا جسے حضرت نے پڑھ كر حسب معمول اس فدر مفقسّل اور معلوماتی گرامی نامه تخریر فرما یا که ایسے ہی خطوط تاریخ مرتب كرفے بي معاون بنا كرتے ہيں -اس نط کا فرٹر عکس قارئینے كرام كے الماحظہ كے ليے ذيل ميں طبع کر دی گئی ہے ۔ حضرت بینے فائدان کے

افراد پر اکثر مسترت کا اظہار

فرمایا کرتے تھے ۔اکٹر ایسے یا ں

وعوت پر بلایا کرتے تھے او

زائے تھے۔جب مم لاہور آئے نخ ز اس دنت ہم دوہمائی رادا عان کی اولاد تھے۔ اب الذك نعنل سے اتنے افراد ہر گئے ہیں اور خاندان بیں ب کبی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو زر تشریب ہے جاتے۔ جب يرا لاكا جبيب احد پيلا مُوا نو اطلاع من أب بمارے کا تربین لائے اور خود بی نومولود کے کان میں اذان اور افامت رِّهِ اور اینے وست مبارک ے شید کھلایا۔ اور اس کے لیے طوب وہا فرمائی۔

جب کمبی عنیدت مندوں سے فارغ بمرتت اور دومری معروفیات

ی اگر دو چار منٹ وق برتے تر آب فراتے بٹیا دیا ہے گھڑی تین منٹ بعد بھا دینا۔ پرے تین منٹ بعد ہم ان کو جگا دینے اور آپ وضو فرانے اور اپیٹے پروگرام کے مطابق تشریف ہے جانے۔

حزت الله معرد فیات بہت زبادہ تخیں ۔ گر آپ نے ان معرد فیات کو اس طریقے سے تقیم کیا ہُوا تھا کہ ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہڑا تھا۔ انہوں نے جہاں بھی جانا ہوتا تھا وقت مقرره پر پینچنے تختے۔ ان ک زندگی ایک حقیقی مسلمان کی زندگی بخی وہ عام علمار کی ِ طِنْ کَى کے گھرسے کھا، نہیں منگاتے ہے جلہ خود اپنے گھر کا پہکا ہُوا کھا، کم از کم دد دردلیثوں کو صبح و شام کھلانے تھے۔



ع - كل، مركو نفي أدى ومن بوره مركتي بربوار موكر مثير آئے تھے - وہ كَتْ قَعْ - كُمْ مَا جِ لُورِه كَ أَدِي مَكَا فُول كَي تَقِيقِ لِيرِ مِلْظِيل - اور خِرْب مِنْ مى مىلى مىلى دارى دوس الموس ع - دىماردالده سى كول بن آگے يمان الم مكان كا - يد يورد وك الكتابع - م وم فالرح بس- كم ارفيرا وبد - به ن بونا - تو دونون سے مرید مال بی کون کو مترد آما- اور دوسرا مکان کی فا كيلك ماج لوره رها - أل ولد كه أو دالدف الليك - الله مال ، فول كو منه الله اور درنسته النوليك كوكله دوسر أدج في دس تقيم الل- يمس تو- الي تقع ربي- داب آ عاليك - ارا عاليك يرطل فرات ك ففل فرس - كوفي مكر دكرى -. كرمت تركين فرت ولاما في جادي - ولي الأنها في - ولي طلول في

\$198- Wisings

# وي افلال ان فلات ميدين الله

### 

تادیخ کی اوراق گردانی سے داضح طور پر معلم ہوتا ہے کہ ہر دور ہیں نبی بڑھائی ہم لوگوں إ فخر کیا اور اسی کو شرافت کا معیار قرار دیتے ہوئے نخوت و غرور کی گم کردہ وادیوں ہیں آؤ ہو گئے۔ سب سے بہلے ہر وعویٰ البیس علیہ ما علیہ سنے کیا ۔ انا خبر منہ خلفنی من نار واللہ من طبین ۔ انقرآن ۔

توحید اللی سے نافل اور رسالت کی عظمت سے بے خبر لوگ اسی بیں تناہ ہمرئے۔ یہدد نصاری قرآن عزیز بیں غن ابناء اللہ و احبادہ رالمائدہ) موحدد سے ۔ اسی چیز کو قریش نا معیاد شرافت اور کامت قرار دیا۔

ہم محاج کو پانی بلاتے ہیں اور مسجد حرام کی تعیر و آبادی کے ضامن ہیں۔ ایسے ہا ہندوشان میں اوپ ینچ ر برہن شوور) کا تصور موجود رہا گئیں دائی اسلام صلی اللہ علیہ اگم نے تشریف لا کہ ان تمام عبل تصورات و خیالات کو جڑ سے اکھیٹر کر رکھ دیا۔ لیک فا سے اپنی پھرچی زاد کا عقد کروا کر فرز دو عالم نے ان بنوں کو باش پاش کر دیا۔ فتح ممکر لعبد باب کعبہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرایا۔ یا معشر القریش الیوم لا فضل الحربی علے عجی العبد باب کعبہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرایا۔ یا معشر القریش الیوم لا فضل الحربی علے عجی العبد کو حضرت من کا اور کا خال المحمل المین نے آکہ کو حضرت من کا ارشاد سایا ، ان اکرمکم عنداللہ العالم ۔ اسی کا نیخبہ تھا کہ مراد رسول خلیف نمانی سیدا فارد آباد رضی اللہ عند کرار آباد آباد سی کا نیخبہ تھا کہ مراد رسول خلیف نمانی سیدا فارد آباد کوئی چیز نہیں ورز شبت بیا ابی المہب الا کی وعید کا حضر معنی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم سے نسبی نسبی کرئی معباری چیز بھوئی آل الم الانبیا کے سینکڑوں نسبی رشتہ دار جو اسلام کا حصب و نسب کوئی معباری چیز بھوئی آل الم الانبیا کے سینکڑوں نسبی رشتہ دار جو اسلام کا دولت سے محوم سے آبی کرئی معاری جیز بھوئی کرئی معام بھا۔ اس کے بینکس سے دولت سے محوم سے آب ان کا مجبی کرئی معام بھا۔ اس کے بینکس سے دولت سے محوم سے آب ان کا مجبی کرئی معام نیا ۔ اس کے بینکس سے دولت سے محوم سے آب کا کہی کرئی معام بھا۔ اس کے بینکس سے دولت سے محوم سے آب ان کا مجبی کرئی معام بھا۔ اس کے بینکس سے دولت سے محوم سے آب ان کا مجبی کرئی معام بھا۔ اس کے بینکس سے دولت سے محوم سے آب ان کا مجبی کرئی معام بھا۔ اس کے بینکس

حسن ربعرہ بلل ارحبت صعیب ازروم ناک ملہ ابرجبل ایں چہ بوالعجی است اصل دل کا واضح قول سے۔

ں۔ بیس اور دوسری عیر مسلم اقوام سے محدث و مفسّر اور آئمہ دین بیدا کر دیتے ہیں۔ اُی شرافت کے دعومدار جالت کی اندھیرلوں ہیں مبتلا رہ کر خود گراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی رای کا باعث بنتے ہیں۔ تیسری چوکھی صدی کے نغداد کی تاریخ کو جاننے والے جانتے ہیں یہ شرعم و ادب ، نہذیب و شرافت کا گہدارہ تھا۔ رعایا سے سے کو راعی بک اہل علم یہ قدردان تھے۔ کوئی بندگ اگر اہر سے آنا تھا تو اہل شہر بہتیاک استقبال کرتے اور خوشیال یہ قدردان تھے۔ کوئی بندگ اگر اہر سے آنا تھا تو اہل شہر بہتیاک استقبال کرتے اور خوشیال اتے کہ آج ہارے ال وارث علوم نبوی سے تدم ریخ فرایا ہے۔ موسل کے ایک جلیل الفدر الله نظاد تشریف لا رسیع ہیں - الل شہر کی ان کی تشریف ہوری کا علم ہو گیا - جو ق در جون اللّٰ شہر بناہ سے استقبال کے کئے بہنچ کئے۔ یاد رہے حفزت عبداللّٰہ نجسی النسل تھے بجینے ہیں کلم ال كيا - شهر ور شهر حصول علم كے لئے سفر كئے - آئ ان كا شار محذفين بيں ہولئے لكا - آن ا اور الله مجرسی میں مواقعا - آب جب شہر میں دفال سوئے تو انبوہ كنير زوارت كے لئے بڑھ مبل ہو وہیں ایک صاحب اینے نسلی عرور ہیں گرفتار بھی پہنچ گئے۔ ان کی عزّت کرنے والا الدلا بنی نه تھا ۔ عصد کے عالم میں دہ آئے بڑھے اور حفزت عبداللہ اللہ الرئے ہیں:
﴿ اِنْ الْهِلُ وَ إِنْ الْهِ - آبِ لِنَ فَرَابًا ۔ اَئِى فَى النّارِ وَ الْهِكَ سَيد شَابِ اللهِ الْجَنتَ \_ بَينَ ظائرے والد کی وراثت کو میں نے اپنا لیا اور نیرے باپ کے وارث آپ ہوئے۔ مختر یہ کہ اُلی تعالیے سے مندوں کو تبایا کہ میرا دین کسی کا مختاع بنہیں - جب نسبی غرور میں گرفتار الله دین سے کن رہ کشی اختیار کرتے ہیں تو ہی مجسیوں کے گھر عبداللہ جیسے لوگوں کو بدا کر الله اپنے دین کی خدمت ہے لیتا ہوں : و ان تنودا بستدل قواً غیر کم آثم لا بجوزا آشاعم ۔ وہ مب جانتے ہیں اپنے دین کی خدمت کے لئے اوا سنگھ کو اللہ سئے تونیق دی تو دہ حذرت الله عبید الله سندهی کے نام سے عرب و عجم میں شهرت نبربر مہرئے - حضرت مولئا احمد علی ج الم والد ایک سکھ نشاو تھے ۔ اللہ تعالے سے مرایت عطا فرانی نو وہ جبیب اللہ بن کر سامنے انے اور انہوں سے منت مانی کہ میرے اللہ تعلیے نے لڑکا عطا فرایا تر اس کو علم دین کے پیے الن كر دوں كا \_ جنائج من كے گھر لؤكا بيا موا اس كا نام احم على ركحا كيا حبيے ہى حروت نلامی اور تدرسے شعور کی عمر کو احمد علی نینیے تو ان کو بسم الله شروع کا دی ، تدرسے بنجاب مل بقيم على سنھ ميں اپنے جاچا حضرت مولنا عبيد الله كى دينگرانی حاصل كئے بھر اپنے مرابُ عَظُ

کے سے ایٹیا کی سب سے بڑی یونورسٹی دارالعلم دیر بند میں حضرت شیخ البند رمح الله لارم حدیث بڑھی ۔ عاہری تربی سفرت سندھی تقے تو باطنی شیخ الہند اور مولنا تاج محمود امرونی اور ہا فلام می و درائی اللہ میں میں اللہ میسر آتے ۔ میر صرت شیخ الہند اور مصرت امرونی کے علم و درائی فلام می ویسوری رحمت اللہ میسر آتے ۔ میر صرت شیخ الہند اور مصرت امرونی کے علم و درائی وارث قوار پاتے ۔ دیر بند سے دہی اپنے اکابر کے حکم سے قرآن کی تعلیم شروع کی - اس زائر ہا وارث قوار پاتے ۔ دیر بند سے دہی اپنے اکابر کے حکم سے قرآن کی تعلیم شروع کی - اس زائر ہا الله و قال الرسول کی آواز ہا الله و میں تال الله و قال الرسول کی آواز ہا الله و میں تال الله و قال الرسول کی آواز ہا الله و میں تال الله و تال الرسول کی آواز ہا الله و میں تال الله و تال الرسول کی آواز ہا الله و میں تال الله و تال الرسول کی آواز ہا الله و میں تال الله و تال الرسول کی آواز ہا الله و میں تال الله و تال الرسول کی آواز ہا الله و میں تال الله و تال الرسول کی آواز ہا الله و تال الله و تال الرسول کی آواز ہا تا کہ میں تال الله و تال الله و تال الرسول کی آواز ہا تا کہ درائی میں تال الله و تال الرسول کی آواز ہا تا کہ درائی میں تال الله و تال الرسول کی آواز ہا تا کہ درائی میں تال الله و تال الرسول کی آواز ہا تا کہ درائی میں تال الله و تاله و ت لئے کان ترستے تھے۔ اہل لاہر کی برایت کے لیے مطرت مولانا احدِ علی کو بیٹے سیاسی فرم ا حیثیت سے دلی سے جاندھ نظر بند کیا گیا وہاں سے کلمبور منتقل کر ویدے گئے - نیکن مالاً ا وو خصی ضانتی طلب کی محتیں ۔ موالنا احد علی اس ندر جبنی نفے کہ سارے لاہور سے کوئی والو نظر مذ الباج صانت وسے سکے۔ اخر بہ سعادت الرجرانوالہ کے وو حضرات کے حصہ میں تی فا کے کبد اندرون شیرانوالہ ایک مجھول سی مسجد سبحان خال ہیں قرآن عزیز اور حدیث رسول کے ما شروع كر وب مصرت كم خلوص اور دمني مشوق نارنگ لايا - ايك طرف أكر والالعلوم وليهذا شعبان میں تعطیل سونی میں تو وہاں سے فارغ کھھییں سوسے والے علمار کرام حضرت کی خدمتا ما حر سر کھر قرآن معارف سے اپنے وائن تھر کر نبن ماہ بعد لینے گھروں میں کیا تھے ہیں تو دامھا ماہر کا وہ کون کالے اور بڑی ورسگاہ ہرگ جن کے طالب علم حضرت سے سے کر علمی بیاس نہ کھا موں - بھر ابت طلبا بیک محدود نہیں ۔ وکلار وانشور اور ایا کی کورٹ کے ججز بیک سخرت کی ف<sup>ام</sup>ا میں حاصر مر کر وہ زانو بیٹھ کر اپنے اپنے شکوک شبھات کا اثالہ کرنے ہیں۔ آج ایک با ، رسد کوئی صاحب مام کرتے ہیں تو کامی سے کے کر بشاور مک ازجیل گرائی اٹھا کو پیرلیا ہیں اخبارات و رمانل کے ذریعہ ایٹیس ہرتی ہیں۔لکین مضرت کاہوری کے ہاں جب دورہ تفییر تمین ا بڑا ہے، اس کے علاوہ تاہم العلم میں سال تعبر تعلیم برتی ہے کوئی مہلی کہہ سکنا کہ حفرت الم کبھی تھی جینے کی اپلی کی ہم - اسی طرح لاہر میں رس سے زائد وہ مسجدیں موجود ہیں جن اس کج منس اور تبض کی تعیرات ہیں حضرت سے حصد لیا تبکن تھی چندسے کی اسِلِ نہیں کی ۔ علاوہ ازی جن ال کے لیے حضرت سینہ سپر تھے اور رسول مرحق صلی اللہ علیہ وسم کی محبت میں سرگرداں تھے تیرہ دفعالا کے دروازوں کی سعادت بھی نصیب ہرتی ۔ چزمجہ حضرت سب کھ اللہ کے لئے کرنے تھے اسلے اللہ تلا نے کبھی آپ کو کسی کا محتاج بنہ کیا۔ من کان اللہ کان اللہ لو میں کیا تیک ہو سکتا ہے۔ اللہ کے بی آپ و مدیث کے حضرت ۳۳ کی تعداد میں عقائہ ، اصلاح معاشرہ کی تصبح کے لیے رماًل ٹلا تدریس قرآن و حدیث کے حضرت ۳۳ کی تعداد میں عقائہ ، اصلاح معاشرہ کی تصبح کے لیے رماًل ٹلا کتے جن پر دلیہ سندی ، برمایی ادر اہل حدیث کی تقریفات ہیں یہ رمائل مجبی میفت تفتیم کئے ۔ مجا ایک مید تھی آیک وو کا نہ لیا - اگر کسی سے سال سیٹ اٹھا کیا تر اس کی قبیت تھی انہ مولا اہت ہے۔ بی ایک میں معلومتہ المشکواۃ ۔ اور دوسری تصنیفات تھے بھی حضرت کے لیتے صدفہ جارہے ہیں ہے۔ سے ایم اور بڑا کام حضرت کا ترجم قرآن مربعی سفتے ویسے تو قرآن پاک کی تفاسیر بزاروں سے منا

### حضور في التركيبر في كا وامتكبري

صنور کی الد علی دلم کی بعثت کے بعداب رد حانی تربیت فقط آب کی مامنگری سے ہوگی ہے ۔ اس کو محجانے کے لیے فرائد بڑے پنڈال کی مثال بیان کیا کرتا ہوں جس بی وافعے کے بلے کی درواف ہی ۔ جب پنڈال کی مثال بیان کیا کرتا ہوں جس بی درواف میں درواف میں دروا وہ ہی ہوسکتا ہے ۔ اسی دروازہ کے معب دروا وہ ہی ہوسکتا ہے ۔ اسی طرح جنت میں دافلہ کے بیے جو نق ا مزدز سے ، طرح جنت میں دافلہ کے بیے بی کی دروازہ بی دروانے پر توق دافلہ کا محک عطا فرانے کے بیے رون ا مزدز سے ، مورے برابراہم ، تیر برموشی ا در باتی دروازہ بر دروازہ کی دروازہ بر دروازہ بر دروازہ بر دروازہ بر دروازہ بر دروازہ بر دروازہ دانیام کی دامنگری کے تربی برموشی ا در باتی دروازہ بردور برابیا تاہم ، مدر دروازہ کھلاہے اب صنور تا ایام کی دامنگری کے لیے کرون کی برنت میں داخل جہ بی حرف مدر دروازہ کھلاہے اب صنور تا ایام کی دامنگری کے لیے کرون کی جنت میں داخل جہ بی مرد مدر دروازہ کھلاہے اب صنور تا بیات میں )



اب بندارشا داست محزست لا بوری قدس التدرو مجدالتد بعینه جود ماغ بس مفوظ بن نقل کرنا بهوں التد تعالی ابنی کری کے صدقہ میں مفالی ا تری فراتے موسے اپنی رضائے پاک کا ذریعہ نبا میں لینے مجرب صلی لتدعلیہ دستم کی اُمتند کے بیانے افع بنا میں ۔ اُمین

حضرت رحمته الندعديداكثر فدات تص مر إنكل مجندوب نعين مرة يه الل پنجاب مر پاگل كو مجندوب سجت مي اس يدي پاگلول كے پيجے جاگے مائے بھرتے ميں موجندوب عندالند معبول موجہ ہے ۔ مجندوب سلوب العق موجہ ہے اس كاعن حفر خشق اللي كى زيادتى اوراس كے سمارے ، بلك كے سبب كھوئى جاتى ہوئے ہوئى اوراس كے سمارے ، بلك كے سبب كھوئى جاتى ہوئے ہوئى اوراس كے سمارے ، بلك كے سبب الله عمل كھوجھ تاہے اس كودلايت سے كي تعلق . اسى بلے ميں كتابخ مرموز و برديواز يابر پاگل مجندوب منهيں موتا .

دنت فردت تعصف مندوه می کوافرت کی فکر بواوراس کی تیاری میں ہمہ وقت مشخول ہے اسی بیے میں کت ہوں کے علمہ فقط النہ واسے یا ہی ب انحر ہیں۔ لوگ کھتے ہی محتلنہ سارسے ایا کمل کوئی میں کتا ہوں پاگل سارسے تعلقہ نوٹی کوئی ! یہ ارب و در ایک برگ ترکتے ہیں کہ بینا سارسے اندھا کوئی کوئی میں کہتا ہوں اندھے سادسے بینا کوئی کوئی۔ یہ ظاہری آ تھیں تورام لال اور سنت سنگر میں بلی مولی میں منیا وہ جس کا دل بینا ہواور برروش ضمیری فقط اولیار الله کونصیب موتی ہے! یہ دولت فقط التدکے ام کی برکست سے بی ہے ! بتے ہے!

صرت فرماتے تھے تلاازم کیاہے۔ مملا تربی کہ تاہے کر قرآن وحدیث کا فاؤن نافذ ہو توکیاتم اسلام ازم کو طازم کا نام ہے کر می لفت کرے اپنی آخرت تباہ کرنے ہو تلا یہ تو سنبر کہ تاکرز اکر وسٹراب برم بج معاذالمنڈ۔

صرت فرات قرات تھے لوگ کتے ہیں ملا بڑے بے ایمان ہیں۔ یونوہ شیطان نے ان بنجابیوں کے منہ سے رکھا ہے ہیں کہ آم الگ بے ایمان ہے توکیا کنجرا ورکنجریاں ایمان دار ہیں۔ کھٹرم کرد!

حفرت رحماللد لپنے صاب زادگان سے بہت ہجست کھے اکثر واسانداندانیں ہارے کے ان کا ان مفرات کا تذکر و ماتے تھے ۔ وات سیریٹے بیٹے جیسے جیسب اللہ (فرراللہ مرقدہ) کوظم و فرکرست بڑی منا سبت ہے ۔ مولوی میداللہ کوجاد کا شوق ہے لپنے اور میرے امرے واکسنس کی بندوی کے کردکھی مہوئی ہے ۔ میرے بیٹے مولوی افورکو کہا رہ کا شوق ہے ۔ میں نے کاچی سے لموا لباہے ۔ کرا ب میرے باس ہے بولوی افور کوکھین ہی میں واد مذر صرت منی فوراللہ مرقدہ کی ضدمت میں جھوٹر آیا تھا تا کریان کی خدمت کوری افوراور مساجزا وہ (مولا) اسعد مدنی ) خوالم ان کی عالی کھائی کی طرح ایک ہی گھریں بے اور بڑسے ہوئے ہیں ۔

اكي مرتبدارن وفره يكراجل كوتوعتورا برست ميرانقت يا دست كا اكل توبهت جيوناسيها س كوم كيا يا درمول كا- يه وونول مصرست والا

کے بہتے ہیں صرت مولاً الرصاحب مظلاً کے صاحبزادے ہیں سالیڈ تعالی صاحبزادہ اکل کی شکل صفرت اقدس نور المنڈم قدمے ہیں والہ المرصاحب کی شادی ہوئی تھی ، بوجود کر ہم ان کے حاصر باش خواج ہی جارہ الله علی المرصاحب کی شادی ہوئی تھی ، بوجود کر ہم ان کے حاصر باش خواج ہی جارہ بالو عمد الله علی مقدم کرشن منگر لاجود ہمی ہیں ہیں بارات ہیں نہیں ہے جا باکی ، والبہی پرصزت والانے بڑے اہما مسے فر والم بیانی اور ہم جند نفر جلے ہمی جائے تو کو کہ کہتے بھرتے خود تو بارات کو منع فر لم تماد بہا کہ اس میلے میں اور ہم جند نفر جلے ہمی جائے تو کو کہ کہتے بھرتے خود تو بارات کو منع فر لم تماد بہا کہ بارے میں فلاں فلال کو ما تھ ہے گئے اس میلے میں اور ہم جند نفر جم بداللہ جلے گئے تھے ،

بیتے لہ اراے میں ملان ملان موں عدمت میں ہے۔ یہ میں اے کیم اجرار خان مرحوم دسیع الملک ) کے ام رپر کھا ہے مشلمانوں کے السمانیا ۔ کیک وفغہ ارشاد فرمایا کہ مولوی افزر کے بیٹے کا نام اجمل میں لے کیم اجرار خان مرحوم دسیعے الکاک ) کے ام رپر کھا ہے مشلمانوں کے السمانی اور ملت کا درود دل رکھتے دانے تھے میں جب جیل میں مرتا تھا تو میرے بیٹے بچوا کیوں کی فبرگیری فرملت کا درود دل رکھتے دانے تھے میں جب جیل میں مرتا تھا تو میرے بیٹے بچوا کیوں کی فبرگیری فرملت کے درود دل رکھتے دانے تھے میں جب جیل میں مرتا تھا تو میرے بیٹے بچوا کھوں کے درود دل رکھتے دانے تھے میں جب جیل میں مرتا تھا تو میرے بیٹے بچوا کیوں کی فبرگیری فرملت کا درود دل رکھتے دانے تھے میں جب جیل میں مرتا تھا تو میرے بیٹے بھی اس کے درود دل درکھتے دانے تھے میں جب جیل میں مرتا تھا تو میرے بیٹے ہے۔

رو کا دروں سے سے میں اس کے بیات کا موں تو اجل میارا من پکرکو کھٹوا موجا تاہے کہ بین بھی ساتھ عیلوں گا داس وقت ھزمت ا ایک مرتبہ فرایا میں جب نماز کے لیے آتا موں تو اجل میارا من پکرکو کھٹوا موجا تاہے کہ بین بھی ساتھ عیلوں گا داس و تبیراول فرت کر چیرہ مبارک خوشی سے کھیلا مزانغا) ہیں اس کو مجین سے کہتر کا بیچھا چیٹرا کر آتا موں لوگوں کو دکھا ہے لیسے موقعوں برنمازیں اور بجیراول فرت کر چیتے ہیں الشدنغالی کی عبت سب برغالب بہزا ہیا ہیں۔

یسے میں میں بارٹ و فرایک کل دات امپاکسے معمان آسکتے گھر میں جو کھا ان کر کھا دیا تھوڑا سائی رہا جو گھر والوں کو کا فی نرتھا مولوی افرکن لگا دہ جے محم ہوتو بازار سے روٹیا ہے ہویں میں نے کہ نہیں جو ہے اس کو سریا سیرڈٹوکرکے کھالو! بازاریں اکشرہے نمازی ہے خس کھا ہا پکاتے ہو گوشر ما ان کا کھانا جا کڑے محمرا کم تقوی اس سے بست ہی پر ہمیز کرسے ہیں اس سیلے کہ اس میں فورنہیں ہونا جگہ ہے نمازی کی مخرمت کے سبب گلم معد ہموتی ہے ۔

اکی مرتزارشاد فرمایک میرے بینے حبیب الله ریمت الله علی کے کھی میری طرف بیٹے سنبی کی آن میسکریک اجب اس کا مدین طیت خط آ تسب قومولوی افر کی دالدہ با وجود کیر بیار میں اُکھ کر بیٹے عبائی میں کرمیں اس کا خط تو و پڑھول گی۔

ارشاد فرمایکراکیب مرتبرحضرت مولانا مدنی نورالنگدم فدہ دیل میں مغرفرمائے نتھے سباسی اختیا خاصک الوں زوروں برتھا۔ ہیں نے مولوی الور اورمولوی جمدالنڈ کوکہا کر جا وُ معشرت سے بیے وصال بن جا وُ ۔ چہائچہ سیاسی حربینوں نے حضرت پرمچھاؤکیا مہرے دونوں جیسے صفرت والا کے سامے کھڑے ہوگئے کمی بیٹھرمولوی حمدالنڈ کوبیٹ پرنگے

مجھے یا دہے کرحب صفر سینین الاسلام مرتبد عالم مولانا مدنی فرالتُدم وقد ہ کی وفات سُرلیند کی خبرات آگذیکے رڈبر پر پکتان نے نشر کی الفاظ کچہ اس المہ تھے والعلوم دیر بند سکے شیخ الحد بہٹ جمینہ علمار بند کے دوح روال مولانا حسین احد مدنی آج بعد و دبیرانتقال فرما گئے مربوم کے مہندو و پاکتان ہیں جُمْرت مرید وعتیدت مندیائے جاتے ہیں ۔

اس خبر کے نشر برنے کے وقت بولا اعبالقیوم صاحب مجاہ ختم نوت مدس نفرۃ العادم گرجانوالد مبرے ہاس بیٹھے تھے اور چائے ہی ہے تھے خبر سنتے ہی ہے تھے اور چائے ہی ہے تھے خبر سنتے ہی جائے گر ہور کا کا خبر سنتے ہی جائے گائے ہور کرا کا خبر سنتے ہی جائے گائے ہور کرکا کو خبر سنتے ہی جائے گائے ہور کرکا کو خبر سنتے ہی ہائے گائے ہور کرکا کو میں فراً دروازہ کھولا میں نے عرض کی مضرست اس اس طرح خبر ہیں مے خود سنی ہے صفرت نے ذا اللہ واجہ اللہ علی مردوس کے مشرب والا اور بالا خار بر تشریع نسسے گئے ۔

ا تنگے دن جمعہ تغاصفرت والاسنے مولاً احمیدالنندکو فرایا کو ہی اپنی زبان سے اعلان بھی کرمے اورا بصال ٹواسکے یہے بھی جمعہ میں ماحنوں سے کے

دے میری زبان صرت کی دفات شریعنہ کی خبرکوا وانہ کرسکے گی ۔ (یہ غا کیست میں بسینے) خطیم بدکے بعدیوں تھیدالنڈ صاحب نے بھڑائی ہوئی کہ وزیں خردی صرت مولاء مدنی مزفلۂ العالی انتقال فرا گئے میچرفرڈ سنمیل کر فرایا صرت مولاء مدنی فررالنڈ مرقدۂ انتقال فرا گئے گویا دل و واغ پراُن کا جاہت ہونا ہی ایمی کمک نئست سبے اس سیلے زندوں کے سے القاب واکاب زبان سے نکل ہے ہیں ۔

صزت اکثر صزت عالی مدنی نورالتهٔ مرقده اور صزت اقدس مولانا را بُوری نورانهٔ مَقُوکی مبدت بنی مدع مرائی فر است تنے نیزارشا و فراست میں مدع مرائی فر است تنے کہ یہ دونوں حضرات جس باست کی تصدیق فرا دیں اوران کے معلیا میں چالیس کروڑ فاصل دیوبند بھی اگر بالفرض محال انکار کریں تو میں کہوں گا کرے دونوں بینا ہیں ان کی تصدیق میں سبت ان سکے معالیہ میں چالیس کروڑ کی تردید باطل۔ یہ دونوں حضرات اہل بصیرت اہل دل ہی علم ظام کا حاصل کریوا اور بات ہے ول کی بینائی اور باست سبت ۔ انکھ کا فررول کا فور منہیں۔

صخرت لاہوری قدس سرخ اکثر فراستے تھے لاہور میں بڑسے بڑے بڑے بڑے بڑے مشرک ہیں! لاہور کی سولہ لاکھ کی آبادی میں ایک لاکھ میں ایک بھی بنیا ہوتا تو سولہ بنیا ہوتنے لاہور شرقراک وسنست کے نورسے مگر کا اٹھتا گرلاکھ میں ایک بھی ہیں۔

بڑے بڑے گدی نشین جو تشان سے تقان سرم پہیٹے عبر تے ہے باطن کے اغرصے ہیں ان کے بڑے بڑے موادی باطن کے نورسے کو رسے ہیں گھنے جاتے ہیں مزحوام کی تمینز منطل کی تمینز بربھی اگران کی رمومات بین شرکیب ہو آ تومیرے در دازد پر زردہ بلاڈ کا ڈھیرے آ۔

موك الشروريوسنويتم كل كويه نه كناكر دب صاحاء ناص خذ ببر، ك الشرور كوني وُراف والانه براي و الشرق الي مجهدان المحهدان كار كوكو اكرك فرائيس هم اكي اس في من نهير ساكيا .

صرت فرویکرتے تھے بیرے پاس لاہورکے ایک بروی صاحب آئے کرمناظ ہ کرناجہ میں نے کداس کی کیا طورت ہے یہ قرآن عجیہے ی امادیث مبارکہ ہی جوظلات مشرع بات مجرمیں ہاؤ بتلاؤ بیر تمہیں اللہ پاک کی قسم کھا کریقین والا آہوں میں اس وقت توب کرلوں گا اوراگر تم میں کو کی ایسی بات ہے تم تر ترکر اور حنقیت کو کی قرآن وسنت کے خلاف مجرعہ کا نام ہے ؟ فروایاس کے بعد بھروہ مولوی صاحب منیں آئے۔

صرت بڑے جوش میں فرمایکرتے تھے صرت اقدس بران بیر شاہ عبالقا در علیانی میرے دادا میں ردمانی ! (فرالنڈ مرفدہ) ان کے مفوظات کا مجرع موجود ہے۔ اے لاہور ایو مجری میں مراسر قرآن وسنت توحیہ خالص اتباع سنت کی تعلیم مجری بڑی ہے۔ اے لاہور ایو مجری میں مراسر قرآن وسنت توحیہ خالص اتباع سنت کی تعلیم مجری بڑی ہے۔ اے لاہور النقصلی النق علیہ وتم مبتی کون النظام کے نام سے منسوب کر سے برعات ورسومات بجالات ہموجالا نکہ ان باتوں کا اسمیں ذکر بہت ایس نے محلفہ وفرقہ کا نام نیس لیا ۔ مکر قیامت بہت کے سلے ایک کو اُن اور معرفہ فران وحدیث کے مطالب کو خلط طور رہے بیش کرکے اتو باتے میں برعل درو ہیں۔ اسمان علیہ ورک موال کے دور ایس میں اور میں معالیہ کی خاط طور رہے بیش کرکے اتو باتے میں برعل درو ہیں۔

م صفرت فرمایا کرتے میں تمسیر قسم دیجر درجیا ہوں کیا صحاب کرام رونوان التذھیم نے صفوصلی الند علیہ وسلم کا عوس کیا تھا کیا رون ڈالمرر إلله کلا کی تقسیں ، مید نگایا تنا یا اور دیگر ایسی ہی خزا فات کا وہل وجود تھا ، جوتم آج دین کا نام سے نے کہ مکب جراف ہے تو ہر کرنو ۔ کیوں است محمد کو میر کرا زیادہ قرآن ومد میٹ کے مجھنے والے ہو کیا تم صحاب پاک سے زیادہ عاشق رسول ہو إظالمو! ایجی وقت ہے تو ہر کرنو ۔ کیوں است محمد کو میر کر میر کسال خاط کی او کرتے ہو ۔!

حضرت مولانا مفتی محمد صاحب وامنت برکانیم العالی جب یعی لامور و در والا کے گورتشریف لائے را کرام سے بہش آتے والی پر بج سے تاگر منگر اننے رضعت کے وقت بچول کے لیے کچے چیزیں سنے کہڑے میں با ندھ کو مرحمت فرمات اور جب کس بی خورت مفتی صاحب کا تاگر انکول سے اوجھ بل زمو آحضرت لاموری حجیو ٹی معجد کے وروازہ پر کھوٹرے ہتے ۔ دونوں حضرات بمارے نزد کبر آروہ بب الاحترام قابل فو ہیں۔ معنوفات وارث وات کو کسی خاص عنوان کے تحت جمع مندیں کیا جار الم میکر بیسے جیسے ذہن میں جربات آرہی ہے العُد آت کی کو بی سے کھور الم ہوں احباب اکس بے نزیم کا خیال زنرائیں .

مغرب ادرع خدرے درمیان صفرت والا کیود فرمت فرماتے تھے سالوں میرمول دیا کہ میں باؤں مرد کا اور مافظ ا تبال میں اصرح مواکد نے

تر جب گری شدید ہم آن تو پہنے دو پہنے کی برمن ہے اس، درمج تی ہے ہیں رکھ دیلتے اس کا ہو بائی بنا رہتا ہے اس کر پہنکھے پرچوکی ہے اس طرح مواکد نے

سے نہی نمی ٹھٹری برندین حفرت والا پر پل تی رمبنیں ، اورا کی راحت کا مبد بینیں ۔ ایک مرتب اجا کہ آئٹھیں کے لگیر فرایا آب سرال نے کہا ہو اور پکھے جھلیں حافظ افزال باؤں وائیں اس جب کی حکمت تھی ہیں آج کے سعا دم نہیں ہوری اس مجھے فرایا والدہ مورول اللہ ورجے ہوئے

وفت صفرت ارشاد فرماتے لئے نبیح اٹھا دینا انھی ہم گھڑی دیچے کو اٹھانے کا ادادہ می کرتے کر حضرت والا الا اللہ محد دول اللہ ویچے کہا ہو ۔ بھر فرماتے لوٹے میں بانی لاؤ دمنو کر لیں ۔ ایک مرتب موجی فرایا آج تو گھنڈی مواجل بہا

خود ہی بدیار ہوجائے کہم را ایسان میں ہوا کہم ہے ویکا با ہو ۔ بھر فرماتے لوٹے میں بانی لاؤ دمنو کر لیں ۔ ایک مرتب موجی فرایا آج تو گھنڈی مواجل بہا

مرس کی جا ویک اور اور میں سندیں پڑھیں گے (شالی مینار کے قریب) عناد کا وصوراکٹر اس مجد فرمات تھے جہاں اب موجن پر چذہ کھی کی بانی کوٹیل میں آب سے کرمیوں میں آب سے کرمیر والی مجدولات کی موجول میں اور میں اور میں میں آب میں گرمیوں میں آب سے کرمیر والی موجول کے اور میں اور کی موجول کے والے موجول کے والی موجول کی موجول کے والے موجول کے والے موجول کے والے موجول کے والے موجول کی موجول کے والے موجول کی موجول کی موجول کے والے موجول کی موجول کی موجول کے اس کر کوٹیل کی خوال موجول کے وقت تشریب نو کی کا موجول کے انسان کی کوٹیل کی موجول کے ویکھ کے موجول کے انسان کے کوٹیل سے جیب ہیں ہاتھ ڈالاگا کہ کوٹیل کے موجول کے انسان کے کوٹیل کے وقع کے موجول کے وہول کے وہول کے انسان کی کوٹیل کی کوٹیل کے وقع کے دول کے انسان کو کر کوٹیل کی کوٹیل کی کوٹیل کی کوٹیل کی کوٹول کے وہول کے دول کی کوٹیل کی کوٹیل کے دول کے دول کے دول کے دول کوٹیل کی کوٹیل کی کوٹیل کی کوٹیل کے دول کوٹیل کے دول کی کوٹیل کے دول کے

پیے کالوں مفرت والانے فرما باکی ادادہ سہے میں نے عرض کیا مھزت والاسکے بیٹے کا لیناہے ارشا د فرما باجیل میں کون بیکھا جھے گا۔اس پر بس نے ادادہ ترک کر دیا ۔

معنوت لاہوری نورالندم قدہ اکٹرارشا د فرما بکرستے تھے ساری دنبا ایک طرف حضرت مدنی اکب طرف حضرت آواستقام سے بہاڑ ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمتہ التدعلیہ کا ارشا و کسی صاحب سے شنا تھا ،مراب ذمن میں نہیں را کہ کا بیں سجہ اور مولانا احمد علی کے گرتمام استہ میں نور جی فور د کجھتنا میوں۔

، اسموقع میرحفرت لاموری سرقدهٔ شه ادخا دخرهٔ به بینها ب لورهیم قرآن طپرهامها با ایک دوسرے کی صند ہیں بہ جناب قاری عیدالمالک عصب کی تشریف اور ان کی محنت وخلوص کی برکرت سنت کر آج کا جبگر بسیمح قرآن مجید طپرها ورشنا جار است -

تصرفت قاری عبدالمالک صاحب رئے نہ الدُّعِلَہُ کا جنازہ بقول قاری صاحب مردم کی دھیت کے مفرت لا موری رحمت التُدُعليہ نے بُرِها یا تقا ان دنوں نہنے صرف اقدس مولانا رائے برری قدس سرۂ لامہور میں مونی عبالحمید صاحب مرحوم کی کوئٹی داقع جبل روڈ پر قیام فرانے .

تخرت قاری عبدالمالک عموماً ظرکے بعد صفرت اقدس مولا الائبوری قدس سرہ کی خدست میں ماصری نیتے تھے بمولانا مافظ خیرالدین صاحب ، جنایہ قاری ضاحب رجمۃ الدر می بعد عمراض کے بعد سے ایکھے لوگ تھے بصرت لاموری نوراللڈ مرقدہ کا حضرت اقدس مولانا رائے بوری نوراللڈ مرقدہ حربی کی خدمت مالیہ میں طبحہ بارے المالا میں موقع باشار کے بیے بھارے ہیں الفاظ نہیں ہیں کی خدمت عالیہ میں طبحہ اسمام وادب سے اکٹر میشتر حاصری دیا کرتے تھے حس کی تفصیل کسی موقع باشار لائے اللہ اللہ میں میں موقع باشار لائے اللہ اللہ میں میں میں موقع باشار لائے ہیں ہوئے اللہ میں موقع باشار لائے اللہ میں میں موقع باشار لائے ہیں ہوئے اللہ میں موقع باشار لائے ہیں موقع باشار لائے ہیں ہوئے اللہ مولانا مولانا

خلمالدين ديپيشس کى جائے گى -





#### آ فا نثوری کائمبری مرحرم ۱۹ مه مهنیسسسس

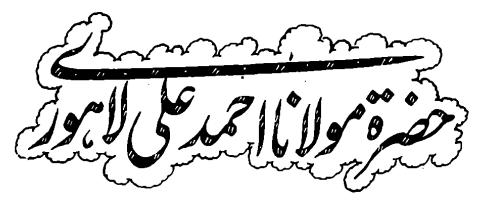

تمام دنیا میں علماء کے تین گروہ وہے ہیں۔ ابک اگروہ اہل حق کا سے جو محض حق ا اشاعت ہی نہیں کرنے بکہ اس کے لیے جہاد بھی کرتے ہیں ادر اس داہ یس آزائش اَبَلَاء کے ہر مولم سے گذر جانے ہیں ۔ دوسرا بھی اہل می ہی کا گروہ ہے بیکی اس گ کے افراد مکرونات دنیا سے دامن کشاں بہسنے کے باعث گوٹرکٹین کو تربیح : دیتے ہیں۔ ا کے بیے سب سے بڑی متاع ان کا ہورٹیر فقر د استفناء ہے "نمیسل گرمہ ان لوگوں کام بعہ ردین کی جاور بیں مصلحتن کے پیمیند سگانے ہیں اور زر سے کی آڑ ہی نفس کی گلا سجانے ہیں - بیبی آخری گردہ ہے جس کے بارے ہیں علی کے کی اصطلاح وضع ہو چکاہ صعت میں ، علمائے سختی اور علمائے سُوء کی آوپزش چلی اَ رہی ہے ۔علماء روع نے ہرعب بیں نختنے بریا کئے ۔ اپنوں کا حدر جو یا پرایوں کا ان کی عرابہنت نے حتی ہیں تلیں الگانا سے کمیں گرمیز نہیں کیا - اپنوں کے وور ہیں ان کا رول اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے : پا کا نخرِب تر انگریزوں کے دُور بیں ہندوسانی مسلانوں کو اس وقت ہُوا ، جب بر میغربطالا استعار کے پنچہ بیں آ گیا اور وارا لحرب یا وارالامان کی بحثیں مختلفت اشکال بیں سائے آئیں ۔ انگربزوں نے مسانوں ہیں نظرئیہ جہاد کو خسوخ کرنے یا اس کا دُخ چیرنے کے لیے بڑے بڑے مبتن کئے - علمار سُوم کی کمیب تنار کرکے اس کے نگار فانہ سے ایسے ا نوا در نکالے کہ برصغیریں مسلانوں کی پوری تاریخ مجروح ہو گئ - یہ جاد پر خط سنا کمینوانے کی خفی و میل کوششوں کا بنیتجہ تھا کہ برصغیر کو وارالامان قرار دبیعے کی فاخ علام کا ایک تنبادل گروہ تیار کیا گیا جس نے دیوبند کی مزاحمت سے بیے ایک نا ہ

ا اور اس نے خریب کی شاخوں کو بانی دیا۔ ان دگوں نے فرآن و حدیث کی نیاد سے اولی الامر ہونے کا جواز پیدا کیا۔

پہنا ہو ہر صغیر کا بازوئے شمشیرزن کفا ، دہاں نظریہ جہاد کی بساط سیٹ دینے ، پہنا ہوں برصغیر کا بازوئے شمشیرزن کفا ، دہاں نظریہ جہاد کی بساط سیٹ دینے سے کی ظاف و بروزی بوت کی داغ بیل الحالی ۔ بہر اس بوت کی موکان کو اس طرفینے سے کا کا کہ علائے عق زیح م کر رہ محلے ۔ ممکن ہے زیح کا نفظ بہاں صبح نہ ہو۔ ان مار پر یہ بیتی کہ عیب تک انگریز رہا " یہ لوگ" تین طرف سے زغہ بی رہے ۔

امراج كى مخالفت نبيل ابتلار كا دور راع .

یم نیاً ، غیرمسلوں نے ان کے سیاسی وجود کر جماعتی طور پر قبول نہ کیا کیونکہ ان کے یک یہ لوگ اسلام کی اساس پر برطانوی سامراج کے مخالف نکھے۔

مُن ، خود مسلانوں نے من حیث ابھاعت ان سے اس حون سلوک کا برآؤ نہ کیا ۔ جو کا قرابی و ایٹار کے دکار معمرات کا تفاطنا کھا ، اس عصلہ شکن فطنا اور ناموانی آب و کے ابنے کردار و عمل کے ابنے گہرے کا بوجود علمائے حق کا بیر گروہ نبرد آزما رہا اور اپنے کردار و عمل کے ابنے گہرے نہوں کے کہ ایس کے ابنین آسانی سے محو نہیں کر سکتی اور نہ ان کے بعیلت فن ، کا اندیشہ ہے ۔

رہ معناً ولی انگی ٹہی ٹہی ہی کے بناً نظفہ، اس درخت ہی کا آیک بھول نظے جو محمدقائم کا ادر رشید احمد گفگومی رحم اللہ تعالے نے الکایا بشخ البند کے ناتھوں پروان چڑھا اور ان یک نفش جانشینوں نے سرمبر کیا۔

علائے تی کی ہے ایک ایسی زنجیر ہے کہ جس کی عظمت پر جبرت ہوتی ہے ، انسانے اہراً ہے کہ انسانوں کی جاعت ہے یا قدرت کا معجزہ ایک مکبر کھینی جل آتی ہے۔ الله جمول ہے ، زکوتی خم ہے نہ کوئی محرہ ہے ، ایک صاف سخوا سلسلہ ہے ، جو شروع اب تک چلا آ رہا ہے اور جن وگوں نے اس داہ کو اختیار کیا ہے وہ کہیں ہوئے میں ہونے میکہ جوانم دووں کا ایک قافلہ ہے ہو نکر و نظر کے ہمرکا ب الله محرس نہیں ہونے میکہ جوانم دووں کا ایک قافلہ ہے ہو نکر و نظر کے ہمرکا ب ان کے مائے ہیں بڑھا چلا جا رہا ہے ۔ افسوس ہے کہ اس جاعت می عظیم انسان جد و

جہد کا طغرائے انتیاز ہیں اس کے بھی وجرہ ہیں ۔ نیکن ہم بات غنبہت نظر آ لہا ہا کہ "اریخ نے ان کے "خکرے کو فبول کر لیا ہے اور بعض گم شکرہ گونتے انجرائجر کر سامنے آ رہے ہیں -

نظری کا یہ شعر بڑا ہی بلند سمحا جانا ہے کہ سے نظری کا یہ شعر بڑا ہی بلند سمحا جانا ہے کہ سے کریزد از ضیار کا نیست کے کرکشنہ نہ شد از فیبیل کا نیست کریزد از صفِ کا آنکہ مرد غوفا نیست کے کرکشنہ نہ شد از فیبیل کا نیست کریزد از صفِ کا کہ سے سے ا

انبال نے مصرحہ ناتی کی قبت ان الفاظ بین بیان کی ہے ہے موان نیست بھک جم و دہم مصرعہ نظری را کسے کہ کشتر نہ شد از قبیلہ ا نیست مولان احرعل اس زمانہ بین اس قبیلہ کے چٹم و چراغ نظے ۔ جہاں بیک خاندان کا تا ہے ان کے والد مسلمان ہوئے نظے مولان عبیداللہ سنرھی نے خود اسلام قبول کیا تقاداتاً کی برقلونی ملاحظ ہو کہ والد کا انتقال ہم گیا تو محرت دین پوری نوراللہ مرت ہ آ ہے کی والدہ کا نکاح مرلان عبیداللہ سنرھی سے پڑھوا دیا ۔ جو پچھ دنوں بعد راللہ کر گئیں ۔ مولانا سنرھی کی بہی المبیہ بین سے ایک لاکی مربم بی نی تقیین اضوں نے ااکم کر گئیں ۔ مولانا سنرھی کی بہی المبیہ بین سے ایک لاکی مربم بی نی تھیں اضوں نے ااکم کا نکاح آ ہو سے کر دیا گمر وہ بیسلے سال ہی واغ مفاقی دیا ہے گئیں ۔ اس کی شامل کی دیا تھی دست و رکھنت کا سوال ہی داغ مفاقی دیا ۔

ر من مولان عبیدائٹد سندھی صنب بھی کے شاگردوں یو ا

سے انہوں نے دیوبند کو بالا کیا ہے، 19ء بیں جعبتہ الانصار آنائم کی سوا 19ء بی ا کی فتجوری مسجد ہیں نظارۃ المعارف آنام کیا ۔ اس مررسہ کا مقصد اولی جہاد و ا کے بید مجاہدی تیار کرنا بھا ۔ اس اثنار ہیں سما 19ء کی بہلی جنگ عظیم چھوط گئی کا مشیخ الہند نے مولانا سندھی کو کابل بھوا دیا ۔ تو انہوں نے حضرت بینخ الہند کے مش سے آپ کو دہلی ہیں اپنا جانشین مقرر کیا ۔ خود سحرت بینخ مجاز تشریق لے گئے ۔ ا محد میاں انصاری کو رابطہ افسر مقرر کیا گیا ۔ انگریزوں پر بینار کرنے کا یہ ایک منصا جو ریشی رومال کی تحریک سے موسوم ہے ۔ یہ نامہ و بیام زرد ریشی رومال پر مکھا جانا

ببلا رسیمی رومال ۱۹ جولائی ۱۹۱۷ (مطابق ۸ رمهنان المبارک) کو مصرت شیخ الهه فدمت میں حجاز روان کیا ۔ اس مکتوب میں بہت سی تفصیلات سخریر تقیق ۔ سنا شیخ عبدار حیم کی معرفت برخط حضرت شیخ کو بہنچا۔ ان شیخ عبدار حیم کی معرفت برخط حضرت شیخ کو بہنچا۔ ان شیخ عبدار حیم کی دانا عق میں میں کی برق مصر کی وصرت کے مطابق ابنی اراضی کا ایک برا حصر فکر مل اللّٰہی کی اشاعت میں میں میں میں اللّٰہی کی اشاعت میں میں میں اللّٰہی کی اشاعت میں میں میں اللّٰہی کی اشاعت میں اللّٰہی کی اللّٰہی کی اللّٰہی کی اللّٰہی کی اللّٰہ میں اللّٰہی کی اللّٰہ میں اللّٰہی کی اللّٰہ میں اللّٰہی کی اللّٰہی کی اللّٰہی کی اللّٰہی کی اللّٰہ میں ال

ی بے دفت کیا ہے ، اس اکیڈی کے نخت شیخ عدالہم کے نام پر ماہنامہ" الہم" نکلنا رہے ہوا ہے اور پروفیہ محمد سرور جامعی اس کے ابڈیٹر ہیں ،

ری طرح یہ "نحریک" انگریزوں کے بان آگئ انہوں نے مصرت شیخ الہند کو حجاز ہیں فارکرا کے ، نا ہیں قید کر دیا۔ اور جہاں نہاں اس نخریک کے برگ د بار تخف انہیں برا نروع کیا جو جو لوگ اس ہیں شریک تخف گرفنار کئے گئے۔ مولانا احدملی کو بھی اردی کی مسجد سے پکڑ کیا گیا ، گھر کی تلائی کی ممئی دایک شریک ورس عقیدت مسند کی ایک شریک ورس عقیدت مسند کی ایک شریک ورسان بھی ہوئی نلکی پر بھی قبصد کر بیا گیا جس کے متعلق شہ بیر نظا کہ اس میں حضرت علامہ افرد شاہ کی دستھلی سند تھی۔ اس میں حضرت علامہ افرد شاہ کی دستھلی سند تھی۔

آپ کو طاب علمی سے فارغ ہونے ہر دی گئی مئی۔ ( کھ دنوں افسان مجاز نے آپ کو إدھر اُدھر پھرایا ۔ مختلف حوالانوں ہیں رکھا ، بالآخر روں کے تفانے ہیں نظربند کر دیا ۔ وہاں سے لاہور لایا گیا ۔ آخر کار کھن مرجلے کے بعد رہ کو رہائی طاصل ہم حمد من ۔ حکومت نے آپ کو لاہور ہیں یابند کہ دیا ۔ یہ آپ کے

رد بین قلیم کی بناء عظہری - یہاں آپ نے لائن سبحان خان دشیرانوالہ دروازہ) کو قیام ایے منتخب کیا - اور یہیں ایک چھوٹی سی مسجد ہیں درس فرآن جگیم دینے گئے - مولانا پیانٹر سندھی نے آپ سے وعدم کیا کا کہ تمام زیدگ فرآن ایک کی اشا بحث و تبلیغ

یے وقف کر دیں گے ۔ بیٹا نچہ مرتب دم بھی آب کا شار رہا۔

موجوده متجد کی تعمیر و وسعدند اور انجن خدام الزین کا تیام واستحکام بن فرام الدین تامیز مصرت کی مساعی مشکور کا معجزه سے درا تفاق حال کا بسیاق

ا کم بهاں آج کل بڑی مسجد ہے بہاں کبھی سرکاری ادنوں کا طویلہ کھا ۔ جہاں انجن مراستہ ابنات ہے وہاں پولیس کی جاند اری کے لیے جگہ کھی ۔ مسجد میں اِکا ڈکا شخص کا ناز پڑھتا کھا ۔ گرد و پیش صوف دو تین مسلانوں کے مکان نظے ۔ تمام محلہ ہندوؤں اول محل سے آباد کھا یا بچیر اِدھر اُدھر کو کھی فانے کھے ۔ مولا ناکے قدوم میمنت لزم کا یہ فیمن نظا کہ وفول ہی جیر اِدھر اُدھر کو کھی فانے نظے ۔ مولا ناکے قدوم میمنت لزم کا یہ فیمن نظا کہ وفول ہی جیر کا پہلٹ ہو گئی ۔ رفتہ دفتہ نہ صرف یہ علاقہ ہی مسلمانوں کا ہو گئی ہو نظر کا مرکز بن گئی ۔ حربیت و انتقلال کے مرکن کو بہاں سے غذا طف مگی ۔

ایر امان اللہ فال نے انگرزوں سے بنگ کی تو جن مساؤرے انگرزوں سے بنگ کی تو جن مساؤرے مساؤرین سے اور مراجعت نے بہوت کی ان میں آپ بھی تلقے ۔ پنجاب کے مہاجرین نے آپ کو امیر متخب کیا جب امان اللہ فال نے انگریزوں سے مفاہمت کر ہی

تر معاہدہ کے مطابی آیا کو پھر واپس آنا پڑا۔ واپس آ کر آپ نے لاہر ک دِینی اور سیاسی مزاج کا رُخ بران منروع کیا . لاہور بی جعیب انعلاء کا سب سے ببیلا اجلاس شیرانوالہ ہی بیں منعقد ہوا۔ مولانا ابوامکلام آزاد نے اس اجلاسے آ صدارت کی - سبّہ عطار اللّٰہ شاہ بخاری کو خلام الدین ہی کے جلسہ ہیں امپر نڑییٹ منتخب کیا گیا۔ حضرت علامہ انور شاہ ہمی اس اجلاس میں موجود کھے - انہوں کے بيعت فرائي -

جس جس انداز سے جہ جہ کخرکمیں برطانوی سامراج کے خلات انھی رہیں۔آپ ا مِن باداسطہ اور بلا واسطہ شرکب ہمنے رہے۔ آب نے عمر بھر ہیں جو خطبات دیے وہ نہ صرف برعات کے خلاف بہاد کی بیٹیت رکھنے نخے بکہ ان کا انداز ہی ایا نفا کہ وگ سایس طور ہے برطانری استمار کے خلات ہونے جلے جانے ننے۔ عمر بعر انگرزدلا کی نعلامی اور اس کے خود کاشتہ پردوں کا محاسبہ کیا۔ با بطنع مجا ہر عظیم تھے۔جہاں تہال ا مگربزوں کو طرب مکانے کا موقع ملنا اس سے پیرکتے نہیں تھے، ہمیشہ ہی انگردوں کر ہوٹ تنفید بنائے رکھا ۔انٹر سے لو سگا کر اپنے آپ کو اٹنا بہند کر لیا خا که سرکاری مخبر بھی آپ کے معاملہ بیں نوبہ ای بب کر بیٹ تھے۔

سلف کی با دکار مسانوں کی جننی سخریکبیں اسٹیں بشرطیک ان کا رائے برطانوی استاد کی باشان کے بیشن دفعہ کلمئے حق کی اشاعت

کے بیے انہیں جیل جانا پڑا بیکن ان کا احزام آنا تھا کہ نود اعضائے حکمت انہیں جیل میں رکھنے کے بیے راضی نر ہونے تھے ۔ انگریزوں نے انہیں مجب کمی فبد و بند ہیں ڈالا تیرت نے ایسا ساز و سامان پدیر کر دیا کہ انہیں رام کئے بیر

چارہ نہ رہا۔ گا۔ ہا۔ ہا۔ ان علمائے کیے کو صنم فانے سے امریوں اور عبالیوں اصلاً اور معناً وہ ان علمائے سلفت کی بادگار تنقے ہجر امریوں اور عبالیوں کے درباروں بیں کلمۃ الحق کی بگہبان کیا کرتے اور منبر و محراب پر کھوے ہو کر اوبدالامر کی تمقین اور نواہی کی شکذیب فرماتے تھے۔

مجابرین سے رابطہ مجابرین سرحد سے ان کا آخر وفت یک رابطہ رہا۔ جب کبی المریزوں کے خلاف سرحد کے کسی حصے بیں شورش برہا ہوتی " اس کی ۱ ملاد اپنے اوپر فرض کر بیتے ۔ جہ لاگ سیّد احد شہید کے قافلے سے بھڑ کر سرمد بیں رہ گئے تنے یا جنہوں نے علف بیا تفا کہ وہ انگریزدں کا علداری ج

ہندوننان نہیں جائیں گئے آپ اس سلسلہ کے معاونین میں سے تنفے۔ مولانا لال حبین اختر رادی ہیں کم جس طرح مندوستان کی کسان پارٹی کو امریکہ کی غدر بارٹی اطاد دیتی رہی یا ین کا کرتی گردب اس بیرونی املاد کے مہارے سیاسی جد و جہد یں شریک رہا اس برہ ملاما احد علی آخر دم کک ان مجاہدوں کا ایک ایسا ذریعہ سے رہے ، جس سے انہیں املاد بینچتی رہی اور دوسری جنگ عظیم یں عبی املاد کا بے سلسلہ مرکا نہیں۔ خود مولدی ال حمین ماحب کی روایت کے مطابق ایک دفعہ کا انہیں ذاتی تجربہ ہے - وہ کھتے ہیں - ایک دفعہ مجھے حفزت نے فرایا " مولوی صاحب! ان صاحب کے ماتھ یہ بیگ ہے کہ خلال سٹینن تک چلے جاؤ۔ وہاں یہ بیگ ان کے حوالے کے واہی چلے آنا۔اس سے پہلے نہ تو گھلے طنے کی خودرت ہے اور نہ اس بیگ سے بے پروائی برتنی ہوگی " جیران تھا کہ کیا ماجرا ہے۔میرا ساتھی کلین شیع اور کوٹ یتون میں تھا۔ نز میں نے اس سے استفسار کیا نہ اس نے مجھ سے کھل کے بات کی۔ مقرہ جگر ین نے بیگ اس کے حرائے کیا۔ وہ رسی عدیک سبیک کے بعد رخصت ہو کیا - کچھ دندن بعد معزت سے بتہ جلا کہ بہ شخص اس سلم کا ایک معند زمن ہے خطوط لآ اور پینیام بے جاتا ہے۔ حصرت دونوں حلقوں کی درمیانی کڑی تھے۔ یہ بات بھی کھُل گئ کم اس بیگ میں پہاس ہزار روپے کے نوط عقد ہو تجاہین کے بے بیجے گئے ا تھے۔ غیبی املاد کی رقع اس طرح روزانہ روانہ کی جاتی۔ مولانا اس رقع اور راز کے ا این تھے ان کا وماغ ابنی تعطوط پر آخر وقت بک کام کرتا رہا۔ جو شیخ الهذ نے : برطانوی حکومت کا تخت العظنے کے بیے نیار کئے نختے ۔

افسوس ؛ اٹنکپ سحرگاہی سے وضو کرنے والے یہ لاگ جو خال خال رہ گئے مجے - اب نہ مرف ہمیشہ کی بیند سو گئے ہیں بلکہ اگر پراغ جسبتی ہے کر نکلیں تو بمی ان اندجیری دات ہیں ان چہوں کی ثلاث ناممکن ہے ۔

ہم جیسے لوگ ہو عشق و معرفت کی راہوں سے آگاہ نہیں ہوتے اور جہیں یہ اصاب ہی نہیں ہرتا کہ ایک انسان تزکیۂ نفس اور معراج عملی کے بعد نوندہ کرامت بحی ہو مکتا ہے۔ مولانا احد علی فرر انٹر مزندہ کی شخصیت کا کما بحث اصاطر نہیں کر سکتا ہے۔ مولانا احد علی فرر انٹر مزندہ کی شخصیت کا کما بحث اصاطر نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ احساس صرور ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی عظمت سے محروم ہم گئے۔ یہ جس کا دجود اس گئے گذرے زمانہ بیں آبات من انٹر بین سے تھا۔ اور جو مبدء نیان سے مرد مومن کی صفات لے کر آبا تھا۔ گر بلند اسنی دلزاز، جاں پر سوز

### جنا ب محمر اللحق تعلى - ا داره ثقاً فت اسلاميه - لا مور

# خدان ، جدان الله

میانہ قد ، متوسط جم ، فرانی چہرہ ، ہمی داڑھی ، روشن آنکھیں فرانت کی آئینہ چیس تو عالمانہ وقار کے عامل ، بولیں تو مرتی بربائیں ، صاف سخرے گر بادہ بار ہیں ہمیں ہمیں ، ہمین ، ہمین بربست سے دور ، عبوست سے ، آنا تعصب سے تنظر ، گفتگو ہیں زم ، عمل میں گرم ، کردار ہیں چکیزہ ، عدہ خصائی ، فوٹ نوا افلاق ہیں قرآن کے قالب ہیں ڈھلے ہوئے ، مہان نواز ، سماسری کے اخرام ہیں بے شال اہلِ علم کی شکریم ہیں بے شال ، چھوٹوں کے مشفق ، شیح سنست ، قاطع برعت ، مبلغ تو اہلِ علم کی شکریم ہیں بے شال ، چھوٹوں کے مشفق ، شیح سنست ، قاطع برعت ، مبلغ تو تو تو کی آزادی برصفیر کے بطل جلیل ، تغییر قرآن ہیں گئے ، عمل بالحدیث ہیں اپنی شرکی ، فقط د جلیغ دین آئی ، فاص کہ بیکر ، اعتمال و توان کا اوری ایک جماعت کے قائم مقام ، ایٹار بیشیہ ، فتح و خبر خوابی کے پیکر ، اعتمال و توان کا اوری کی دیکر کا دل نواز مجموعہ ، ہر بہلو سے عابل شربیت محدیہ صلی اللہ علیہ دسلم ا

سب سے پہلے محزت مرحم کا اسم گرامی بی نے ۱۹۳۵ء یا ۱۹۳۹ء یں سا۔
میرے بجین کا زمانہ نتا اور بی مختوری بہت اردو بڑھ بیت نظا۔ ان دنوں محزت الات مولان محد عطاراللہ خنیفت میرے وطن مشرتی بجاب کی ریاست فرید کوٹ کے نصبہ کوٹ کی میں قیام پہر سختے اور وہاں کی سند خطابت و تدریس ان کے میرد مختی ہیں ان سے بال بندائی درس کتابیں پڑھتا مختا۔ وہ کس کام لاہور تشریف لائے اور واہی پر بہت کا بید بیت کی ایک مرتب منابت کی ۔ کھول کر دیکھی تو بیند چھوٹے چھوٹے دین اور نظام کی ایک مرحم کے تھنیفت کردہ مختی دور ایک کی رسائل بر مشمثل مختی جو حزت مولان احد علی مرحم کے تھنیفت کردہ مختی اور ایک کا

جد بن مجلد تخفی ان کے نام اصلی منفیت ، ملاد مرقبہ کی شرعی حیثیت وغیرہ تخفی ۔ ان کے نام اصلی منفیت ، ملاد مرقبہ کی شرعی حیثیت وغیرہ کی بخی منام اللہ دروازہ لاہور کی طرف سے شائع کئے گئے تخفے ۔ زبان سادہ اور عام فہم نئی ۔ ان کے معنا بین کی تاثر انگیزی کا یہ عالم نفا کہ ہر بات دل کی تہوں بیں انرتی جاتی تن بین نے دہ رسالے بڑے شوق اور نوق سے پڑھے ، بہت سے دکوں کو پڑھنے کے لیے رہے ۔ مندد افراد نے بہ رسلے انجن فدام الدین سے منگوائے اور ان کا مطالعہ کیا ۔ ان ربان کا مطالعہ کیا ۔ ان ربان کا تعارف کراتے ہمئے مران عطار اللہ صاحب منبق ان کے معنف شہیر ممالانا احمرعلی ماحب کی بڑی تعربیت کرتے اور ان کا علی اور تبلین سرگرمیوں کی وطاحت فرماتے ۔ ماحب کی بڑی تعربیت کرتے اور ان کا علی اور تبلین سرگرمیوں کی وطاحت فرماتے ۔

اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور حفزت مرحم کی تجرویر اور پرخوص علی ، علی اور سیاسی سائل کے چربیے سفنے اور پڑھنے ہیں آتے رہے اس 19 ء کی سردیوں ہیں ہیں حضزت مولانا اس محلانا مرحم (گوجرالواله) کے سلسلہ دریں اور حلقہ تنگذ ہیں تریک غفا کہ ایک دن مولانا عبلی از رموہددی مرحم) سنزہ امتحارہ کے ایک جوان رعن کی جر سفید کھدر کا کرنہ شلوار پہنے ہموئے ارد کھدر ہی کی سفید چادر اور سے ہوئے تنفے مولانا محد المحبیل مرحم کی فدمت ہیں لے کم آئے لائے اور کھدر ہی کی سفید چادر اور سے کم آئے لائے اور ان کے مدرسے ہیں واض کرایا - ربری عربی کم و ببیش ہیں بھی کی معلوم بھا کہ بر افران کے مدرسے میں واض کرایا - ربری عربی کو ببیش اور ان کو کائم جیرائٹ افر ہیں اور ان کو کائم جیرائٹ افر ہیں اور ان کو کائم جیرائٹ اور سک افران ہیں اگریم کرتے تنفے اور ملک انگریم کرتے تنفے اور ملک انگریم کرتے تنفے ہیں اور اس بی وہ متی کم کو کہن کون کون کون میں ایش کو کوئیں - یہ بندہ عاج کوئی کون کون کون میں ایش کوئیں - یہ بندہ عاج خاج کی کوئی کون کون میں ایش کائل ابتدائی دور بیں ان کے والد گرامی کے دائل گذارہ بن کو محتم گردانت تنا کہ کوئیکر عرکے بالکل ابتدائی دور بیں ان کے والد گرامی کے مقاد نہیں رسائل سے استفادہ کر پیکا خفاد میں ان کے والد گرامی کے متحل محتم گردانت تنا کوئیک عقاد میں دیا تن کوئیل ابتدائی دور بین ان کے والد گرامی کے متحل میں کن کوئیک می کھانے دی کرد بین ان کے والد گرامی کے مقاد نہیں رسائل سے استفادہ کر پیکا خفاد

به استرات مولانا عبیدانشد انور خاموش طبع اور کم آمیز نقے۔ پھر عالی مرتبت باپ کی طرح کسی قدر مخت و مون ان میں ان میں ان میں ان میں ان میں مخت وہ زیادہ عرب اس عمر ہیں بھی ان میں مایاں سختے ۔ وہ زیادہ عرب ان میں مہینہ رہے ہوں گے ، بین جب ان کو دیکھتا ول میں منید ان کو دیکھتا ول میں منید ان کا موقع ہے ۔

 مولان جبیدائٹر سندھی مرحوم کے انکار کی وجہ سے مولان مرحوم صدر استقبالیہ بن بن سک اللہ ان کی جگر مولان بید محد وا در غزندی کر صدر مجلس استقبالیہ بن یا گیا۔ اس سے پہلے ہل غزنری سیکرٹری مجلس استقبالیہ بن یا گیا۔ اس سے پہلے ہل غزنری سیکرٹری مجلس استقبالیہ اور اخبارات بیں ان ہی دونوں بزرگول کا اس نے گرای صدر مجلس استقبالیہ اور سیکرٹری مجلس استقبالیہ کے طور پر شائع ہمتے رہے غ بہ سب باتیں ملک کی بیامی تاریخ کا ایک حصہ بیب اور ان کی بعق تنفیلات کی بہر سب باتیں ملک کی بیامی تاریخ کا ایک حصہ بیب اور ان کی بعق تنفیلات کی محمد کی بیامی ان کی طون صون اشارہ کر دینا ہی کانی ہے۔ بہر نکل جانے کا مطون صون اشارہ کر دینا ہی کانی ہے۔ عرض کرنے کا متصد صون یہ ہے کہ اب بیک حضرت مولان احد علی مرحوم کے نقط اسم گرای ہی سے آشائی تھی، ان کی زبارت کا مرقع حیشر نہ آبا تھا۔

اس بندهٔ عاجز کو صفرت مرحم کی زبارت کا بہل موقع مفرن بینی مرتبہ میں اور کا صفرت مرحم کی زبارت کا بہل موقع مفرن بینی مرتبہ میں اور یک حقیت سے قابلا بیک مرکزی جمعیۃ المبحدیث مغربی پاکستان کے ناظم دفیز کی جنبیت سے قابلا آیا ۔ نماز جمعہ پرٹسف کے لیے بولانا مرحم کی مسجد بین گیا وہ تقریر کر رہے تھے ، ان کی تقریر کے بیعن جملے اب بیک کا نول بین گرنج رہے تھے انہوں نے فرایا تھا ا۔ ''پاکستان اسلام کے لیے بنایا گیا ہے ۔ حکمانہ ۱ اسے اسلام کے حوالے کر دو-ان ملک سے فیراسلامی طور طریق مٹا دو-ان بین فقط اسلام ،ی کی ترویج کرو ۔ اگر اسلام نہیں لاؤگ تر بین امثد کے حضور تہارے خلاف گواہ بنوں گا اور اس کے دربار بین عرض کروں گا کہ انہوں نے اپنا وعدہ پررا نہیں کیا ۔ جر لوگ میلان سخر بین محضر کریاں آئے ہیں وہ قیامت کے درز تہارا دامی پکڑیں گے ، اور میلان سخر بین تمہیں کھینچیں گے ، وہ بڑا نازک وقت ہرگ ، تم انٹہ کو کیا

مولانا ایک فاص جذبے اور روانی سے بہ باتیں کہہ رہے کتے۔ ساتھ ہی ہوگوں کا تائید بھی حاصل کر رہے نتے ، اندوں نے سرسے عمام آثار رکھا نتھا اور عجیب و غرب اسلوب سے جو بڑا ہی مُوٹر اسلوب نتھا تقریر ارشاد فرما رہے تتے ۔ نماز جمعہ کے بعد بجوم میں گھش کر ئیں نے محزت کو سلام کیا ۔ اور واپیں آ گیا ۔ بر ان کی زبارت کا پہلا موقعہ نتھا اور تقریر بھی بہل دفعر سنتے کا انتخاق ہؤا۔

بک عرصہ بعد ہفت روزہ" الاعتصام" ماری ہموا۔ اور اس کی اداریت میرے سپردہما

آ روان کی خدمت بی حامز ہونے کے متعدد مواقع بیس آئے، مولانا سیّد داؤد فرنوی کی سبت بی بھی ان کے ہاں گیا۔ اور تہا بھی کئی مرتبہ حامز ہؤا۔ بی جب جاتا دعا کی درخوا رہا ۔ بی جب جاتا دعا کی درخوا رہا ہے۔ دہ نمایت خوش گوار طربیتے سے خیر خیریت پر جھتے اور دعا بہتے ۔ اس صنی بی جند الله عنبی میرے ذاتی مشاہرات و تا ٹرات سے تبیر کرنا چاہیے ذیل بی درج کئے اللہ میں درج کئے ۔ اس میں درج کے اللہ میں درج کے اللہ میں درج کئے ۔ اس میں درج کے اللہ میں درج کہا تھا کہ میں درج کے اللہ میں درج کے در

بن کا گلاس عنایت فرمایا بر نقامین ایک دن مولانا غزنوی کا خط لے کر مطر

را المرات بین حاضر ہوا ۔ مسجد بین گیا تو پنتہ چلا کہ گھر تشریبت ہے گئے ہیں ۔ مسجد یا گاروں کی حط کے کر مھر ایک آدی بھے گھر لے گیا ۔ معزت تشریبت فرا ہے ۔ باہر آئے اور حسب معول پاک سے کے ۔ کرے بین بٹھایا اور حاضری کی وجہ دریافت فرائی ۔ بین نے مولان غرفی ان ط بیش کیا ۔ خط بڑھا اور زبانی اس کا جواب دیا ۔ فرایا بین تم پر اعتماد کرتا ہوں کہ بیبے ہی الفاظ مولان غرفری سے بیان کردگے ۔ بعد ازاں اصرار کرکے مشربت کا ملی عنایت فرایا ۔ اور بین نے تبرک سبھے کہ بیا ۔ رفصت کرنے کے بیے مسجد بیک میرے مائة تشریبت لائے ۔ بین احترانا فرا بیکھے ہٹتا تھا تو خرد میرے برابر ہو جائے۔

یُں نے واپس آ کر سارا وافقہ ٹولانا غزنوی سے عرص کیا نے اس درجہ نوش ہوئے ا ا فرط مسّرت اور جوش مجست سے آنکھوں ہیں آنسو چھاک آئے اور حفزت کی درازی الم کے بیے وال فرائی -

مرامان بوم لیا اور وعا فرمانی بهت می نوش کا باعث نظاران واند سے بیلے

ال کا پس منظر ببان کرنا صوری ہے ہو مختفر الفاظ یں یہ ہے کہ مئی ۱۹۵۵ء یں گئیت مدیث کے مرضوع پر تقریر کرتے ہوئے مولان سید ابوالاعلی مودودی نے صحیح گلالا کی تام احادیث کی صحیت و عدم صحت کے بارے میں چند ایسے الفناظ کہ لائد ہو تام احادیث کی صحیت ہے مطابقت مذ ریکھنے تھے۔ بین نے "العنقام" بیس ایک الی سنت سے مطابقت مذ ریکھنے تھے۔ بین نے "العنقام" بیس ایک الری مکھا جس میں صحیح صورت حال کی وصاحت کی گئی تھی اور محدثین کے مُوقف کی موثینی میں مرائد ما کہ تام احادیث کو صحیح شابت کہا گیا ہا تھا ۔ اس پر جاعت اسلامی کے مناب کو جائے کہ دو ڈھسائی سال کی بہت نے اتنا طول کھینی کہ دو ڈھسائی سال کہ یہ سلید جاری رہے۔ یہ "اخباری جنگ" اپنی فطرت کے مطابق چرنکم مختلف می ڈوں سال کی خوا

یں پھیل گمئی متی اس بیے چذ روزن ہے بھی اس موضوع کے متعلق "الاعتمام" کے بھی اور الدید اور شذرات شائع کرنے گئے جی بیں مولانا مرتضیٰ احد خال میکش کا روزنام "لیک پاکستان" بیش بیش بیش مقا۔ بھر تواتے وقت" اور "امروز" بھی جاعت کے بیای کوائون سے متعلق "الاعتمام" کا ادارتی مواد بھابیتے اور اپنے انداز بیں اس پر تبھرہ کرتے تھے بہت کے ببغت کا سلام بہت آگے بڑھ گیا تو مشہور اہل مدیث عالم مولانا محمد علی تعویل رائیم۔ اسے کی خوض سے متعلقہ فرقوں کے بعض حضرات کو اپنے مکان (واقع الا نمبیل روڈ لاہور) ہیں معوکیا جاعت المالی کی طوف سے متعلقہ فرقوں کی طوف سے مرلانا موردی 'میاں طفیل محمد اور حک نفرائشہ خال عربی روئی روئی مرفون سے مرلانا مرحم نا برانا مائی مودودی 'میاں طفیل محمد اور حک نفرائشہ خال عربی روئی روئی مرفع نا مرحم نا برانا مرحم نا برانا میں مرحم داری بی محفوظ نہیں رہے۔ بیکن طبیہ یہ تھا۔ مرخ وسفیل بررگ اور نختے جن کا نام بیرے ذہن بیر محفوظ نہیں رہے۔ بیکن طبیہ یہ تھا۔ مرخ وسفیل بررگ اور نختے جن کا نام بیرے ذہن بیر محفوظ نہیں رہے۔ بیکن طبیہ یہ تھا۔ مرخ وسفیل برنگ دورے کا نام بیرے ذہن بیر محفوظ نہیں رہے۔ بیکن طبیہ یہ تھا۔ مرخ وسفیل مردم نا بانا میں میں نابا عمامہ با مدھے ہوئے تھے۔ شب پڑا کی درک کیا نام بیرے ذہن بیر محفوظ نہیں رہے۔ بیکن طبیہ یہ تھا۔ مرخ وسفیل مردم نا بانا نقد ، متوازن جم ، سفید داڑھی ، غالباً عمامہ با مدھے ہوئے تھے۔ شب پڑا کی درک کیا تھا۔ در کا نام بیرے ذہن بر میکش مردم نے ان کا تعارت کرایا تھا۔

جاعت اہل مدببت کی طرف سے مران سید داؤد خرفوی مرانا محد عطارا مثر طیق ۔ موانا محد عطارا مثر طیق ۔ موانا محد عام مدت سے شامل اجلاس ہمدتے ۔ موانا محد منبعت ندوی کو مجمی دعوت دی گئی تھی لیکن ہروقت اطلاع نہ پہننے کی دجہ سے دہ تنزیب نہ لا سکے جس کا انہیں افسوس ہوا۔

میزیان نود مولانا محدعلی تصوری مرحم نخف اور ان کے بڑے بھائی مولانا می الدین اہم قصوری گفستگوئے مصالحت میں ان کے معاون نخفے۔

ویر بیک گفتگو ہوتی رہی اور ذیر کبت معاطات کی تمام شفیں سامنے آیی ۔ سب نے بحث بیں مصتہ لیا لیکن مولانا احد علی مرحوم ، مولانا عطار الله منیفت اور یہ بندہ عام باللا خاموش بیجھے رہے ۔ بئی چونکم سب سے کم سن نھا لہذا معزز مہمانوں کو بانی پلانے اور جائے اور جائی کہ نام دیت رہا ۔ اس نسم کے مباحث صحافتی زندگ کا لادی حصہ ہیں یہ کوئی افرکھی یا نئ بات نہ تھی ۔

بہرمال اس موقع پر نہایت آخصار کے ساتھ یہ واقعہ اس لیے زبانِ تلم پر آگیا ہے کہ بین مجلس سے اکظ کر کسی کام سے باہر برآ کھرے میں آیا آ حزت مولانا احد علی بھی تشریف ہے۔ آئے آئے ہی مجھ سے بغلگیر ہوتے اور بہا

را تفاحِم ليا - فرايا :-

" بنی تمهارسے معنا بین و مقالات باقاعدہ بھیدائٹر افررسے سننا ہوں ، بہت خوش ہوتا ہوں اور تمہیں دعا دیتا ہوں ۔ انٹر تمہیں خوش رکھے ، تم دین کی بہت خدمست کر رہے ہو "

ان کے بیر الفاظ اور مشفقانہ انداز بیرہے بیے بہت بڑا اعزاز نقا۔ نم، نے سر عکا کر انلیارِ تشکر کیا اور دھائے خیر یں باد دکھنے کی درخواست کی ۔

سفِ ركا اخرام اليب خال ك حكومت كا دؤر نفاء ايك روزين ناز مفر العرام الع اماریہ لکھ رائم نخفا کہ ایک صاحب آئے اور مولان سید داؤد غزنوی سے طنے کی 'نواہش ظاہر کی - میں نے کہا تخوٹری دہرِ تشریب رکھنے ، ظہر کی اذان ہمنے والی ہے ولا نازے ہے تشریب لائیں گے تو بل لیجے گا مولانا آئے ، خاز پڑھی اور اپنے پنیے کے کمرے ہی جے وہ بطور دفتر استعال کرتے تھے جلے گئے۔ بیں نودارد کو اُن کے پاس بے گیا ۔ ملام ہُوا کہ وہ علاقہ فواب صاحب کے گاؤں علی رضا آباد سے آئے ہیں \_\_\_ مولانا المجالستار خاں نیازی نے انہیں بھیجا ہے۔ سنّی المسلک ہیں ان سے نبیعہ معزات کا کیجے اجگوا ہم کمیا ہے اور معاملہ مذہبی اعتبار سے سنگین نوعیت اختیار کہ گیا ہے۔مون ، غرفوی نے ماری بات مئ کر لاہور کے عمار کرام کی میٹنگ طلب کی جن بیں عفرت مولان احرعلی صاحب کا اسم گرای سرِ فبرست نخا - حفزت کر ٹیلی فون کیا تو معلوم بڑوا کہ ادہ سخت معروف ہیں ادر فوری طور سے تشریف نہ لا سکنے پر معذرت خواہ ہیں \_ میں کھ معزات آ گئے اور میٹنگ ہوتی۔ دوسرے روز معزت کی مہولت کے بیش نظر ' مجد شیرانوالہ ہی میں میٹنگ کا انتظام کیا گیا - محزت مولانا مرحوم سب سٹ کائے المیننگ سے مے بڑی خوشی کا اظهار کیا اور کارروائی بیں پورا حصہ لیا۔ کارروائی بین نے مکمی ' میٹنگ نیم ہوئی اور حاضرین وابس جلے گئے - کارروائی کو آخری شکل دیے کر دیخط کرانے کی غرمن کسے بیں دوبارہ محضرت کی خدمت ہیں مسجد شیرانوالہ میں طاحز ہڑا۔ ببجد ر منت سے پیش آئے ، کارروائی پڑھی اور دستخط فرائے - بئ اجازت سے کر چلنے لگا تو کردے ہو گئے۔ ین نے سرحیند عرض کیا کہ تشریف رکھتے بین اس ذرّہ نوازی پر بہت الراد من مر نہیں مانے ، معبد کے دروازے ک میرے ساتھ آئے اور فرایا ،۔ "تُم كُنُ ومِ سے میرے بے باعثِ مكريم ہو، ایک تو بھان ہو، دوسرے كارِنجر

سے آئے ہو ، نبسرے مولانا غزنوی کے سفیر کی حیثیت سے آئے ہم ، جی کا اخرام واجب ہے دور سفیر کا اخرام بھی ضروری ہے، چو تھے تمبارے اداریے پڑھتا ہل اور خوش ہونا ہوں "

م م کھے رخصت کہتے وقت فرمایا :۔

"مولانا غزنوی سے بہت بہت سلام کہنا ''

یہ اُس کے انکسار اور تراضع کی انتہا تھی۔ در نہ کہاں یہ محمل بھار اور سرایا معمیت كبال وه پيكير نجير اور مرقع علم وفضل!

## كشف فبورك بارس بي ابك ا دارني نندره

مولانا احدعلى مرحم اور مولانا ك ماؤو غزنوی کے باہی تعلقات بہت زبارہ ننے ادر ددنوں بزرگ ایک دوسرے کی انہا تكريم كرت يخف بمحص اس كا يورا علم اور كامل احساس تخفا - مولانا غزفوى بالكل بردالة من كرتے تھے كہ محزت كے خلات كوئي فظ بھى كبا جائے ۔ اس سيسے ہيں ايك وا

حضرت مولانا احرعلی مرحمم نے ایک خرتبہ مجلس ذکر ہیں کشف قیور کے متعلق ایا . پکھ تجرابت و مشاہرات بیان خوائے ، ادر کوئی ایس بات کہی جس سے بہمستفاد ہوتا ' کم قبر بیں مبیّت جن طلات سے دو چار ہو اس کا انہیں مشایدہ ہمو جانا ہے۔ بُن "الاعتفام" بين اس پر ايک شذره لکها اور شايت ادب سے پيند سطور بين حفرت ا کے نقطہ نظر سے اظہار اخلات کی جائت کی -

اس کے نیسرے یا پوسفے روز بعد مولان غزنوی نے جھے سے فرایا:۔ " ایڈیٹر صاحب ! بین نے مولان احد علی صاحب کے کشف قبور کے اور ہے میں ایب کا ادار تی نوٹ پڑھا۔ آپ ہیہ فرلمنیے کہ اگر مولانا احرعلی صاحب انتے نبک ہو جائیں کہ انہیں کشفِ فور ہمنے گے تو آپ کو کیا اعزاض ہے؟' اس ایک ہی جلے سے میرا مسکہ حل ہو بیکا نخا ادر میربے پاس سوائے ا کے کوئی جواب نہ نخا کہ بلاناتل عرص کر دوں " کوئ اغراص نہیں " اس سے ان دونوں بزرگوں کی ذہنی ہم آ ہنگی ، فکری مطابقت ، مسائل تھوّت مرافقنت ادر تعلقات کی انتہائی نزاکت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

جندلائی مذکرہ اقراب سے اور خصوصی سے اور تبینی تاریخ یں صرت موں احد علی مرحم کی خاصی کے مشیت موں احد علی مرحم کی خاصی کی حشیت موں احد علی مرحم کی خاصی فرعیت کی کھے اور خصوصیات بیں جن کی حشیت مدد جارہ کی ہے۔ اس بیے اس عردس البلاد کی روحانی اور عملی فضاؤں بیں اس کے مدد جارہ بیٹ قائم رہیں گے اور حزت مرحم اس کے اجر و ثواب سے متمتع ہوتے رہیں گے اور حزت مرحم اس کے اجر و ثواب سے متمتع ہوتے رہیں گے اور حارت مرحم اس کے اجر و ثواب سے متمتع ہوتے رہیں گے۔ اس میں اس کے اجر اور اللہ ا

ا۔ موں ا مرحم سے پہلے ہی اگرچہ لاہور کی چنیانوالی مسجد ہیں حضرت موں نا جدانواحد غزندی رحمۃ اللہ مرحم سے پہلے ہی اگرچہ لاہور کی چنیانوالی مسجد ہیں حضرت موں ناہم موں ناہم موں ناہم موں ناہم موں احد علی پہلے عالم دیں ہی جنہوں نے اپنے درس میں تسلسل ہیدا کیا اور اس کو باقاعدگ کے سانچے میں وُھالا۔ وہ بینر کی شدیر مجبوری کے اس بی مرکز ناغہ نہ کرتے۔

۷-ان کا بیج تنبیم اور طربی کام کچھ اس قسم کا نظا کہ ان کے درس قرآن مجیبہ سے موام اور خواص کیساں اٹر نیریر ہوئے نظے۔ یہی دجہ ہے کہ ان سے استفادہ کرنے والوں کا ملقہ بڑا رسیع ہے ، اور ان کے اصحاب عقیدت مختلف طبقت کی محط ہیں ۔

کی تغییر مکھی ۔ بہ تغییر کمی دفع زیورِ طبع سے آراستہ ہو چکی ہے ۔ میکن اس کے باوب<sub>ور</sub> مولانا معبق الدبن مکھوی بھی مفسیرِ قرآن حضرت مولانا احدعلی رحمتہ المسّہ علیہ کے باپ عم پر دشنگ دینے کے بیے مجدر ہوئے ۔

ہ۔ صرت مولاء احد علی مرح م طائفہ علمار بیں اوّلین بزرگ ہیں۔ جن سے بی اور اللام ایم اے کرنے کے بعد متعدد معزات نے باقاعدہ دبنی علم کی تحصیل کی اور اللام کے مبتنین کی حیثیبت سے شہرت پائی ۔ بچر پاک و ہند کے او بنجے تعلیمی اواروں یں بند مناصب پر فائز ہوئے ۔ مثلاً علامہ علاء الدین صدیقی مرحم پیغاب یونیورس کے وائس چانسل مقرر ہوئے اور خواجہ عبدالی فاروتی مرحم نے جامعہ تمیہ وہل یہ استا فر تغییر کا مندیب سنجمالا ۔

۵۔ حضرت مولان مرحم پاکیزہ نکر اور صاف ذہن کے مالک نخفے وہ مسلکی تعصیب سے

ایک نخفے اس کا اندازہ اس سے ہر سکت ہے کہ خود اپنا بہت برطا ملقا
ادادت و عقیدت رکھنے کے با وصف عمر بھیر بہلے سحزت مولانا عبدالواحد غرنوی مرحم اور ان کے بعد مولانا سید داؤد غرنوی کی اقتداء ہیں لاہور کے خلو پارک کے نام سے موسوم ہے ) عیدین کی نماز ادا فرمانے رہے ۔ ہمیشہ صفن ادّل ہیں امام کے بیجے جاکر ببط جاتے اور پودا خطبہ فرمانے رہے ۔ ہمیشہ صفن ادّل ہیں امام کے بیجے جاکر ببط جاتے اور پودا خطبہ سننے کے بعد وہاں سے انتخاء۔

پھر ان کی بیہ بلندی کردار اور وسعتِ نلب و نظر طاحظہ ہو کہ اپنی ابک صاحبراہ مولانا عبدالمجید سوپرددی مرحم کے عفد بیں دیے دی جو مشہور اہل صدیب عالم د مبتنع 'معروف مصنف و من ظر اور مبفت روزہ "مسلمان " ادر" جربرہ اہل حدیث " کے نامور ابڈربٹر نخھ۔ رحبھ المتٰہ تعالی رحنہ واسعتہ ۔

4- ان کے اپنی اوصان کی وجہ سے ان کے ارادت مندوں بیں اخاف کے علادہ اہل حدیث بھی کثیر تعداد میں شامل ہمرئے۔ ان کا یہ وصفت قابل ذکر ہے کہ وہ معاصران رقابت سے باکل میٹرا شخے ، لاہور بیں کمی ہم فکر عالم دین کے درسِ قرآن کا سلسلہ شروع ہوتا تو بدرجہ غایت خوش ہوتے ، ۱۹۳۱ء یا ۱۹۳۲ء میں مولانا محد خبیف ہدوی نے مسجد مبارک داسلامیہ کا بج لاہور) میں درسِ قرآن کا آغاز کیا تو صفرت مرحم مسجد مبارک داسلامیہ کا بج لاہور) میں درسِ قرآن کا آغاز کیا تو صفرت مرحم مسجد مبارک ہیں گئے ، مولانا ندوی کو مبارکیا د دی اور دعا فرمائی۔

، - مرحم انتبائی جرأت مند عالم دین تخفے - وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس شہر ہیں نہایت ویری کے ساتھ برط نخریی اور تقریبی صورت ہیں توجید کی تبلیغ کی اور

زبردست مخالفت کے باوجرد مومدین کی آیک عظیم جاعت پیدا کی ۔ جمع یں جدید نظیم یافت اصحاب مجی نشائل عقے اور قدیم آبل علم صفرات بھی !

ہ انہوں نے آپنے نگاندہ اور اربابِ عقیدت کو علمی درس بھی دیا اور عمل بھی ! بعنی علم اور عمل وونوں طریقوں سے آن کی تربیت کا اہتمام کیا ۔

ہ ان کی یہ نصومیت نش کہ ہر اس بیاس میدان میں بھی آگے آگے نظر آتے کے جس میں عک و بھت کی بہتری مضمر ہو اور ہر علی معرکے ہیں بھی سب سے چین پیش رہتے تھے وہ صبح معنوں بین مام باعمل تھے ۔ ان کی بھرادی علمی اور عمل نذگ کے کس گوشے میں بار بار نظر دوڑانے کے باوجود کوئ خل دکھائی نہیں دینے بھی وبیدے بھاڑ کی عائر کر دیکھتے کوئی خاص نظر نہیں آئے گی ۔ فارج ح البَصَدَ مَا سِنَا قَدْ ہُون البَصَدُ خَا اللَّهُ عَا اللَّهُ اللَّا الْحَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَا اللَّهُ ال

ا۔ ان کی امور دنیا سے بے نیازی اور شغف خدمتِ دین کا یہ مالم کفا کہ عمر بھر بلاما وطنہ بیلیغ اسلام کرتے رہے۔ اگر کوئی بیرونِ لاہور سے بلانا, تو ان کا معمول کفا کہ وہدہ کرنے سے بہلے آمد و رفت کے اخراجات کا جائزہ بیلیے اگر اخراجات بین تو بھلے جانے ورنہ معذرت کر دبیتے۔ بلاشہ بیلیغ دین ان کا پہینتہ کفا لیکن 'بھی ملے میں کمی سے بھے بین ہرگز ان کا شیوہ نہ کفا ۔ کیا اس مادی دور یں کوئی اور یا کوئی اور یا کوئی دور یں کوئی اور عالم دین اس اوپنے کردار کا حال کہیں نظر آتا ہے ؟

اور عالم دین اس اوپنے کردار کا حال کہیں نظر آتا ہے ؟

حد پیدا کہاں ہیں ایسے براگذہ طبق وگ افسوس تم کو نیٹر سے صحبت نہیں رہی سے بیدا کہاں ہیں ایسے براگذہ طبق وگ افسوس تم کو نیٹر سے صحبت نہیں رہی

هُوَ حَسِيْرٌ ه

حہ پیدا کہاں ہیں ابیسے پراگندہ طبت لوگ افسوس تم کو ٹیٹر سے صحبت نہیں رہی اگر اللہ نے نوبین رہی اگر اللہ نے نوبین دی مالات سازگار رہے اور نلم و قرطاس سے رابط قائم رہا تر یہ عاجز سلسلۂ " فقیائے ہند" کے چردھویں صدی ہجری کے علائے کام اور فقیائے مظام کے مالات یں معزت مرحم کی علمی اور فقی زندگی کے مفعل واقعات ضبط نخریر بی لائے گا —— مالات یں معزت مرحم کی علمی اور فقی زندگی کے مفعل واقعات ضبط نخریر بی لائے گا — انشارالٹہ العزیز و علیہ الشکلان -

اس وقت کی گیارہ ویں صبی بجری کے "فقبائے ہند" کے طالات چھپ چکے ہیں اور اب گیارہ یں مدی ہجری کے نقبائے عالی مقام کے سوائے زیر ترتیب ہیں ۔ اللہ سے وعا ہے کہ وہ ات فیریت سے آئے ۔ جب کہ برصغیر پاک و ہند کے ان بزرگابی دبن کے علمی کوانگف معسر من گزرت بی لاؤں ۔ جن کی زیارت و صحبت کا بچھ نہ بکھ خود بھی لطعت انتما بچکا ہموں ۔ اور انتفاصنہ کی محفلیں محرم رہی ہیں ۔ ان ستفادہ و انتفاصنہ کی محفلیں محرم رہی ہیں ۔ وہ ترضیٰ ۔ وہ ترضیٰ ۔ وہ ترضیٰ ۔



صفرت بینج انتفسیر مولانا احد علی نوّر الله مرفدهٔ کے بارے پی مبیال شیر محد نرقودا رحمت الله علیہ نے فرنایا تھا کہ شیرانوالہ وروازہ لا ہور بیل الله کا ایک شیر رمہا ہے۔ راقع الحووف جب کمبی اپنی گئا ہوں ، خطاکا رہیں اور لفزشوں سے کبریز زندگی کا جائزہ لینا ہے ۔ اپنی روسیابی کو پھیانے کے لیے اپنے پیر و مرشد مولانا احد علی کے دائا کے سوا کوتی جائے پناہ نہیں یانا۔ اور جب کمبی اپنے سمعصر اوہوں ، شاعوں اور صحافیوں کا اپنی ذات سے تقابل کرتا ہے تو باعیث فخر بات صرف یہ دکھائی وہتی ہے کہ حضرت نینی ذات سے تقابل کرتا ہے تو باعیث فخر بات صرف یہ دکھائی وہتی ہے کہ حضرت نینی ذات فیض ورقبات سے نسبت اراوت ہے۔

ملامہ اس تفصیل کا یہ ہے کہ جب صرت دہلی سے جلا وطق ہم کہ لاہوریں نظرنہ ہوئے اور انہوں نے اپنے سلسلۂ رشد و ہرایت کا آغاز فرایا رصرت کے درس یں سب سے پہلے حرف چار انسان لاہور کے اس وسیح و عربین جنگل سے شریک ہونے آئے ۔ ان چار انسانوں ہیں لاقم المحوف کے دالد مرحم المم طب حکیم عنایت حبین شال تھ والد گرای نے جب صرت کے وست متی پرست پر بیعت کی تو ہمارے سادے خاندان اول برادری ہیں زلزلہ آگیا ۔ کیونکہ دالد مرحم نے بیعت ہیں کیے گئے عہد کے مطابق جلہ ہندواز دم کو ایک ممابق عل کو ایک ممابق عل کو ایک ممابق عل کو ایک ممابق جوڑ دی ، موت کے تیجے اور چاہیسویں چوڑ دی ۔ کیونکہ دال براتوں ہیں نشرکت چوڑ دی ، موت کے تیجے اور چاہیسویں چوڑ دی ۔ گیار موی اور میلاد کی مجلسی ترک کر دیں اور پرری براوری ہی مشہور ہو گی کہ عنیت حبی

کے پری زندگی کرب و بلا بیں گزری ہے۔ یہ آج سے پچاس ساٹھ برس پہلے کی باتیں ہیں۔ جب لاہور کے مسلمانوں کو شرک و بعت بیربیتی اور قبرسی نے جاروں طرف سے گیر رکھا تھا اپنی ایام یں راقم الحروث ال پیانش ہوتی اور اس گنا ہگار کو یہ سعادیت حاصل ہدتی کہ تعزیت کیج انتخبیرے نے ، بیرے کانوں یں افان کمی ، مجھے گھی دی اور میرا نام میر انور بجویز فرایا ماس سے بیلے ﴿ فَرَتُ مِنْ اللَّهِ عَلَمَ مَعَمَ صَلَى كَمَ مَا مَ مَكَ مَطَالِقَ مَيْرَكُ الْمِرْ مِرَّوْمُ عَكِيمَ مُحَمّ سَسَنَ كَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْوَرْ مَنْ طَلَالًا كَ يَسِيِّكِ الْمَ مَحَدُ الْوَرْ كَ مُطّالِقًا اللَّهُ الْوَرْ مُنْ اللَّهُ الْوَرْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَي إيراءم محد انور بخوينه فرايا كياريه عام علام ستبر محد انور ثناه كثميري رحنه الله عليه ك ، ام ک نبت سے بخویز کیا گیا مقا - والد مرحم نے بہری صحافی زندگ کی می گوئی رہے باکی لا تب میشه حفرت و کی فاتِ حرامی کو قرار دیا - اور وہ مجھے حفرت کی بیدائشی م پرکہائے تے بسیدی مرحد در این آبائی مکان واقع مرجی دروازه کو اپنے بھا بُہوں کے است بھا بُہوں کے برد کرے خود اپنے نو تعبر کردہ مکان محلہ دارا شکوہ نزد ہیوے اسٹیشن منطل ہوگئے م ائ نانے یں یہ علاقہ غیرآباد کھا۔ اسی دولان ابک رائٹ والد صاحب نے ابک خواب ویکھا۔ مکان کی تمام کھزکیاں ایک دم کھک گئیں اور ایک وصواں سا مکان میں طاخل ﴿ إِذَا لَا وَعُواْلُ وَلِيكِتْ مِنْ وَيَكِتْ الْكِ بِيبِتْ مَاكُ إِنَا فَي بِيوِلْ مِنْ تَبِدِيلُ بِمِو كُيا الْمُ الدمام ك سرائے آ كھڑا ہوا يہ ايك نبك دھڑنگ انسان تھا۔جس نے من بھوٹی اندھ رکھی تھی ، سارے برن ہر راکھ ملی ہوتی تھی۔ بال پریشان مخے ہجرہ نہایت

سیاہ اور خوناک تھا۔ والد صاحب نے پوچھا تم کون ہم ؟ وہ برلا۔ واہ ! تمہیں ان ہمیں معلیم نہیں۔ تم تو رات بھر مہاں ال تھی معلیم نہیں۔ تم تو رات بھر مہاں ال تھی معلیم نہیں۔ تم تو رات بھر مہاں ال تھی معلیم نہیں کی حفاظت کرتا ۔ والد صاحب نے جواب دیا کہ تم بادی معناظن کرنے والے کون ہم ؟ جھے تہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ، میرا بہتری محافظ میرا الله ہے۔ اس کے ساتھ ہی والد صاحب نے بلند آواز سے لاحل ولا فوق الا الله الله الله بیرصا۔ اور وہ بیولی اچا بک وھوئی کی مورت ہیں "بدیل ہو کہ کھوئی سے باہر الرگی الله محمولی اور بند ہو حمین کی مورت ہیں "بدیل ہو کہ کھوئی سے باہر الرگی الله محمولی اور رات کا نواب سے والد صاحب نے صبح الحظے ہی محمول کی فرن میں صاحب نے صبح الحظے ہی محمول کی فرن ایس لیس لیس کی الله الله میں دی اور رات کا نواب سایا۔ صرت من نے فرایا کہ وہ ابلیس لیس کی جا

راقم الحرون چھ سات برس کا نخا کہ والدہ وفات یا ممئیں - مجھے خوب یادے کہ والدہ کی وفات کے بعد والہ صاحب مجھے نماز فجر کے سیے مسجد میں اپنے ہلا مے جایا کرتے تھے۔ بین نماز کے بعد والدہ کی منفرت کی دعا بھی بالالرزام کیا کرتا ہے زمانے میں والدصاحب نے مجھے حضرت سے متعارف کرایا اور پھر میں نے حضرت کے شائع کرده بیفلٹوں کا بجے بعد دیگرے مطابع کیا۔ اب میرے شب و روز زیادہ تر کے كلي مسجد بين گذرنے كے - بير مسجد والدہ مرحم بن نے تعمير كرائى عنى - بين مدرسے سے أنے کے بعد ظہرے وقت مسجد میں جانا اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد پانی کا والا کھرتا اور سکول کا کام بھی مسجد ہی ہیں کیا کرتا ۔۔۔۔۔ اس زمانے ہیں والدمان استخص ربی ہے اسٹیش پر آل تنفا۔ اور ربیوے مالگدام کے دوسری طرف ایک کارفانہ کے احاطہ کی ایک دیران مہ بیں رہتا تھا۔ بی*ن نے ایک دو سال اس نتخ*ف کی زیر بگدانی "مراقبر" کی مشقیں کی<sup>ن .</sup> اور بچر اس واقعہ کو بالکل فراموش کر دیا ۔ لیکن آج سے بیس بانیس برس پہلے ایک عجیب دانعہ پینن آیا۔ بئن شام کے وقت دفتر روزنامہ معادت لامل پور بیں بیٹا کا كر ر؛ خَنْ كُ مِزَا جَانَبَادُ صَاحِب تَشْرِيفِ لَائِحَ - كُينَ كُلُ انجِي الْجَيْ لَابُورِ ﴿ إِلَّا ہمں۔ بئر نے ان سے ہوچیا سائیے لاہور کا کیا حال ہے ، ہولے لاہور تو شکی ی کیا کہ ایک آدی فوت ہو گیا ہے۔ میرے منہ سے ایا کک نکا کیا محد<sup>یق</sup> تنی دفات پارگئے ہیں ۔ مرزا صاحب میران سے بیرا منہ مکنے لگے اور پرچھے کے کر آپ کو کیسے معلوم بڑا اور آپ انہیں کیونگہ جانتے تھے ؛ بیر نے کہا بی افعا

بیں سے جانا ہوں اور بس مجھے ابھی معلوم ہو گیا ہے۔

بہت کے دون میں بیٹے ہے ہے ہے۔ اس نیٹے ہے ہے ہیں کہ روحانی رفتے کردش ایام کے گرد و غبار بی کھو تر سے بین اس نیٹے ہے۔ میرا کچھ ایسا ہی رفتہ صرت بین التفییر ہے تھا۔ بین کھو ایسا ہی رفتہ صرت بین التفییر ہے تھا۔ اور بین اب سمجھا ہوں کہ کھے اور بین اب سمجھا ہوں کہ کے اور بین اب سمجھا ہوں کہ کھے اور بین اب سمجھا ہوں کہ کھے اور بین اب سمجھا ہوں کے دانے مرتے ہیں بین ان ہوتے نہیں۔ "مرنے والے مرتے ہیں بین ان میوتے نہیں۔ "

پی محاصر محدہ محد، بی طبی معامر معابت اللہ خاں المشرقی کی کتاب '' نذکرہ'' پڑھ کر خاکسار سخر کیس معالی میں مگیا۔اب میرا ذہن کسی امر ،سی سفر بر روانہ ہو گیا۔ بینی بفول خالب سے منظراک بمندی پر اور ہم بنا جینے۔عرش سے پرے مونا کاش کرمکاں اپنا

گرچ دگوریم بیاو تو قدح می نوشیم بعد منزل نبود در سفر ردحانی لائل پر یں صرف ابیک ہی روزنامہ اخار سفاوت کے نام سے جاری نفا جس کی الار یں صرف ابیک ہی روزنامہ اخار سفاوت کے نام سے جاری نفا جس الارت سنبھالتے ہی بیش نے اس کے جسد کا غذی بیں قلمی روح بچونک کر اسے نقش فربادی بنایا در لائل پور کے ارباب نظر سے دادو تحسین حاصل کی - نیتجہ یہ کہ شہر کی جم ایم ایم خصیتیں میری مجلس احباب بن محمین - ان یں میر عبدالفیوم ایرو وکیٹ میری مجلس احباب بن محمین - ان یں میر عبدالفیوم ایرو وکیٹ میری حصادق

ا پُدِهِ وکيٹ ، خواج محد افعنل ا پُرُوه کيٺ ، می الدين اِپُرُوه کبيٺ ، مولانا عبيدالنَّر احرار ، مرلانا ا مغی محد یونس خطبیب مثمر، بر دهری عزیزالدی ایجدو کمیٹ ، حکیم ملک محد شریب ، برده کالل منتلور میکرٹری بعدیہ ، حصرت نمینق قریبٹی ایڈریٹر لائل پیر گزٹ ، بھاب نیعن جھبخعا نوی ' لال مُلْ لا تَل بِرر کائن ملز، نَوَا حِ جال دَین بٹ ، صاحبزا دہ حمید محدود الحسن فریری ' حکیم میر فرالا مولانا عبدالغفار غزنری نشامل عقے۔ روزنام سعاوت کی اوارت کے ساتھ ہی سے والہ کا کے زوانے ہیں بیں نے روزنام غریب ، انصاف ، اعلان اور کئی مفت روزوں اور این کا اقتناح کرکے لائل ہور بی جدیہ صحافت کے پیش رُد کا خطاب حاصل کیا لیکس ر نان بمجع مختلف می ذوں پر تلمی جنگ میں گزادنا پرا اور بالآخر کی احدار دوستوں آ امرار ہے روز، م آزاد لاہورک ادارت سنھانے لاہور بینج گیا – جہاں مجھے مجلس کھنڈ ا بُوّت کے نوبصورت مولوی براورم عجا ہرالحبینی کی رہ قت جبسر آئی - والدصاحب بہ خوش نقے کہ بین لاہرر آ گیا ہوں۔ آزآد ہیں حفرت بشخ النفنیر کے خطبہ جعہ ادر دکم الم کی اثنا عست کا ابتمام بھی کیا گیا۔ اور بہ زانہ میری صحافی زندگی کا سنبری دورہے ہ یہ دکور منایت مخفر ٹابت ہُوا۔ سے اللہ کے آناز ہی ہیں تخریک تحفظ خم ہوت شروع گئی۔ اور مرہ فروری سے دار کو روز نامہ آزاد حکومت سنے بنا۔ کر دیا۔ مجلس عمل کے بھ رمن گذفتار کر بیے کئے۔ حضرت بین انتخبیر میں گرفتار ہو گئے اور بئ ایک مرتبہ بھر ہے ا مهر كمه وابين لانكبيور جا بينجا - اور از سريز سعادَتَ كي ادارت سنجعالي - اس تخسه كي : جھا عست اسلامی اور اس کے امیر جاب مودودی صاحب نے بو روبٹر اور پالبیبی اللّٰ کی اس کے سبب اس جاعت ادر اہیر جاعت سے مبرا حیّن ظن خمم ہو گیا۔ تخریک چلی ' ہنگلے ہوتے ہزاروں نوجوان شہید' زخی اور قبد ہمتے نیازی اور مودودی صاحب کے بیے سزائے موت کا سیحکم ہوًا، دونتا نہ گئے، خوام انفہالہ کی وزارت گئی اور ملک پر سکندرمزا کی حکومت ہوتی۔ بالآخر سب رہنا رہا ہوئے۔ اِ م<u>لاہ 9</u> ہم وہ بارہ ممبس نخفظ خنم نبوّت نے روزنا مہ نوائے پاکتا ہ کا ہور کا اجرا<sup>د ک</sup> یش اس دوران نشادی کی زنجیروں بی مجھی جکڑا جا چنکا نخا اور عبدائٹر ہیر لائل پر<sup>کا</sup> گرشے ہیں اطبینان کی زندگ بسر کر رہا نخبا کہ مولانا محدعلی جالندھری ' مولانا ' کا چے محودِ 'ا مولانا مجا ہوالححبین کے بار بار اصار ہے کا کمپرر سے بچھر لامور ہینجا ۔ لیکن اب کے دیکھا کہ می رفینِ صحافت جماعتِ اسلامی کے رنگ ہیں رنگے جا چکے تھے۔ لنڈا ہیں چند جہیوں ک بعد نوائے پاکستان کو چھوڑ کہ واپس لائپور بینج گیا۔

إ وهر والد صاحب كا صعينى كا عالم كقا اور و محزت بشخ التغيير كى قربت ا کر لائل ہور آنے کو تبار نہ تھے۔ انہوں نے اس قربت کی خاطر تو سیمھلے شرا ذاه دروازه میں سکونٹ اختیار کی بھی ان کا اصرار نما کہ پی لاہرر چلا آؤں -مرنبہ خدام احدین ک ادارت کے بیے ہی میرا نام بخرز بنوا۔ یکن اب مجھے یہ مجم بزین در نه تقین : کیونکه یک اب لاتمپور بس این ا بک جھونیرا تعمیر کر چکا تخا- بہاں دوہیر ، مطب كرنا - وه پير" المنبر" اور"رمنا كے صحبت" كى اوارت اور شام كى روزنام سعادت نیز ایڈیٹری کرسے نسسبتاً آمودگ ک زندگ بسر کر رہ نفا۔ اس ذانے یں" فیروز منز" فاں مبدلحبید فان صاحب نے بھی بھے اپنے ادارہ سے منسلک ہونے کی وعوت ، یکی ین نے بعید ٹنکریہ معذرت کر دی ۔ درخفیفنت والد صاحب معفرت رحمت الترعلیہ خدمت بیں حاصر ہو کر استدعا کیا کرتے کہ وہ وعا فرہا بیں کہ میرا بیٹ<sub>ا ب</sub>لائل ہ*یں چھوڑ* ِلاہور چلا آئے اور میری خواہش بہ منی کہ والدصاحب میرے یاس لا تمبور چلے آئیں ر اللهائة کے اوا خریب یہ اچانک حادثہ ردنما ہُوا کہ بین المنبر سے الگ ہو گیا ا الارجنوری سنت کی سعادت سے بھی مبکدوش ہو گیا۔ دوہری بی دانت خواب میں م معزت رحمة المشر عليه كل زيارت بوتى اور آپ نے سخن سے فرایا كر اب نو لا مليور بركر لابور جلے آؤ۔ بن نے وہ چڑھتے ہى مكان فروخت كركے برريا بستر إندها اور اہل لل سمیت لاہور چلا آبا۔ یہاں حیہ نظای صاحب نے بیکے ندائر وقت لادلینڈی کے بیے رزد کیا میکی والعرصاحب رصامند نہ ہوئے۔ انہوں نے فرہایا کہ بیں نے تنہیں لاکل پورسے در کے بیے بلایا تھا ، راولینڈی کیسے کے بے نہیں .

میرے دن دان اس کمئ کمش بی گذر رہے تھے۔ پھر بچھے دوبارہ لا بگیور جانے موجی اور بین اہل و عیال کو چھوڑ کر لا بگیور روانہ ہم گیا - لا بگیور بین دوبارہ سکونت ، منعوب کی شمیل کر رہا تھا کہ ایک دانت حضرت علیہ الرحمۃ بھر نواب بین اور فرانے گئے " نم پھر لا بگیور چلے گئے بین تبہیں حکم دیت ہموں کہ سام فروری کی اور فرانے کے " کی لاہور چلے آگے " کی کی کی کی کی کا ہور چلے آگے " کی کا بھر کا ہور کے اور کی کا کہ دیا ہوں کہ سام فروری کی ایک لاہور چلے آگے "

ین نے صبی انتخت ہی لاہور روائی کا عزم کیا تو برادرم طافظ عبدالرمشید یومنی الجب ہوئے۔ بین جب بین نے انہیں صفرت کا عکم سالا تو خاموش ہر گئے۔ ابستہ ال امراد پر بین نمازِ جب اوا کرنے کے بعد سہ بہر کو لاہور کے بیے روانہ ہڑا۔ امراد پر بین نمازِ جب اوا کرنے کے بعد سہ بہر کو لاہور کے بیے روانہ ہڑا۔ اگر بنجا۔ والدص اللہ سے من نفر بی خوابی پیدا ہم حمی اور بی تربیاً آٹھ نبلے رات گھر بینجا۔ والدص ا

بھی میری ا جا بک ہم پر جران ہمرئے اور جب بین نے انہیں گزشتہ شب کا نواب سنایا تو فرانے کے اس صورت بیں نز تہیں گھر آنے سے پہلے حضرت کی فلامت بی صافر ہونا چاہیئے تقا۔ بین نے کہا اب بہت رات ہو گئی ہے۔ انشار اطار می مانز فجر بین حضرت کی فلامت بی فلام

بریں رے اور کے اپنے جب یک سید یں گبا تو مسید کے وروازے ا گے کا ایک پورڈ نٹک رہا تھا جس پر اکھا تھا کہ مصرت علیہ الرحمۃ دات ہ نے وصال فرا گئے ۔۔۔۔۔۔ ِانّا بِنْدَ ہِ اِنّا البِہِ راجعون ۔۔۔۔ یُن اُلبِے پاُوُں گھر اُد اور والدَ صاحب كو بہ المناك خريناتى - دالد صاحب كئى روز سے صاحب فإشْ يَّا مُن کے باؤں بیں ورم آگیا تھا جس کے باعث وہ گھر بیں بھی بطیخ پھرنے کے معذور نقے وہ یہ خر س کہ رونے گے ادر مجھے بار باد کہتے ۔ تم نے سخت خل کی - تمبیں کل جلدی لاہور آ کہ حصرت ؓ کی ملاقات کا خرف حاصل کڑنا چاہیے تھا۔ جانے انہوں نے تہیں کوتی نصبحت کرنے کی خاطر طلب فرایا تھا۔ بیں نے عرض کم کہ مصرت کے مجھے صوب اپنی ناز بنازہ ہیں بروقت نشرکت کی سعاوت صاصل کرا کم بلایا ہے ۔۔۔۔ والد صاحب نز اپنی تکلیف کے سبب چارہائی سے پنچے پاُڈا ا تا رہے سے مجمی معذور نختے۔ کی انہیں یہ خبر نا کر پاہر جلا گیا۔ چھڑت کا جمعرفاً اُن کے مکان کے بنیجے عارٰ ہائی ہر پڑا تھا۔ان کی روح اپنے رفیق الاعلیٰ سے ٹل جا تختی حیکن روئے پڑر انوار دیکھ کر معلوم ہوتا نخا کہ امتد کا شیر منہ پت اطبیاق إودام سے سوراج ہے۔ دوئے انورکی زیارت کرنے والوں کا ہجوم پڑھتا ہی چلا آتا تھا بیکن یئ نہ جانے کن خیالات یں کھوبا محفرت کے آخری دیدار سے مشرف ہمنے کی معادہ عاصل کرنے کا فی دیر بک دست بسند کھڑا رہا۔ تا اس تکہ مجھے مولانا تاج محود ا آغا مولا کاشمیری ، مولان مجا بدا تحسینی اور دوسرے احباب نے دبال سے بٹایا۔

اور پھر جب صرت کے جد فاکی کو لیدیں اتا سنے کے بعد یکی گھر والیں بنجا والد صاحب کو گھر سے غائب ہایا۔ وربافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بیرے گھر ہے جانے کے بعد والد صاحب اجا تک پنگ سے پنچ اترے ، غمل کیا اور کیولے بہن کر گھ سے روانہ ہو گئے۔ مقولی دیر بعد والد صاحب بھی گھر پہنچ گئے اور میرے سے روانہ ہو گئے۔ مقولی دیر بعد والد صاحب بھی گھر پہنچ گئے اور میرے استفسار پر فوانے گئے۔ تم تر ایکے چل دئے جل دئے نئے کی خازجن ن اپنے بین اپنے بین اپنے بی خارم در میں مدد فرائی ، دیکھو ہرے بائا

ہلا تندرست ہیں اور بئی تصرت کے جنازے میں یونیورٹی گراڈنڈ کک ادر پھر وہاں سے قرسان بی پیدل ہو کہ آیا ہوں -

را قم الحودت ہے ہیں اس بیے لکھ رہا ہے کہ محزت کا پیبائنی مریہ ہمنے کے ہا وصف ایک ہرت کمک معزت کی بعض ہاتوں پر اعتراضات ، شکوک اور وسوسوں بیں جتلا رہا ہے - خصوصاً حزت کی زندگی کا آخری دُور جب وہ علم سے زبادہ معزفت ادر سلوک سے زبادہ جذب کی کیفیتوں سے گزر رہے تھے اور یہ اعتراضات ، شکوک اور وسوسے اس بیے تھے کہ بیک ابھی ان کیفیتوں سے کوسوں وُور تھا اور خرد کی گھیاں سبھانے ہیں معروف تھا۔

نیں اس مضمون کو صرف وو مخقر واقعات بیان کرکے نیم کرتا ہوں ۔ بر دونوں واقعات حرت کے وصال کے بعد کے ہیں -

میرے ایک الجمدیث دوست نظے جو کسی زمانے میں مولانا ابوالکلام آنآء کے سٹیدائی جیتہ علاء بند کے خدائی اور مجلس احرار کے سابی تھے۔ بکی قبام پاکتان سے بعند سال بہلے مودودی صاحب سے متاثر ہو کر جاعت اسلامی کے نیابت پر جوئن اور مخلص رفیق بن مجھے۔ وم اکر حزت مولان احد علی می نشان بین گستاخیان کیا کرتے تھے بی انہیں دیے نفطوسے بین اس سے روکا کرا تھا۔ حضرت" کے دھال پر جب حضرت کی قبر کی مٹی سے خوشیر آنے کی خرى بيمبلين . ان صاحب نے اس كا بھى خلاق ارابا اور بيا خلاق اينے ہر علے والے سے کرنے ملے ۔ اب بین کسی اور کیفیدت سے دوچار تفا-اس سیے انہیں بہت مجھایا کرما کر آپ مومروں کے اعمال پر تنقیبہ کرنے کے بجائے اپنی عاقبت کی فکر کیا پیجئے۔ بیکن دہ اس روش سے باز نہ آئے۔ اس کا انجام بہ ہوا کہ انہوں نے خودکش کرکے اپنی جان جان آفری کے بهردکی ــــاتا بشر و اتا اببر راجون ـــانشرتعانی آن کی آن لغزشوں کو معات فرائے ـ ای طرح ایک اور صاحب تھے ہو اپنے آپ کو پینیبروں کی نسل بتایا کرتے اور کا ز ردزه کی مزدرت اس بیے محسوس نہ کرنے کہ وہ خود آل پینمبراں تنے۔ اس پر بس نہیں۔ مادا ون علیائے کیام کو وثنام طازی ان کا مشغلہ تھا۔ میریازار دوستوں کا مجمع مگا کم ب کی باتیں کرتے رہتے۔ یک نے انہیں علیمدگ یں کئ بارسمجھا یا کم" صاحب ! آب اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے۔ ایسا نہ ہمر کہ قدرت کسی سزا ہیں مبتلا کر دے۔لیکن وہ صاحب باز نہ آئے۔ بجركيا بكوا؟ اطر تعلك نے بكرا، فالج كرا، يطنے بھرنے اور بولنے سے معذور ہو گئے۔ لاکموں کا کاردبار تیاہ ہو حمیا - اور آج کئی سال سے سامان عبرت سے بیٹے ہیں - بیکانے تو کی اپنے بھی ان کے کام نہیں آئے۔

صرت کے دصال کے بعد مالد سرحم اکثر ان کی مام یں روبا کمنے تھے۔ بالاخ تی سال کی مِدائی کے بعد ہوں ہی وہ بھی سفر آخت پر روانہ ہو گئے۔ اور بی اپنے ددمان اور جمانی دونوں باہوں سے سابہ شفقنت سے محروم ہو محبا ۔ والد صاحب نے اپن وفات رے پندره دن پیبے بچھے یہ اپنا خواب سایا کہ بی ایک کن م دق صحار سے گزر رہا ہوں ِ طریل مسافت طے کمنے کے بعد ایا مک ایک ہرا جرا جنگل دکھائی دیا۔ جہاں چاروں طرن سرمیز درخت اُسے ہیں ، دنگا ربگ کے بیعول کھلے ہیں ۔ نوشبوؤں سے ببریز ہوا بی جل رہے ہیں ، حمریا دامان باغبان و کف گلفروش کا منظر ہے بئر آگے بڑھنا جانا ہوں اجانک ملّع صِلَ عَلُ - آگھے - مدہ آ گھے - صلّ علیٰ صلّ علیٰ کی صدائیں بنے۔ ہوتی ہیں -کبا دیجھتا ہوں ، ک میرے پر و مرشد حزت شیخ التغیر تشریب لا رہے ،یں - ہی آگے بڑھ کر البلام علیکم کہتا ہوں وہ وہلیکم انسلام فرانے ہیں ۔ مصافحہ اور بچر معالقہ ک سعادت سے مشرف فرانے بیں \_\_\_\_ بر خواب بیان کر کے والد مرحم نے نمایت میرمترت ہیجے میں مجھے فرایا۔ کم م بیٹی ؛ اس تواب کی تبیر یہ ہے کہ بی جلد ہی سفر آخرت پر روانہ ہمنے والا ہمول اور اپنے بیخ سے ملاحبنت الفردوس ہیں جا الموں گا 🖫 چانچہ دو ہفتے .لعد والد گڑی بھی اس دنیائے فانی سے مالم بفا کو روانہ ہو گئے ۔۔۔۔آب یشہ و إنّا الميراجون واتم الحروت كو اپنی جلہ خطاكاريوں كے باوصفت : ب شرت ماصل ہے کم حزت شیخ لاہوری اور اینے والد مرائ کی رطبت فرائے کے بعد آن کک گلب گاہ خواب میں ان بزرگرں سے ماقات کی سعادت متی رہتی ہے۔ اور ع این سعاوت بزور بازونیست ـ تا نا بخشد خوائے بخت خدہ

#### A CONTRACTOR

### ور جداصغ بجد

# يَّنْ خَالَ النفس الرفية المنافس الرفيد المنافس المنافس المناف المنافس المنافس

## ایک عاشق قسران

۱۹۱۸ فروری ابل اسلام کے لیے آئم کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو نامور فرزند توحید حضرت مولانا احمطگی لاہوری اس دادِفانی سے انتقال کر گئے۔ رمفان کا مبادک مہینہ اور جمعہ کا دوز سعید تھا۔ ابجی محرق ابنا پہلا نصف سفر حلے کر ہی رائی تھا کہ حضرت مولانا احمد علی تی طبیعت غراب ہو گئی۔ خرابی پیٹ بیل واقع ہوئی تھی ۔ نماز جمعہ کی نماز اپنی چارپائی ہی واقع ہوئی تھی ۔ نماز جمعہ کی نماز اپنی چارپائی ہی رادا کی۔ مغرب کے وقعت طبیعت بہت بجڑ چکی تھی ، لیکن عین وقعت پر تھوڑا سا سنجھالا طلا تو آپ نے نماز ادا کی۔ مغرب کے وقعت بہت ہی زیادہ بجڑ کئی ۔ عشار کے وقعت نعشی کا عالم تھا۔ پکھ زرکے لیے حب معمل سافاقہ ہوا تو صورت جی کھ نماز کی فکر وامنگر ہوئی کہ کہیں قصار نہ ہوجات ربز کے لیے حب معمل سافاقہ ہوا تو صورت جی کھ نماز کی فکر وامنگر ہوئی کہ کہیں قصار نہ ہوجات بہت پہنچ بہتر مرگ ہی پر عشار کی نماز ادا کرنا شروع کر دی ، سربارگاہ اللی میں حجبکا ہوا تھا کہ روح جم پنانچ بہتر مرگ ہی پر عشار کی نماز ادا کرنا شروع کر دی ، سربارگاہ اللی میں حجبکا ہوا تھا کہ روح جم کی ماتھ جھوڑ گئی۔ یا تا تشہ وانا الیہ واجون ۔

ر انتقال رات کے ہا ہے ہوا ، نصف شب یک اپ کو عمل دیا گیا۔ جلنے استری سفر ایس کو عمل دیا گیا۔ جلنے استری سفر اید نجر پورے شہریں جنگل کی اگ کی طرح کس طرح پھیل گئ کر رات بھر بی ہزاروں عقیدت مند جمع ہو گئے ۔ فجر ہوئی تو حفزت جی کے حکم کے مطابق جاعت کے بعد قرآنی بھیلا کا درس شروع ہوا ، جو شخص بھی موجود تھا اشک بارچہرے کے ساتھ اللہ کا پاک کھلام سن رہا تھا۔ ان چڑھا تر اطاف و اکن ف سے لوگ اُن شروع ہو گئے ۔ بعد دوہیر جنازہ المطایا گیا اور جس وقت ان چڑھا تر اطاف و اکن ف سے لوگ اُن شروع ہو گئے ۔ بعد دوہیر جنازہ المطایا گیا اور جس وقت اُن کا جازہ شہر کی بڑی بڑی شاہراہوں پر سے گذا تو لاکھوں انسانوں نے اپ کا دیدار کیا ۔ کیونکو اُپ

فا چہرہ مبارک کھلا رکھ دیا گیا تھا، جب نماز جنازہ پچھائی گئی تو حاض و لاکھ کے قریب تی -ادبہ نفش کو کھد میں آثارا گیا تو سائرن بھے رہے تھے یعنی افطاری ہو رہی تھی - لاکھوں النانوں نے اس جگر افطاری کی ، نماز ہوئی ، دعا پڑھی اور سب لاگ فرط نام سے بھرحال اپنے اپنے گھوں کو وابی آنا شروع ہوتے - ان میں کم وبلیش ایک ہزار علار کام ہی تھے - ہر شخص دوسرے کو تستی دے رہا تھا اور خود نام سے بحوال ہوا جا رہا تھا ۔ جمیب عالم تھا - لاہور کی فعنا نے یہ منظر کہی مز دیکھا تھا۔ یہ ایک مورمون کا جنازہ تھا حب کے ای جا ہوں کی خود نام جنازہ تھا حب کے ای تھا۔ اس کے ہوکر اعلائے کھت الحق بلدگیا تھا۔ اب اس نے اس دار کائی سے منہ موٹر لیا تھا ۔ اس کے ہر شخص کیکھ اس طرح محکوس کر رہا تھا گوائی اس نے اس دار کائی ہو۔ اس حالت میں صبر کے لیے حرف یہ آیت سہارا تھی۔ کل گئس ذائقہ الموت.

ہر ماندار نے ایک م ایک ون موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ کی نے پہلے کی نے بعد ہی، ہماری دکھتی آنکھول کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ سیّہ عطارا ٹندٹاہ بناریؒ چلے گئے، سیّہ داؤدغزنویؒ نہدا حضرت لاہوری مبی تو اسی قافل حرّیت کے حدی بنوال تھے کیا جائے۔ ج

موت سے کس کو رستگاری ہے

رہ رہ کر بس ایک ہی خیال شعر کی صویت بن سائٹ آ ہے کہ معمد ہو تو نے گنج اِتے گرافایہ کی کے

عبيدالترسنديين سروكر ديا-اس وقت اس لاك كي عرمرف و سال تعي-

ا دی ترقی روحانی تنزل می نیار جے لیکن یہ مادی ترقی ہے اور مادی ترقی ہو کردہالی ہو اور مادی ترقی ہو کردہالی ہو ا مادی ترقی روحانی تنزل ہوتا ہے۔ ہیر بخاری کے انکھیں موندیں تو سارقین بترت نے ،

کھل کھیلن شروع کر دی ، حضرت غزنویؓ گئے تو منحری حدیث نے سر انٹانا شروع کر دیا ادرحزہ ہ مولانا احد علیؓ عدم آباد سعارے تو تفییرِ قرآن کی دنیا ہی سسست روی آگئ ۔

است الی تعلیم

اروزہ تھا۔ دوں جمہ ہی کا تھا۔ س ہجری سائلہ تھا کہ صلع گوجالوا کے گھر ریوے شیش سے چار میل دور قصبہ جلال میں انوار الہٰی کی بارش شروع ہوئی۔ ایک نوسلم کے گھر ریوے شیش سے چار میل دور قصبہ جلال میں انوار الہٰی کی بارش شروع ہوئی۔ ایک نوسلم کے گھر روئی پیدا ہوا جب یہ نو مولود چار پانچ سال کا ہوا تو اس کی والمہ نے اسے قرآن بحبہ پڑھا! پہر قریب کے ایک قصبہ تلویلی کھجر والی میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی ، پا پنجویں جاعت کی ای پہر قریب کے ایک قصبہ تلویلی کھجر والی میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی ، پا پنجویں جاعت کی ای کی سلم سحبہ کے خطیب مولانا عبدائتی سے فاری ذبان کی سعبہ کے خطیب مولانا عبدائتی سے فاری ذبان کی تھیل سے اسمال کی۔ اس اثنا میں دیوبند سے فاری افتصیل ہو کر صربت مولان جمیدائٹر شدھی تشریف نے آنے جم تعلیم حاصل کی۔ اس اثنا میں دیوبند سے قرابت داری رکھتے تھے۔ ان کے والمہ نے اپنا بچہ آپ کے دھزت والی سے جونبار طالب ملم کے والمہ سے قرابت داری رکھتے تھے۔ ان کے والمہ نے اپنا بچہ آپ کے دھزت والی سے توابت داری رکھتے تھے۔ ان کے والمہ نے اپنا بچہ آپ کے دھزت والی سے قرابت داری رکھتے تھے۔ ان کے والمہ نے اپنا بچہ آپ کے دھزت والی سے قرابت داری رکھتے تھے۔ ان کے والمہ نے اپنا بچہ آپ کے دھزت والی سے قرابت داری رکھتے تھے۔ ان کے والمہ نے اپنا بچہ آپ کے دھزت والی سے قرابت داری رکھتے تھے۔ ان کے والمہ نے اپنا بچہ آپ کے دھزت کی دولوں کے دولوں کے دھزت کو دولوں کے دولوں

بی بین سے بوائی مک اس کے لید حضرت سندھی اسے اپنے ساتھ سندھ ہے آئے ۔ بھر آپ امروش شریبار بچے کے لیے وعا کی اس کے لید حضرت سندھی اس بچے کو الشر کے ایک انتہال برگزیدہ شخص حضرت ملام محمد ویں پوری کے پاس سے آئے ۔ آپ نے اس بچے کو دیکھا تو ازخود اسے اپنی بیست میں ہے لیا ۔ اس طرح یہ وطکا حضرت موانا عبداللر شریعی کی زیر بھان دو اولیار اللہ (حضرت دیں پری اور حضرت موانا عبداللر شدھی کی زیر بھان دو اولیار اللہ (حضرت دیں پری اور حضرت موانا عبداللر شدھی ہے والد کا انتقال ہو گیا ، حضرت مرین پروی اور دین پری آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ، حضرت سندھی ہے بی کے والد کا انتقال ہو گیا ، حضرت سندھی ہے اس طرح حضرت سندھی اس بھی بھی اس بھی بھی اس بھی بھی اس بھی اس بھی اس بھی بھی اس بھی بھی اس بھی بھی اس بھی بھی بھی بھی بھی ب

کی شادی کر دی - اس سے ایک کٹاکا بھی متولد ہوا - لیکن ساتویں روز انتقال کر گیا اور دو روز بعد بیوی بھی

اپنے بھٹے کی تلاش میں اُن دکھی دنیا میں چلی گئ ۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اسی نوجوان کی دوسری شادی وارالعلوم دلیند

کی مسجد میں ایک بیک نفس انسان کی صاحبزادی سے ہوئی۔ نکاح حضرت کیشیخ البند مولان محود حس نے کچھایا۔یہ

اً دوسری شادی کامیاب رہی ۔ اللہ تعالیٰ سنے اس نوجان کا گھر پوری طرح آباد کر دیا ۔ یہ نوجان جو بیس بالکیسال

سے گروش روزگار کی چکی میں ہے اور احمد علی ہی تھا جے دنیا حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے نام سے

نامی کوتی بنیر مثقت نہیں ہوا

بیوی صدی کا آغاز ہندوشان کی تاریخ کا اہم ترین باب ہے۔ اہل اسلام فرنگیوں کے مظالم سے عاجز آ چکے تھے۔ اور وہ بہر قیمت ان سے

رشيسى خطوط كى تحريك

ا یاد کرتی ہے تا۔

کرخلاصی کرانا چاہتے تھے۔ یہ لاوا اندر ہی اندر پختا رہا۔ حتی کر جب سالانے میں انگریوں نے بلقان کے بعایتوں کو شروں کو نام ہو یہ انگریوں نے بلقان کے بعایتوں کو شروں کو اضطاب بڑھ گیا۔ کو شروں نے ان بے قابو جذبات کو دیکھا تو کانپور میں مسجد شہید کروا دی تاکر مسلانوں کی توج ترکی ہے ہد انگریوں نے ان بے قابو جذبات کو دیکھا تو کانپور میں مسجد شہید کروا دی تاکر مسلانوں کی توج ترکی ہد کے ہد انگریوں نے ان ہے نون سے شرکوں کے سامت میں انجمی زہے ، مسلانوں نے اس مسجد کے لیے اپنے نون سے شرکوں کو زیکس کر ذیکس کر دیا۔ اور ساتھ ساتھ حکومت ترکی کی مدد کے لیے بھی تحرک حاری رکھی۔ دراصل مسلم علار کرام میل انگریوں کی چاہوں سے بے جر نہ تھے۔ انتھوں نے پہلے ہی دیوبند میں جمیۃ الانصار اور دہل میں نظا۔ آ

جب جنگ بلقان شروع بحق تو حفرت شیخ البند نے حفرت سندھی گو کابل ججوا دیا۔ جب آپ کابل جانے کے تو آپ نے نظارۃ المعارف کی کمان اپنے دالو حفرت مولانا احمد علی کے سپرو کر دی۔ حفرت شیخ البند کی مساعی سے نمازی افر پائی اور ججاز کے گورز نمالب پاشا کی حایت حاصل ہو گئی۔ ان اکابر نے افغانان اور آزاد قبائل سے انگرزوں کے استبداد کے خلاف جہاد کی اپلیس جاری کیں۔ پیشائت کی توسیل رلٹج دوبال کے ذریعہ بوئی۔ ایک تحریر آگست مثالواء میں پہوٹی ۔ جب پر برطانیہ نے اسے دیشی خطوط کی مازش والا میار کی اس تحریک کے بیے نقاب ہوتے ہی حکومت برطانیہ نے برّصغیر کی ان تمام مماز شخصیتوں کو گوفت اور اس تحریک سے والبۃ تحییں۔ ان میں حضرت مولان احمد علی لاہوں گئے کے علاوہ ان کے دونوں مرشد کر لیا جو اس تحریک سے والبۃ تحییں۔ ان میں حضرت مولان احمد علی کو ڈپٹی کمشز جالڈھر کے دو برو پیش کیا گیا۔ حضرت وین پوری اور حضرت اور فرق میں نظریند کر دیا ۔ ازاں بعد آپ کو لاہر منتقل کر دیا گیا۔ پھر مغمانت پرآپ کو رام کر دیا گیا۔ پھر مغمان احمد علی کو ڈپٹی کمشن کی دیا گیا۔ پھر مغمان خاب کو واقعہ اس نے آپ کو مہرز الاہور ہی اقامت دیکوں گئے۔ یہ بیوری ہی دیک دیا گیا۔ بھر اللہ خاب کو مرکز اشاعت دیں اسلام جفنے کی جو نویہ سائل تھی دہ پردی ہو گئی۔ آپ نے قران کیم میں دیک دیا ۔ آپ نے قران کیم کی دی دی تئی۔ دی دی تئی۔ دی دی تی در روز آپ نے تھیدت مند بڑھتے ہی ۔ آپ نی زبان میں انگر تعالیٰ نے بھیب شائر دی تھی۔ ہر روز آپ کے عقیدت مند بڑھتے ہی ۔ آپ نی زبان میں انگر تعالیٰ نے بھیب شائر دی تھی۔ ہر روز آپ کے عقیدت مند بڑھتے ہی گئی۔ آپ نی زبان میں انگر تعالیٰ نے بھیب شائر دی تھی۔ ہر روز آپ کے عقیدت مند بڑھتے ہی گئی۔ آپ نی زبان میں انگر تعالیٰ نے بھیب شائر دی تھی۔ ہر روز آپ کے جسمت مند بڑھتے ہی گئی۔ آپ نی زبان میں انگر تعالیٰ نے بھیب شائر دی تھی۔ ہر روز آپ کے خور آپ

جنگ کر دیا اور ہندوشان کے مسافوں کو ہندوشان سے بجرت کر کے افغانسان آنے کی وعوت دی۔ حوث موف عبیدالند سندی حضرت بیٹے البنڈ کے سے کی تعیل میں پہلے ہی کابل میں مقیم سے ۔ چنانچ حضرت موانا اہم علی ہجرت کر کے افغانسان چلے گئے ۔ تقریبا ہیں ہزار مسافوں نے بجرت کی ۔ صوبہ سرحد کے توگوں نے ال ہجرت کرنے ولاے توگوں کی ول کھول کر مدکی ۔ جب یہ معاجرین افغانسان پہنچ تو وہاں کی حکومت نے بحی نوب پہیرائی کی ۔ لیکن کچھ ہی عرصہ بعد جندبات سرو پڑ گئے ۔ مہاجرین میں کبرول چھیلن شروع ہوئی ۔ اکرمہاجوں مالی طور پر کھو کھلے ہو پیچ سے ۔ حالات ناماعہ ہوتے گئے ۔ حتی کہ مہاجرین محکول مرنا شروع ہوئی ۔ اکرمہاجوں المی اللہ طور پر کھو کھلے ہو پیچ سے ۔ حالات ناماعہ ہوتے گئے ۔ حتی کہ مہاجرین محکول مرنا شروع ہوئی ۔ اکریہائوں اللہ نے بجرت کا معالم غالب اس لیے شروع کی حتی کہ مہاجرین کو اپنے مک سے نکال دیں گے۔ چنانچ اکھیز جھک طبح ایر امان اللہ سے مہاجرین کو اپنے مک سے نکال دیں گے۔ چنانچ امیر امان اللہ خال نے مہاجرین کو اپنے کھر والی لوط جائے کے لیے کہا۔ جس سے علمارکام نے بھی فتوی ویا کہ اب جس سے علمارکام نے بھی فتوی ویا کہ اب جس کے افغانسان اور ہندوشان میں کوئ فرق باتی منیں رہا ۔ اس طرح مہاجرین کی والی شوع ہوگ مہاجرین کی والی شوع کی ایک بڑی نعباد میوک اور افلاس کے باعثوں دم قوٹ بھی تھی ۔ کچھ مہاجرین کی ایک بڑی نعباد میوک اور افلاس کے باعثوں دم قوٹ بھی تھی ۔ کچھ مہاجرین کی ایک بڑی نعباد میوک اور افلاس کے باعثوں دم قوٹ بھی تھی ۔ کچھ مہاجرین

ا كويك ختم بو گئ -ر القران المعرب کابل سے واپس لاہور کرنے آئے۔ یہاں آتے ہی آپ نے درس مرد القران فران کا سلم شروع کر دیا ۔ کچھ عرصہ بعد سلامی کی خدام الذین کی واعبیل ا ذالی- جب معالم مجھ اور آگے بڑھا تو ساجھاء یں مدسہ قاسم العلوم قائم کر دیا اور فرصت کے وقت و نمنت و تابیت کا سللم سمجی شروع کر دیا - جو تامین حیات جاری رُیا -معلم من حبب پاکستان میں تحریک محفظ حتم بوت شروع ہول تو حصرت مولانا احد علی نے اس یں بڑھ چڑھ کر حصتہ یا ۔ آپ کی گرفتاری بھی عمل میں آئی اور آپ کو دوسر سے علماء کے ساتھ ملتان جیل یں رکھا گیا۔ مگر جب کمک فیوز خال برسرِاقتدار اکتے تو اب کو لاہور جیل یں نتقل کر دیا گیا۔ اذال بعد آپ کو رہا کر میا گیا۔ رہال کے بعد آپ نے پیر درسِ قرآن کا سلسہ شروع کردیا۔ قرآن مجید سے حصرت جی کو عشق تھا۔ آپ قرآن مجید کا درس بلانا نم دیتے۔ ایک صبح جب فل راب درس وسے رہے تھے تو آپ کے بڑے صاحبزادے حصرت مولانا جیسبہ اللہ سنے آپ کے کان میں الله مجم كها اور ملے كئے۔ تھوڑى دير بعد آكر بھر كھے كها اور عليے كئے۔ "بليرى مرتب بھر اليا ہى كيا - حضرت ، بی جی نے درس جاری رکھا اور جب معول کے مطابق درس دیے چکے آئو سی مانیوں کو پتہ چلا کم آپ ن کے صاحبزادے نے آکر بتایا تھا کہ آپ کی بیار ہے۔ دوسری مڑیے یہ بنایا کہ بیکی کی حالت نازک ئے۔ اور تیسری مرتبہ یہ تبایا کر بہی کا انتقال ہو گیا۔ ان آپ قرآن مجید کا درس دیستے رہنے۔ یہ ہے قرآن مجیدسے عشق۔ یہ تو نجر اس وقت واقع ہوا - جب آپ درس و سے رہے ستھے - دوسرا واقع یہ ہے کہ آپ حسیب معول قرآن کا درس دینے کے بلے تشریفِ لائے۔ پورے اطمینان کے ساتھ فرأن كا درس دیا اور جب درس بو چكا تو چھر پتہ جلاكم آپ كى بدلى مر چكى سے اس كى ميت گھریں پڑی ہے اور آپ اس میّت کو چھوڑ کر قرآن جمید کا درس وینے کے لیے تشریعیت لاتے تھے قرآن مجید کے اسی عش کا نیمجہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی اددو زبان میں جو تفسیر قرآب عسنیز کے نام سے مکھی ہے وہ مسلمانوں میں بے حد مقبول ہوئی ہے۔ آپ نے اہم دینی امور پر بھی ۱۲۴ میفلط ترر کے ۔ ان کے علاوہ آپ ہر جع کو جو نُحطب دیتے اور ہر جعرات کو مجلس ذکر میں جو وعظ فراتے انين ألله ألله جلدول بين شائع كيا -

صدق ت جاریہ میں تعیر کردان اس کا متولی اپنے چھوٹے بیٹے حافظ حمیداللہ کو بنا دیا بر

سے بڑے بیٹے حضرت مولانا حبیب اللہ مینہ منورہ چلے گئے۔ منجلے بیٹے حصزت مولانا عبداللہ اللہ برالرائل کا خصوصی فضل ہے ان کو اپنا جانسین مقرر کیا اور اپنی حجولی بیٹی عائشہ کی اپنے بیٹوں کی طرح اپنامیان ہیں عائشہ کی اپنے بیٹوں کی طرح اپنامیان ہیں تاری کر دی۔ یہ اولاد صالحہ بھی حضرت کے صدفات جاریہ میں سے ہے۔

ہے۔ موت بُرحی ہے۔ چنانچ ۱۲, فروری ۱۹۹۱ء کو رات کے ۱۹ بیجے اپ نے واعی اعبل کو بلیک کہا۔ 
زانے پر رات نے تاریکی کے وبیز پردسے ڈال رکھے تھے کہ علم و عرفان کی ونیا ہیں بھی تاریکی پھیل گئ. 
میر شخص ہنگ باکا رہ گیا ۔ یہ اچانک وفات ایک الیی نجر تھی جس پر کوئی یقین نز کر رہا تھا ۔ درامل 
ہر شخص ہی چاہتا تھا کہ کاش یہ خبر نعلط ہو مگر ہونے والی بات ہو چکی تھی اور حضرت مولانا احمد کا لاہودی تھی اور حضرت مولانا احمد کا لاہودی تھے ۔ 
لاہودی تی خالق حقیقی سے جا ملے تھے ۔

آج اس حادث کو ۱۱ سال ہو گئے ہیں۔ لیکن آج مبی ایوں محسوس ہونا ہے گویا کل کی بات ہے اور پھی بات تو یہ ہے کہ ماتم اس بات کا نہیں کہ حضزت مولان احد علی لاہوری انتقال کر گئے۔ ہر ذی روہانے ایک نہیں ہا کیک نہیں ہو ایک نہیں ہو ایک نہیں ہو کیک مات سے اٹھ بھی بان سے اٹھ بھی بان سے اٹھ بھی بان سے سے اٹھ بھی بات ہو حضات ہی عدم آباد ختیل ہو گئی ہیں۔ تاریکی بڑھتی ہی جا بہ ہم جس طون نظر اٹھاؤ باستثنا تے چند دنی روح سے ناآسٹنا جمول کے خالی ڈھا بنچے نظر آت ہیں اب ہم ایسے لوگ کہاں ڈھونڈیں جن کے جم خلا کے نوف کے سوا کسی دوسرے نوف سے شناسا ہی نہم ایسے لوگ کہاں ڈھونڈیں جن کے جم خلا کے نوف کے سوا کسی دوسرے نوف سے شناسا ہی نہم ایسے وجود دنی نیجرت کا مجسم ، جن کی ذات اسلامی عزم و استقامت کی کھلی نشانی اور جن کا ناپا وقت یہ سب خوبیاں جن خبین طاشی اور سیجان کا مظہر ہو ، اس ایک شخص ( حضرت لاہوری ) میں بیک وقت یہ سب خوبیاں جن خبین شنایہ علام اتجال نے انہم کے لیے کہا تھا ہے

مزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر رونی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور سپیدا





لمبر بعذت روزه خدام الدبن محفرت مولانا سعيدالرحمل صاحب علوى وامست بمركاتهم العالب "خرت لاہوں یُ نمبر کے بیے مفنمون کھنے کا حکم دیا۔ احفر اس موضوع پر فلم انھانا ، ادبی نفتور کرتا تھا کہ اننی بڑی ہستی کے بارے بیں بچھ مکھوں۔ اس بیے طال مٹول ، کام بینا رہا گم ممصوف نے بار بار اصرار فرمایا ۔ اس سے مجبور ہو کرچند سطوم

ہوتھم کر رہا ہوں ۔

بزرگان دبن اور اولیار الله اکیاتِ قرآنیتر ادر احادیث نبریتر علی صاحبها الصلوة مَلِيات كالمَسِجِج نَفَشَهُ ، نمونہ اور عملی نصوبر ہُوا كہتے ،ہيں ، اس بيء ان كے ال و افعال اور امشادات و نرایش پی ویی جلوے اور بھلکیاں دکھائی ویکی ہے جو رت نے آپ صلی اللہ علیہ ہے میں المانت اور ودنیت رکھی تخفیق اور ان کی - ایک بات ، ایک ایک جد نشنگان جایت کے بیے آپ عیات اور آپ کوئز کرا ہے۔ ان کی محفل اور صحبت بیں تھوڑی دہر کے لیے بیرطنا ، ان کی سمنین · بہلیں اختیار کرنا سو سالہ ہے ریا عبادت سے بہتر ہے اور چزکمہ یہ بزرگ ہمنتا ہے ٹر تر نہیں رنہیں "اکر ان کی رشہ و عابیت کہ ضیاباشیوں سے انسانیت منوّر ہوتی رہے ا یے ان کے فرمودات کے کبھرے ہوئے موتیوں کو کتابی شکل دی جاتی ہے تاکہ آنے ا نسل ان سے بہرہ ور ہو۔ ان بزدگ سنتیوں میں سے بننے انتغیبر حضرست مولانا دعل لاہوری رحمسہ اللہ تعالیٰ کا وجود مسعود بھی تھا۔ اس سے ادارہ نوام الدین کی ا أب ك دبنى فدمات كا ايك نمونه ہے ، آپ كے ارشادات كو وَقالًا فوقاً مِنْ يُع ا بہتا ہے قائم قارمین محظوظ ہونے رہیں۔ حضرت موصوت کی کرامست کی واضح نشانی اور ن بُو<sup>ت ان</sup> کی ہے لوٹ وبی خدمات ہیں جو آپ علیٰ ہیج النبوت فرماتے رہے اور ان

کے صلہ یں کسی سے ایک کوڑی بھی وصول نہیں کی - اگر کبیں طب پر تشریب ر و کرایہ اپنی گرہ سے خرح کیا کرتے تھے۔ جلسہ والاں سے کبی بھی وصول نہیں ل اگر کہیں نکاع پڑھنے کے بیے تشریف ہے جاتے تو کوئی چیز وصول نہیں فراتے اُ شریعیت سے خلاف کسی نکاح وغیرہ کی مجلس میں کوئی پیپز دیکھنے تو تقریب میں ٹھا نہیں فوانے تنے ، بالخصوص بینے ، سانزیں اور جبلم کی مجالس میں کشریک نہ ہوتے <sub>ادر</sub> ک سختی سے تردیر فرلمنے اور فرانے کہ میّبت کی نجییز و شکفین کے بعد ج مال نا ہے وہ ورنار کا ہے۔ اس بیں پیجھے رہنے والی اس کی بیوہ ' اس کے بھوٹے چہاتے بیکے شرکی ہیں جکہ بیرہ کے رحم سے جر بچا ہے وہ بھی ان کے ساتھ رابر کا رہا ہے اور مستحفین کے مابین تفتیم کرنے کے سوا جر لوگ بہ مال ان دسومات بی س کرتے ہیں خود بھی کھانے ہیں اور مولویوں کو بھی کھلانے ہیں ، سب حرام کھاتے یا اور بہ آیت کریمہ بار بار تلاوت فراتے تھے ،۔

ان النين با ڪلون اموال البتي ترجيم : بفينًا جو لوگ ينيول كا مال ا زيادتي سے كھاتے ہيں وہ يقيناً اپنے إ این آگ جرنے ہیں اور عنقریب وہ ہم ہوئی آگ بیں داخل موں گے۔

ظلمًا انعا بإكلون في بطونهم شارًا و سیصلون سعیرًا ه

اور اس تبیغ حق میں کونی بڑی سے بڑی طافت اور کسی قسم کا لائے آپ کے ہ نبیں بن سکت اور خنیفنت ہے کہ آپ بشیخ سعدیؓ کے اس شعر کا صبیح معلاق با موقید جرابر بائے ربنی زرش 🔅 چر فولا د مندی نبی بر سرش خوت و امیدین نباشد زکس ، بمین است بنیاد توحید بس

حضرت کے ایک مخلص مربد نے سایا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر ہی ہفت فاقة رہا۔ آخریں ایک ننخص آیا اس نے آپ کو نکاح پڑھنے کی دعوت دی ' تُشُرُّا ہے گئے 'کاح بڑھا۔ داہیں ہر اس نے پکھ خدمت کرنا چاہی تر دصول سے انکار ذا حالا نکر بہ ایک ابیں اضطراری حالت ہے جس میں حرام چیز بھی ملال ہم جاتی ا مگر آپ نے اپنے اصواوں ہیں تبریل نہیں فرائی ہے

شیر زکے مے شود روباہ مزاج ؛ مے زند بریلئے پست صد امتیاہ ایک بڑے آدمی نے آپ کو اپنے بیٹے کا نکاح پڑھنے کے سلنے یں مولاً کے سریہ سہرا بندھا بُوا نھا آپ نے فرایا پہلے سہرا آثارہ بھر نکاع بڑھوں گا برکھ یہ ستنت نبوی کے خلاف ہے اور بی ستّت اوا کرنے آیا ہوں۔ لائے والوں بہر سہرہ نکاح سے بہلے نہیں انز سکتا۔ تر آپ المٹے پاؤں وابس آ گئے اور را کہ یہ نہیں اور سے پڑھوا ہو احمد علی ستّت نبوی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ انہوں بہا کاؤی بیش کی تو بیٹے سے انکار فرا ویا اور فرایا تمہیں ستّت نبوی کی رنہیں تر نہیں تمہاری ان کاڑیوں کی کیا تدر ہے۔ پہیل واپس آئے گر ان کی گاڈی پر منٹے۔

ہیں ہیں۔ بابق گرز امیر محد خان نے اپن لڑکی کا نکاح پڑھنے کے بے بلایا ، تشریف نے گئے ، ان پڑھا گر اس کے کال کھانا بھی نہیں کھایا اور اپنے پاس بھنے ہرئے بِحنے رکھے ہمرتے اُن سے وقت پاس کر لیا۔

یہ ہیں ان کی دبن خدات ہو آپ زندگ بھر مرانجام دبنے رہے۔ بب لاہور ہیں آئے نو کھدر کے کپڑوں ہیں آئے کوئی جانتا بھی نہیں نفا کہ بہ کون تہ ہے اور دنیا سے جیب رنصست ہوئے نو گھدر کے کپڑوں ہی ہیں رنصست ہوئے اور آپ اس بہان فانی سے الوداع کہنے والوں کی تعداد کئی لاکھ تھی۔ انٹر تعالے ہم مسب کو آپ کی انباع نصیب فرائے ۔ آئین تم آئین ہ

من ما من ما من ما من من الدین اور می دمان ملت کا یک دوحانی قافله بهاری آنکھوں کے سامنے گذشتہ من من من من من بهان فافی سے نکل کردا ہی ملک بقا ہوگی مقمت کا ایک دور تھا جے انکھیں تھر من دیکو کمیں تھر من دیکو کمیں گے۔ اس مقدس کا روان میں مقسر' محدث ' فقیہ' اولیا د' اصغیا سب بی شامل سے ، ان میں شیخ التغییر مولانا احملی اس یہ محصوصا قابل ذکر میں کہ مامی قریب میں اس مرحبی شیخ نیعت سے موال کا دیج تعدا دا طراف و الکان عالم میں جبی ہے۔ خدمت قرآن حکیم کے اعتبار سے اس زمانے میں شاید بھی کسی بزرگ نے اسی شہرت بائی ہو۔ باکستان و اندر کمتان سے باہراف ریق مشرق و سطی ' انڈونیشیا اور طلائٹ یا میں خود اس احقر کو ان افسراد سے اندر کمتان سے باہراف ریق مشرق و سطی ' انڈونیشیا اور طلائٹ یا میں خود اس احقر کو ان افسراد سے طلاقات کا شرف حاصل ہوا جنہیں اس میٹی ڈیفن قرائٹ سے فیصلی ہی ہونے کھے عسرت طلاقات کا شرف حاصل ہوا جنہیں اس میٹی ڈیفن قرائٹ سے فیصلی ہے جو تعلق وہ طلا کہ میں جبی ہوئے کہ میں جبی ہوئے کہ میں میں جبی ہوئے کہ میں جبی ہوئے کہ میں جبی ہوئے کہ میں جبی ہوئے میں انداز میں میں جبی ہوئے میں میں جبی ہوئے میں میں جبی ہوئے میں میں میں جبی ہوئے میں میں جبی ہوئے میں میں جبی ہوئے کے اس میں جبی ہوئے میں میں با کا سے میں جبی ہوئے کے است و دوست و میں بنا ' استاذ ' کھی شعرت علی و ممل انتہائے عالم میں جبیلے ہے ۔

( علا مرعلاء الدبن مدلقي مرحم ' صدرت عبد اسلاميات ' بنجاب يونيورسشي )

#### مك نسرالله خان مزيز

# ميرولانا المحرع المراادي

مولانا احرالی شیربری الآتات ۱۹۱۰ و میں موثی - میں اس و تنت اسلامیرکائی میں بی اے کلاس کا لحالب علم نتھا اورا کمی ہم مجادر کے ذریعے خوا میرمبرالحثی صاحب فارونی کے درس نراً ن میں شرکب میرنے لگا تھا۔ و میں ایک روز مولانا احدعلی لنٹرلف لائے اودال تعارف موا معلوم مواکر خوا حیصا صب کی طرح ولانا صاحب ہی لامبررمی نظر بندکے گئے میں و

صنوبرباغ میں آزاد بھی سے بابرگل کھی سہے : انہی پاسبندیوں میں رہ کے آزادی کا توکرے وہ ساری پابندیوں اور مجبر ریوں کے با وجود سرزمین بندکو جسے مہار سے اسلان سنے اسلام سے روشناس کیا تھا اور صرب بابیا نے اسلان انتدار کا برج المرافی بھا دوبا رہ اسسال کے لئے ماصل کرنے کی جد وجہ ہیں مصروف سرگئے ۔ ایک لیے کے لئے بھی ان کا قبار نے اسلان انتدار کا برج المرافی بھا وربارہ اسسال کہ اپنے نے سرائی جا سے غیر کی افتدار کے سامنے مبتھیارڈ ال دیئے اور نے صرف غلای برقنا عن کر کی بلای سے ملائی طرق و سلاسال کہ اپنے نے سرائی اور تفاصل نے اسلام قراد وسے لیا سے انگر بڑوں کو اولا المرافی کی اول میں کو شیوہ سیان بنا ایا نگر اسلام کے ان جلیل القد خان الله مسلول بنا ایا نگر اسلام کے ان جلیل القد خان الله میں مشیخ سی مرتب کو دستور دوشن مکھا ۔ وین تعلیم کے ذریعے نے مرف دین علام ہی کا شناعت کی عکم جرش ایمان کو بی زندہ رکھا اور جوزند المجالات

یہ تعا دہ ما حول جب کم پئیں سنے مولاناا حماعل گوسب سے پہلے ٹوام عبدالحق صاحب فارو تی سے بیاں دیکھا ۔ اس وقت وہ کوئی ٹیسک تیس ہم کے نوجہان تھے ۔ تحصیصکوئی گیارہ مہس بڑےان کاملیہاس وقت جہاں کمد تھے یا دے بیرتھا ۔

ممیقت به میکانسانی میرت کی نبیاد با نبری دخن پر ہے ۔ میرے نزدیک مرہ اُ دمی اُ دمی نہیں جمرے متعلق اس کے دوست تو درکنار بنی کم بی یہ نمان سکیں کہ نلاں تسم کی صورت حال ہیں اس کا روپر کیا سہگا - اسلام نے سب سے زیادہ نہ دراستقا مست پر دیا ہے ۔ ترکن مجدیم کا ہے کہ ان الذین قالیا دبنا اللّٰہ فعم استقا موا تنزل علیہم السلائمکت الانتخافول و لا تحدنوا ولیشسرو۱ جالجند التی کنند توعدون ه حی نوگوں نے کہا کہ مہامارب اللہ ہے میروہ اس پرج مجھے قران پر فرنستے اترتے میں کہ ان کھاؤ اورزیم کروا وراس بہشت کی بشارت سے شا دکام موجاؤ حی کاتم کر دعدہ دیا جاتا راسے ۔ ایمان لانا - ضاکرانیا درس کے رسول کو اپنا الحوی وبیشیما قرار دینا ہے ۔

یہ کان لیناکہ مرک کا بربری ہے اوراس کا بہبرہ تھی اذاک گئی ہے وہ بتری سرایوہات ہے اوراس تعلیم کے مطابق اپن ذولی ہم منجار بھی بنالیدنا ایک ون با ورحذبا آلہ بربرے ہے۔ یہ بات زیادہ مشکل نہبر کم کو کی تخصیان صدا قدی کا معرف ہر جائے اوراس ماہ بربر کھی ورے کیں جوبات اس ما قد میں منتقت کا ذکہ بھرتی ہے۔ اوراس کی صدا تست بربرر لگاتی ہے " وہ "استقامت ہے ہے مین میں بھرانی الدی ہو میں تست بربرگاتی ہے " وہ "استقامت ہے ہیں بھری بھرانی الدی ہو اس کے تفاصل مربوہ " کا جڑی میں لگا یا گیا ہے اللہ ہیں اصنو وعملوالصلے ہے۔ اس معاطر میں دسول الدی ہی الدی ہو میں مقابلہ طوبا" ایان محم کر ترد ہو میں مساقہ میں دسول الدی ہی اور میں لگا یا گیا ہے اللہ ہیں اصنو وعملوالصلے ہے۔ اس معاطر میں دسول الدی ہی الدی ہو میں مساقہ میں دسول الدی ہی اور میں میں الدی ہو میں میں الدی ہو میں مساقہ میں دسول الدی ہو میں میں الدی ہو میں میں ہوئے۔ جگڑ رسول الدی میں الدی ہو میں میں ہوئے۔ جگڑ رسول الدی میں الدی ہو میں میں ہوئے۔ جگڑ رسول الدی میں میں ہوئے۔ اس امری وہونے وہونے رسول الدی اور میں ہوئے کہ کہ میں ہوئے۔ جگڑ رسول الدی میں ہوئے ہوئے کہ میں ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئی کی میں ہوئے کہ بھر انہیں ادا کہا ۔ اور ہونے وہونے کہ بھر ہوئے کہ بھر ہوئے کہ ہوئے گئے کہ ہوئے کہ ہوئے

آدمی کے مسابھ نرگومتا ہے ہے کھرا آدی گن "کے ساتھ جا۔

گفتگود کوسری کھرف مبلی کئی گرمولا اہم علی کے سرسے کے اس میں کہ کام کرتے دہے ۔ بیغا صدطویل موسیے۔ بھیران کا حلہ کلی کے خدمست کی کا نی طوبل مسلمت فریال ۔ وہ اس مسیدان میں کوئی کچاس برس تک کام کرتے دہے ۔ بیغا صدطویل موسد سے۔ بھیران کا حلہ کلی کام کرتے دہے ۔ بیغا صدطویل موسد سے۔ بھیران کا حلہ کھی کہیں وسیع تھا۔ بھینے۔ تقریر پرتحریر۔ ورس۔ تربیتیت ۔ وورے سعز۔ متحرکوں میں محصد لینا ۔ خدید و بندکی وادبان قبلے کونا ۔ بیان تک کہیں میں موسوم نے اورادشا و وقصوف بھی اوران تمام امور میں ان کی دوسسی کا فقط میں ان کا اصلاب نکر بالک ایک دلم – ان کے دالت موسوم نے ان کو ضوف تھی اوران تمام امور میں ان کی دوست دین سکے لیے وقعہ کر کے موسل کا تقیم کے محالے کیا تھا۔ انہوں نے ان کو عالم دین بنا دیا اور وہ ذندگ ہم عالم دین ہی درہے گھروہ ان کا کھان دین میں سے درہے جانے گئے گئے گئے ۔ اگران کو باان کے والدین کوئی اور جانے ہوئے۔ جانچ کے گئے ۔ ان کے حال سے اس کوئی اور چیز ہوتے۔ جانچ کے گئے۔ ان کے حال سے اسازی ویت تو وہ عالم دین کی مجانے وہی گئی ہی جی اور اسے اسانوہ کوئی اور چیز ہوتے۔ جانچ کے جانے گئے۔ ان کے حال سے اسانوہ کوئی اور چیز ہوتے۔ جانچ کے جانچ کے جانچ کے بی تھانوں دین تھی ہی درہے کے دارہ کا درا سے اسانوہ کوئی اور چیز ہوئے۔ جانچ کے بی تھانوں دین تھیں جی دے۔ جانچ کے بی تھانوں دین تھی ہی اس تو اس کوئی اور چیز ہی کا دانے جانچ کے بی تھانوں دین تھی ہی درا سے اسانوہ کوئی اور جانچ کے ان کے میں ہی اور درا ہی ہی دران کی دران کی تیں جوانوں اسے اسانوہ کوام کی درانے جانچ کے سے دران کی تیں جوانوں کوئی دران جانچ کے دران کی دران کی دران کی تھی ہی ہی کوئی دران کی دران ک

ر فراغ برکر نکلے ہیں ا ورسیسے اور فیٹل کا نے میں پہنچتے یا آکا بیدار نجنت کے وارالعلم السنڈ مفر قبہ چیسے مسارس سے مولدی فاضل اور اپنی فاضل غنے اورکسی المائی سکول میں اوٹی بن کرروٹ کمانے کی مشعقیں بن کررہ مباتے ہیں یا "ودیا بٹھنڈہ" ایم اسے پاس کرےکسی کا لیے ہیں پردنیسین مباتے ہیں ، یعنی ہے لوگرم کوکری بیشہ تھے سوڑ عالم دمین میں گئے تھے ۔

اس برشتاه مساحب سف كياخرب مراه يا كرتعائى! موادئ ناضل ا درُخسَنَى فاضل ذكرنا".

گرمولانااممدعلی اس نشم کے عالم بن نہیں تھے دہ اس سلے عالم دبن تھے کہ وہ عالم دین مہذا بیا شیف تھے۔ جنا بخر انہوں سنے ابنی اولا و کمجھامی ماہ پر ڈالاجس کو وہ اختیار کئے مہرئے متھے اور ان سے فکرونظرا ور ان سے طرز زندگی کی پکسانی۔ استخاصت اور وضعدا ری ان کامیرے کا مسعب مصرفج انسٹان اور عنوان ہے اور میرے ول بس ان کی میرت کے اس بہاری کی سب سے زیادہ قدر ومنز لیت ہے اور اسی وجہ سے بی ان کو بڑا اگر دی مسجھنا میوں ۔

ں ربردری حصا ہوں ۔ الٹرنغالی ان کی مغفر*ے فرائے کا در* ان کو اسپنے ٹھج*اد رحم*ت میں عبند ترین مقامات پر مگرعطا ضرائے۔ آمین ٹم آمین



#### البيبتي، طِكبيني

## SMI CA

٠ فان غازي كابل - دبل

، موں احدی موں عبیدالند شدی اور بزرگانِ احرارے تعقات اور حالات کے مین نظر اینے فتقر حالات درج کرتا ہوں تاکہ ب ملوم ہوکہ آپ نا جن نخص کو کمتوب کھا ہے وہ کس درجہ کا انسان اور صدت گزارِ قوم اور منت ہے۔

مد اسے اندرا توہیں ایس مووم وینے وال عمین عطا کرجودکو نے پکتیائے را جکا روں اور شمزا دوں کو عطاکی تیس "

> ے ،ک بھر رہتے نہیں ماشنق بدنام کہیں ون کہیں دان کمیں جبح کمیں سٹ کمیں

میرے خیال میں مبن احرار اسلام ہی وہ ہل یای جامت ہے جن نے احدیث د تادیانیت ، کا بیای نماذ پر کامیب مقابل<sup>م</sup>

<u>امر اسے بر می</u>ران یں نکست ناش دی۔ اکرالہ آبادی کا شعرہے کم

سے دومر میاں ،، بمی حزت گاندی کے ساتھ بی

ا الموسَّفية خاك إلى حمر أنهما كالفايل

اگرپ اکر سنے یہ '' ملی براوران '' کی شان میں کہا تھا گر یہ تھے ہر بھی صاوق آنا ہے۔ کیؤکو '' بزرگانِ احرار'' سے ساتھ میری جٹیت ہمی مبعویاں'' اور '' مشت خاک '' کس رہی ہے ۔ یہ طیحدہ بات ہے کہ '' دشنانِ احرار '' ہی سے 'نزدیک میری چٹینت '' بھی احرار اسام ساگرٹرنگ وگو بڑ کوئی تھی۔

بنددستان کی آزادی کے بے تیار قافلہ سالاروں سے میرے قربی اور دوت زیمنات رہے ہیں لیکن جمعے مولانا حمرت موہائی اورمولان نوقی افیم نے میں سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ یہ دونوں ایسے حق گو اور ہے باک تقے جومسلتوں کے بیکوں اورسمندروں کے سینوں کو چیر نے معامیم رکتے تھے۔ جم موہ نا حرت موہائی نے سب سے بیٹے آزادی کائل کم پرچم بند کیا تما تو یہ میں ایک حیت تا ہے کہ مولان منظم مل ے دوا واراسلام ، کے آفد کی چینے سے سے پہلے کئیر کی آزادی کو پرٹیم بند کی تما ادر اس کی جامت ما اوار ، نے ایک قرافیل سے دائوار اسلام نے ہی سب سے پہلا اور ابنام کی تا۔ اس طرح عبر احرار اسلام نے ہی سب سے پہلا اور ابنام کی تا۔ اس طرح عبر احرار اسلام نے ہی سب سے پہلا اور ابنام کی تعالیم اللہ تعالیم ت

سویند پی مونا منہری انہر احرار اسلام کی طرف سے سرزا محمود کی دعوتِ مباہلہ پر تادیا ن کتھستے اور انہوں سے تادیان یا مندر بالا تقریر کی متن اور دُنیائے اس پیٹی گو لُا کی صواقت کو اگست ، م ۱۱ء یں دکھاکر مرزا بیٹراندی محمود احتادیان سے بمل کر « رَن اِفَاہِاْ مندر بدیا ہوں کے اس بیٹر اندین محمود احتادیان سے بمل کر « رَن اِفَاہِاْ مندر بدیا ہوں کے اس بیٹر کر نے اور میر بنیوٹ دربرنے ، یس ا بنا سرکز تائم کیا۔

دد رائے بریل

#### كرتى فحترى خان فازى صاحب- انسَّام عليكم ورحة اللَّه وبركانة

منایت نام مورزہ ۱ رفور کا پنج کر موجب مسرت ہوا۔ آپ سے یا وفرایا بڑی وفری ہوگ ۔ وفری بربان بیں آپ سے ما بھے یا دب اله یوں نے آپ کے مفاین ول جہا ہے۔ بھے معنوت موں المعمد لائے ہے کہ مدخل ہے۔ اس سے زیا دہ بیں ستبن ول جہا ہوں ، جو ببری کا ب برلسنے براغ ، کی زیت ہے۔ اس سے زیا دہ بیں ستبن قریب میں کچے بنیں کہ سکا کی مورونیہ الله الله مول سفو لل مغر ورہیشت بیں۔ مولانا کے فولو کا ب تنک ببر ہا ایک انجا بھو ہر سکتی دہ بی اور تربی بی اس سے عام ان اور من ایک انجا بھو ہر ہے لیک دہ بی اور تربی بی اس سے عام ان اور من ان کو ماہ ہ کئے ہوں ہ کہ آپ سے ان وگوں کو جنوں نے اس کا مربی برا ہے ہوا فی ہی گے بھوت ہوا، والی ان ماہ بی بی دائی نیاز مامل ہے اور ان کے ماحب نادہ مولانا سے الی ما حب خوری کرم فرہ بی ہر بی بی ایک انجا ہی ایک ان بی ایک انجا ہوں ہوا، کا بی ان حرات کی نفر ہر ہوں ہے۔ دائی ان حرات کی نفر ہر ہو ہے مطل فرہ دی بی ایک نفر بیجنے کی گوشت کی کروں تو دائی ان ماہ سے بین ایک نفر بیجنے کی گوشت کی کروں تو دائی ان میں حرات کی نفر بیجنے کی گوشت کی کوروں تو دائی ان ان میں میں ایک نفر بیجنے کی گوشت کی کوروں تا ہوں ان کے میں بی ایک نوری کا می برا ہے جا نا می بی ایک نفر بیجنے کی گوشت کی کروں تو دائی ان میں میں ایک نفر بیجنے کی گوشت کی کوروں تا ہوں ان اور ان کے میں بی ایک نفر بیجنے کی گوشت کی کوروں تا ہوں ان اور ان کی میں بیت کی گوشت کی کروں تا ہوں ان اور ان کے میں بی ایک نفر بیجنے کی گوشت کی کا کوروں تا ہوں اور ان کی میں میرے نیال میں حدی میں کا دور ان نا ہوں اور اور ان کا ہور اور ان کا ہوں ہوں کا کوروں کوروں کوروں کی دور اور ان کا ہوں ہوں کا کوروں کی دور اور ان کا ہوں ہوں کی دور اور ان کا میں میں کوروں کا میں کوروں کوروں کی کوروں کورو

مرزام مدا بخم خدام الدین " سے زیر انجام سنکڑوں علائے کرام کا وہ ابتماع عظم تما جس میں دیں اور دنیا ہے : امور مث بیرنے بم فرکت کا تما بہان

رونا نیراع دخانی، مولانا تیمانور خاه کانیمری ا بخاع میں موجو دستے دہاں مرحداقبال اور سرمیاں عمر شغیع آف با غبانچورہ لاہور جی ماحزیم ماحزیم کا نہیا عمر ان کے ملا وہ بے نار کو نیا وار وسرکار پرست وگ عملے کرام کے انھار وخیالات ننے سے بیے گوش برآواز موجود سے بہی وہ ابھاء قا جی میں میں میدالارشاہ کشیرگا نے بل ریان رسول مولانا مستید عملائلڈ ناہ بخاری تو اور برمر اجرار دونوں نے انیس اس ابھی سیدنالارکٹیرگا ایر شربیت تید عملائلڈ شاہ بخاری سے بیست ہوئے تھے ۔ یکن امنوس کہ آن حلائے کرام اور احوار دونوں نے انیس اس ابھی سیدنالارکٹیرگا وی دسے بست می الیسی بخیاں والسستہ ہی جو انجریز وں سے بھی جانبٹوں کو بہندنیس ینفین خلد آنشیاں بخاری کا رہی خام کا رہا میں کہ رہی ہوگا۔

والسنند بسری یاوے کچھ تخسیاں می ہیں!

دارشید ، کے تیدمین احد مل اور سراقبال ، نبرک اٹنا عت کا اعلان بُواہے ۔

حزت موان عمدیسف بنوری اور تائد احدار موان منظری انجر آری فرما یا کرتے ہے کہ آن مسکان جن آفات و بنیات بی مجتلایی حرف آل مرد اس میں عمدیت میں مجتلایی حرف آل مرد ہے ہیں کہ انہوں سند ایڈایس بی بنجائی تنیس اور جب یک مرد ان میں بنجائی تنیس اور جب یک مناوی تے دل سے ان کی بوں سے تو بر نر کریں کے مشاول کو آفات و بلیات کے طوفائوں سے بھی کر سائٹی سے کا رسے بر بنجنا ہے عد وخوار اور مشکل بات ہے۔

یں بعب معلی ہے۔ مولا ہے۔ موریکتی ہ (افغائستان) گیا تھا تو یں سے انعام مولانا کے بہاڑوں یہ حریث یق الاسلام مولانا مذعور الدر مولانا احد علی لاہوری کے درس قرآن کا گو نکی سنی تھی اور وہاں سے علی درام سنے بوجا کر حریث یقی اور وہاں سے علی درام سنے بوجا کر حریث یقی اور وہاں سے علی درام سنے بوجا کر حریث یقی اور وہاں سے ملی در کا بوجی بوجا کر حریث یقی اور وہاں ہے میں تر دونوں بزرگان ہی اور جب میں سنے الله سے کہ کہ یہ دونوں بزرگان ہی اور وہاں ہوگئی کہ ان کی داڑھیاں ترب تر ہوگئی۔ اس مجس می ادر وہاں ہوگئی ہے دونوں موجود تھے۔ یہ انجاع انہوں سنے بی بررے اعزاز میں کی تھا۔

مولانا المرعلي اور احوار بار بزر كان احوار سے حزت مولانا احمد كي ك تعقات بايت مرس اور سے مدانلسان نے

اور دوتنا نہ نے مولانا حبیب اردان لدجیانوی صدر احزار اسلام توجب کبی باہر کے دوروں سے ابدر آتے تے نواد انجمان خام الدین " یں فلامت نیخ کے پاس بی تیا کرتے ہے۔ انہا یہ کہ جب سے الله بی لدحیانہ سے البور آئے تو اُنہوں نے مدا بھی خدا الدین سے مزت نیخ کے انہا کہ خرت امیر شریعت تید مطالعت نام بھارگی نیخ ختا کا الدین امرتسری اور تامی احدان احمد شجاع آبادی می جب الاہو ر اُنے تو مزت مولانا احمد مل کے طافات کرنا اینے ہے سادت بھتے تھے۔

یں عرض ک' چکا ہوں کر اگرمی' افرار" ک نفروں میں جری چٹیٹت " احرار مند" جی جہت بند متی گر یں سے خود کو پھیٹر ہی بزرگان احرار پی

محترم بهالُ بان كابل ماحب سلام مسنون !

موں جیدالڈ ندمی وطن واپس تغریت لارہے ہیں آپ مدخوا کالدین ، ہیں جاکر حفرت موں ان ان علی سے مفتل سلو کات حاصل مرے میری طرف سے اخبالت ہیں اعلان کر دیں کہ حفرت مولانا عبیدالندسندی کراچ سے اگر بذراید ریل لا ہور ہوتے ہوئے دہا ہیں تہر ہوئی ہر ہستین پر جالس اواران کا با تا عدہ طور پر شاندار استعبال کریں بالمفوص عشان ، نما نوال ، عباں بعنوں ، مذکلری ، وہور ، امرتسر اور جادہ مولدمیا نہ حضرت حولان اور ای موز شام کر کراچ ہیل سے روا نہوں ہے۔ ۱۳۱۹ کو در مولان ہوں ہے۔ ۱۳۱۹ کو در ایک روز شام کو کراچ ہیل سے روا نہوں ہے۔ ۱۳۱۹ کی شام کو لا ہور ایک موز ن صاحب کو کراچ کھ وہ موز ن صاحب کو کراچ کھ وہ ہور ایک شام کو لا ہور ایک موز ن صاحب کو کراچ کھ وہ ہور ایک مولان مول انہر کو لا ہور مطبع کر دیں ۔ یہ اطان تسا کہ نے بی نے مولان کی در انہوں سے ایک کراچ ہوں دیا ہوں ایک ہور دائی جہد دیا کہ جہد دیا کہ بری دو ہارہ اطان کرائی ۔ کو کر شابد مولان بدرید ہوائی جہد دیا ہو ہی ہور داخل کرائی ۔ کو کر شابد مولان بدرید ہوائی جہد دیا ہو ہو ہر وہ ارو اور جو ہدری اطان کرائی ۔ کو کر شابد مولان بدرید ہوائی جہد دیا ہو ہو ہوں اور جو ہدری اعلان کرائی ۔ کو کر شابد مولان بدرید ہوائی جس در دائی جس در دائی ہوں دیا ہور دیا ہوں دیا ہوں دیا ہور دی

#### والستسالم

#### آپ کا مبال عبیب الرحمٰن ،،

بزرگانِ احرار اور موان جید الندسندی کے تعلقات نصوص مور پر صدر احرار موانا جیب ارحان ارحان اور سان کا خدکوہ خط روشنی اور آجی دیل کے طور پر چنی کی بر سکت ہے۔ اس زمانے ہیں چو ہری افغل فق ، موان منہرط آجر اور راقم رخان فازی کا بی ) دفتر عبس احرار اسم بند واقع شاہ محد خوش بیرون دبی و روازہ فابور مستقل طور پر موجود را کرتے تے اور فائفین کے نیال ہیں یہ تیزں احرار کے دماغ اور پیبی بانے والے تعود کے جاتے ہو اور موفان مبیب ارحمٰن اور حضرت امیر شرویت یند عمل اللہ شاہ بخاری کو جس احرار اسلام کے موفود آبیکوں کے بات یاد کی جاتا تھا۔ مولانا جید اللہ مندی اور مولانا احمد طی کا بزرگان احرار کتن خان اور کس تدر احرام کرنے تنے اس کا اخارہ اس کی واقد ہے بخرلی نکایا جا سکتاہے۔

ایک نا نوشگوار واقعرا ورمیری موزرت اور خدت پیدا کر دی شی ۔ اس پید اکثر وہ کر خدت بجد یں ہے باک کے ساتھ گستگو کی باتر کھنگو کی باتر کھنگو کی باتر کھنگو سر سبتے تے اور کبسی سر پر کھڈر کا توپ دکھ کر اور بوگوہیت نماز پڑھنے کہ بہتر کرنے گئے تے۔ ان کے ان انہا کہ پیدا نہ خوات اور ہے باکا نے ساتھ کسا کہ حزت مولان انہا تھا تا ہے باکا کے حزت مولان مبیلاً میں اور ہے باکا نے مرخت گلاک میں اور میں نے مزاحاً ہو ہری افغیل حق صاحب کے ساھے کہا کہ حزت مولان مبیلاً ندی ملاؤں کے دو ایس برج دمری صاحب تو ممکوا دیئے سے بی جب حزت مولان منظر علی انہر مولان جیب الرحل لدحیا لائی حدت ایس الرحل لدحیا لائی امر ترکی کہ جب میں ایس برج دمری صاحب تو ممکوا دیئے سے بی جب حزت مولان منظر علی انہر مولان جیب الرحل لدحیا لائی امر ترکی کے دت ایس فراحت ، مولانا بیڈ علی النڈ تی ہ برخاری . شیخ حتام الدین امر تسری کو صوم مرکوا تو ہے حد بڑا منایا اور مجے بلاکر کہا کہ ہ

دد خان جالی ! احرارے ول یں آپ ک بے مدعزت ہے بین آپ نے مولانا ندھی کو جو یہ دو یا باکورک نگھ ، کا خطاب دیا ہے اس بخت "علیف ہر گئے ہوں آپ نے مولانا ندھی کو جو یہ دو یا باکورک نگھ ، کا خطاب دیا ہے اس بخت "علیف ہر گئے ہے ۔ حفزت مولانا جبید النّذ ندھی ہارے ان بزرگوں ک یادگار ہیں جنبوں نے حفزت بنے الہند بیم مولانا کی خطیاں ہی پیرہ النّد سیمند ہیں کم ابن آنکوں سے دیکھ ہے اور ان کے احلامات کی تعیل میں زندگی کی بہتر یہ بہاریں ٹن ک ہیں ۔ مولانا کی خطیاں ہی پیرہ اگناہ سیمند ہیں الدہ خطاعہ بزرگان گرفتہ خطا، یقین کرتے ہیں ۔ ایس حالت میں ہم بھاہتے ہیں آپ کو جرت ناک سزادیں ۔ کموکیا سزادیں ؟ ،

زرگوں احرار اور زعائے احرار کی یہ بتیں ٹن کر بی نے اتھ بوٹر کرعرض کیا کہ یں اکس سلد بین بحث کرن پندنیں کرنا افور دار ہوں ہے نادجو د آپ جو سزا تجو ہر کریں اے بیکنے کو تفور دار ہوں ہے نعک نعور کیں نے کہ ، اور تہد ول سے معذرت خواہ ہوں، اس کے بادجو د آپ جو سزا تجو ہر کریں اے بیکنے کو تیار ہوں۔ اکس پر حزت امیر شریعت مولانا یقد علا اللہ شاہ مخاری نے جھے کھے گئے گئے اور کما کہ :۔ در آپ نود کو عمولی نہمیں۔ آپ بر ہم الزکرت یں اور باہر کی مربات کو فرمودہ احرار یقین کرت ہے۔ اس بیے آپ کی ہربات بچی کی اور نشاخت پر بن ہوئی بائے ادر آئدہ اس کا جیٹ خسیال رکھیں یہ اور اس طرح معالم معرفت وگزشت ، ہوگی۔ آہ ! کیے کیے بزرگ سے بواب ڈیا سے الحکے ہی۔

وہ صُورتیں اہلی کس دیس بسستیاں ہیں ؟ اب جن کے دیکھنے کو آنکمیں ترمسستیاں ہیں

از رشن میلان میں حذت نیخ البند کولانا میداللہ ندمی کے باس میلان میں حذت نیخ البند کولانا بید محرود المن سے باس مرت مین کی البند کا البند کا البند کا البند کے میں البنا کے اور البنوں نے جوفدات اسس سعدیں البنا کا دی بی وہ شخ البند کے عکم اور ادخاد کے تحت ہی ا بنام دی ہیں۔ صوبہ سرمد ، آزاد قبائل اور افغانستان جائے کا مکم ہی انہیں پننے البندنے ہی دیا تھا۔افغانستان انہیں ہارا ہوں ہور ہوں اور کی تگرت کر ہی انہاں ہوں ہور ہوں اور کی تگرت کر ہی انہاں ہوں ہور ہوں اور کی تگرت کر ہی انہاں ہوں ہوں ہوں ہور ہوں اور مولانا پر کت الدّ مور ہال ہے ہید افغانستان ہینے کی سادت مامل کریں۔ اس یے کاف دیرے ہدافائل ہائی مقال کریں۔ اس یے کاف دیرے ہدافائل ہائی ہر مال ہیں نے اپنے کمتوب معبوحہ دو الحق ، ہار دیم سے الدت ادر مؤری مشال ہو ہو حومن کی تناس کی تعدیق کے ہے مولانا عبدالفرنا ہوں کا ایک کمترب گرائی ہیں خدمت ہے۔ عاضل ہم۔

دد احال انجن ديگر موسوم بنام حكومت موقت بند»

" ایک جدتان رئی در مندر براب " کا ساکن بندر آب کے اریاں کو جا مت سے خاص تعق ہے اور ہندوستان راجان ہے واملا "
ماسلا متاہے گذشتہ سال جرمنی پنچا۔ قیصر سے ہندوشان کے مشکہ میں ایک تعیفہ کرکے اس کا ایک خط نام روسلے ہندوا چرکال ہا ہون اللہ مندید اللہ میں دون ہوت ہوت کے ہیں برا اللہ میں ایک تعیف المسیس سے جمال جو جا پان والمرکی میں رہ مجکے ہیں برا اس سے جمال ہوئے۔ بیمورک ایک افراس کے ساتہ کا بل آئے۔ یہ لوگ میرے کا بل پنجنے سے وی دون ایک افراس کے ساتہ کا بل آئے۔ یہ لوگ میرے کا بل پنجنے سے وی دون ایک افراس کے ساتہ کا بل آئے۔ یہ لوگ میرے کا بل پنجنے سے وی دون ایک افراس کے ساتہ کا بل آئے۔ یہ لوگ میرے کا بل پنجنے سے وی دون ایک اندوس سے خوال کی اللہ مندوس سے ساتھ کا بی دون ایک مندوس سے ساتھ کا بات بیش کی اور کا بل میں دون ایک بام مذکورہ بلا بنیا و موالی ۔ اسے اسلیما ما اللہ مناسک مناسک کی نظرے جول کیا۔

مرکے کو انہوں سے جو کہ سے اس انجن میں خال ہوئی درخواست کا میں نے اسانی مفادات کی مفاد کی مفاد کی مفاد کا مفاد کی مفاد کا مفاد کی مفاد کو مفاد کی مفاد کا مفاد کی مفاد کا مفاد کی مفاد کا مفاد کی مفاد کا

ر سے مہر کا میں بوسے بوت برائی ہے ہواں انجن نے قبول کر یا کہ انڈانشان جنگ بیں شرکت کرتاہے تو ہم اس کے مُخادہ ﷺ ا۔ دا، چندروزے مباخات کے بعداس انجن نے قبول کر یا کہ اگر افغانشان جنگ بیں شرکت کرتاہے تو ہم اس کے مُخادہ ﷺ کوہندوکتان کا منتقبل باوشاہ لمنفے کو تیار ہیں اور اس قتم کی ورنواست امیر مناحب کے سے بیش کر دی۔ لیکن پونکو امیر مناحب اللہ ان خرکتِ حبگ سے بیے تیار نہیں اس سے منامد لمتری کر رکھاہے۔

اردہ اس مکومت کی طرف سے روس میں سفارت کی گئی جس میں ایک ہندو اور ایک جاجر طالب ملم تنا جو افغانستان کے لیے اللہ مغید اٹرات ہے کر واہیں آئے۔ اب روس کا سغیر کابل آئے والا ہے۔ روس کی آنگریزوں سے برہی میں جس کے تعیید سمیے «کجرہ جا کہا ہے مواغرتا ہے کہ سفارت مذکورہ کا اثر ہی ہم۔

۔ ایک سفارت براءِ ایران مطنطنہ اور برلی گئ ہے۔ اس ہیں دولزں ہارتے ہا ہرفائب علم ہیں۔ ایسدہے کرھؤریں م<sup>الا</sup> ہے۔ ہوکرموردِ منابت ہوں گئے۔

س۔ اب ایک سفارت جایان اورجین کو جانے وال ہے۔

۵ - شددستنان پر پیے سفارت بیم گئی مگروه زیاده کامیاب مذہول

4- اب دوسری سفارت با ربی ہے

ر مروث ونوں بن ایک دوسری سفارت برنی جائے واللہے

جرمن سنارت نما ندسے بیرے ذاتی تعلقات بہت اطل درجہ پریں جس بیں ا سلامی فرائڈ پر پوری مدد ہے گا۔ اس حکومت موقز پس راج مبتدر پرت اپ صدر پیمدمونوی پرکت انٹدہموہا کی وزیراعظم ادر اخرد مونوی عبیدائڈسسندمی ' ناتل ) وزیر نہد ایں۔ ببيداللد....

مندرجہاں کموب اور موں نا جلیب امرین لدمیانوی ہو وہ کھوب ہوانہوں نے وہ اللہ اللہ اللہ مید اللہ سندی کے استعبال ک

یہ کھا ہے جمع پڑانے کاخذات کے مدکباڑ سنٹال " یں نظر افر در ہوئے ہیں۔ موں ندمی کے کھوب کی نقل میں نے موں نہ بر اللہ این ایم موجود ہے۔ اس معنوط ریکارڈ " یہ ہی موجود ہے۔ اس معنوط ریکارڈ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مولان عمد مولانا عمد میاں مرحم نے مو تریک پٹے المبند دمولانا سید مولانا عمد میاں مرحم نے مو تریک پٹے المبند دمولانا سید مولانا نہ در ریشی خطوط سازش کیس " محفوظ ریکارڈ اللہ اللہ اس کے صواتانات کے ساتھ شالئے کیا ہے۔ سندمی کا کمریب بالا اس کے صواتانا، در ن ہے۔

ہو ہے۔ اس کرت کے بدے یں میری فاق رائے یہ جہ کہ یہ حزت نیخ البند مرہ ناسید فرد المن کے اس جماید ب بی کا نیس ہوسک ہے جن پیا مون طبید الله شدی ہے کیونکہ اس کا اندار ایک مجاہد کا نیس ہے اور اس کا یہ فیکر اکر ؛

" رہ مند دونے مباحثات سے بعداس آنمن وموقع کومت، سے ادکان نے قبول کر یہ کہ اگر افغانستان جنگ پیں شرکت کرتا ہے فرم اس کے تہزا دے کو ہندوشتان کا مشعل باوشاہ باننے کو تیار جس " برفاؤی بیاست سے کس خدم متعامد کی ترجان کرتا ہے بسرطال بی نے درنے اس سے کر دیا ہے کر حفرت مولانا فحد میاں نے اُسے خدکورہ ،الاکاب بین درنے کرنا مناسب سمجھا ہے ۔ اب جاراج مہندر بیت کے افغانشان آنے کی واشان طاخط مور

بران در منی سے مہارا جرم مندر برت ایس کی روائی ایری یادواشت اور سو، ت سے مطابق مبدر برت ب کی زیر قیادت بران در جرم کی سے مہارا جرم مندر برت ایس کی روائی ایندوشانی، ترکی، جرمی وقد بران سے ہ در پر ایس اللہ ایک افعال

ہ بندوشان کے آزاد بوسنے ہر ہم آپ کی خواہش سے ملابق بوچشان اور فاری بولنے والا وسادِ ایشیاکا علاقہ آپ کے حالیے س دبے۔

مبالِمِ مبندر پر تا پ سے اس دموے سے مولانا عبید المندسسندھی سے اس بیان کا تروید ہو آئیبے کہ مکومت موقد نے ا فنا نستان سے

کی شرزادے کو ہندوستان کامتعل بادشاہ تمیم کرنے کا وحدہ کی تما اور یہ بات بی معدم ہوتی ہے کہ افنان کومت بوچتان کہ اس برا تواش مند تم کہ اسے بوچشان سلنے کا صورت میں کران اور یاسنی کی بندرکا ہیں ملتی ہیں۔

بر وستان کے متوازی حکومت کافت ایم و فد اور انقلالی کوئل کا آخری اجلاس کیے ماجی جدارزا قال کے علی برا استور کی متوازی حکومت کے قیام کا فید کیا گیا اور کی متوازی حکومت کے قیام کا فید کیا گیا اور کی متوازی حکومت کے قیام کا فید کیا گیا اور کی متوازی حکومت کے قیام کا فید کیا گیا اور کی استرا کا متحد الله ندی متورد کا فید الله ندی متورد کی گئے گئے اور وزارت دناع و جنگ کا منصب ترکی کے کالم بے کوسونیا گیا۔

یمنظم جس کے ؛ نی ا مرحیت سالارِ اعظم حفرت سینے البند مولاناسیند فرود المی سے افغانسانی ا ور سرحلات پر اس کے انجاب الله حبید الله شدی سے ، رسی خطوط کا پروگرام حزت سین البند نے مولانا فازی حا یدالالفاری کے والد مولانا منعود فازی الفاری کے دریے سفور فازی الفاری سفت سرحد حفزت مفتی سرحد حفزت مفتی مولانا عبارجم پر برخ کہ کے ہاں بیجا تنا اور حزت پوہٹز کی اور ال کے دوستوں کی حدد کے دریع سے منعور فازی الفاری کا بی بیجائے بی کا میں میں مکومت موازی اوجوں کا بریاری کی مولادی بر تنا اور اسس بی مکومت موازی اوجوں کا بریاری میں مکومت موازی اوجوں کا کہ یہ دیا گئی تنا کہ وار فروری سئال کہ اس برد گرام پرعل کریں ۔

دا، تلات اور کمان کے قبائل ترک فوجوں کی قیادت بیں کراچی پر علد آور ہوں۔

۱- غرفی اور تندمارین قبائل ترک فرح کی مدوسے کوئٹ پر بینار بول دیں -

سو۔ بٹ در سے می ذیر وڑہ خبرے مہمند اور آفریدی ٹینوازی قبل حو آ ور ہوں۔

م ۔ ادگ ک ماذ پر کوہنان قبائل کا امادے حدی باٹ ۔

۵۔ اس تاریخ کو بندوستان یں اُزادی کا برقم مرایا جائے۔

ا فسرس کہ حزت بٹنے ابند کاریٹی والوں والا یہ بہروگرام مولانا عبداللہ ندص کے ایک ساتن اور رفیق مولوی عبدائی کا سادگا ہے متن بنی افت بھوا۔ اور اس کے افغا بونے کے ساتن شریعت کم کی تجادت یں عربوں نے نزک کے خلاف خداری کا پرچم بند کہ معزت بنج ابنداللا سبت بھوداخن ، ٹیخ الاسلام مولانا شید سبن احد مدن ، مولوی عزیزگل ، مولوی وجہدا جد اور مولوی نفریت حین ویز ہ کو گرفار کر دیا گیا۔ اب میب اللہ سبت میں اس صورت مال ہے کھوا کر متوازی مکومت کے اراکین کو افغانسان سے دوسرے مکوں کو افزاجات دے کر چلا کیا۔

ے بن من مورد مباراج مہدر برناپ اہی بک بندر امن صنع متعرا بندوشان بی بقید حیات موجود بی ای طرح مبرا نیال ہے کہ مولا، عزر کی ماہ میں کا کہ میں باکستان کے کس مقام پر زندہ وسلامت موجود ہیں۔ اگر مبرا یہ نیال درست برتو ان سے تیمی سندہ ت ماسل کی جاسکتی ہیں۔ بنددستان بی بما بہت کے کس مقام پر زندہ وسلامت موجود ہیں۔ اگر مبرا یہ نیال درست برتو ان سے تیمی سند کے ماراور سلوات کے ممدد ایک بزرگ مولان نفس ارتفی سواتی عمر اور دراس ایس تھے اور وہ اس فائل مربات کے بہا بی سنتے اور ترکیک یشنے البند کے مہراور سلوات کے ممدد کے بہراور سلوات کے مدد کے بہراور سلوات کے بین اموں کر چند سال تبل وہ فرت برچکے ہیں۔ ان کے جو مالات کی سے در بر بان ، یس شائع کرائے تے اس کے کشک درائق سے بے ارسال

بدست ہوں۔ مولان عبید الندستدمی نے مول جلاوالمی سے مراجعت فرمائے وطن ہونے پر وہل بیں درجامع عبد اسامیہ کو اپنا مرکز بنایا تا اور ان سے تعدر دان مخص جناب فحد سرور ہواکر نے تھے۔ یہ صاحب سنہ بازیت اور کے اشاف یں کام کرنے تھے ۔ آج کل سلوم نہیں کہ کماں ہیں۔ ان مردوں سے اب ہی اُن کے جرب تعلقات ہیں اور ان کے ماتھ ایک و سرخمان پر کھانے ہی لگف عموں کرتے ہیں۔ ہمے یا و بے امر افاتان میں ہم جب امیر مبیب الندے اپنے وفد کی تیا دی کرتے ہوئے ماتات کی سی اور اُن کے بیے امیر ما حب نے مبلا و انہوں کے انہوں سے اسس بندو کما نے سے امیار کر دیا تنا اور کہا تماکہ ہیں دہی کمانکاؤں کا بو میرے مربت برست میں اور انہوں کے بیے تیار کیا گیا ہے ۔۔۔
میں اور انہوں کے بیے تیار کیا گیا ہے ۔۔۔

وں مرموم مابق افغاں سغروبل جدید فزویا کرتے سے کدد یں نے راج مہندر پرتا پ جیا نعص، بادر، بے غون دوست پرور ادر آزادہ کا پرشار شخص کس قوم بس نہیں دیکھاہے ہے

م زادی دنتیم وطی سے بعد را بعہ صاحب نے تمام قوموں کے اتحاد کے یہے کام شروع کی ما۔ ہندوستان کا بیلی بارہمنٹ سے ممبریمی ہے۔ بیا۔ زندگ یں اکثر دوروں یں رہتے ہیں۔ ان کا خیام کمی را نے پورہ دویں ، ادرکبی بندر این میے متحرا بیں ہوتا ہے۔

آزادی کا مد دجید کے بارے بیں مبت سی یا دیں بیری یا دوں کے جردکوں ، بی بھڑ بھڑا رہی بیں لیکن آ شوب پیٹم کا وج سے انہیں صفی قروائس ہم اورائے اللہ اللہ معدور ہوں۔ برا دران سرمد و پاکشان کو تباید معلوم نہیں کر موافیات سے سنٹ کی بیری دونوں آ تھیں بند رہی تمیں اورائے اللہ انکو یہ ونون آ تھیں بند رہی تمیں اورائے اللہ انکو بی آئی روشنی والیس آ گئ ہے کر چشر سکا کر انبار بڑ مد لیٹنا ہوں۔ ایک آئک فردست باعل فردم ہو می ہے تاہم بیری کوششش بادی ہے کہ «الجمعیت ، کی برائی نا کموں سے مولان احمد مل رحمة المندعلیہ سے بار سے بیں بہترین معلومات حاصل کر کے آپ کو چھوں۔ براوران پاکستان کو بائری د ماتوں یا

کن فرات می المقریم کے القی مولانا احرالی مرحوم کی دبنی اور قوی خدمات ہمیشہ یا در کھی جائی گی مولانا مرحوم کا شار معرف می المامی میں ہوتا ہے جنہوں نے ابنی زندگی قوم کی فلاص و مببو د ایک والمامی میں ہوتا ہے جنہوں نے ابنی زندگی قوم کی فلاص و مببو د ایک والمنتور اور دمینے صنیعت کے لیے و تف کر رکھی متی . . . . . وہ ایک بیند با یہ عالم دین ہی د ایک والمنتور میں منافی م

## عزده نقرعبرا مديد ترم بينو قد مادات عزده نقرعبرا مديد ترم بينو قد مادات

خاباً پیس سال تحب نیر المدارس مثان کے سالانہ اجھاع کے موقعہ می بہل مرتبہ ہونی مراف المد علی لاہری رحما اللہ علیہ کی زیارت اور وغط مبارک سنف کی سعادت عامل براً. حضرت رہ کی تقریر کا حمزان تھا " پاکل پن اور اس کا علاج " انفول لے نوایا - بی حضرت رہ کی تقریر کا حمزان تھا " پاکل پن اور اس کا علج بردو ہونا ہے - رسی طرح بر ہو برا ہے - رسی طرح بر ہو بی موحانی امراض کی خان دھی اور علاج کے بیے دوحانی طبی بردو کے اور ج کام نیا کونے کا بردوہ سند کوے اور ج کام نیا کونے کا بردوہ سند کوے اور ج کام نیا کونے کا بردوہ کئے حبابی اسے پاگل کتے ہیں ۔ شلا پیٹرے نہ بیجنے اور نمائل دوائل مورانی حب مقصد باتیں کہے وعیرہ - اسی طرح مورانی طبی اس شخص کو پاگل کہا جائے گا ج اللہ تھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والے اور برن من سند بر نوعی کے فرامین میانی ناز بڑھنے کا حکم ہے تو وہ ناز نمیں بڑھنا اور ہو کا کاموں نشہ بازی مقدسہ بر تو عمل نہ کرے علیہ حب تو وہ ناز نمیں بڑھنا اور ہو کہ نہ کوئے اسی طرح کے فرامین میانی کہ ایک شیطان کاموں پر جان کی بازی لگلے ہے بھی گرانی کیائے سے بھی گرانی نیاز مور کے نہ کوئے ایک ہا جائے کا حکم ہے تو دہ ناز نمیں برخانا اور ہو کے نمین اور بازے دیائے کی بازی لگلے ہے بھی گرانی کیائے سے بھی گرانی کے دوحانی مونی مور کے تو معموس انداز میں بہائیت دل نفیں اور بازے میں کرانی آوی کے نین اور بازے در نمین مورانی مونی مورن کے بی ایک کی آوی کے بی ایک کی این ناز موران کی موران کی موران کی موران کی دوحانی مونین موران کی بردی کاری کی دوحانی مونین موران کی بردی کاری کی دوحان مونین موران کی دوحانی موران کی بران کی دوران کی دوحانی مونین کی بردی کرنے کو کرن اوران کی دوحان مونین کی بران کی دوران کی دوحان مونین کی بران کی دوران کی دوحان مونین میں کران کی دوران کی دو

حضرت کا ایک ایک جملہ دل پی پیوست ہو رہا تھا اور حاضری پر عجیب وہائی کیفیت طاری تھی ۔ جلسہ کے اختیام پر دعا کے بعد شدّت تاثر سے اپنی سیر کارپوں کا جائا لیے جرئے گھر سینچ اور حسب معمول بارہ ایک نبچہ دانت سے سات شکھ نبچ جبی جس کارپوں کا جائا سویا رہا ۔ دن چرفیہ جاگئے پر منہ ہاتھ دھولے کی غرض سے نل پر جا ببیغا اور دوزال اور دوزال بی بانی چرفیا ہا جاتھوں ہیں بانی چرفیا ہا

، الله من کے لئے بیر وسبی انشار تھا۔ بہذا طوبل عرصہ کے بعد بیبلی بار اس ون ناز فجر الا رص گئی ۔ ناز کی کیفیت اور مرور بیان سے باہر تھا۔ ناز سے فارغ ہو کہ قرآن فا ہو ہی ۔ ناز کی کیفیت اور مرور بیان سے باہر تھا۔ ناز سے فارغ ہو کہ قرآن فا رسی تشروع کی تر آبات رحمت اور آبات عذاب کا دل پر اثر محوس ہو تھا ۔ بید باقاعدہ ناز بنجگانہ اوا کرنے کی ترفیق میسر آنے مگی ۔ الحد لللہ یہ نعمت الله الله کی دفت الله الله کی دفت کی دفت کی دفت الله کی دفت کا دفت کی دور کی دفت کی دفت کی دفت کی دفت کی دفت کی دفت کی دور کی دفت کی دارات کی دور کی دفت کی دفت کی در کی در کار در کی دفت کی دور کی در کی در کیا کی در کی ل خدرت بی اپنی سیر کاریوں کی تحقیقت اور روحانی ملاج کے لئے درخواست بھیج دی ۔ بین اقتام تقریر کے لعبد نماز عصر سے فارغ ہر کر حضرت کی نیام گاہ یہ سبعیت ہوئے والوں کا بم ہم گیا ۔ ہم می روحانی علاج اور اصلاح کے بیے حاصر خدمت ہوا اور بیعت ہم نے کی الفراست کی - صفرت او افت فرایا که سنیا کے براڈ مکھنے تھیوٹ دیئے میں یا نہیں - می نے الب نفی میں دیا تو بھیر حضرت سے فرایا ۔ جب تو نے میری پہلی بات میر اعتماد علمیں کیا نو اُنُوه کیا کرد گئے۔ بہنا میں سبیت سبی کرتا۔ حضرت کے انکار بی دل بہنت افسردہ ہوا۔ اور بہ بنے دوؤں کان بچڑ کر حضرت سے سامنے نوب کی کہ تائندہ سنیا نہ دیجیوں گا اور نہ ہی یناکے برڈ تکوں گا۔ الحد للہ حضرت کا چہرہ مبارک بٹائل ہر گیا اور عبتم فرانے ہوئے المل لئے مجھے آغوش شفقت میں لے کیا اور میں بعبت ہو کر خوشی خوشی گھر لوط آیا۔ " مرك دن ين نے الكان سينا كو اطلاع دى كه بي آمندہ س ي كے برو تكھنے نبين آونگا الله «مرب بینیر کا انتظام کر لیں تو انہوں سے اس باتِ کو میری حاقت سے تعبیر کیا اور ممانے کی کوشش کی ۔ کہ مولولوں کی آبات نہیں ماننی جاہتے ۔ کیؤی وہ دوسروں کو طلال کھانے المنتن كمت مي اور خود جو مے سفىم كر ليتے ہي حلال حوام كى برواہ سبي كرتے ـ آخر لا الن الله كل كل بذه كام كر حجور دينا كغران نعب هي أب كو في سبيل لله تنخا الله دیا، کام کرتے ہر اور بیبے لیتے ہو، ویجبو جب جوکوں مرو کے تر بیرے باس وورک اللہ اللہ کام کرتے ہر اور بیبے لیتے ہو، ویجبو جب کا مشکل ہم گا۔ اس پر میں سے جواب دیا اللہ می اگر اس وقت ووسرے پینیٹو کو کام سے مٹانا مشکل ہم گا۔ اس پر میں سے جواب دیا اللہ میں اگر خوا نخواستہ محبوک سے فرحال ہم کر کسی طور آپ کے دروازہ یک پہنچ بھی

مِ وَن تر آبِ میرے منہ میں پٹیاب بھی منہ واللا - ان کے منہ سے بے ساختہ کلا کرائی منی زہر میے" نے ڈرما ہے۔ عبد حافہ بہاں سے ۔ انسوں نے مینجر سے حساب مان کرا درمرے پینو کو بوائے کا انتظام کر لیا۔ اور میں دومرے سنیا مینج کو اطلاع دیے کا خوض سے جل دیا۔ وہاں عاکم جب میں سے اپنی معذوری میان کی۔ تو انہوں نے کیا کہ بیک صاحب ہمیں اس بات کا تر انوں ہے کہ ہمارا ایک بہترین ساتھی ہم سے مبارر ہے۔ کمہ آپ سے ہو راہ اختیار کی ہے۔ ہم اس میں رکاوٹ بنا نہیں جاہتے۔ آخر ہا کلہ گر مسان ہیں۔ اللہ تعاملے نے آپ کہ سیسے راستہ کی مہایت فرائی ہے۔ ہمیں اللہ تعاملے سیسی راہ بر جینے کی توفیق نجنے۔ ہمین ۔ اللہ تعاملے سیسی راہ بر جینے کی توفیق نجنے۔ ہمین ۔

وتت کی رفتار کے ساتھ میرا شوق بھی تیز ہوتا گیا۔ کہ حضرت کی خدمت میں بنیم ا بوری ہو سکے ۔ آخر میں لنے مختم چیمری عبدالرحمٰن خان صاحب مرحم مخلص ہترین منتظم ور سفت روزہ خدام الدین کی خدمت میں ورخواست بھی کہ اگر آپ کے اوارہ میں جراسی کی خالی مر تو عیر کو خدمت کا مرفع دیا جائے ۔ مرصوت نے بالمشافر گفت گر کے لئے ا طلب نُراً با ۔ نُرَمُنَ اللّٰہ تعالیے کے نفنل و کُرم سے بھور خادم ، دفر کام کرنے کی معاد ا ہو گئی ۔ صرت کی خصوصی شفقت اور کرم زازی کی بدولت روزایہ درس قرآن مجیہ ہر ہو کو مجلس ذکر اور ناز بنجگانہ با جاعت کے ساتھ ساتھ نطب جمعہ بی حاضری کی ترفیق ہو ا تی ۔ مصرت مح کی خصوصی توج ، شفقت بھری وماوں اور اخلاق کر ہانہ کے سبب ہمن با تران مجید حفظ کر کے مختف مسامبر ہیں بچرں کر خفط ناظرہ قرآن بڑھانے کی معادت ما كر رسيم بي - فلذالك الحر \_

حضرت رحمته الله عليه سن أيك مرتب فرايا: "عبدالواحد! تم جننا بهي الله تعالے كا شكرا كرو كم عے \_ تمہارى زندگى كى كاڑى سيرهى جہنم كى لائن لي دور رسى تھى اب كانا بل ہے۔ اگر انجام بخیر ہر گیا تو انشأ اللہ نجات ہم مائے گی یے خدا کرے ، ہے۔ ، وقتِ نزع سلامت میر ایان رہے ہے۔

یہ حضرت کا فیضان نظر تھا۔ اور اللہ تعالے کا اصان کہ مجھے نکی کی طرف رہن اور برائی سے نفرت کا ذوق نفیب نہوا۔ سفرت رصی زندگی میں کم و بیش مار کال کہ ادارہ سے دہبیتی رہی دن میں کم و بیش مار کال کا دوارہ سے دہبیتی رہی ۔ ایک دن میں کے درس قرآن مجید کے بعد میں مسل حفرت کی ڈارڈ مبارک کو ویجھے میا رہا تھا اور سوپ رہا تھا کہ حضرت نے واڑھی آئنی کمبی کیوں رہا ہوگی۔ عام طور پر بقدر قبضہ حد نُرْعی سنتے ہے رہے ہیں نہ جانے اللہ تعالے نے حوال کر ہے مان کی ۔ عام طور پر بقدر قبضہ حد نُرْعی سنتے ہے رہے ہیں نہ جانے اللہ تعالے نے حوال کر بیاس ہی بڑی ہوئی ایک کتاب معاہر حق خدا مشکوۃ شریعی اٹھائی۔ اور کھول کر ایک متعام پر بڑھنے کا اشارا کیا۔ وہاں واڑھی کے متعان

حدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فران مکھا تھا کہ ماڑھی بڑھاؤ اور مرتخیس بیست کراؤ ۔ مذر نبی کریم میلو واضح کئے گئے بیتے اور انتر ہیں کچھ اس طرح کا جلہ تھا کہ مخار ہے ہے نا کے کسی طرف سے بھی نہ پھڑا جائے۔ ابذا میں مطنن ہو گیا۔ میں نے لاہور میں تیام کے دوران محدس کیا کہ حضرت رہ کی شفقت گربا والدین کی شفقت اور بیار رہ بھی سبقت کے کئی ہے۔ ان کی کمی بھر کی حملی بھی شدت سے محدس ہرتی تھی۔ ایک دن درس قرآن مجد سے الفت کے لعبہ حضرت کے جرہ مبارک میں صفرت کی خدمت میں بنیٹا تھا کہ حفرت رہ نے اللہ تعالیٰ کی فری رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی فری رحمت ہواک فرایا : عبدالداحد! ایس دعیتا ہوں کہ میری مجاعت میں تم ہو اللہ تعالیٰ کی فری رحمت ہواک فرایا : مے الیا محوں ہوا کہ میں جیل کی کوٹھری میں بند ہوں ۔ حفرت اور سے امارت سے کر جب ناشة ے لیے گھر گیا تو باتوں باتوں میں میری اہلیہ سے مان مبنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ہیں نے ا الله الله الله كى كم الله كى مبدى منان جاكر كيا كرے گى ۔ بياں روزان ورس قرآن سنتى ہو الجد بُرِمَى بِم ، تمارے شکے اللہ تعاملا کے ففل سے قرآن مجید مفظ کر رہے ہیں اِس قدر اللہ کا نعنیں وہاں کیونکر میستر آئیں گا۔ اگر تم لئے احرار کیا نو میں مجھے متان تھوڑ کر لاہور اس ماذن گا یا میں حیل میں ہونگا اور تو گھر میں مبیح افسوس کرتی ہوگ ۔ انغرض جیل کی سیر منیت اللی میں متی - اور وفر خلام الدین میں ساتھیوں سے عدم تعاون کا بہانہ ملتان لے گیا۔ میرے خلاف جب صرت کی خدمت میں مسل شکایات پنجیں تر ایک دن صرت رح نے عُجُ بل كر فرایا ، عبدالواحد! تم سنة سن كل سكايت بنين كى سكن تمه رس خلاف شكايت بن کم میں تفک گیا ہوں۔ تم وفتری عملہ کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کرتے۔ ہیں نے خاموشی اختیار کی - مو حمیار روز کے بعد حضرت سے بھیر طایا اور فرمایا: عبالواحد! مین تمهارے کئے فرنستوں کی جاعث کہاں سے لاؤں - آئ عملہ کے ہم آومیوں سانے المعلیٰ دیا ہے وہ کہتے ہیں اگر اس کو کال دین تر اس کے متبادل اس سے بہتر آدمی موجود ہے بھورت ویگر میم سب کو فارغ کر دیں - میار فیصلہ بیر ہے کہ می گھانوں کو بے روز گار کرنے کا کلئے اپنے ایک کم الگ کر دوں ۔ ہی خاموش رہا - حضرت جسے منٹی سلطان احر صاحب کو عم وا كم اس كا حماب حيكا دير ـ دوسرے دن حفرت عمرت سے رفصت ہم كم منان سنقل بركيا الل جا کر چند ہی روز کے لعد صدر ابرب خال سے خسوب چند ناپیندیدہ مجلے روزامہ نوانے قُتْ الهرين ثانع شده بيسے تو دل آگ بن كيا ادر كيلي كباب بر كيا -ا منہ کے المل اصوادل ہے دنگ برلیے زانے کے مطابق ممل کرنے کی مزورت ۔ اردایات کا احرّام کرنا تر حزوری ہے نیکن ردایات کا طفہ عجُوش بن عباً قرب مصلحت نہیں۔ اراکہ ذہیب سے زمانے کا ساتھ نہ دیا تو کیونزم تھیل جانے گی ۔ اراک زمانے کے عوام کر سمجانے کے لئے قرآن کی چند آبایت بڑھ دنیا کانی نہیں دفیرہ دغیرہ ۔

عبادات کے بواب میں عقل بڑی یا عبین کی عنوان کے بحت ایک بھیے ہیں جند ہو گھی ۔ ازار ہیں لاکا ویا ۔ بحومت کی وہ عبارت ناگاد گذری ۔ لہذا سیشل ممری کولس المان و فی د د د معاذمین شرف الدین وہ اند اور مولوی مجہ صدیق صاحب کے ہماہ جبیل کی ہما کانا پری جبی باری اس اتبلا کی اطلاع حضرت کو بہنچی تو سب سے بیٹے انسوں سے بارے لیے استفامت کی دعا فرائی ۔ اور ساتھ ہی فرایا کہ فرض کفایہ اوا کیا ہے اور ایان کی مغبولی ہو شرب نے ۔ منز بجوں کے لیے ایک بڑی رقم اور دو تھان پارجات قمان بھوا دیا ۔ اور روف کا سے نوب بیل میں اور ایفیں یا روف کا سے نوب کے ایک مخبول ہو ایک کی مغبول ہو اور شفانہ اقدام کی ناب خوں میں ہوئے دیں ، کو ان ناب جیل ہیں ہے ۔ صورت کے اس نافاجے فراموش اور انفیں یہ محموس نہ ہوئے دیں ، کو ان کا بہر طرح سے خیال رکھیں اور انفیں یہ محموس نہ ہوئے دیں ، کو ان کا بہر طرح سے خیال رکھیں اور انفیں یہ محموس نہ ہوئے دیں ، کو نفیر نہی بی حضرت و نے کو کو نبیل کی نارائش یا طبعی طال کی شرازتوں سے تنگ آ کہ وفتر سے ، کال دیا ہے ۔ اور ان کی نارائش یا طبعی طال کی وجہ سے مصیبتوں ہیں بھینس گیا ہے ۔ طری کورٹ کے فیصلہ سے تنب ملک ن طری کی حدرت کے فیصلہ سے تنب ملک ن وجہ سے مصیبتوں ہیں بھینس گیا ہے ۔ طری کورٹ کے فیصلہ سے تنب ملک ن وجہ سے مصیبتوں ہیں بھینس گیا ہے ۔ طری کورٹ کے فیصلہ سے تنب ملک نان طری کورٹ کے فیصلہ سے تنب ملک ن وجہ سے مصیبتوں ہیں بی صورت کے بان ارتبال کی خبر وضت اثر سٹی کر سخت صدمہ ہوا۔ کی حدالات ہیں بی صورت کے بان ارتبال کی خبر وضت اثر سٹی کورٹ کے فیصلہ سے تنب ملکان گورٹ کے فیصلہ سے تنب ملکان گورٹ کے فیصلہ سے تنب میں صورت کے بائ ارتبال کی خبر وضت اثر سٹی کر سخت صدمہ ہوا۔

اے نام بہاد اسلامی حکومت پاکتان کے بڑھم نود مسئان سربراہ مارشل لاد کے ذریعہ سمہ نسم باتمیں ، جکوں' ذما کے پراتیمیٹ اڈوں گھروں سے بھاگ ہول آوارہ مزاج برکردار عرتوں کہ پابند کہنے کی بجائے دوسری تبسری یا چھی ہ شرعاً حلال کاح کرنے والوں بر پابندیاں عائد کر کے اپنی اسلام وشمنی کا مقاہرہ کر رہے ہیں ۔ گھر ہیں نبک میرت فہا صورت صاحب اولاد مشکومہ بیری موجرد ہوتے ہوئے زنا کرنے والوں بر توکرئی پابنری نہیں ہے لیکن شکاح کرنے والوں بر ایند کہ دیا گیا ہے ہے۔

حمریا کہ سے کھول ہوں پابند ادر کانٹوں کو آزادی سلے خرب ہے لیے گفتان والو یہ نیا دستور کھی

اگر فرنگی آقاوَں کی نوشنودی علل کرنے کے لئے خربب کے اُٹل اصولوں پر دنگ برلتے زلمانے کے مطابق کا کوانے کا میان کا کا نوٹ منصوبہ تیار ہو بڑکا ہے اور مسانان پاکشان کو بے جیا ، بے دین اور حوام خور بنانے کا پی ادادہ ہے تو اسلام اور مسانوں کے حال بی رحم فرائیں اور حکم حکم اپنی تقریوں میں تران اور اسلام کا مقدس نام کے دنیا کہ بیوتوٹ بنانا مجھوڑ دیں

ے آپ اپنی اداؤں پڑ ذرا عزر کریں اس مرض کریں گئے تو تکابیت ہر گ

صدر ایرب خان کی تفریم مطبرعہ زائے وقت بیم اکست ۱۹۹۱ کے عنوانات کے جاب بی مندرج بالا سطور کا ایک بمین کی حی جس کی منزا سیٹیل میڑی کوربط سے دو سال تید با مشقت کیگٹنا کپڑی ۔ الله و انا البیہ راحبرن \_\_\_\_ الله تعالے حضرت کے درجات بہت بلند فرانے اور الله ان کے نقش قدم ہے جیلتے ہوئے باقیات الصالحات اور صدقاتِ جارہ کو بہنگان کو ان کے نقش قدم ہے جیلتے ہوئے۔ ایمن یا اللہ انعالمین ہے جیم سے تری تربت ہے ورد مندوں کا بہجوم ہے تری تربت ہے ورد مندوں کا بہتم ہیں تیرمی شفقت کو یاد کرتے ہیں کا نگری

مولانا حروم ایک متبحر عام دین ہونے کے علادہ ایک بلندپایہ ستف بھے تھ'
مولانا حرحوم ایک متبحر عام دین ہونے کے علادہ ایک بلندپایہ ستف بھے تھ'
انہوں نے
درانے کا ترجمہ دتفسیر کھی۔ ان کھے تغیر کے امتیازی نوجے یہ ہے کہ انہوں نے ہرسورہ کے مشدد تھ
میں اسے کے موصوعات اور عنوانات کو جھ کر دباہے 'ایات و سور توس کا باہمی ربط واضح کردیا ہے۔
ادرت رائے کے مشروع میں معنامین کے کا طب فیکرست مرتب کر دی ہے 'جو قرآن سے کا اورت کا باعث ہے۔

امس کے علاوہ ر کے فقف عنوانات پانہوں ا میں بیان اور اصلاح اسلم کے خدمت کررہا ہے۔ انھذا م الدین " برسوں سے شائح ہوکر دینے اسلم کے خدمت کررہا ہے۔ بہر صور سے علم اسلام کے تردیج و اشاعت میں ان کھے بہر صور سے علم اسلام الملین کے لیے اکن تعک کوشیں بہدوسوں سے فاطح الملین کے لیے اکن تعک کوشیں لیے اللہ قدر اور ناقابی فراموٹ ہیں۔

شخرت مولان مرح خلق خدا کمت خدمت کرتے ہے ' اک لیے کر انہیں اپنے خالق کمی نوشنودی مقصود محمی ' وہ ریا کا رحمہ سے دُور کتے کیونکہ ال کے دل میں خون اللم جاگزیں تقا۔

(مولانا لا مورى ا دران كے ظفار صعاد )



#### عالم اسلام كالمم المراث المحد عالم اسلام كالمم المراث المحد حضرت لا بورى قدسس سرة كى اجا كم فيات ب



#### مِعْت مدرة مدرجمان إسلام " لاهور كارلى بيه

ب خبر نکھنے ہوئے تلم تفرّا آ اور دل گفتا ہے کہ جامع مثریعت و طریقت مفتر قرآن ' قطب دوراں حضرت مولانا احد علی صاحب لاہوری قدس مرہ اس داپ فانی سے عالم جاودان کو رصلت فرا گئے ، إنّا بسٹر وَ إنّا إليہ راجون -

صفرت کے ہزاروں شاگرہ علمارکرام دنیا کے گوشے گوشے ہیں فزان پاک اور دین اسلام کی خدمت ہیں معروف ہیں اور ہزاروں طابان من حاشقاتِ جمال لایزال آپ، سے فیعن و تربیت پاکر اور وائس ساو ہو کر سائلین طلقیت کی رہما تی کر رہے ہیں عام ابل اسلام چالیس سال سے اپنے ذوتی قرآن نہمی کو شکیس ویسے کے لیے آپ کے ورس قرآن ایس بلا نافہ شرکیہ ہوتے چھلے آ رہے ہیں ۔ لاکھوں خواندہ صوات کو آپ کے بنت وار رسالہ خوام الدین نے اسلام کا گردیدہ اور اللہ نعائی کے دین کا سپاہی بن یا جہزاروں خواتیں آپ کے قائم کروہ مدرست ابنات کی برکت سے آفات کی سپاہی بنایا ۔ ہزاروں خواتیں آپ کے قائم کروہ مدرست ابنات کی برکت سے آفات فننی سے پری گئیں ۔ اور سپنکروں مسلان بچیاں ہر وقت اس اسلام صمار میں شیطان کے حموں سے محفوظ رہ کر ابنا اسلام سیکھ رہی ہیں ، ہیسیوں مساجد ہیں جی کو حفرت افاص نے اپنے خرج سے بنایا یا ووسروں سے بنوایا۔

آپ کے وجود سے اللہ تناہے نے پاکستان کے ہزاروں علی راسلام کو ایک المای میں پرویا۔ آپ کی صرارت بیں پاکستان بیں حد مہزار کے قریب جعیتہ علی راسلام کی تنظیمیں تام ہو تین۔ اور بہجھلے تین سال بیں آپ ہی نظام العلی کے امیر اور دیندار مسلالوں کے مادئ و عمی سے رہے۔ فلِق نوا پر تشفقت کا بہ عالم عقا کہ بیعت بی

رددن کو فرانے کہ کمی کو "نکلیف نہ دیں گے۔

رائے پوری منظکہ کا ارشاد ہے کہ " لاہوری کیا جانیں کہ احد علی کے سبب ان ک کتنی بین " آپ ما دہ پرستوں اور مذہبی روحانیت کے منگرین کو چینی دینے دہے کہ آؤ کچے عرصہ میرے ہاں رہ کہ میری بدایت کے سطابی عمل کرو - پھر دیکھو کہ اور کی اسلام کے معتقیات تہارے لیے مشاہرہ کی طرح بن جانے ہیں یا نہیں یا تہیں دل کی انگھیں عطا ہوتی ہیں یا نہیں کو معنوی دنیا کو اپنی بھیرت سے اس طرح دکھیں جیسے بھارت ظاہری دنیا کو دیکھ سکتی ہے -

جنائج بڑے بڑے بڑے گرائبج بڑن نے آپ کے مامنے زانوئے تمیّذ نہ کیا ، ہزاروں جاجمندوں کی مردی برے بڑے بڑا ہے۔ اب ک دعاؤں سے پرری کیں - ہزاروں قوی و تی مشکلات آپ ک مراوی انٹر تعامیٰ نے آپ ک دعاؤں سے برری کیں - ہزاروں قوی و تی مشکلات آپ ک ترجم اور تعاوی سے عل ہوئیں - آ ہ آئ مارا طک ماتم کدو بن بڑا ہے - ہرچم بر افرائی ہے ۔ ہر آبکھ اشکیار اور ول بے فزار ہے کہ انٹر تعامیٰ نے بر نعمت ہم افرائی ہے ۔ ہر آبکھ اشکیار اور ول بے فزار ہے کہ انٹر تعامیٰ اور جانا بھی مبارک !

ان کے بیے دنیا صبح معنوں ہیں جبل خانہ تھا۔ جس میں وہ صرف صبح جائے کا

ناشۃ کرکے جہ بیس گھنٹہ اللہ تعالے کے دین کی خدمت کرتے۔ فالج کا الر تھا زیاج کی موذی بیاری چٹی ہوتی تھی۔ اعتبار کا درو اور کمزوری اس پر مستزاد تھی۔ الخیا بیشنا وشوار تھا۔ گھر آپ نے اپنے معولات کو آنوی ون تیک ترک نہیں کیا۔ یہاں کہ آپ اپنے مجدب حقیق سے جا ہے۔ گر مسلانوں کے بیے اور فاص کر ہزادوں فلم و متوسین کے بیے اور فاص کر ہزادوں فلم و متوسین کے بیے اور خاص کر ہزادوں فلم عطا فرائے۔

مرض موت اورت ازه مرض موت اورت ازه کسی پر بار نه بنون - یبی بات بوئی آخری دن ۱۱ نج ک

قریب مسجد کے حجرہ میں طبیعت ناماز ہو گئی بیٹ کی تکلیف منروع ہوئی انے بھی ہوئی اور اور سر آق کمزوری بڑھتی چلی گئی۔ ڈاکٹر آئے ووا دی۔ انجکشن کیے کمہ ہے سود ، گھر کے جائے گئے۔ آپ بار بار نیم کے لیے مئی منگا کہ نماز منروع کہتے رہے ، یہاں ٹک کہ جائے گئے ۔ آپ بار بار وح مبارک عالم بالا کو پرواز کہ گئی۔

لا مور شہر میں گبر بجل کی طرح پیمیل گئی۔ اطان ملک بین بھی اطلاعات پہم کمیں۔ جسے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے سزاروں انسانوں نے آپ کے بحقے کو گھیر دیا۔ ملک کے صوفیاد ظام اور عماد کرام دور دراز سے آپہنے۔ حتی کہ رایات بہادپور کے عافظ الحدیث حفرت مولا محمد عبداللہ صاحب درخوات ، حضرت مولا مفتی محمد شغیع صاحب سرگردھا اور حفرت اولا قاصی اصاب احد صاحب شجاع آبادی بھی آ بھی سے ۔ سب نے بالاتفاق حضرت افد کس کے بڑے فرزند صفرت مولان عبداللہ افور صاحب کو حفزت کا جانشین چنا اور چوئے فرزند صفرت مولان عبداللہ صاحب نے اعلان فرایا کہ صفرت اقد س نے میں فیصلہ کیا تفا ہے۔ چائجہ سبب کے اصار سے نماز جازہ بھی حضرت مولان عبدیاللہ افرر صاحب ہی نے پڑھائی سبب کے اصار سے نماز جازہ بھی حضرت مولان عبدیاللہ افرر صاحب ہی نے پڑھائی ۔ حضرت میں تقریباً دو لاکھ آوریوں نے شرکت کی ۔ گر عوام و نواص جس والباذ عقیہ سبب جن زہ کے ساتھ جا رہے تحقے وہ قابل دید منظر تھا۔ جنازہ کے ساتھ جا دہے کے میں میں چاہت تھا کہ میرا ویتھ جنازہ کے بانس کو لگ جائے ۔ لاہور کے راستوں میں گریفیک پرلیس نے بند کی میرا ویتھ جنازہ کے بانس کو لگ جائے ۔ لاہور کے راستوں میں گریفیک پرلیس نے بند کی دی ہوئی کے بات کے جنازہ اٹھا اور ہ نیکے اور جنازہ کے جان ور ہ نیکے اور ہ نیکے بینورٹ گراؤنڈ بیں پہنیا اور ہیر ا

الله يشدد إنّا البير راجون -

انا بیصہ یہ میں اور تین فرزند ہیں۔ ہیں فاوند دونوں فرشت حضرت موں نا قدس سرہ کی ایک بیوی اور تین فرزند ہیں۔ ہیں کا فاد دونوں فرشت کی بین کہ حضرت کی شان کہ حضرت کی شان کہ حضرت کی فواش پرری ہوئی۔ میڑکوں ہیں برلا فرزند حضرت مولان حبیب اللہ صاحب مدینہ منورہ ہیں فوایا تحا دب ہمیں اور حب بک حضرت اقدس نے جج اوا نہیں فوایا تحا دب کی فدیت کہ رہے ہمیں اور حب بک حضرت اقدس نے جج اوا نہیں فوایا تحا اس دہ ایک بہزار بار فاز کعبہ کا طواف اس سے کہ چکے تھے کہ فدا تعالیٰ والدین کو جج نصیب کرے۔ اوھر آپ کے بہزار طواف پورے ہوئے اوھر حضرت اقدی جا بہرے اور عمرے کو جاتے رہے۔

ورسرے دونوں فرزند بھی فارغ التحقیبل عالم ہیں۔ ذاکر نناغل ہیں۔ حفرت اقدی رحمۃ اللہ ملیہ نے بڑے کو اپنا جانشین مقرر فرا دیا ہے اور چھوٹوں کے بیے بھی وصیت فرا دی ہوئی ہے۔ آپ عرصہ سے دنیا سے دل برداشتہ اور سفر آخرت کے بیے بابرکاب سے دگر یہ عشق نخفا کہ قرآن باک کی فدست اس وقت بھی جاری رہے کہ جے بیات رسد بجاناں یا جاں زتن برآ بہہ

آپ کی مجربیت اور مقبولیت کا یہ عالم کفا کہ سرکاری اور غیر سرکاری جی طبق اور نیر مسلمان مخفے سب کہ وفات کا صدمہ کفا جیسے کسی کی کوئی مجرب شے کم ہو گئی ہو۔ چہرہ مبارک کھٹلا رکھا گیا جس سے مشناقین زیارت باری باری باریاب برتے رہے ، چہرہ کی رونن و نیرانبیت بہلے سے کئی گئا زیادہ کفی منفوق نے جس کشرت سے جازہ میں شرکت کی اور جس جوئش عقبدت کا نثوت دیا لاہور کی تاریخ اس کی شال بین کہنے سے نامر ہے اور محضرت امیر شربیت سید عطاء الشرشاہ صاحب بخاری رحمت الشر الله کے جازہ کے بعد ایک بار پھر بر مخبفت واضح ہمرتی کہ قوم کی بچی مجبت ہے لوٹ فلمت گاروں اور دین کے علمبرداروں کے ساتھ ہے ۔ سرکاری حکام اور پولیس افسروں نے مامند کی اور جس افسروں نے میں ہردی اور جولیس افسروں نے میں ہردی اور حین انتظام کا فہوت دیا وہ بھی قابل تعربیت کا مقاد

الله تعالیے صاحبرادوں کم حضرت افدیں کا سجا جانشین بنائے اور ہمیں ان کی اطاعت کی رنیق کجنٹے تاکہ دین کی یہ نہریں تا قیامت جاری رہیں۔ آبین! محتر المحتر المح

على ما المريز العربية القين كري على المريز المريز المريز المريز القين كري المون المريز القين كري الم

مادشے بخیر! جس زوانے کا ذکر مقصور ہے اس پر برس یا برس بیت گئے ایک مدید تهم مونی اور ایک عرصه وراز گذر گیا عرب دوان نے کہاں سے کہاں بہنچا دیا ۔ بجین كيا ، جوالى آئى اور كئى - اور برِهايے نے تم بيا - الله بہت سي باني ، ياد واتي راأ زمانہ کی زو ہیں تا کر محو ہو گئیں۔ بعض وھندلے ساتے کی طرح کمجی کمجار نہن کے گڑٹوں سے انجرتی ہیں اور حباب ور اب اندر کے مصدل فرراً ہی غانب ہو جاتی ہیں۔ البتہ تعض کے نقرانہ دل و واغ ہر بیرست ہیں ج وقت کے ساتھ ساتھ زندہ ادر تابندہ ہوتے رہتے ہیں۔ان کا "ازگی اور بالیدگی روحانی سیست م جمعیت خاطر اور طانیت تلب کا باعث ہے۔ اس سرایہ حیات میں کسے معلوم نھا کہ وہ اہم فرخندہ فرحام چند روز کی بہار ہیں ورنہ ان کی فوحات اور برکات سے دائن کے فوحات اور برکات سے دائن مجب ہے۔ اور برکات سے دائن مجب ہے جن باتوں کا الله كنا ہے وہ نصف صدى عكبہ كچر زيادہ سپنے كى بائيں ہيں۔ يعنى ١٩٢٥ء كے ادائل اور اسكے بابعد كا. ا غاز تصته ایام رفت کا بول گزا ہول کہ اس وفت میری عمر وس سال سے زائد ہوگی اس یب والد بزرگرار بناب حاجی شفین احر صاحب مروم و معفور میری آنگی پیوا کر بهارے مکان واقع احاط میکیم غلام محد صاحب متصل ضیار الدین سوب فیکٹری سرکل دوئو لامور سے حفرت قبله مولننا احد على صاحب تدس سرة كى مسجد وانعر اندرون شبرانواله دروازه صبح و شام لے مایا كرتے نفے ۔ ادر ظہر كى نحاز كے ليے جاب خان صاحب محر دين صاحب رحمۂ اللّٰہ عليہ ہميڈ ابھر اسلامیہ باتی سکول شیرانوالہ وروازہ سارسے سکول کے طلبار اور اسآندہ کو باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ اسی مسجد ہیں گئے حباتے تھے۔ مسجد کا وسیع صحن کھیا کھے گجر حبّا تھا اور کونو کے کیے مسجد کچے حوض کے حاروں طون ال وحرنے کی حجگہ نہ ہوتی تھی اور ہم لوگ حسب انکم میڈ ماسط صاحب قطار اندر قطار کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرتے تھے۔ اس عنمن ہمیں اس محتم اور مشفق سنی کے ایک اور حکم کا "مذکرہ بھی کردوں - سکول کے سکاوٹس سے یہ فرائن کی گئی تھی کہ گھر سے پرانے سیپر وغیرہ لائی باجازت والدین اور مسجد کے لب شرک چھڑے کے نیچے سیستے سے رکھ وہ تا کہ نازی اپنے جہتے محفوظ مقام پر رکھ کم ضرورت کے وقت ال

رائے جنوں کو استعال کو سکیس - النظر ذرایتے کہ اس زمانے کے نوم کے منعص حضرات کی نظر ا کا سے چھوٹی ضرورت اور سہولت پر رہتی تنتی ۔

ہم ہم ہم ہم سر مطلب ۔ بندہ کو نماز با جاعت کی سعادت کے ساتھ ساتھ قرآن عزیز کے رہ ہم میں مطلب ۔ بندہ کو نماز با جاعت کی سعادت کے ساتھ ساتھ قرآن عزیز کے رہی ہم ۔ رہی ہم جہ خرکت کا شریت ماصل ہما ۔ حزت مبلغ سے بہت تفصیل سے مطالب و معان کے ساتھ ساتھ رابط آیات خاص طور سے باین زا تما به وه زان نفاحب قرآن عزیز کا ترجم زیر بخریه تما ـ درس کیا تما ایک بانا عده کلاس الله عمر کے حضرات خصرصاً کالج کے طلب اور دفائر کے اہل کار رجن ہیں سے بلی اور گلابی سروی کے وفوں میں ورس باہر صحن میں بڑنا تھا۔ عام جوبی میانتوں ہے لافلین کی را اور حرب رئی کے دول کے ایک کا کہ اور شرکے ورس معزات باری باری آیات کی ملاق رائی میں قرآن مجید رکھے ہوئے ہوئے تھے اور شرکے ورس معزات باری باری آیات کی مطاب رائے تھے اور حضرت ہمولنا ان کے مطالب و معانی بیان فراتے تھے۔ تھیٹھ سردی اور برسات یہ بر مجنس اخرون کمال مسجد ہیں تائم ہم آئی تھی۔ عام طور پر عشا کی اذان کی ہے سلسلہ حباری بہا اور کرنے کے بعد کرگ اپنے کہ بہا اور کارنے تھے ۔ عور فرمایتے کہ بہا اور کارنے کے بعد زیادہ مصروفیت کے سمجھے جانے ہیں کہ ونیا عبر کی خبری اور ا ا اور ٹی دی کے " ایکھ ایکھے" پردگرام آنہی اذفات میں ہش کئے جاتے ہیں ، کس طرح مصول تعلیم به کے لیے فارغ ہوتے نفے آپ تو مغرب اور عشار کی نمازی بھی ان کی خاطر گھروں میں حلوی مل اوا کی جاتی ہیں یا نصنا بیڑھی جاتی ہیں بشرط فرصت - اللّٰہ اکبر! یہ تھی اُن صرات ادر الله كا بات ہے ہو دين وار كهلاتے ہي وربغ اوروں كو كهاں قرصت!

روں بی جب ہو دی خاص طور سے تا بی ذکر ہے۔ نازی دور دور سے حضرت مولئا کے اللہ اللہ کا دن خاص طور سے تا بی آ جاتے تھے اور اپنی اپنی چنبیرہ عبد سنجال بیتے کے شوق میں قبل از دقت ہی آ جاتے تھے اور اپنی اپنی چنبیرہ عبد سنجال بیتے کہ اور اس طرح وقت مقررہ سے بیہ ہی مسجد مجر جاتی تھی گرمی ہر یا سردی یہ روح میں اللہ مقالم میں شد و تد کے ساتھ عقائم میں اللہ و تد کے ساتھ دیتے مواقع میں اللہ و ترعیب دیتے مواقع کی ایک کے لئے ترعیب دیتے اس میں اللہ و تاکید فراتے تھے اور رسوم و برعات کی بیخ کئی کے لئے ترعیب دیتے اس

تھے اور اخلاق محمودہ کو زمادہ سے زیادہ انبائے پر زور دیتے تھے۔ بہت ہی ول نشین رہنی ا اور عام نہم الفاظ اور انداز بی بیان ہرا تھا۔

خاص آیات یہ تھی کہ حفرت تنبہ کی زبان مبارک کی کڑوی سے کڑوی باتمیں کھی ماھیں گوارا تھیں کیونکہ وہ سرایا خفیفت اور خلوص پر مبنی ہرتی تھیں اور سننے والے ول و حابل پر جاہتے تھے کہ ان کی خابیاں اور ان کے علاج ان کو تبائے جاتمیں - حضرت مولانا کے اذار بال سے یہ عیباں ہر جاتا تھا کہ خلوص ، اسلامی ہوردی ، عقبلی اور دنیا کی بہتری ان کے مدنظ ہم سے یہ عیباں ہر جوانا بڑا یہ اس سے مضرت مولانا کا اذار بیان نمایت ہی ولسوز اور حیثم افروز ہونا تھا ہر جوانا بڑا یہ سم کر کہ یہ اس کے ہی فاترے کی باتمی ہیں ان کو دل میں حجمہ وزیا تھا ۔

صنرت مرلنا گے مواظ حسنہ سے لاہور اور اس کے گرد و نواح کے لوگ ہی مستفیق نہیں ہو ان کا اثر پنجاب بھر ہیں ملک سارے مک ہیں جہاں جہاں حضرت مرلئا گے منسکین اور تربا مرحود نفتے جاری و ساری ہر گیا اور ایمان ، ایفان کی پختگی ، "ازگی اور عام سیاری کا باعث ہوا۔ عام سیاری کا باعث ہوا۔ عام سیاری کا علم و اخرام اور جذبہ عمل پیدا ہوا۔ جس کے نتیجے ہیں ان خوافات سے معاشرہ کو نخبت می جو آج کل پھر سیلاب کی طرح تعییق جلی جا رہی ہے اور کوئی دوک تھام نہیں ہو رہی ہے اور کوئی دوک تھام نہیں ہو رہی ہے دوالا ٹماذ ہی کوئی صاحب علم و عمل موجود ہم جو اس ولسوزی اور ہم ہم دوران کی تنباہ کاربوں سے آگاہ کر ہم میروی سے اپنے نام کے مسلان تھائیوں کو ان کی مرجودہ دوش کی تنباہ کاربوں سے آگاہ کر

سکے۔ إلا ما ثناء اللہ ۔

میری نافص رائے ہیں محفرت مولنا گل مساعی جمبلہ کا بیہ کمرہ نخا کہ ان کے مستفیض ہمنے والوں میں مسنت سے واقفیت اور جمات سے کواہت طبیعت نائیہ ہو گئی تھی ۔ جہاں جہاں بمی طرن مبنی کا رہز کی مستفیض ہمنے مولنا کی مرائے باز گشت بنجی وہ خطہ وہ حصّہ خرافات سے پاک ہو جانا ۔ حضرت مولنا کی مہنی مشہر و معروف ہی نہیں تھی ملکہ بیجہ مقبول تھی اور مرجع نواص و عوام تھی ۔ ہی ہے اپنی منطوں سے وہاں مشاہیر قدم ملک و ملت کی آیہ و رفت دیجی سے ۔ حوزات علائے کوام یہی میں اپنی منطوں سے وہاں مشاہیر قدم ملک و ملت کی آیہ و رفت دیجی سے ۔ حوزات علائے کوام یہی اپنی منطوط ہے وہ امام العصر حضرت مولنا محمد انور شاہ مختیری ، مجاہر اسلام حضرت مولنا حین الا تمان کے حصول کا شرب العمد مشربہ المرد منڈ تم الحمد منٹر مبندہ کو ان کے مقارف اور شاہ کشمیری ، مجاہر اسلام حضرت مولنا عطا اللہ شاہ نجاری جیں ۔ الحمد اللہ تم الحمد منٹر مبندہ کو ان کے تعارف دور خاصل گیوا ۔

صزت موالمنا اس وتت کے معاشرہ اسلامی کی خامیوں اور فردگذاشتوں کا کھول کھول کہ ا فواتے تھے ۔ طنز و مزاح سے بھی کام لیتے تھے ، نشتر بھی جیھوتے کھے اور تیر بھی حلاتے ۔ زخوں پر کمک پاشی بھی خوب خوب کرتے ۔ آخرت میں وہید اور تغذیر سے ڈرانے تھے اور سے سے زیادہ خون خدا سے دلوں کو زم کرتے تھے ۔ سننے والے سرایا سیاس ہو کر جمہ تن گئ ادر سرتیم نم کئے محرت کے عالم میں بیچے ایک ایک بات سنتے تھے اور اس کے مطابق عمل کا برم بالجزم کر کے اعظے تھے۔ میرے سامنے دیجھتے دیجھتے ایک صاف سنفرا ماحول ظہور پزیر ہوا اور برم فاعت نمودار موگئی جس کو مجھ البیا کم عمر اور کم عقل بھی واضح طور ہر محسوس کر سکتا ایک علق جاعت نمودار موگئی جس کو مجھ البیا کم عمر اور کم عقل بھی واضح طور ہر محسوس کر سکتا الک عن اور ان کی جک در اور طبائع کو جلا دی اور ان کی جک دیک سے میل الفاتی ا عاد مرت بغیر نہ رہ سکے - حضرت قبلہ کی سر رہتی ہیں ائن خدام الدین نے بڑے کا باتے خایاں الله الموں خدات الخام دی ہیں۔ یہ کیا کم بات ہے کہ ایک علاقے سے بدعات کی خوافات کو نعتم کر کے شریب مُطّبرہ اور سنت مبارکہ کو عام رواج کی طرح سے مغبرل خاص و عام کر دیا۔ ہے کل م کیم اثرات مصلم افترام نظر آنے ہیں وہ اپنی مخلص سخرات کی مساعی ننافہ کا صلم ادر تمرہ ہیں ؛ خرت مولناً کے تربیت یافتہ حضرات اپنی وضع نطع معاملات اور تعلقات خرش اسلوبی اور عوش مزامی ا کی بولت دور سے ہی بیچائے جا سکتے ہیں۔

ا ال طرح سے ایک معرکت الآرار اور لازوال کارنامہ انجام نیریہ سموا جس کی مختصر الفاظ میں احیا لان ادر احیائے سنت کے نام سے نشان دسی کی جا سکتی ہے۔ عام مسلمانوں میں اس قدر شعر پیا ﴿ بِرِكَا تَمَّا كَمَ كُولَ كَيَا ہِے اور كھوٹا كيا ہے ، اصل دين كيا ہے اور أدوائد اور حواشي كيا بيں ب اً حرّت مولّنا ﷺ سنے بہرست ہی سیرھے اور ساوے طریقے سے سنتوں کی طرب رغبت ولائی اور برما أ كم جڑھ سے فيمست و نالم د كيا اور اپنے جيسے ولولہ اور جبش اياني كو عام كرنے كى كرشش

أزم يك فوات رہے -

وہ دن بھی تاب ذکر ہیں جب بر سنبع فیض جرش و خروش کے ساتھ جاری تھا اور لوگ تقدم الله بمت اس سے سیراب ہم رہے تھے۔ بڑی بات کینے کی ادر سمجینے کی یہ ہے کہ اس وقت خوش فتمتی ن اسے مسازں میں ایک نہی خواہ ، عنم خوار اور کتاب و سنت کا علمبردار سر گرم عمل تھا جو لینے زور دار بالغاظ اور گرج وار آواز میں ان کو جھنجور جھنجوڑ کر اٹھا راج تھا اور عمل صالح کی وعوت دے ا الله الله الله الله الله الله عبات منعار بين به خرشی اور كاميابي نصيب بران كه اس كے أس 

ا ایک اور بات خابل ذکر ہے۔ حمید کے حمید ہزاروں کی تعداد میں اصلاعی اور فلاحی کنانیکے حاضری ین نفت تفتیم ہونے تھے۔ یہ نبی ملانوں کی فلاح و بہبرد کا باعث ہوئے اور محروبات ادر برعا کہ کا تلع تمع کرنے ہیں کامیاب ہوتے۔

ں ہے ، ں ، ہی ہے ہوں ہے۔ ان کے متعلق ، تعبی تصاویر کی حرمت کے متعلق ۔ ان کے متعلق ۔ ان کے متعلق ۔ ان کے

علاوه مختر اور متنند دعائم دیده زیب طریقے پر کارڈ سائز میں طبع کا کر افاده عام کے لئے انقیم کرائیں تا کہ خواص و عوام ان کو وظیفہ جیات بنا لیں - غرضبکہ ایک مہم گیر توکیک تی ہو مولکنا رم کی ذات با برکات سے تعبیر کی جا سکتی ہے ادر اس کا نمایاں میکم اصلات اخلاق از مقالم اور ترغیب اعمال صالح تھا -

گیے یہ بھی یاد ہے کہ جب فیوش و برکات مام ہونے ادر حضرت تبلاہ کی مجب شمین سے عوام کے دوں ہیں کھر کر بیا تو شیرافوالہ دروازہ کی مسجہ ج بہی کشاؤ ہ اور فراغ ہے۔ ہجہ کی جاعت کے لیے ناکانی ثابت برنے گئی۔ اس وقت شیرافوالہ کی گھائی سے اُٹر کر پنج بارک میں راس راس زائے میں لاہر میں سبز بارک کی ایک بلیط تاکم تھی جس یں بھیل دار درزت ہرتے تھے۔ مابن کے بھڑت کھٹے اور ہم کے بھی ، دربیان سے ایک چھوئی سی نہر بھی جہتی تھی) میں ناز جمعہ کا انتهام و انتظام ہما تھا۔ وعظ لاؤڈ سپیج پر بہا تھا اور ناز کے لیے اس کی پختان صورت نہیں تھی ۔ کیوی حصرت مولانا رہ کی آداز گور دور دور صان سائی دیتی تھی ۔ صوت مولانا می میں کہ سننے والوں کے دل بھی دبل جاتے تھے ۔ تیامت کا سال شکان انداز اور خون کے عالم میں کہ سننے والوں کے دل بھی دبل جاتے تھے ۔ تیامت کا سال کا بوں گا دن اثرات اب بہت اس طرح آدہ بی آگات کہ اب بھی جب میں سرزہ کے گئی توان تر دہ ساری کیفیت عود کر آئی ہے اور دل کم اب بھی جب میں سرزہ کے گئی توان کی برن تو دہ ساری کیفیت عود کر آئی ہے اور دل کم اب بھی جب میں سرزہ کے گا ہوں گا در سات اس کرئ اور بھی بی سرزہ کے کہ سننے اور مین برن ہے سان میارک سے جب بھی ناک خور کو اگات کی المان خور کی المان برن کے ساخت مولئی دور ایک کے بیت میں برخ کے ساخت صوائی بند ہو جس بھے بھی داری کے دل و داغ میں برست ہو جاتا اور " ہمین ۔ گالی ان کے دبان میارک سے جبے جب کا دو ماؤل دل کے دل و داغ میں برست ہو جاتا اور " ہمین ۔ گی بے ساخت صوائی بند ہوتی دیاں اللہ و بحدہ ۔

سخرت مولنام کی نظر معاشرہ کی ہر پھوٹی بڑی خامی پر رہتی تھی اور وہ اپنے مواعظ بی بہت حق و نحوبی سے ان نام فروعات کی طرف بنجال شفقت اشارا فرانے ان کے نقائص سے آگاہ فرائے اور مرگوں کی عیرت و حمیت کو بدیار کرتے تا کہ وہ شر اور شر لبند عناصر کو جاں بھی وہ سر اٹھائیں کچل دیں۔ اس سلسلہ ہیں وہ گلی در کئی کے حافزات بیان فرا کر عبرت کا سبق نیج تھے۔ مشلاً ایک مرتب انھوں نے ایک آوارہ نوجان کا ذکر فرایا جس کی ٹیائی کئی کی نیک طبنت اور عزیت مند متورات کے بانقوں عمل ہیں آئ تھی ہوا یہ کہ وہ شخص رہتی لہنگی اور بھے دائی جرت میں کہ ایک گلی میں سے عیر وقت گذرا جبکہ متورات کی بے نے خارع ہم دائی جو سے خارع ہم

ر فت گنجائش کے باعث کلی میں بینگ بھیا کہ خدرے آرام کے لیے جی ہوئی تھیں ۔ تعیلا بی اطوار خواتین کہ یہ کب گوارا مرتا اس شوخ و شنگ نوجان کی نی الفور بیانی شروع کو دی ادر اس کم اپنی احمقانہ اور مجوانہ حرکت کا خیازہ تعیمتنا پڑا۔

ا یہ کھی عوض کر دوں کہ اس وقت نرقہ وارانہ تعقیب عودے پر تھا۔ الیسے ماحول ہیں صداً اللہ کرنا اور بھی مشکل تھا۔ مگر یہ نھرت الہٰی تھی کہ لوگوں کے ول باوجود تیز و تند اور الم اللہ کرنا اور بھی مشکل تھا۔ مگر یہ نھرت الہٰی تھی کہ دوگوں کے دل باوجود تیز و تند اور الم تھی مانوں کے حضرت موالنا کی طرف کھنچے جیدے آتے تھے۔ لاہور ہیں مستی دروازے اور الم تھی مانوں ہوتی تھیں جن کے صحن کی دراار کی بیشانی پر یہ تئی آوراں ہوتی تھی اللہ اور کلال اور کلال والی کا داخلہ ممنوع ہے " یہ تر میرا خود کا جیشم دیر واقعہ ہے۔ ہیں نے کمی نما دروع بر گردن داوی کہ بیش مساجد ہیں اگر کرئ تھولا بھیکا کا واقعت انجان اس الم نماز ہو گردن داوی کہ بیش مساجد ہیں اگر کرئ تھولا بھیکا کا واقعت انجان اس الم نماز ہو کر منبدہ حضرت مولائیا گیا۔ اور الم کا نہ تھی جاتے ۔ اس تقیم بلا تفہیم سے شائر ہو کر منبدہ حضرت مولیا نمان مادی کی خدمت سے مجھے شرت برا کی ماد دب کہ ماد میں جامز مہا ، انہوں لئے جس شفقت اور محبت سے مجھے شرت برا کو میں ماد و بیک تازہ ہے۔

البُرُهُ لئے ہمایت ادب سے حالات کی طرف توجہ مبذول کرائی اور اس کی روک تھام کے لیے ابر کا ذکر کیا اور یہ بھی عرض کیا کہ ایک پلیٹ فارم ہم جہاں مختلف نقطہ کر کے علما تبیح

ہو کہ عوام کر بخاطب نوا کہ اختلافات کو ختم کوا دیں تا کہ اس تباہ کن اور رکوا کی اللہ سے خبات سے رحفزت مولئا مصوف نے تجربز کو پینہ فوایا ۔ اس کے بعد بندہ صفت ملیا کی خدمت میں معرف بیٹ کو بینہ فوایا ۔ اس کے بعد بندہ صفت کیں رہا کی خدمت میں معرف بیا اور گذارشات بیش خدمت کیں رہا مولئا نے بھی صاد فرایا ۔ اب مجھے یاد نہیں آتا کہ بات درمیان ہیں کیسے دہ کئی ۔ کوئا اس تحرک اجر آئی کیونکہ وہ زمانہ حد درجہ سیاسی کش مکش کا نخا بینی را ۱۹۳۰ – ۱۹۳۱ کی با نئیں کہ سکتا کہ کیا عوال بر روئے کار آئے کہ اس تجربز بر عمل بیل نہ ہر مکا اور اس کی حریث اب باسی اس تحریب کھیے دفیمی اور اطبینان سے عامری نہا اور اس کی حدیث اب باتی ہے ۔ مگر اس عرصہ میں حضرت تنابہ سے خرن عالمت را با اور اس کی حدیث ایس روانہ کی برا جواب حضرت بی روانہ کی برا جواب حضرت سے ارسال فرایا ۔ تعربیت کے الفاظ دل آرام رتم فرائے اور صبر کی تختی بات نہیں کہ نقل مکانی کے مؤ ساتھ دعائے مغفوت کی ۔ افعال دی تربی کی صندق بور المانت رکھوایا تھا دہ نا قدر دال بر جباں کتابیں کا اور دوسرے علمی سرابیہ کا صندوق بطور المانت رکھوایا تھا دہ نا قدر دال بی جباں کتابیں کا اور دوسرے علمی سرابیہ کا صندوق بطور المانت رکھوایا تھا دہ نا قدر دال بات رکھوایا تھا دہ نا قدر دال بیا ۔ اس کی جو کی برا گیا ۔ بر جباں کتابیں کا اور دوسرے علمی سرابیہ کا صندوق بطور المانت رکھوایا تھا دہ نا قدر دال بات رکھوایا تھا دہ نا قدر دال بات سے کھیے تکف ہو گیا کے خود برد کر دیا گیا ۔

میرے ایک دوست ہیں ان کے پاس بھی تحفرت قبلہ کا گرامی نامہ صادر ہوا تھا فا ان کے مکان کی تعیر کے سلسہ ہیں وہ بھی ہیں حال نز کر سکا رحضرت قبلہ سما میں وہ بھی ہیں حال نز کر سکا رحضرت قبلہ سما میں دست باا میں کراچی تشریعیت لاتے تھے تو ان کے مکان کا سنگ بنیاد دکھا تھا ادر اپنے دست باا سے تطعہ زمین پر نقشہ کے مطابق چند کرالیں بھی استعال کی تخیں اللہ اکبر! بڑوں کا با

سخرت مولنا کے بڑے صاحزادے مولنا حبیب اللہ صاحب مهاج مرنی مرحوم میرے ہم اللہ علی سلے ور اکثر ساتھ بھی ہونا تھا ۔ ایک دوسرے کے برسان حال بھی تھے ۔ صزت مولنا کی مکان واقعہ لائن سجان خان سے ملحق میرے ایک بزرگ فروکش تھے تھے ایک مرتب عید کے دن ہو مرلنا کے باں سے آمرہ شیر و خرا حجھنے کی بھی سعادت حال ہوئی اور غالباً ان کے بال کھ بہا کہ مرتب منورہ میں جب بھی حاضری ہوئی تر مولئنا حبیب اللہ صاحب مرحم مناب کی اور مجت سے بیش مرحم خان کی اور مین اور بیموں والی خاص جانے بھال اور مجت سے بیش مرحم میں جب مول سے وہاں کی بودینہ اور بیموں والی خاص جانے بھال ان کو غراق وہ مرحم میں جب مول کی بودینہ اور بیموں والی خاص جانے بھال میں ان کے خوا میں اللہ تعامل ان کو غراق وہ مرحم میں جانے مرحم میں جانے مرحم میں حاضری کے دوران ان کی باد میں رہی ۔ اللہ تعامل ان کو غراق وہ مرات کے خوا میں اللہ تعامل ان کو خوا دوران ان کی باد میں میں اللہ تعامل ان کو خوا دوران ان کی باد میں شم آمین ا

صرت تعلیرہ کے مزار اندس سے اب بھی فیوض اور برکات عام ہیں اور جن کو جنم ا نصیب ہے وہ خوب خوب سرفرازیاں عکل کہ رہے ہیں ۔ اللہ تعالے مہیں توفیق عطا فرائے کہ ہم بزرگوں کی اور اس زمانے کی باو تازہ رکھیں اور اپنے بچوں تک بہنچاہیں تا کہ وہ بھی اپنے بحے کارناموں سے واقعت ہوں اور صاط منتقم ہر گامزن ہو کو ان کے نقش قوم ہے ملیں اور ا Senior Executive, The Daily Jang, Post Box 30, Rawalpindi



خطیب، جامع مسجد عثمانیه مول لاثبنز، راولیندی

ישותול מנו על ביל בין בין לין - כין يار لوما مولي معين ارال مه -1/2/00/10/10/

### جمام المحالي الرت فالعزز

میرے والد اجد میرمدارشید مرحم کو حزت اللهم مولنًا احد مل رحمت الله عید سے بناہ حیدت تھی اور اس کا وجرات یہ تیں کرمیرے وادا میرمان محد مرحم معزیت موں می محدانور نیاہ ما تھیری رحمت الدّ ملہ ہے مرید اور محب خاص تقے دو مرتبہ کا بات مجھے یا دہے ایک مرتبہ من شہ ماحب رمنڈ الترطید سیمہ سادمواں کی مبعد میں رونق افروز ہوئے تو میرے والد ، جدنے آپ کو ا<sup>یا تع</sup>ق عوض کمرے گر تنزیف لانے پر رامی کری اور دوسری مرتبه جب شاه صاحب تغربی سے تو ہمارے گریں بی تیام ر ہا۔ اس دوران حفرت مولانا حری ماحب مغرت ممانا مدامزيز ما حب گوجرانواله، حزت مولانا عبالعزيز ما حب جان مير، معزت مولانا عبالوا مد ما حب غزلزی ، حفزت مولانا شبيرا مدخانی، طام ڈاکٹر ا قبال رحمت النزعبد ا بعین میں تشریعیت لائے تنے۔مرف مزیر ہے یاد ہے کہ مجے رکوع شاستے سے یہ کہا گیا، یقے مرف العلاق مرّان والارکونا بخرب یاد تنا میں سے وہ سے نایا معزت اقدی نناء ما مب سے مجھ اپنی جیب خاص سے ایک ردیے نقد العام دیا اور کھیری زبان ماہد والد احد سے مرایا معیون بخ فقید حو، تمارا بیا فقیہ سے ما دیو بدسے ہوں تموی طور پر عیدت توشی مین مرے قرآن بیدے ایمشا و ما حب عاک لموریر مولانا ویرادی مرحم سے مفتقد اور مخریت پیرمبری شاء ما سب. بحدیث گرنژوی رحمت العُظیر کے مریرہے الا یلے ذہن بیراس بات می خلید مزور تما کہ اہمدیث ترد ہ بی ہاں اور مولانا احداث صاحب گلالی ندا ہی ہن ۔ بہ بیرے باکل بیلین کی بات ہے۔ فالاً سات سال سے قریب عمر ہوگ کم ہرے والدمرجوم مجے جعد سے دن حوزت لاہوری رحمۃ اللہ عیدک مبعد لائن والی ہیں ہے شکے مبعد پی جا سمر میں نے اورحم می ویاکرمیرے است ر ماحب کے نزدیک یہ گابا وا بی سمجھ یہاں لاکر بلید کردیا۔ اس مورت حال سے میرے والد ا بعد سخت پرمین نامورے تھے کر است میں میں نے ایک دست شعفت اپنے سرپر محسوس کی بین نہیں کد سکتا کر ای دست شعفت یں سندمیلی اور آ خری مرتب ہی عوں کی۔ خالب گان یہ سبعہ کہ ہر اس قم ک شلقت مجھے کمی سے کبی ہی محدیں نہیں ہو گی ۔ یہ و ست شفقت حزت اقدس ماہوری رحمت الله علیام تعا- اور فروایا بیا ہمرا تفور کیاست ؟ بنده نے فدا عوض کیا کہ آپ ہوگ در دو شرایت سے شکر ہا اں پر مغرب سنے لاحل ولا توہ الا باللہ پڑ ماکر فرایا کہ الحد اللہ ہم تر ورود شریب سے شکر کہ ملون سمھتے ہیں اور پن توقادری ہوں ادر مندر غدت اعلم برسے ہیر ہیں ۔ بہ تر وہ میلا روز تناجی ون بندہ سے دل یں یہ بات پیدا ہوئی کم آن اس دور ہی ہی اسے حضور علیہ انسان مسک ارشاد پاک کفئی ما لمرز کمنے بااک تحدِّث بھی ماسم علی مسلم شریف رکم اٹرنٹین کرنا ہوں بہرے ول بو : اِت آن کے راسنے ہے کمٹن سنالُ بات پر تحقیق کے بیریقین کرنے والا اور اسے بمیلانے والا جوروں بیں شار بڑاہے، اس کے بع والدماحب كى مبيت بي حرت رحمة التوليد كے درس تمرآ وا مجيد بي حافرى كى ساوت 👚 آ ق رہى۔ واہر سبب شرير عَمَالَ مِد سيمنا

ے دروں یں درہی دری خبرت رکھتے ہے ایک حزت اہوری کا ادر دوسرا حزت الاستناز مولانا نظام مرخد مذلا کا بریلوی حزت کے ان حزت معد ابوالی ت ہر حری کا درس مجھ وزیر نمان یں بڑتا تھا۔ یک طاحت ان سی رعبت اور میلان پھڑ کھ مترفات کی ون زیادہ ہے ، اس لیے بحرت علامہ مرحم کے باں حامزی سبت کہ ہوتی تئی اور جو ہوتی تی وہ بی حزت علام مرحم کی نوش میں اور خوری تی دہ بی حزت علام مرحم کی نوش میں اور زم کے بات شنری فریعت کے بیب تی ہیر فرزت بیاں یک بینی کہ میرے ہم جولیوں اور ووسترں سے جھے برطا دیا تھی کہ میرے ہم جولیوں اور ووسترں سے جھے برطا دیا گھی تھی اور بھی مرحم اور بھی کہ میرے ہم جولیوں اور ووسترں سے جھے برطا دیا تھی مرحم اور بھی مردن میں بھی تھی ہے۔ انوایات سے زاذنا شروع کردیا۔ حالائک نیدہ کی آمد ودفت صرت علام ابوالحانت مرحم اور بھر ابوالحات رید بحدم کا فقت میں بھیشدے نیاز مندان رہی ہے۔

ان بی برے ول میں ان وولال بزرگوں کے ہے بہت ریادہ مبت ہے ،اس سب سے میرے بینی دیو بدی ا مباب مجھے والم میا ے بن اور حقیقت ہے کہ بندہ و میل و میلے مجمول، تو ہرگز نہاں ہے حفرت لاہوری رحمتہ الفرطید کو بریلوی اکا برے ساتھ بندہ کال نن فاربخرا، علم مثنا لیکن حزت کی نربان مبارک سے کمی ہی بر بیری اکا برے علات ایک لفظ می سننے بیں نہیں آی۔ معزت تو ، ی زن ادر دین وموت و تبیغ سے جمم پکرنے۔ حزت طامہ ابوا لحنات مروم اس زمان پر اکابر دیوبند سے منعق ا جی زبان انتمال ؛ لپی فرات تے ، جن سے بندہ کومنت کونت ہوتی تنی اور بائکل مرموگون غذاب است بمان مجذن را" دالا معاطر تما بندہ سنہ این اکسس ، کین کر حزت اقدی قابوری کاخورت میں عرض کیا ا ور در نواست کی کہ ان سے لیے خصری و ما ۔ ادر توج کی صرورت ہے۔ حزت سکھ ا ما الراد اور فرمایا کسی طریقہ سے علام موصوف کو صفرت تھا فری بقید جہات تھے، حضرت نے ایک لفاب بھریز فرمایا جس کی ترتیب ، إلى بعد الكفف عن مما ت التقوف (١٥) النغرف بمعرف: احاديث التقوف (٣) أسكرالغد بذكرد ثمذ بلد دم، فكرم له (٥) انتور (١٥) فوالنور . وا ولة العلند، حفرت رحمة التدعيب في فراي القنتيري فهد وي ملسله بين لطائف سبع كا فاص البجام كي بأناسب أور براري حفرات من علب كو ودندی اکارکا فین قبول کرنے سے کابل جائے سے بیٹر ہرمائل سیدریارگان ین الاکف میرین بھائیر بدہ سے دس ہرعل شروع . **کودیاتی دوران حزنت تعانی ا** امترکو برایست درگتے - به عل مشکلاست شروع کیا آدر مشکلیز میں اس سکہ افرانت اور برکان کیں مہر ہما کم حزت علامہ مرحم ک زبان دیرہری اکابر سے من بی مخاط ہوگئ اور پیر اکس فیبر سے 🕫 منظر ہی دیکھا کہ ، حز**ت وبرری بلجی ممد** و اور علامہ ابوالحشات پٹرایزالدگیے آجارہت ہیں۔ ادر ایک دوسرے کو بولا؟ ادر حزے جسے پروقار والفلاسے خلاب مر رہے ہیں۔ من کہ معزت علامہ مرحوم کی تعزیت سے ہے معرت کا ہوری ، مولان سے دفحد واؤ غزیوی ، مولانا إنتى فرحى امرترى وفيرم رحمته الله عليم الجمين باغيي صمدونترييت سيركك اورنا نحد برُح كر ايصال لوّاب اور دعا مغفرت كى ۱۹۳۳ سے اواکل کا ذکر ہے کہ بندہ نے حفرت المہمری کی خدمت میں حفرت تھا نوی رحمتہ علیہ کا ہوجہ ان کی تھنبیف ، انتقعبرفی النیز ے کم غیرخاسب اور کمروہ انعاظ میں وکرکیا تو حفریت رحمۃ اللہ علیہ کو فاقت ہر داشت نہیں رہی ، مجھے سنت سست کم اور سخت لْنُ ولاً الجمسے توبد كول اور فرمايا كر وه بيرے بزرگ بي اور مقتداو ميں - جھے ان براب كول تمكوه نيس مكر تم كيو ل الغ برك مركع كريكم الامت بربوں زبان لمعن درا زكر فے محے - جاؤ! بن نم سے ناراض مولا بڑى منت كا جت كے بعداس نور رامی برے کہ کیں حریت تعانوی سے کھ کر سانی مانگوں بنانجہ بیں نے سانی نامہ حضرت نعانوی کو مکما حضرت نے میرے ای فلمای مع یں مکد دیا ، معاف ہے۔ اور جال بین نے حزت لاہوری کا یہ ذکر تکسان المدللہ علیٰ ذکک ۔ جزاہم انڈعیٰ وعن سارہ کسین

احمی الجزاء، ۔ اور میل عرضیہ والی فرما دیا، وہ عرفینہ جب میں نے حفرت کر دکمایا تو حفرت نے برا وہ عرفیز فرم مسل ادر مجہ سے نوش ہو گئے۔

معنت کے اضاق کربمانہ اور شفقوں کا کی ذکر کروں، اتن شفقت فرائے تھے کہ تلم اور زبان بیان سے کام ہے ایک مرتبہ یں نے وض کیا کہ معنت مجھے مریہ فرماییں تو پنائی میں جھے فرمائی بیش قرال بیروں کا طرح میرے ساقہ سلو کر گاہے۔ مروحق اور ویل کا مل کے انفافی بحر پر صاون آرہے ہیں۔ ہیر نہیں ہوں میک خلو پیروں کا طرح میرے ساتھ سلو کر گاہے۔ فا طحداللہ ملی ویک ساتھ سک کر جب مولانا ویوار علی مرتبر الحداللہ ملی ویک ایسے نقے کر جب مولانا ویوار علی مرتبر الحد شریف ہیں ہو کی روح کوالان کی روح کوالان کو اب کوالان کو اب کوالان کو اب کو انسان کو اب کوالان کو اب کو ان کو اس طرح منائی وی انسان کو اس طرح منائی وی ایسے بین، جو صورت رحمۃ اللہ علیہ فرما ایس کی مرب کا انسان میں موج اللہ تھا۔ امان میں خوا اور ان کا اختلاف محض لوج اللہ تھا۔ امان میں موان سے برن جو صورت رحمۃ اللہ علیہ فرما اور ان کا اختلاف محض لوج اللہ تھا۔ امان میں موان سے نہ فرما اور ان کا بین برلہ علیہ فرما اور ان کا انہیں برلہ علیہ فرما اور ان کا خلاف کو اور ان میں تقدیم تا نور محکوں سے نہ فرما اور ان کا بین برلہ علیہ فرما اور ان کا خلاف کو ان میں تقدیم تا نور محکوں سے دین مورم بالیقین بین تھا

تھرفات کا یہ عالم تناکہ میرے ایک توب عور نیں ہزار روپے کے قریب سونا ہے کہ بھاگ گئے دیا اس زمانے کہا اسے جب سراء ۱۲۲ رمید نی تول تنا اور ہمارے ایک خاند انی بزرگ ریے ہاں ان کی آٹھ بچوں کا سونا بزش طاطت پڑا قام میرے والعہ ما جد بری گر یہ وزاری کے باتھ یہ واقد حدزت رہمنا اولا میں فرا گااہ ایک تو مین کی تو حض کی تو مین کی تو حض کی تو مین کی تو حض کی تو مین کی تو حض کی تو کہ اور ایک کی کہ کہ میں میں بین کی تو حض کے تو دوسرے دن مفروری بورے نیوط میں کی کر میں اور بین اور این کی تو حض کا تو این ہوں کی تا ہم اور این کا در این ہو میں اور این اعتمادے۔

میری والدہ حضرت وا باکنے بحض رحمت التعظیہ کے مزار پر برجوات کو صافری دی نئیں لیک کمی قم کی برعات یا رم از کو برکز بہا نہ لا ق قبیں بکہ طواف اور بہدہ کرنے والی عورتوں سے اکثر جگڑامول نے لیتی نئیں۔ بندہ نے حض کے قرایا کہ برایا کہ یہ میکد انیس مولانا ابوا لحن ت سے بھر آئے کا چنا نئو بعدہ کمی بہانہ والدہ مرجوم کو مولانا ابوا لحن ت کی خدمت یا کے برایا کہ وراوی کو مزارات پر جان منع ہے ، صنور علیہ السلام نے السلام کے اللہ کی عند کی عند بھر فرانا کہ عند میں کہ یہ میک یہ میک میں مناصب رہیں حضرت مولانا ابوا لحن ت مرحوم اکثر کہا کرن عیں کہ یہ میک مجھے بھیا صاحب کے جواب نے مولانا اجماعی کا بہت مقتلہ با والحن میں مولانا میں کہ مقتلہ با والحن مولانا مولانا ہوں کے مولانا مولانا کہ مقتلہ با والحن مولانا مولانا ہوں کے مولانا مولانا ہوں کے مولانا ہوں کے مولانا مولانا کہ مولانا ہوں کے مولانا مولانا ہوں کے مولانا ہوں کے مولانا ہوں کہ مولانا ہوں کہ مولانا ہوں کے مولانا ہوں کے مولانا ہوں کے مولانا ہوں کہ مولانا ہوں کے مولانا ہوں کی مولانا ہوں کے مولانا ہوں کے مولانا ہوں کے مولانا ہوں کو مولانا ہوں کہ مولانا ہوں کے مولانا ہوں کے مولانا ہوں کی مولانا ہوں کے مولانا ہوں کہ مولانا ہوں کی مولانا ہوں کے مولانا ہوں کہ کہ مولانا ہوں کہ کا مولانا ہوں کو مولانا ہوں کو مولانا ہوں کو مولانا ہوں کا مولانا ہوں کو مولانا ہوں کے مولانا ہوں کو مولانا ہو

خواکرم مل الفظیے دسم دسید اور واسطہ ہیں۔ کا یُمد ہیں ہوئوں ا ہرات شریب کا حالہ دیاکہ اس ہیں حنور عیداں ہم کے اساء صفائی ہیں کا طف ایکرب موجود ہے اور تماکا اکبر دیو بند اس کے ہڑھنے کی ہاتا مدہ اجازت دیتے ہیں۔ جب وہاں بنادیل جائز ہے تو بیال ہم بادل جائز ہم بادل جائز ہم بادل ہم بادل جائز ہم ہم بادل جائز ہم ہم ہم بادلی بائٹر اس کے خواص و ففائل حنور میداسستام کے فرمان کی نسبت سے ذکور ہیں ہم بادلی مفن جموف ہیں۔

میں۔ بھرت رحمتہ الفنطید کی بین مسعود میں کتاب وسنت کے باتہ عشق وجبت کوٹ کوٹ کر مجرا ہوا تھا بد عان اور رسوم برکے ہے ہے ہے کہ مان کے مزان کے مزان کے تعلقاً تعلان نما۔ لیکن حتوازن ببعیت کے حافل سنتے اور فالف کا نقطہ نفر بڑے ہیان د مکون سے بنتے تھے اور بررے بھائے اور ناصانہ اور ناصانہ کی بہت کا مرقعت بیان فرائے گفتگو میں تیزی ، جلال اوٹ کا کمیں نام ونشان بھک نہ تا منافوانہ بات جیت قطفاً بند نرمتی مسبحہ شہید گئی ، فاکس ترکیک ، تعبد سر سکند جیات نماز خرائ کی بیش مہتر ہیں ہی مرتب اس سد میں مولانا الوالمات نماز مرائی کا بائع مبعد وزیر فان میں خود تشریب سے گئے۔ یاور ہے کہ براس زمانہ کی بات ہے جب کہ مردنا الوالمات کادلیو نبری کا برائے ملات آب وہا کہ ایک سات کادلیو نبری کا کہ مان معد وزیر فان میں خود تشریب سے گئے۔ یاور ہے کہ براس زمانہ کی بات ہے جب کہ مردنا الوالمات کادلیو نبری کا مان شدہ اپنی آب و ناب سے نقلِ عروج پرتا۔ بدیمی پاکستان بنتے کے بعد تو ان کی طبیعت میں اعتدال جاگئے۔ یاد مردم کی ناہ ۔

ہارے ان کو فامعیبت و آفت کا معامد وربین بڑنا تو جنرے رحمۃ اندعیدے و ماکرایے کو اس معبیت اور آفت کے مل مان کا بہت برا بہت بما مانا تماریہ ہیں بندہ کو شرف حاصلہ کے بریم ورفوامت پر حزت رحمۃ اند عبد میرا میرے عزیزن اردومتوں کا شکاح پر محاملے کے بیار ہیں قام کا بدیہ بتول نہ فرماتے بلکہ برہ شوائن کو نہ ہوں مورا اور میرا فار نہ فرماتے بلکہ بر شوائن کو نہ ہوں ہوں اور میرا فار ناز وائن کا کوشسٹن کی ملے میرے اور بیرا فار ناز وائن کے شاعوں پر بان بی نہاں بیا ہو سے بیٹ بن یہ و مدہ سے ایا قاد وقت کی با بدی کا خاص خیال رہنا تھا۔ تقریروں اور ضعابت بین میں ایسے وقت کی با بلے ایک بی با سلے رکم دینے ، وقت کی مالی نین فرما سے بیا فرماکہ اس بیا تھا۔ وائن مالی کو ناز کا در فام سے بیا و دین کا در مارکہ اس میں ایک میران اور خطاب کی مذمت عرصیکہ انسانی تا کے اور سارت اور عماری انسانی میں بڑی وضاحت سے ایسان فرماتے ہوئے اور سارت کی دوشت کی دوشت بی بڑی وضاحت سے ایسان فرماتے ہوئے۔

کے دست اقدی برز پیسکے کے باوج وہ ان کی روحانیت بری مُر نَبِے اور اکثر نواب بیں آپ سے ملافات کرکے تُنَّ وَنَّیٰ سامان ہم پنین رہنا ہے۔ ایک روز نواب میں فرمایا کیا اَللهٔ یارَخُنُ کُیارَ بُمْ اِلاَحِیْنُ اَرْخُنَا نَبَّارے ہے اکبیرہے۔ ان کو ہزار مربُر روزانہ پڑمودد ناشگیم نے بنانچہ یہ عمدل ہے اور نہدرہ بری سے۔

غرض کیا عرمن کروں ، آج سولہ برس ان کے انقال کوگزر کئے ہیں لیک برن محول ہوتا ہے کہ یں ان کی آواز اب بھا اللہ ا

بندہ آمداز برائے بندگ زندگی ہے بندگی شریندگی۔

### الكافد =

میں دن حزت ما مب کا دمال ہوا ہیں ڈیرہ اساعیل خان ہیں تنا ہیں نے دکھیں بازار ہیں ایک مجذوب دو میرتا ہوا پیخنا جارہا تنا پکتان کا مشکم کیا پاکستان کا مدرمرگیا ای ثنام ریٹریو ہر حزت کا ونا نٹ کی جرسنا ٹاگئ ۔ ہوسکت ہے آپ اس دور کے پاکستان رومان مدر ہوں ہے۔

#### مولانا على يرسواتي مهتم مدرنصرة العلوم ، گوجرالواله

### مندتا ترات

### Coll Son

#### 

م بدوگ بمی غضب کے تھ ول پریرافتیار شب موم کردیاسحرا من بنالیا.

بمان الله الله تعالی نے اپنی شان کری سے شیرانوالدگیٹ لاموری تعرباً نصف صدی تک اس علم مکمت کے خزاندا ورضا ہرس اورتقرب ال الله کے وسید کو جان درکھا دم نام نے بیٹ فریلنے سے '' او لاموریو ہما لاکھا کہا ہوی جان درکھا معرفت خدا و ندی میں آپ سے سے ماہ درکھا کا میں اللہ کا کہ کہا کہ کہا کہ کہا گاہا کہ دمی اللہ والے نہس ن

الغرض کراس سلسلتہ الذمہب کی کون کون سی خوہوں اور کما لاٹ کا تذکرہ کیا جائے۔ وقت کی بابندی، حسبتہ عندکام، اکا برکے ساتھ خصوص تعلق اور

ا نتها آن ورحبر کا ادب اور حجواژن پریایت درجه کی شفقت اور اس کے ماقع مقام عزیبت میں اعلیٰ درجه کی صلابت ، بسے تعقبی انعمان بہندی میں مثال آرائن بس ء کا اس ابن مز دھند تا خاک نگر دی بر مانونہ تھے ،ادر اس کے علاوہ آپ صاحب کشفٹ وکرا مات بزدگ تھے .

حق گون و ب با کی میں ارض بنجاب میں اسپنے دور میں اپنا نظیر نہیں رکھتے ہتے ، انگر نیے خلاف جہاد کر سندہ الے اکا ہر بیں اُپ کامر تبر مبت المؤتماد جمیست علماء مندکے رکن دکین تھے۔

میس احوار کے پشت بنا ہ اور معاون اور ازادی بیسندجا عتوں کا مرطرح معاونت کرنے دالے تبکینے کا خبرہ از صدقوی تھا۔ جفاکٹی کا انہا ہوئی۔
کا بل کی بجرت سے رکر انگریز کے آخری دور یک باد یا جیل میں حق گوئی اور ازادی کی خاطر براے بڑے مصائب نعندہ روئی سے برواشت کے بہاب کے مربا یں وگوں کی اصلاح کا ایک قومی الحبزب بردگرام دکھتے تھے۔ مزادوں نہیں لاکھوں بھا انسان ان سے متا ٹر مہائے اور المنڈ تعالیٰ سفان کی اصلاح کا سامان نہا ذاہا ہے موقع کے نیساء

بالبعديس فوض كاكم صفرت وين كى ضدمت اورعلما وولو بندسك مسكك كم تا يدمطلب سهد.

۔ '' (ان دنوں میں گو*جانوالہ میں ساتھیوں سکے ساتھ فل کھوایک ایسی جاعت سکے* بارہ میں سوچے رہے تھے کے جس میں تعلیمیا فیۃ اور قدیم تعلیم یا فیۃ حکمرا زں رابرتعداد میں شرکیے سموں ۔ )

بہرحال اس وقت حضرت منے کوم اوالہ آئے سے انکار کیا لکن کچرع صر بہد حضرت کوم اوالہ تشریب لائے اور فود بخرد مدرسہ نفس ق انعلوم اور ما استحدد اس وقت حضرت نے سوک وتصوف اور اصلاح نفس بروعظ فر مایا اور ابنی مہتی کو مانے کے بیر میں معرصہ بار بار دس ارسی متھے سے ساتی کھے فاک بے جان کرد سے .

هر ما مع مسجد فرد کے محراب واسے حصد میں بڑی دیر تک د عافر ماتے دہے ، انہیں د نوں کا بات ہے . جبکہ حضرت بقیر حیات تھے ایک دفد میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت لا مورکی جامع مسجد نور تشریعیٰ لائے ہیں اور سجد سے شابی حصد ہیں مدرسہ کے ماور ہی خاند کے مقام مربر العبی یہ ادر گافاد کارت بنی ناتعی ا شیخے رست بھی مون کے ہے اس کے باتھ میں عصامبارک ہے اور کھدر کا باس زیب تن ہے . بس نے لکڑی کے بنے موسیے كوادُن أب ك إون مبادك ك تنيى دكه وب، أب ف انبس يبن الدو باوري خاندك عديم بين كريم والبن مشر لعيف ف اي وفع جرات ے دن گورانوالسسے بمن جندا حباب محصرت کی طاقات و زیارت اور مجلس ذکریں شرکت کے یہے حاضر بھرسے مغرب کی نماز کے بعد حسب وعویجاں ذكر مونى بعير صفرت نے اپنے دستوسے مطابق وعظون صبحت فرائ اور عشاری نمازا داک بھرت سے ملاقات کی در فواست کی نزایا جس نے ملا قات کونی ہے۔ وہ پھیرمائے۔ کے وہرانتظا رکستے رہے۔ وب حضرت کے باس آنے کا وقت قریب مہا تسبے ساختہ نود مبخود میرا تلب جادی مہ کیا۔النّدا لنّد ۷ ذکر کا فی دیر تک- مجتا رہا ، میں نے یعین کرلی کہ برحضریّت کی کرا سست سہتے ، حضریت تشریعنب لائے تو فرالمنے لگے گوجرانوالہ سے کو ن آیا ہے ۔ یں نے عرض کی حفرت ایک برحقیرعبدالحبیدہے اور کیواورساتھی ہیں، فرایا کھا تا ہے عوش کیا ہیں، فادم کو طار ان کو کھا کا واور کیے گفتگو کرنے سے **بعة اكية فرانى كه دات كومييال مي دينا ، حيان النبي رابسج حيان النبيا كي هندية بديران النبي دات كرميال مي دين البير والمسفر وسيعة ورصيح كوميالله** وابى مول مدر آيوب خان كے زماننديں حرب سيلي د نعه عائلي توانين كا انزاء كيا گيا تو ملک تعبرك الماء سند بالعموم اورعلماء وير ښدر علماء تق من بالحضوص تشديد ا حجاة كيداس ووران استرعبالميدسواتي اورمولان عبدالقيوم صاحب رمدرسانعرة العلوم كيدرس برابي ونعد عفرت كي خدمت من حاضر مريا وم و المان الما کے نمان میں اور صحابہ کرام منسکے احباع کے بھی خلاف میں اور میزنرصریح کفرسہے اور میر نزور کا فذکئے حارسے میں بھم اس سےخلاف بنیا و تذکر ستے ہیں جہی نتیجہ میوے حضرت نے فرما یا بنیس مرگز ایسا رہ کرنا جہاں کے فرض کی ادائیگ کا تعلق سے ۔ وہ ہم نے ا داکر د با ہے اوراگر ایسی حالت ہی بنادت کا علان کیا گیا تو لوگ ہیرون مماک میں بھی بدنام کریں گے کہ دیکھ بیمولوی لوگ کلمد گر حکمراز ں سے خلات بھی انبا و ت کر رہے ہیں تو بمبلے فائد ہے اسٹ نعمان زیا دوم گا او پیچر فرایا کراگر انگریز موتا تریم بیمی لبناوت کا علان کرتے دلین ان محکام سے کلسگو بوسنے کی وجہ سے ابسا کرسنے میں زیا وہ نعصان کاخواہ ہے۔ پھرایہ آمراکہ عائلی قوانین کے خلاف حضرت لامورگ نے دہلی ور واڑہ کے ابرحبسہ عام میںصان صاف فرایا کہ ہم ایسے قوانین کو فڑکتا ب دسنت کے فلوٹ ہوں جو **تی کی تھوکر سے مصکر انیں گئے اور ا** ان کومٹنا کیس کے اور اس حلب میں حضرت مولانا غلام غرف مزاروی (ا ذالناس ناس والزمان زمان *اسنے ہمی ک*ی تعاكمان باطل توانین كومشا نے كے اگر كولى بھى كھانى بڑے تو ہم اسبے سیسے آگے كري كے . جنائجہ اسى وجہ سے چھ تھے ماہ يہ سے مصرا ست لا موريس

مستر صغر کے دیندار طبقہ کے کوگر ں بی نم وغد اوقان کے عاقبت نا اندیش حضرات نے سی کورکوا دقاف کی تحریل میں بینے کا لا ٹینکیٹ کر یا آرابیلا کی تمام مک کے دیندار طبقہ کے کوگر ں بی نم وغد کی ہر دور گئی، ہر طبقہ کے کوگوں نے اس کے خلاف احتیاج کی بحز اور حاد سی اسلام میں کے خلاف ایکی خلاف ایکی میش خروع کردیا۔ فرح اور اور طلب سنے اس سلسلہ میں قدر و بذکے علادہ مدر بیٹ اور نظم و تشدد اور ہر طرح سے افریش اور تکا لیف برائن کی میں اس میں لیم اسلیم و تشدد اور ہر طرح سے افریش اور تکا لیف برائن کی میں اس میں اس میں کی میں اور سے بی وی میں اور سے آب کی مدر سے نوا اس میں در سر نصر قوا اسلام تشریف لائے میں اور سے آب کو مستر تا کی طور کے ساتھ قبلہ درخ کھوٹے ہیں اسپنے دوایتی کھدر سے اس میں در ہرائل کا مام رکھا ہے جہرہ میارک سرج سے اس میں کو مسلوم کی مالت میں دائیں یا تھی شہادت کی انگلی آسمان کی طور ان اللہ کا ایک میں تو فاتھ النہ علیہ وسلم کی مدر سے میں اس بات کا انصاب میں آب کو شروع میں اس بات کا انصاب میں برائی و فدا و ندی سے جاتیا ہوں ۔ والٹد اعلم ۔



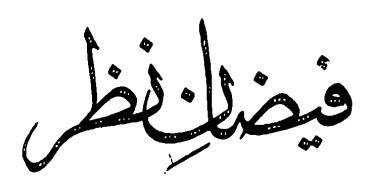

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***\***

جست مرالله السرطن الدُّريم ط معدده تعدد والمعرف الدُّريم ط

اولينگ

ار صخرت المهودة مون المون المورس والمعرف المركة المورك أبادى بوده الكه كالمكرة الكه الكه من ايك مجى بنيانبس الرايك المحرب المركة المرك

ولارتا بقا کوئی کہتا میں شرائی تھا اور دمین سے کوسوں وور ہتھا کوئی کہتا کہ میں سینما کے بورڈ تکھا کرتا تھا اور ہوگوں کوجمی سینما دکھالانے کے لیتے ۔ بنا جینوں سے پاس دنوایا کرتا تھا کوئی کہتا کرمیں قروں پرسجدے کی کرتا تھا جھٹڈے نگایا کرتا تھا اور حاجات مان گاکرتا تھا کسی نے ، که رسیعت سے پہلے یاشیخ عبدالقا درحبلانی سشیا گُٹنه کا فطیفہ رپڑھا کرتا تھا اور فریاد کن فریاد کن ، دردین و دنیا شا دکن ، ہر بند سے ، غرادکن یاشیخ میدانقا درا کا ورد کیاکرتانھا اوٹر محجستا تھاکہ بس میں بیگا مسلمان ہوں کیی نے گیا رموس شریف کے بیکانے اورقوالیا ں . کلنے کوی املی دہیمجھا بیوا تھا غرضیکہ اکثراحباب اپنے حالات اس طرح بیان کرتے بھریعبی بٹلاتے کہ ان ک کا یا الٹرتٹ لٹ نے کس طرحک بلی کمی نے کہا کہیں نے بتعیش رسانوں کاسیٹ پڑھا تو دین جق کی بیجا پن موک کسی نے تیلایا کہ اصلی نفیت میری بولیت کاسبب بنی کوک کہتا کہ رسالہ خلم الدين بإمكر روحانی سکون ا وراسلام كے احكامات كا بته جلا . كچه احباب كہتے كرحفزت لاہورگ ہمارے مہرمین ہمارے قصب میں بہائے گاؤں من تريف لائة توانبون نے وہاں تقریر فیرائی تقریریں توجلسیں اور علمائے کرام نے مجد کسی تحریح خریت لاہوری کی سیدھی سادھی اور اصلاح حال ک باتیں مرے دل میں الیی اتر*یں کدمیری زندگی میں روحا*نی انقلاب پراکر دیا کِسی نے کہا کہ ببیت کے بعد میں نے مد*رکسہ جاری کیا کہی نے مسج*د بالکی نے دین کاعلم سیکھنا شروع کی اکثر توگوں نے داڑھیاں رکھ لیں غرصنیکہ ایک روحانی انقلاب ہراس مخص میں پیا عوجا تاجو حضر ست الموري كالمحبت ميں جندساعتيں عقيدت ادب واطاعت كے ساتھ بيھے جانا اس كے علاوہ أسے قرآن سے اور بليغ سے تتی ہوجا آجھزت رح نے قرائهي كمهايا اورالندتعال كانام معى مكهايا جهزت هم كه صاحر إده حفرت مولانا حبيب الندساص يخذا بنا اكي خواب مكم عظم يستحر فريايا چے حفرت کے درس قرآن میں بیان فرمایا ۔ انہوں نے مکھا کہ میں نے خواب د کھ**ے**ا کہ میرے وائیں اور بائیں طرف دُور ڈور تک خیمے ملکے ہوئے ہیسے **جاں تک نگاہ جاتی سیے ان خمیوں میں انسا**ن ہی انسان تکر اَسے ہیں یہے اجا تک مرکار دوعالم ، رحمت دوعالم ، رمول النّدصل النّدعليہ واله وسلم كانيارت بول. آب نے مجھ سے بوجھیا ، حبیب النوشہیں معلوم ہے كہ ان خيموں ميں كون بوگ ہيں توجھزت مولانا حبیب الندصا حب كے نے عرض كھے كم تجينبي معلوم يكون لوگ ببي معير ريول النه صلى النه عليه واكه وللم في تودي ارشا دفر ما ياكه داخي جانب كي هيور ميس ريب وال وه لوگ ببي جنہوں نے اُپ کے والدصاحب سے قرآن سکی اور بائیں جائب کے خمیر نہیں رہنے والے وہ ٹوگ ہیں کھنہوں نے آپ کے والدصاحب سے اندنعالی

بهوتی توقبرنیم کاگروصاینے گی۔ اگراصلاح قال زمبی ہوتی تھرا ہل الٹدک صحبت میں اصلاح صال ہوگئی توانش ۽ الٹدنجات ہوجائے گی۔اصلاحاقال کامطلب یہ ہے کہ اسلام کےعلوم برعبورحاصل مہوجائے، قرآن وحدیث سے واقعیت ہوجائے مگر اصلاح حال کامطلب برہے کہ امراض دوحالی سے انسان کومرنے سے بیلے بہنے بات یا شفا ہومائے ۔ امرامن روحانی' امرامن جمانی ک طرح بیشمار ہیں ۔ جیسے شرک بخفر فستی ، تکبر حکد' ریا، ، علع «جمع» تغف كينه ، نفاق ا نفاق اعتقا دى بينيل اورنانسكرى وغيره جس طرح امراصَ جمانى انسا ل جمانى صحت كوكمزود يا بربادكر ديّا بي ا وربعض توموت کاپنیام لا تر ہیں' ایسے ہی امراض روحالی انسان کے اعال حَسنہ کو کھاجاتی ہیں یا تواب میں کی کا باعث بنتی ہیں ۔ اوربعض توہمیڑ ہمیشہ کے ہے جہم میں واضلے کا دربعہ بن جاتی ہیں جلیے ٹرک وکغروغرہ فرق برہے کہ امراض جمانی کا اصاس تیخھی کوخی کرجانوروں کوجی ہوا ہے بيكوا بوره ك وجوانون كوامردون كوالب كوجهانى مرض كاحساس بو تووه علاج معالجه كي فكركرتاب وداكم قابل بواد والمجعمل جائے اور الٹدکامفنل ٹٹائل حال ہوتوکچہے دواکے امتعال سے شفا ہوجائے گمگر بد*ر پہری سے نقصان کا ندلیٹہ بھی ہوگا*۔ اس طرح ٹیخ کامل ہو اودمُ مِدِ كاعقيدتُ اوب اوراطاعت سيسشيع كامل كرما تقتعلق جُرا جائة توفيض ببل كرنش ك طرح آتا ہے اورمُ ميرك اصلاح بولّ الجلي جاتى به جعرت تنود مي زندگ مرسك نبوت بركام كيايين دين ك خدمت بركول معا وضهبين ايا خدام الدين رسال كمتعلى اكثر فرمايا مرتے تھے کہ اسے میں نے توگوں کی اصلاح کے لتے جاری کروایا ہواہے۔ اس کی اُمدنی سے ایک بیریھی میری وات اورمیری اولاد برحرام ہے ،ای طرح قرا*ن شریف کا ترجہ میں اپنے معزت سندھی کی روح کو ایص*ال تواب کے لئے بھیچایا ہے۔ رسالہ اور قرآن کا ترجمہ بڑی اکسان اردومیں کیا ہے ، تاکم مقوري تعليم بإفت مرووعورتن حيم محيكين راس مين يمين ابنے علم اور اردو زبان كا كمال بيات كرزا مقاصر ونبيس مسلمانوں كى اصلاح مقعود ہے۔ النّدتعال نعصفرت محواكب سعايك بطهرنعتون سعنوازا تقاقراً ن كى نهيت كدما تقدرا تقدّ قرآن كارنگ جيوها في كا كمال محلال وحرام كمك : تمسير ، کشف انقلوب کشف انقبور پیوسیڈ کمال حاصل تھا۔ یفرمایا کرتے تھے ،عورتیں اس اصلاح کے میدان میں مردوں سے انگے لکل جاتی ہیں جننى ورون نے مجھ سے اللہ" كانام بوجها ياسكھاا وردنياسے خصست بوگئي، سب ك قبري جنت كا باغ بنى بول بيں بورتوں كو بعشر بردے میں بعیت فرماتے ببیت کے انفاظ بڑے ہی سادہ مگر سارے دین سکے حامل ہوتے ربعیت کرتے وقت حفزت مجوب کرتے **تھے کہ پہلے کمے** سے بعیت ک ہے چرکوئی کہتا کہ صرف مدنی جسے کہ ہے توحفرت فرماتے بس بعیت وہی رہے گی البتہ تربیت ہم کروں گے جنا نجے حصرت مولانا قامی زا دا کھسینی صاصب مذالک العالی ، جامعہ مدنیر ، دار لارشاد بمیبل بورکی بعیت صفرت مدنی گسیرہ نیکن خلافت صفرت لاہوری کی طرف سے عطا ہول بعيت ك وقت حصرت مندرج ذبل الفاظ كم الوايا كرتے ہے۔

را ہے ماصب کمال وجال بحمن اخلاق کے برولے بٹینی فیلیق اور ہر میدان میں ثابت قدم رہنے والے بحدیث کنفش قدم برجینے والے انظین جاعت کو سنھا ہے کہ ہے تھے جھے جھے گر کہ جس ان کے حوالے کرکے دنیا سے شریف ہے گئے بھوت کے معات کے وحال کر ملال کے بعد جاعت او حراد مم انظین جانے بھی گراہ بیر کے باتھ چر مصف سے بچی رہی ۔ ور نہ معارت اکثر فرما یا کرتے تھے کہ شیخ کے رخصت ہوجائے کے بعد شیطان میں اور انتہا ہے جہاں اسے جرتے برشتے تھے وہاں ہی وہ ٹرک وکھڑ و بدعات کے اور سے بنا بیتا ہے بھر فوا کا شکر سے کہ ان کے بعد ہائم رفوظ رہا جھزے گاف میں جاری ہے اور انتہا جا انڈر جاری رہے گا۔ اصلاح قال وحال کے انہیں مرکز سے انڈر تعالیٰ کے فعل میں اور کر رہے ہیں ۔ میں وہ برک رہے ہیں ۔ میں وہ برک رہے ہیں ۔

الدُتعالُ بم سب كا خاتمہ ا يمان كا مل برفر دائے ، اور زندگ بوكسى كا محتاج نہ بنا سے . آميم شے

واکسیلام احقرالانام <sup>،</sup> یونسعفی عنهٔ ۲۹۰ بچرگی نمبر ۲۲ - راولیندی ۵ رنومبر<sup>۱۹</sup>۰



### غازی ندانجش مرحوم

### مفسر قرال كي سيرت كالملي بيلو

آپ سے ورودلا ہور پرہی خورکریں کر دہل ہے گرفتار کریے آپ کولایا گیا۔ باؤں پہنی ۔ بنا گاری و اُ ہے ہمکاری سے زخم وار ہیں بکن کا کنہ ماکم کی اطاحت کے انکاد کا سووا سرمی سمایا ہواہے اور یہ مالت وقتی نہیں بکہ ہا جین سیات بھا اسلام ، انگرین کی دشمن کا نبوت دسیتے دہے فیڈبا سے مصاحب و کالم جیلتے رہے بیش کم کمان میں کو کہ اُستان کے کہ میں اور فائندیں کس توکو کہ اُستان کی کم میں ہواؤں سے جوذاتی ایڈ ایک بہنیا تیں اور فائندیں کس توکو کہ اُستان کی کہ میں ہوئی اور بریگانوں کے تکلیف سے ہم بہارام میے کہ معرب اِس بھی ہوئی تعدد کے معرب اِس بھی او تاستا بڑوں اور بریگانوں کے تکلیف سے ہم بہارام میے کہ معرب اِس بھی ہوئی تعدد کے معرب کہ تھیں کہ جائے تعدیل حکم میں ہم فارش ہوگئے ۔

معزت نوداسیزِ گرس ہوجاستہ اوراعلان حق سے بھی بازنہ آستہ ، حق ہے اور آ واز طبند کہتے ، کمبی ڈھی جی ندر کھتے اسکا علان ہے ۔ ' ۔ ' پہتے میں قول سکے مطابق نعل ، اسسے ہی قال سے سابقہ حال ، تعلیم العرّان سے ذریع انگریزی نلامی کاجما آثار نے میں اپنے مربی مفرت سنوم کا ''' سرگر دان دیجیا توجر کیا ۔

#### اذمىن لامعەلنىت ايبال مج 💛 گرچ باستىد مانظ لىتىراس مجو

بی تعاصبغته الله به تعادلت کارنگ بوصنیت مولانا حمل دحنه الله علی بر پرها بوانها اور الله تعلی نے ابنار گارانگی سے آزادی حاصل کرنے کے معقد میں اپنی زندگی میں کا سیاب ہوکر گئے اور گئے تواسے تزکیر کے ساتھ گئے کہ اب بھی اللہ کے بندوں کوان کی برک مٹی سے اسلام دوستی کی نوشیو آر ہی ہے چنا مجد بعض حقیدت مندوں نے قربرے کی سے جانا شروع کردی میرے دوستو اِ حفرت کی ترجے کی نے دیا ہو ۔ پرضن نے قرآن تعلیم جا تمریم دمی است دل میں جگر دمی اور کر دار کے فازی نو بمن گفتار کے فازی زرایں ، انگریزی تبذیب سے خلام نہ نو بکسہ پرخ سے مقابے میں انچم میجا اسلام دوست کا نبوت دمی آب ہی تو" خواست " ہیں ۔ ہذاہ دشن سے مقابے میں انچم عاسلام دوست کا نبوت دمی آب ہی تو" خواست " ہیں ۔

ہم سب سمسلے کونکریہ ہے کہ تقے سے مدینے کا سغود ہیں ہے کیوں ہ مہان بچانے کے سے بہیں، توصیر کا بودا ہونگا یا تھا مدینے پہنچے اکل کہ ابادی کرنا متی توکل کی بینٹان متی کرمہلی ہی منزلی برغار ٹورمی انڈرکے سواکسی پرعمروسٹہیں جنائچہ سامتی پیخر لیستے ہیں: لاکتکٹڈٹٹ اِنٹھ اسٹھ اُنٹٹنا، الذوبہ ج ۲۰ ۔

> -رَّحِم دِ وَعَمَ مَكَا سَعِينَ كَ الشَّرْسِ مِا مَدْسِهِ ويَجِعَ للبيعيت مِن كَنْ سَون اوركمَّني حما مُستِد سبع كربيرا لوَكُلَى الشُّريد سبع -

ترم : ادرصب اس کی آیتیں ان پر پڑھی مبائیں توان کا ایان زیادہ ہوجا تا ہے اور تصلیب نے رہ پرمبروسر کھتے ہیں۔ اس افرائی میں ا چکم ان فوص اور فہیست زیادہ سبے۔ وال مافظ و کا صرخدا تعالیٰ آئے می اسنے فرشنوںسے مدد نوارسے ہیں .

» معنوت مولا کا معری رحمت استُدعلی کریرت سے کا کس توکل کے سندر واقعات چین کتے جا تھے ہیں ۔ واشعد سکے سے ایک دوی کانی و الکانی، عبر میں ذکر فردا اکریتے ہے :۔

تال دا گرزادسبنگرسوسته مال نبر برانتبد تریننده زندانسبید بلال

یہ سبے عمل پرقرآن کا بیجہ۔ جنب توکل اختیار کرسنے والاقرکل کرستے ہوسئے ذکر ڈشکرسے کام لیٹاسپے اورمسرونیا زسے مدد لیٹاہے توالڈ لی معیت حاصل ہومیا تی ہے۔

میرو دیکسے ترمغیریاب دیا ہے چرمیار کر دیا ہے واں سے دیا ہے جاں سے سان گان جی نہ ہو کسی امیر بارتمیں کو اسی دند حماز ما اکا میسر کیا جتنی دند معنری کی کواس ارمن مقدس میں بذرید ہرائی جا زبا انفیب ہوا۔

قرک پہلی۔ اور واقعہ الامظ فرائیں ۔ راقم آئم اور مولانا عبد الله الارم وجودہ امرائین کوایک دفعہ خیال آیاکہ صنوب سے سمدی توکی بادی میں اس وقت مرتت فندکی وقت ہے۔ وونوں نے صفح کی خدسیں اور عبد میں فند کے بیاری ورخواست کی فرائی بھیاری کام ترسب قرک پر جلتے ہیں ۔ ان کی اولاد کا حصر ہے۔ ابغالی کی اولاد کا حصر ہے۔ ابغالی کی اولاد کا حصر ہے۔ ابغالی ۔ وقت بھی کام خور ور جیش ہے۔ آب اسے جبوادی ۔ انہوں ۔ فیک آبا افرازہ گوا و یا جائے گا ۔ چند دانوں کے بعد وہ ودنوں معنوات جرک اور پر جاک یا اندازہ مکایا گیا ہے۔ ان ہور ہو جاکا اندازہ میا گاگیا ہے۔ ان ہور ہو کا اندازہ میں کام خواس خرے اندر کے قول پر جل اور پر جاک کی میں قرآن بڑ زاب قریباً ایک لاکھ کے صوف کشرے شائع ہور یا ہے۔

معزات ؛ توکل پردعظ کہنا تو آسان ہے کین اس پڑل برا ہونا ہوں ہوتا ہے۔ اس معزیت مولانا احدیل جستہ اسد طبیہ کسیرت سے علی پلوک باتیں توآج ضم ہنیں ہرتمیں لہذااسی پراکٹ کا کرستے ہیں۔ عاقل رااشارہ کا فی است خبہ ک وسن حناکہ معرکیا کوئی سیمنے والا ہے۔



## معنى الفسراورس صحبت

#### طبیم حدا حدیسا صب <sup>ش</sup>یرانواله وروا زه لامور

بسم الله الرحمي الرحيم ، تحرة ونعيلي على رسوله الكرم !

حضرت رحتہ اللہ علیہ کا روحائی فیض جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق آپ کی زندگی میں فیضیاب موثی دہی اور اب بھی ہم رہی ہے اور تاقیامت ہم تی دہے گا ۔کس سے محتی نبیں ہے شاید دنیا کا کوئی ابسا خطہ ہم جہاں حضرت کے فیصل کا چشمہ جاری نہ ہمو۔پاکستان کا تو کوئی شہریا کوئی قصیہ ایسا نہ ہموگا جہاں حضرت کے تربیت یافتہ اللہ تعالے کی مخلوق کی دینسے فلامت نہ کم رہے ہموں ۔

جس طرح حضرت کی اللہ تعالیے کی مخلوق کی روحانی امراض کو دکر کرنے اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ علی علی مناز اللہ تعالیٰ علی مناز اللہ تعالیٰ علی مناز اللہ تعالیٰ علی مناز اللہ تعالیٰ المراض سے بجانے کے لیے ہر کمحہ فکر دائن گیر رہتی تھی دہاں جبحانی المراض سے نجات دلانے کا بھی فکر تھا۔

جوری سیمہ او بیں بین بہاولیور سے اپنی بیماری کے کاعقوں تنگ آگر چرند کی بورق کے مشورہ سے لاہور آیا۔ لاہور کا منہر میرے بیے اصبی نخا۔ چند نیک دل مراز برروں کے سریہ کے ہیں۔ نے مجھے بہار مسافر اور مافظ قرآن سمجھ کر اپنے ہاس رکھ لیا اور اپنی اولاد کی طرفہ ا ک جی بی ایک نیک دل بزرگ بناب بویدری می حیات صاحب مرحم مجی کتے برا میں بیخ التفسیر کی خاص الخاق سرمه اور ترسیت یافته تختے اور وصنع تنطع <sup>است</sup>سست برفاست <sub>الال</sub>ا میں مصرت وہ کی تصویر تنے ۔ اگر کسی نے بیند إر حصرت کی زبارت کی بود اور اس کے بعر بولال محد حیات پر نظر پڑ گئی تو وہ آدمی شبہ یں بڑ جاتا کہ شاہر حضرت شیخ انتفیر کی بی الله کے نفل مدکرم سے بچپی ہی سے مجھے اللہ والوں کی زابرت کرنے اور ان کی نور ہیں جیٹے اور انٹر انٹر کرنے کا بہت شوق تھا۔ اور بجین ہی سے حفرت کا اسم گڑاہ پارا یں سنا تھا اور اپنے ووستوں سے ف<sub>ر</sub>کر کیا تھا کہ کس طرح بی لاہور جا کر حفرت<sup>رہ</sup> ک<sub>ی فاو</sub>ز بیں رہ کر انتہ انتر بھی سیکمعوں اور علم دین بھی حاصل کروں۔ چناکیے اس شوق کو پلاکیا کے بیے دفتر خدام الدین ہیں بناب خننی سلطان احد صاحب مرحوم کی معرفت سفرت کو نط بھ کھے کہ مجھے اجازت فرائی جائے کہ بناب کے زیراب رہ کر ردحانی فیص حاصل کردل جی ، جناب منش معطان امرصاحب نے جراب دیا کر معنرت کے باس ریائس کا انتظام نہیں اگر اپا ر چ کُنٹن کا انتظام کر سکتے ہو تر `اجازت ہے جنانچہ لاہور ہیں کوئی واقفیت نہ متی جس سے بیُں یہ سعادت حاصل نہ کر سکا۔

کی رجب امتٰہ تعالے لاہور ہے آئے تو صرت کی زیارت اور درسِ قرآن کریم سنے کی سے معاوت نصیب ہوتا گیا اور ون بمل ص کی سعادت نصیب ہوتی۔ اس طرح سفرت اقدی کے زیادہ قریب ہوتا گیا اور ون بمل ص کی شففت بھی زیادہ ہوتی گئ

جدی محد جیات صاحب مرحم کی گوششش سے انجن خدام ادبی کے بنفاق ایک شاخار برززی کی بنیاد کی نجہ جی ہیں بہتری جوابی اور بنیان تیار ہوتے تھے اس بیے ہم کی زیادتی کے پیش نظر اور پری صاحب کی مند دنیات زیادہ ہونے کی وجہ سے بوزری کا انتظام خواجہ تذریاحہ کے میرد کیا کی اور کی حصت کی خواجہ کی بنا، پر دوافان سے کی اور کی جاری محمد حیات صاحب نے اپنی صحت کی خواجی کی بنا، پر دوافان سے خواجہ مناصب کے میرد ہو گیا ۔ افسوس کی بعض وجونات کی بیش نظر یہ دونوں سلسطے آئندہ نحمۃ ہوگئے۔

ماحب جیتیت مربیم کے مناسب تیمت وصول کی جاتی تھی اور یہی آمرنی ہوکہ دواؤں کے دصول ہوتی ۔ بیائی 'بیرگان کی ادویر پر خربی ہوتی کھی اگر پکے رقم بہتی تو مدرست ابسنات پر خربی ہوتی کھیں اگر پکے رقم بہتی تو مدرست ابسنات پر خربی ہوتی کھیں وہ فروضت بھی ہوتی تھیں ۔ حضرت' کے بعض زرّیں 'قوال ابھی تک میرے ذہی ادر سینہ بی ممنوظ بی حضرت' فرماتے بچے کہ جو ادویر تیار کرو وہ بالکل فالص اور مبترین برں ، نسخہ بات کی تیاری بیں ذرہ بحر بددیاتی ادر بالیانی نہ ہو۔ اگر ایک دو وہ بالکل فالص اور مبترین برں ، نسخہ بات کی تیاری بیں ذرہ بحر بددیاتی ادر بالیانی نہ ہو۔ اگر ایک دو یک بھائے دو دویے لگ جائیں تو پرداہ نہ کرو لیک دوا بھی دوا ہو کہ باتی تو پرداہ نہ کرو لیکن دوا بھی موزت مند مربین کو دی بات ہو کہ انتر تھائی خرائیں گے نازمن برں گے انٹر تھائی خرائیں گے بات میرے بندے یا تو میرے ممناج بندوں سے دھوکہ کرتا ہے:

چنانچ صخرت کے بر الفاظ کن سال گذرنے کے بعد بھی آن تک مبرے کانوں ہیں گونج دہے۔ ہیں۔ جس کی حصر سے ابھی تک ہیں اس نصبحت ہر سنی سے کاربند ہوں اور المنڈ تعالے جکھے صخرت کی اس نصبےت پر تا زندگی عمل کرنے کی تزفیق عطا فرائے آبین!

ارت کا اس بھت پر ہا رہدی میں رہے کا عربی کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اپنی بھے حمال کن واقع سے بہت کے علاج معالجہ کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اپنی بھے حمال کن واقع سے کوئنا مزدہ سے کوئنا مزدہ سے کوئنا اور سان سخری بازار سے خود خریہ کر کے لاتا بول اور اپنے باتھوں سے کوئنا مغردہ میں اس کے بعد چند خوراک خود استعال کرکے اس کا نقع نقصان دیکھ کر جاتا اور باتا ہوں اس کے بعد چند خوراک خود استعال کرکے اس کا نقع نقصان دیکھ کر جاتا اور باتا ہوں اس کے بعد چند خوراک خود استعال کرکے اس کا نقع نقصان دیکھ کر جاتا کے بعد ب

پھر مربین کو استعال کرنے کے بیے دیت ہوں بھر معامد اللہ کے سپرد!

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حض شن فرایا کہ حکیم صاحب! مجھے جوڑوں کے درد کی

تعین ہے کوئی مناسب نسخ بخویز کرکے بن دو · جس سے میرے دردوں کا ازال ہو جائے

تعین ہے کوئی مناسب نسخ بخویز کی جس میں جال گوڈ مربر پڑتا تھا ۔۔۔ ان دنوں

بنانچ میں نے ایک معمون کا نسخہ بخویز کیا کہ جس میں جال گوڈ مربر پڑتا تھا ۔۔۔ ان دنوں

بزا سازی کے بیے خشی گلزاراحہ صاحب (جم کہ اس دفت دفتر انجن خدام الدین میں مثل کے

فرائقن انجام دے رہے ہیں ) بیرے معاون نفے - حفرت کے بیے نسخہ نجویز کرکے بی نے گزار معاصب کو دیے دیا ۔ کہ اس نسخہ کی دوا ہیں جو کہ اپنے دوا فائہ ہیں ہیں جمع کر دیں ۔ اور جال کھوہٹہ مرتبہ فلاں فائہ ہیں بڑا ہوا ہو وہ بھی ڈال دیں ۔ چنانچہ جال کھوہٹہ مرتبہ اور غیر مربر دراز کے فاؤں ہیں آگے ہیں چے بڑے نقے ۔ جال کھوہٹہ مرتبہ مخلف امراض کو دور کرنے کے لیے منبر مرتا ہے اور غیر مرتبہ صحت کے بیے سخت مصر برتا ہے ۔ بعض اوقات غیر مرتبہ کی زیادہ مقدار انبال کو بلک کر دیتی ہے۔

بنانچ گازار صاحب نے نعلی سے مرتبر کی بجائے نجر مرتبر جال گھو ہٹم نسخہ میں شامل کر دیا۔

بن نے اپنے سمول کے سطابق نسخہ کی دوائیں کوئیں اور معجون نیار کر بی ۔ حسب عادت معجون ایک مقدار ہیں بئی نے نود استعال کر ل راضل نوراک تین ماشہ بخی ) معجون کے استمال کے آدھ گھنٹے بعد کھے میں سوزش اور مبلن نثروع ہو گئ ۔ پھر کچے دیر کے بعد پسیٹ میں مردار اور اسہال شروع ہوگئے تقریباً تین چار گھنٹے کے بعد میری آنکھیں اندر کو دھنس گئیں۔ چہرے کا رنگ سیاہ ، مردوں کی طرح دانت باہر نکل آئے ، کمزوری اس قدر بڑھ گئ کہ جین مجبرنا مشکل ہو گیا۔ اس دوران صرب کو اس دافعہ کی نیم ہوگئ کہ میرے سے خانظ ہو گئے۔ اس دوران صرب کو اس دافعہ کی نیم ہوگئ کہ میرے سے ناز

چنانچ معزت فراً مطب بن تشریف لائے بیری شکل دیکھ کر بہت پرتیاق ہو گئے ۔ حفرت اللہ فرای کا اس واقع سے جھے تنکیف بھی بہت ہوئی ہے اور خوش بھی! تکلیف اس لیے کہ تنہیں تنکیف ہوئی ہے اور خوش بھی! تکلیف اس لیے کہ تنہیں تنکیف ہوئی ہے اور خوش اس لیے بر اگر ہے ہوئی ہے اور خوش اس کے اور خوش اس ایک براطریقہ بہت ایک ہوئی ہوئی استمال کر بیتے ہو اگر تم کچرب نہ کرتے تو بھے ایسے بی دوا دیے دبیتے اور بین کمل خوراک استمال کر بیتا ۔ بوڑھا آدمی ہونے کی وجہ سے بین تو آگہ بیان بنتا ۔ بھر سعزت سیسے بھی اور صحت کے بیے دیا بھی فرائی ۔

اس واقعہ کے بعد حضرت کا اس سبہ کار پر اس تدر اغتماد ہو گیا کہ معرت کی صحت کے بیے رومانی تعلق والے طبیب سخرات قیمتی سے قیمتی ادویہ سخرت کے بیے روانہ کرتے تھے تو سخرت بھے باکر دوا بیعے دکمانے کہ یہ دوائی ہیری سخت کے بیے معرب یا مفید ؟ اگر یُن کہ دینا کہ یہ دوا جاب کے بیے مفید نہیں تر صرت فراتے کہ یہ دوا دوافانہ پر لے باؤ اور مناسب غریب مربعیوں کو تشیم کر دبنا اور جس دوا کا مشورہ دینا کہ یہ دوا جناب کے بین کر دبنا اور جس دوا کا مشورہ دینا کہ یہ دوا جناب کے بین کر دبنا اور جس دوا کا مشورہ دینا کہ یہ دوا جناب کے طبیعت کے موانق ہے دہ سے تخریر ہیں نہیں لا سکتا ہے لیکی سب سے زیادہ فیصل کے گئی دانقا ہیں جو کہ میدی

رہوں اور اُخودی زندگ کے لیے بے بہا سرابہ ہے (احد تنا لے قبول فرائے قر میری نجات کے لیے لان ہے) وہ یہ ہے کہ جب حفرت شنے تحرت مولانا جبراللہ اور صاحب کے ساتھ علم قرآت کے بیاس بھیج اور پورے دو سال قاری ساحبؒ نے مفرت مظ بغظ حرف بحرف مدر میں تنام قرآن کریم کا دور فرایا۔ بعدہ صفرت قاری صاحبؒ نے محفرت الشیخ قاری جدالولاب کی دام برکات کے میرو کیا اور پر تین سال میں مناب قاری کی صاحب نے مفرت قاری خدالولاب کی دام برکات کے میرو کیا اور پر تین سال میں مناب قاری کی صاحب نے مفر بنظ منظ حرف بحرف دور فرا کر اس ناکارہ پر اصان فرایا۔ یہ بھی پر صفرت کا یہ ایک بہت بہت بند اصان ہوا اصان ہے۔ اللہ تنا کے صفرت کو اینے نال بند سے بند درجات عطا فرائے۔

حزت کا فیعل ہر وقت جاری ہے اور تا قبامت جاری رہے گا۔ اور عزت کی دعاؤ سے کرت ہے ہیں اس وقت بھی معزت کی مسجد کے بنچ اور حضرت کے زریں اقال پر ، حضرت کے بنج بازن حضرت کے زریں اقال پر ، حضرت کے بنتین معزت مولانا نبیدالنٹ انور صاحب منظلا و وام بر کا تیم کے زیرسا بر رہ کر احد نفس کے فضل و کرم سے ویا نتواری سے مطب کر رہا ہوں الٹر تعالیٰ کے حضور ہیں وعا ہے کہ مجھے اپنے فال و کرم سے ویا نتواری سے مطب کر رہا ہوں الٹر تعالیٰ کے حضور ہیں وعا ہے کہ مجھے اپنے نیک بندوں کی نصیحت پر عمل کرنے کی تونیق عطا فرائے۔ اللیم آیس !

اگراصول مذرب سے قطع نظر کر لی جائے تو بھی مفلاء د منا کے ہاں یہ قامدہ کم ہے کہ وحدت میں قرت اور انتشار میں صنعف لاڑی ہے۔ مثلاً کچے سوت کی تاری علیٰی ہا بی ہوں تو دو ریسس کا بحقی ایک کو لے کر منزوں کی ساب کی ایک کو لے کر منزوں کی کہنے کر دو کڑے نہیں کر منزوں کہ کہنے کر دو کڑے نہیں کر منزوں کہ منزوں کہ بین انہیں بھر وہ دو کڑے نہیں کر مناقد انتشی بھری ہوئی میں تو ان میں کوئی طاقت نہیں اگرا ہی منزوہ کی سوجا میں تومف وہ قلعہ بن جاتا ہے ابعینہ اسلام این منتبعین کو ایک برشتہ وہ دیتا ہے اور وہ رشتہ کھر طیب لاالہ الله تھرائرسول الله کا ہے۔ ساری ونیا کے مان جونی ہول یا عربی اردی کہنوتانی ہوں یا جا بانی امر کی ہول یا افراقی اس کی جول یا عربی ہول یا عربی سے کا :

#### عِدالرحمٰن نبا ن ————

## حضرت والتقييري نظمي

میں ہے۔ ایک ستمہ حنیت ہے کہ کسی صاحب فن کے کمالات کا اندازہ وہی شخص کمہر ہے۔ اس حقیقت کو کہر ہے۔ اس حقیقت کی میں بیان کیا ہے جا قدر زر زرگر بداخہ قدرِ جوہر جوہری بینی سونے کی قدر سار اور ہوتی کی قدر سار اور ہوتی کی قدر برا ہوتی کی قدر سار اور ہوتی کی قدر برا ہوتی کی قدر سار ہے ۔ ط ولی را ولی می شاسد ۔ بینی ولی املہ کو ولی اشتہ ہی پیچانتا ہے ۔ اس حقیقت کو ذہی نشین کرانے کے لیے چند شاہیں پیش کرنا ضردری ہیں ۔ کسی مند پایہ شاعر کے کلام کی واد میرج معنوں ہیں شاعر ہی دے سکتا ہے ۔ غیرشاعر تو رسی طور پر اس کی تحمیلی بیت شوید شرک ہو جائے گا ۔ مرزا خاب نے مومن کا جب یہ شعر سن تو اس کی بہت تولید شرک ہو جائے گا ۔ مرزا خاب نے مومن کا جب یہ شعر سن تو اس کی بہت تولید کی اور کہا ۔" کاش ؛ مرتن میرا سارا دیوان جھے سے لیے بنا اور یہ شعر بھا کو دے ویت گا دو شعر طاحظ ہو سے

تم مرے پاس ہوتے ہو گویا ؛ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

اسلامی آریخ میں بھی الیبی کئی شاہیں متی ہیں۔ حضرت عُمرِض اپن ماری عمر کی شکیاں صدیق اکبر کی بک رات اور ایک دن کی نیکیوں کے عوص دینے کو تیار نئے۔ رات وہ کئی جو صدیق اکبر نے بی اکرم صلی احتر علیہ دسم کی معیّت میں غالا تور میں گذاری بھی۔ اور دن وہ کفا حب آپ تن تنبا مانعین زکرہ کے خلات جاد کے بیب گذاری بھی۔ اور من گئے بھیے۔ موش علیہ السلام کے مظاہلے کے بیے فرعوں نے ج جاد گر دیگر جمع کئے بختے ان کو موش کے معیزہ میں جو کمال نظر آیا فرعون ادر اس کے درار و رس سے محوم نتے۔ بیبی دھ سے کہ جب جا دوگر ایمان نے آئے تو دار و رس

کی ماری دھکیاں ان کو راہ راست سے نہ ہٹا سکیں۔

ا کے انگریزی وان مسلمان اور ایک عالم دین کا موازنہ کرتے ہوئے ایک صاحب اس حقت کے متعلق رقبطراز ہیں :-

"زامگریزی وان) عربی نہیں جانتے اس ہے (عالم دبن) کو کھے جان سکتے ہیں ۔ وہ راگریزی وان) اسلامی روایات کی روح سے ناواقف ہیں اس سے دعالم دین) کی فطرت یں عشق اسلام کی نزلیت ہوئی جنگاریاں ہیں اسے دکھ کھتے ہیں ۔ ان کی ترمیت اور تعلیم یرب ہی ہوئی ہے اس سے مشرق کی محمد ہیں ہے ہوئے اس اور کا بل " کے جوہر رب ہی ہیجاں سکتے ہیں ''

میری اور حضرت بینی بانتغیر کی بھی یہی مثال ہے ، بین نے کم د ببیث نیس سال ان کی ندمت بیں کڑارہے ، بیکی ان کے کمالات کو نہ بھے سکا کیونکہ وہ ایک جبید عالم میں تھے ۔ بی انگریزی وان ہموں اور علم وین سے کورا ہوں ۔ وہ صاحب باطن نفے ۔ بی دل کا اندھا ہوں ''

ولی الند اپنی کوناہ نظری کے باوجود بین صرت شیخ التقبیر کو ولی انتا ہوں۔ اولیا الند کے بہتار مدارج ہیں۔ ان میں سے وہ کس درجہ ہر فائز تھے ؟ کھے اس کا کوئی علم نہیں۔ نہ بین مبالغہ آمیزی سے کام لے کر ان کے درجہ کو بڑھانے کی جمارت کر کتا ہوں۔ کل جرائت کرنے کو تیار ہوں اور نہ ان کے درجہ کو گھٹانے کی جمارت کر کتا ہوں۔ ول انتہ کے متعلق ان کے دریں اجمعہ کے خطبات اور مجان ذکر کی تقاریہ کا فلانسہ یہ ہوتا ہے۔ دل انتہ کی اطباعت کی اطباعت کی اطباعت کی المحبیل مروط ہے ۔ دوسرے انفاظ میں یوں سمجھئے کہ آنکھیں بند کرکے نبی کی اطباعت اس وقت شک بند کرکے نبی کے بر مکم کی۔ تعمیل کریں گے دیکن ولی انتہ کی اطاعت اس وقت شک کریا گے جب بیک وثر بیٹ کا اگروہ اس سے کری گے۔ در بیٹ کے دانتہ کی اگروہ اس سے کری گے۔ در بیٹ کے دانتہ کی الگرہ اس کی اطباعت کی دانتہ پر چلاتے گا اگروہ اس سے کود بیٹ جب بیک وثر بیٹ اس کی اطباعت کرنی چھوڑ دیں گے۔

رربت جائے کا تو ، ہم ، ت تا م مجلی ذکر بیں مصرت اکثر فرمایا کرتے کے کھے کہ ایک شخص صوتی ، در قبلا عالم کہلائے۔ آسمان پر افران بتوا نظر آئے ، لاکھوں شریر پیچھچے سکا کر لائے اگر اس کا زُنُ نعل کاب و سنّت سے خلات ہے تو اس کی طرف نظر اکٹا کر دیکھنا گاہ ہے اس کی بیت کرنا حرام ہے ، اگر ہو جائے تو توڑنا فرص نیین ہے ۔ درہز وہ نود بھی بیم یں جائے گا اور تنہیں بھی ساتھ ہے جائے گا۔ بے نثمارا نعامات کے ان سب کا نار انعامات سے ان سب کا نار انعامات کا ذکر کروں گا جن کا تعلق کتاب و سنت کی اشاعت کے ساتھ ہے۔

مہلاالعام صفرت پر اللہ تعالے کا پہلا انعام یہ عقا کہ ان کو نیک والدین کی گرد میں نصیب ہوئی۔ آپ کے والد محرم بیخ مبیب اللہ صاحب خود میرن بامل محرم بیخ مبیب اللہ صاحب خود میرن بامل محرت تھے۔ آپ کی پیوائش سے پہلے ہی والدین نے آپ کو محرر کر دیا بھا یعی فورت دی کے لیے وقف کر دیا بھا۔ والدین کی نیت بی چوبکہ خلوص تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریباً نصف صدی کیک اشاعت دین کی تزین عطا فرائی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریباً نصف صدی کیک اشاعت دین کی تزین عطا فرائی ہے ایس میاوت بزور بازونیہت ہوتا نے بخشدہ فوائے بخشندہ

وورر االعام آپ پر اللہ نغائے کا دورا العام بر کھا کہ جب آپ کھوڑی کی دنہی اسلام سے اللہ کہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کے بید آپ کہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کے بہر کر دیا گیا - مولانا سندھی جہاں ایک بند پا بر عالم دین نظر وہ القلابل بیڈر بھی تھے - مولانا سندھی نے آپ کو درس نظامی کے علاوہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ شریعت کی بھی تعلیم دی - مولانا سندھی کے فرانے پر حصرت نے قرآن مجید کی اشاعت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا تھا -

مرا علی العام م حفرت مولانا سندهی گی سربیتی حفرت شیخ التقبیر پر تیمرے انعام رافی لا معام العام موفی فرانسید بن گئی - ان کی وساطت سے آپ حفرت مولانا سیّد تاج محود صاحب امروق که ورست مولانا سیّد تاج محود موفوب امروق که ورست مولانا سیّد تاج محود بوت ورفی که خدمت بین وقاً فوقاً حالاند بولان میّد آست آست و دونوں سے بعیت کا تعلق پیدا ہو گیا - اس کے الله دونوں نے آپ کو خرق خلافت عطا فرایا - آپ اکثر فرایا کرتے تھے کہ بیرے یہ مونوں نے آپ کو خرق خلافت عطا فرایا - آپ اکثر فرایا کرتے تھے کہ بیرے یہ مونوں می میرے کا مار گذائی بین پکھے نہ بیکھ ڈال دیا کرتے تھے - معرت امروق جلال مواج تھے - دونوں معزات حافظ محرصدین صاحب موزج نیٹی شریعیت کے خلیفہ تھے اور اپنے وقت کے اکابر اولیاء کرام بین سے تھے ، معرت امروق کی تھے اور دندایا کرتے تھے اور دندایا کرتے تھے اور دندایا کرتے تھے اور دندایا کرتے تھے کہ یک نے یہ چیزی جہاد کے لیے دکھی ہیں اور جہاد انگریزوں سے کروں گا - انگریزوں بی میں اور جہاد انگریزوں سے کروں گا - انگریزوں کے فرایا کرتے تھے کہ ایک گوئی پیسے چلا دو تھیر اگر سندھ سے کھی کا کرتے تھے کہ ایک گوئی پیسے چلا دو تھیر اگر سندھ سے کال کر باہر نہ چیپینگ دوں تو سیّد کا بیٹ نہا - ایک بار تو آپ نے اعلان

الجال افعام حضرت کو اللہ تعالے نے ہمیشہ مخلص ساتھی عطا فرمائے۔جن بزرگوں کا بہت کے ساتھ مل کر آپ نے انجن فوام الدین کی بنیاد رکھی تھی وہ سب کے سب مخلص خفے۔ان بین سے ملک بیران نجش صاحب ، عاجی عبداللہ صاحب، ادر میال فلام حمین صاحب کا تو آپ فاص طور پر ذکر نیر فرمایا کرتے تھے۔ میا فلام حمین صاحب سے محضرت نے ان کے صاحبزادے مافظ عنایت اللہ صاحب مرحم کو فلام حمین صاحب سے محضرت نے ان کے صاحبزادے مافظ عنایت اللہ صاحب مرحم کو تاریخ میں قرآن مجید سانے کے بید مائک کر لیا تھا۔ سعادت مند بیٹے نے باپ کے عہد کو مرتے دم یک بھایا۔ وہ نہ عرف بر سال تراوی میں قرآن مجید سایا کے عہد کو مرتے دم یک بھایا۔ وہ نہ عرف بر سال تراوی میں قرآن مجید سایا کرتے تھے۔ کے ایک کو تقسیم کرتے تھے۔

الله تعالیٰ نے آب کو اام بھی ہمیشہ مخلص ہی عطا فرائے۔ سالھا سال ۔ کک الله تعالیٰ نے آب کو اام بھی ہمیشہ مخلص ہی عطا فرائے۔ سالھا سال ۔ کک الله عدار حمل ماحب مرحوم امامت کے فراتفن ادا کرتے دہے۔ ان کے انتقال کے بعد فائل محد ابراہیم صاحب نے جس خلوص سکے ساتھ یہ فدمت انجام دی وہ انہی کا حصہ کا ان محد ان کے علاوہ ناظم مسجد بابو کرم دین صاحب ریٹائرڈ گارڈ اور دفر کے بگران قاضی کا ان کے علاوہ ناظم مسجد بابو کرم دین صاحب ریٹائرڈ گارڈ اور دفر کے بگران قاضی کیا جمین صاحب ریٹائرڈ سب پرسط ماسٹر کے انعائے گیائی بھی اس فہرست ہیں نایاب

نظر آتے ہیں ۔ ان سب حزات کو اور باتی مسلمانوں کو بھی جہنوں نے معزت کے مائے اور ای ملک نور میں جہنوں نے معزت کے مائے اور ای ملک خومن ویں ہیں مصد لیا اللہ تعلیٰ ان سب کو جزائے نیبر عطا فرائے اور ای خومنت کو ان کی نجانت کا ذریعہ بناتے ۔ آبین یا اللہ انعالمین ا

ہرقوم کی اپنی اپنی خاص علامت ہوتی ہے جس سے دہ ہمچانی جاتی ہے 'جے شعار کہا جاتا ہے۔ اسلام کا شعار فاذ
ہے۔ شعار کے گم ہونے کے
ہے کہ رسولے املانہ
ہے کہ رسولے املانہ
ہنا فران کو کھی فاذ پڑھنی کے
ہزائر کو کھی فاذ پڑھنی کے
ہزائر کا منہ میں
ہرکفر کا صکم مذاکہ یا
ہرکبورک تعدی سروا)

## شخ النفسيركي مهان نواري

#### ط اکظ محمد الباس مسعود ( مومیر) لا بور

جی نے مجی ہوٹی مجی نہیں سنبھالا متنا حیب مبری والدہ مجھے گود میں ہے رشیا لوالہ وروازہ ک سجد میں حجہ کی نی ڑا واکرنے جا پارتی محیلی ۔ ان دنوں لاڈی سنبیکرا درمجلی کے نیکھے نہوتے متعے اس لئے صفرات عور توں کے کمرے کے نز ، یک مبر مرتشر بعیث رکھ کو عنط فرا یا کرتے تھے ۔ عور توں کے کمرے میں کافی گھرمی ہوتی متی نسکین کا مقد کے نیکھے گرمی ک شدت کم کرنے کے لئے کا نی ہوا کرتے تھے ۔

حضری استگی در استگی کے مقبل نرگان دائی میں استگی کے مقبل نرگان دائی میں اور اسی داشتگی کے مقبل نرگان دائی کے مقدر کا بیات واستگی کے مقبل نرگان دائی کے مقدر کا میں میں میں میں میں میں میں میں اس نا جبز کر نصیب ہونا رہا ہے ۔

عفائلم کا ذکوہے کہ صفرت مولان اطبیعلی صدر جبیب العلماء کے اسلام شرقی پاکستان سے لام ورتشریف لائے ہارے وطن بین اس وقت عجید بیر فیصابقی سیاسی طور پر عوام تھجوئی تھچوٹی ٹولیوں بیں سیسے کے تھے مکورت بیں شدید آنٹ رموجود تھا او اراب: مکورت ساز شوں میں ون رات بسر کورے تھے عنان مکومت شطر ج کے ماہر ضیر یاروں کے ماہت کورہ کئی تھی ان مالات میں معلی کی کسے نکرتھی سلمان اس صوری دلیل موجوز تھا کہ اس نے رہنی جا تھی تنظیموں کا نام میں ہندہ اند رکھنا بسند کو این تھا اور ساز اسال مجانسی عزاد در مرصیا ورکو ہے میں گھوڑے تھا کو این تھا ۔ یار دوگ ایران کی شرعیت کو باکستان میں فاوذ کرنے کا مکر کھوڈے نکا سے کئے تھے اس طرح پاکستان کے دوسر سے شہر ول کا مال کو اور میں ہوگا تھا تو اسے لیفنا کہی محدوس ہوتا کو اس کے دوسر سے شہر ول کا مال ورن کو کہ دوسر کے اس قوم کو دونے جائے کے مطال ورن اگر کو کی سیاج غیر ملک سے پاکستان میں وار د ہوتا تو اسے لیفنا کہی محدوس ہوتا کو تا کہ انتہ میں ایک الیے واقعہ کے متحل جس کے اس قوم کو دونے جائے کے موال کو دورہ کا کا کہ انہ میں ایک الیے واقعہ کے متحل جس کے لئے اس قوم کورونے کا کھوٹ کو کرنازیا دہ زمیب دیتا ہو ۔ ان حالات سے متاثر موکر مولان اطبر علی مغربی باکستان میں علماء دین سے تیا دار موکر مولان اطبر علی مغربی باکستان میں علماء دین سے تیا دار موکر مولان اطبر علی مغربی باکستان میں علماء دین سے تیا دار مولان اطبر علی مغربی باکستان میں علماء دین سے تیا دار موکر مولان اطبر علی مغربی باکستان میں علماء دین سے تیا دار مول مول کو کا کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے مول کا کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کے

کوت کے لئے تشریف استے تھے۔ بہاں کروہ مختلف بزرگان دین سے طے ابکٹ م حب وہ حفرت مولان اصمائی رحمۃ اللہ علیہ یہ ملاقات کے لئے تشریف لائے ہیں کا مشرف حاصل ہجا ۔ میرے ساتھ بھائی محد بشروا کمیں مجاسے جبہ بر مشیر افرا میں ہما تھے جبہ بر افوالہ میں داخل موسٹے توموُن اللّٰہ کی عظرت کا اعلان کرد ما تھا افران کے بعد فوراً جا عت کھوٹری ہوگئی اور مولانا گابیت صاحب اینے جبوے سے باہرتشریف لاکر اکھی صفت میں اما مہے دائیں ما تھے کھوٹرے ہوگئے۔ سردی جو تک فشدید تھی اور مولانا گابیت میں ان دنوں ناساز متی اس لئے اون دار کھا ل والا لمبا حُجہ بہن رکھا تھائی دسے ذاعت کے بعد مولانا طبر علی ان کے قریب گئے۔ اور ابنا تعالم موسئے ہیں دونوں بندگ ہوں کو افران المبائل ہوئے میں مولوں سے بھیڑے ہوئے ہیں دونوں بندگ ہوں کو افران المبائل ہا موسئے کا احتمام آنا کھا کہ موسئے کی احتمام آنا کھا کہ مالی ہائے جو وہ بن وائل ہائے جو وہ بن وائل ہائے کہ وہ بن وائل ہائے جو وہ بن وائل ہائے کی وہ بن وائل ہائے کہ وہ بن وائل ہائے کے دوران و بندکہ لیا ۔

میلسائقی اور میں مجرہ کے درواز سے باہر بیجے گئے اس شام سردی عفد بی گئی اور مہا جل رہی تھی ہم سردی سے میر کور ہ میر اس برے حومن پر سے گزرگر ہم تک پہنچنے والی ننج ہوا ہا ری سٹریا نوں میں خون کو مبنمد کرنے کی گوشش میں سلسل معرون تکا استے میں ایک ٹرے تھی ہولاکس نے ہا رہے ہا سے باس دکھدی ہم چرالا انقے کہ فرافز استے کہ فرافز اس کے ہا تھے ہیں ایک ٹرے تھی جولاکس نے ہا رہے باس دکھدی ہم چرالا انقے کہ فرافز اس کے میں میں میرالا انقے کہ فرافز اس کے میں ہورا میں ایک ٹرے سے بی ہائے اس میں میں ہور میں ہورا دی ہے یہ جائے میں میں میں ہورا میں کے ساتھ آئے والوں کے لئے بیجوائی تھی ہم نے ہیں۔ احتمام کے ساتھ بیا لیوں کو کمنے سے میں اور اوراک کے میں بھیا ذرا دیا ۔

النڈ کا ان کھ لاکھ شکر اداکیا کہ کسس نے خون کو گرم مرکھنے کا ساہ ان مہیا ذرا دیا ۔

محرے کا در وازہ کھیلا۔ دونوں بزرگ باہرتشریف لائے مولان اطہرعلی صاحب نے حفرات سے کہا کردہ تکلیفت نہ فرایش مردکا بہت سہنے در طبعہ ہے بھی تا سا زہے گر بہ فیلم منہ سے اوا ہوئے تکہ بہ سجد کی سبر معیوں تک پہنچ چکے تھے فاوم نے حفرت کی بالجش الکا سامنے رکھدی یہاں بھی مولان اطہرعلی صاحب نے فرما یا کہ حفرت اب ہہ ہا کام فرمائیس مگرمولان احد علی صما حب سیر ھیوں سے اس رہے تھے اور اپنے موزر مہما ن کوخو والوداع کہنے کے لئے ان کے سائٹہ سواری تک جانا چا ہتے تھے عمون کے مشیار فوالد وروازہ میں خود تشریف لائے جب بہاں مولانا اطہر علی صاحب نے فرما یا کہ حفرت آپ نے بٹری تکلیعت فرمائی توفوہ یا خواکات کرے کہا ہی نے مجھے دسول الغدی کی سخت ہوری کرنے کے قابل فرما دیا اور اس پولسلام علیکم کے لید حب برک مولانا اطہرعلی کا دمیں مبیر کھیتے دہے۔ دیئے صفرت مولانا احد حلی کھڑے اپنے مہمان کو دیکھیتے دہے۔

اس وقت به کسی کوکبا معلوم تفاکرید عالی مرتبت شغیق ومخرم میزیان آج اینے علیل القدرمهان کوا فری یا را لوداع که دام پ اور پریز بان معیر میں سسمهان کو اس طرح الوداع کہنے سکے لئے یہاں تک آئے گا۔ اِنّا لِلْانِ وَانْخَا اِلْمُنِي وَانْخَا اِلْمُنِي وَانْخَا اِلْمُنِي وَانْخَا اِلْمُنِي وَانْخَا اِلْمُنِي وَا

# الإللز واقعات كے المام واقعات

الم لله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفاراللهم صلی علی سّیدنا محیِن الله آله و اله میِم می الله و الله می الله و الله می ال

ا کشاده پیتیانی بر سیابی اواد کی تھلکین نازک تعبی ، خوب صورت آنکھوں میں عارفاً مناسب بینی ، مردانه یگر وجابهت رضار ، ببدید گندمی زنگن ، لب مبارک ردن دخان مبارک آبدار ، رئیش مبارک دراز اور سفید ، عام چره اور ی کیفیت نضره انعیم کا رزوں، دعوں موسط ، شلسنے کشادہ ، مجاتی مبارک پر بالوں کی لکیر ، بازو ، اور کلائیاں بہران نال بی قدرسے کمزور ، متحیلیاں اور انگلیال بنہایت زم و نازک ، پاؤں مبارک قدر فامت کے عین اللہ بی قدرسے کرور ، متحیلیاں اور انگلیال بنہایت زم و نازک ، پاؤں مبارک قدر فامت کے عین اللہ بی قدر نا تہ مان مر مبارک ممذوں البتین بڑے مسلان صوروں) سفرت مولانا الوالحن علی ندوی تحریر فراتے الله کم حفرت کے بارے ہیں بہت کچھ لکھا حائے گا اور ان کے تلامذہ و معتقدین اور واقعنین اکم نان سے بہت سے ایسے حالات اور کالات معزم برن کے ، حن کی دنیا کو خبر نہیں - حضرت : الله کا زندگی ، باوحود شہرنت و مرجعیت اور اس عالم مفیرلیت کے جو اللہ تعامے اپنے مخص منبو<sup>ں</sup> - الله کا زندگی ، باوحود شہرنت و مرجعیت اور اس عالم مفیرلیت کے جو اللہ تعامے اپنے مخص منبو<sup>ں</sup> الدين كے بے لوث خادموں كو عطا فرایا كرتا ہے اور باوجود اس كے كہ ان كے لاندہ اور راللبن كا حلقه نهايت وسيع تفارايي بعن خصوصيات ادر دوحان كالات كے اغتبار سے ايك طرح ا انفا اور گلامی کی زندگی تھی اور ساری عمر ان کالات ہے بیدہ بڑا رہا اور بہت سے قریبی الإن إدر دوزان کے مطنے اصطفے معطفے معطفے والوں کو بھی ان کی خبر نہیں ہوئی ۔ عام طور پر لوگ ہ کر آیک واعظ اور تطبیب اور مفتر قرآن کا حیثیت سے جانتے تھے۔ لیکن ان کے صلی کالت المان کا زندگی کے ان گوشوں کے جانئے والے بہت کم ہیں جن کی وجر سے وہ سلفت صالحین له الله ربانین کی سخری بادگاروں میں نظر سمنے تھے اور جن سے زہر و ورع خلوص و للہین ایبارو الله التقامت و عابت تدی اور حق کوئی و بے باکی کی ان روایات کی تصدیق اور ان میں الم رتبع اضافہ ہرنا ہے جو علار و مشائخ کے تدیم تذکروں ہیں منقول ہیں الفرقان شوال ۱۳۸۱م ا برئل حزت پیر طرافقیت عاشین نینج التفہر حضرت مولانا عبید اللہ افرر خطہم کی زبابن مبارک سے محبس

ذكر مي شنے سرے چند واقعات عرض كرما ہوں:

ر میں سے ہوئے چند وافعات عرب رہا ہوں . محضرت لاہوری کے اخری لمحات انگی ہے ۔ مفرت فرانے تھے بین خود دعا انگا ہا یا اللّٰہ تھے جیّل بھڑا ہے جا۔ ابنے اعزّہ کے لیے کلیف کا باعث نہ بنوں۔ دوسری دفایہ زارہ .. تقے ۔ یا اللہ میری ایک ناز تضاء نہ ہر، روزہ بھی تضار نہ ہر، درس بھی تضا نہ ہر۔ دفات سے مار بایخ رن پیلے جب بھی ہم سے ہمنا سامنا ہواً تو فراتے۔ بٹیا میرا جنازہ بعد ہیں اٹھایا۔ در قرآن پیلے دینا۔ تیبرے چرتھے دن والدہ مرحمہ لئے پوچھا یہ کمیا بات ہے جب بھی ہے جہا ہما ہیں یا طبتے ہیں ایک ہی تقلیحت فرانے ہیں کہ میرا خازہ بعد ہیں اٹھانا درس بہلے دیٹا۔ خالا كرنا ايسا براكم ياتخير دن انتقال بر كيا

وفات سے قبل مصافحہ اور معانفہ استفرت رصال سے تبل تیمم کرتے۔ ناز لیک کر باغا بير دعا كرتے ، سير كہتے الله الله -ارشاد فرايا راز افطار ہر گیا ہے۔ ہم نے عرض کیا جی ہاں ، ہر گیا ہے۔ ارشاد فرایا میر روزہ افطار کواؤر والدا طان كها ياني پي ليس - نوايا انجي بات ہے چيتے ہيں - پيلے ناز براھ ليں - بھير ميرى والدہ كہنے لكيں الآ مت بلاّہ ان کی حالت انھی ہیں ہے ۔ پھر میری بیری سے کہا تم جائے سے افطار کرتی ہو' جائے ک بیالی لاؤ ، جائے کی بیالی پاس رکھ دی ۔ تھیر نہ حضرت سے پائی بیا اور نہ جانے ۔ بس باہے ہی جیلے گئے ۔ خاز تو ایک بی تفانہیں ہرئی ۔ مگر تراوی نہیں بڑھ سکے ۔ اس طرح نوافل بڑھے ہو ہی بیج میں مطل کو زبان سے تر کھے نہیں فرایا ۔ مصافحہ کیا نھیر معانق بہ مسکراتے ۔ میری اللا کہنے ملیں کس سے مل رہے ہیں - بھر مجھے اشارہ سے فرایا یہ کیا ہے - میں سنے عرض کیا اللہ طاف س و رکھے رہی ہیں ۔ مسکوا کو بنیا کوتے تھے تو ایک دانت نظر تہا تھا اور جیسے یہ کہا مزاع آ الجھے ہیں ۔ یہ کیفیت پیا ہوئی ۔ اس کے بعد لا الد الا الله محد السول الله بڑھ کر قلب ن مرج ا ایک بزرگ سے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے مزار کر جب حالاتِ ربھے اللہ ا تر کنے گئے۔ ہیں اتنے ماہ سپے آیا تھا ادر اب آتی تیز کیفٹ ا ہے کہ اس سے بزار کا بڑھ گئی۔ میں لئے کہا کہ بزاروں علار نے ان سے قرآن عجیم بڑھا، بالا بزاروں مردوں عورتوں نے درس قران سنا ہے ، اللہ کا نام سیمھا ہے وہ کہنے نگے تم بالل مجا كہتے ہوكہ بيں سے يہ كيفيت إلى اللہ بي سے كسى كى لمين دكھي ترتى درمات كے لئے۔ بعد الله وفات بھی جس کے صدفات جاریہ اتنے ہوں۔ ہیں نے کہا کئی مسجدی اللہ تعالے نے آپ سے بڑالمائن اور کئی معجوں کے اہم و نطیبوں کی تربیت اللہ نمالے نے آپ سے کروائی ادر نہیں تو میے ہوائی عباق خانہ کعبہ زاد اِللہ شرفا و تعظیما میں ہر کمح ان کے لیے دعامیّ فرا رہے ہیں ایک برجافا ر بیکایم وقدت ، خدا معلوم کننی آپ کی رومانی اولاد ہے۔

و مرح مه کی ایک بات بطیفے کے طور پر یاد آئی کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا الله علیہ اور اپنے حضرت می کو اخبار کی خبر سنانے بری ازار اپنے حضرت می کو اخبار کی خبر سنانے بری ازار اپنے حضرت والدہ مرح مر جھ سے ناواض ہو ما بی بری نائل کر تم آنا اللہ اللہ کرو - وقت خلاف کو تے ہو - قرآن حدیث بڑھو یہ کی تم خود بھی نائع کرتے ہو اور دات کو سخرت کے کان بھی کھاتے ہو - حضرت نے فرایا کہ سے صوریات کی سنانے کرتے ہی بری سے تو خبر سو تو بری نائل کھی کھاتے ہو - صفرت نے فرایا کہ سے صوریات بری زائم نے سنا دنیا ہے - آج دنیا میں کیا ہو دائے ہے - ان سے انسان اگر ہے خبر ہو تو بری رزانہ نے سنا دنیا ہے - آج دنیا میں کیا ہو دائے ہو - ان سے انسان اگر ہے خبر ہو تو بری رزانہ نے سنان اگر ہے خبر ہو تو بری رزانہ نے کہ حوری طوکستی آئی - اب میں اخبار اٹھاتا ہوں تو واقعی سو فیصد ان کی بات کی فیل کھی نظر نہیں آئی - اب میں اخبار اٹھاتا ہوں تو واقعی سو فیصد ان کی بات کی فیل ہوتی ہیں -

معامت اور کوامت میں قرق استفیر به شعر بڑھا کرتے تھے ۔ استان اور کوامت میں قرق استی شیال را کند روباہ مزاج اختیاج است ہمیاج

الم بقیاج شیروں کر بھی لومڑی بنا دیتی ہے ادر جنگل کے بادشاہ کو بچڑا کھر کی ہوتا ہے ہے۔
اس میں بنا دیتی ہے اس حق تعاملے نے اس حق تعاملے نے اس موضوع ہر کئی دفعہ اس موضوع ہر کئی دو تا ہر

انفافاً تھوک نے شاید سنرا دی تھی مجھے انتقاماً تھوک کو اکثر سنرا دتیا ہوں ہیں

آئی ایسی کا بعث کیا ہوا۔ انہوں نے عرض کی صفور میں تو دور سے اس واسطے آیا تھا کہ اپنی کا بعث کیا ہوا۔ انہوں نے عرض کی صفور میں آپ کے پاس را تو کچے بھی ذرکھا اللہ کا راب کا راب شہرہ تھا۔ میں تو اتنے برس آپ کے پاس را تو کچے بھی ذرکھا آئے کہ اتنے اللہ کے بندے تو نے کوئ اتنے عرصے میں کوامت نہیں دکھی تر یہ بتا کہ اتنے الم اللہ کے بندے تو نے کوئ اتنے عرصے میں کوامت نہیں نے زائف سنن میں کمی یا نمامی موندی موندی

ایک کشف ایک بھر ساری عمر ہیں منا ہے۔

ایک کشف ایک مرتبہ حفرت شخ گرا اور اور ہیں کہ ایک مرتبہ حفرت شخ گرا ایک کشف ایک مرتبہ حفرت شخ گرا ایک کشف ایک مرتبہ حفرت شخ گرا ایک کشف ایک مطاقے ہیں تشرافین نے گئے جب شکر گراہ شہر کو ما رہے تھ آر انا ایک گنبہ دار ما ایک سیط پر تھا کہ داشتہ ہیں ایک گنبہ دار ما آیا۔ حضرت نے ذرا سر مجا کر ذرایا ۔ بشیر احمد اس مزار میں کرئ بھی نہیں ہے۔ میں جران تھا جہ منزل پر اپنچ تر احبازت نے کر میں باہر آیا اور مجاور فقیروں سے پوچیا یہ کس کا مزار ہے انفوال نے کہا۔ ولاں با جی کا انتقال تر نلاں حجہ ہوا تھا۔ ہم نے ان کے کورے یہاں دا

کر وجی افتے کہ میلہ ہو جایا کرگیا۔

قبر شرافعیت سے خوشبو کا آنا نظب العالم بننی التفییر حضرت مرانا احمد علی رائدا الله بننی التفییر حضرت مرانا احمد علی رائدا الله بننی التفییر حضرت مرانا احمد علی رائدا الله بخر بیر خوشبو اور عجیب و غرب بوگ بھی مٹی بھی مٹی بھی کہ ہے ہے ۔ سائس دانوں سے بخربر اور عبیل کیا تو بھر بھی خوشبو آآ رہی ۔ مگر کوئی کیمیاوی ادتی وجود ثابت نہ ہو سکا ۔ اخبارات میں یہ خبر مسرت اثر بھیتی رہی دور دراز سے عوام و خواص سے آ کر بخربر کیا اور مشاہرہ کیا یہ سلسلہ با سال جاری و رور دراز سے عوام و خواص سے آ کر بخربر کیا اور مشاہرہ کیا یہ سلسلہ با سال جاری و مور دراز سے عوام و خواص سے آ کر بخربر کیا اور مشاہرہ کیا یہ سلسلہ با سال جاری و مور دراز سے عوام و خواص سے آ کر بخربر کیا اور مشاہرہ کیا یہ سلسلہ با سال جاری اس میں اختلاف کی گرفتان نہیں انہیں میں اختلاف کی گرفتان نہیں انہیں کریم کی وہ عظیم خدات سرانای اور میتی دنیا بہت دنیا بہت مثال اور اسرہ حسنہ رمیں گی۔

عضرت شیخ الاسلام سید حسین اجم مرنی جم، والالعلوم دیر بند کے شیخ الحدیث اور عرب

ج کے اشاد اور مہندوشان کے مجاہر عظم کی قبر شریف سے خوشبو زبان زو خواص و عوام جے حضوت مدنی رحمت اللہ علیہ کی قبر کی مٹی دیر بند سے پاکشان بک لائی گئی بہال بھی خوشبو برستور تھی - رضوام الدین)

خوشبر برستور تھی - رضوام الدین)

ح میری قسمت سے الہٰی پائیں یہ رنگ قبول

بھول کھے میں نے چنے ہیں ایکے دائن کے لئے

طابی دین محمد مرحوم کے بقولت جب امیسیہ شریعت بید عطا اللہ سن، بخاری ہے صفرت لاہورکائی کا ذکر ہوا تو آپ نے فرطایا :
" آپ کے کشیخ کا رتبہ کیا عرض کروں ایک سو ماللہ بہت اور ایک سو مالت بعد شکست مجھے الد ایک جسی کوئٹ شخصیت نقسید نق

#### معزت کے درسہ کی کہانی وافظ ندراحد کی زبانی

ناظم ومهتم : و بعناب مولانا عبيدالشر الور -

انتظامیم: \_ مدرسری انتظامی جماعت کانام انجن خدام الدین ب -

مسلك 1 بحنى ديوبندي .

فنقرتاری ، قامم العلوم کا فتتاح مهم ۱۹ ویس شیخ الاسلام معضرت مولانا شبیرا حمد عثما فی مرحم نے فروایا - مدرسدی عمارت پندره کمل فنقرتاری ، قامم العلوم کا فتتاح مهم ۱۹ ویس نے عام مدارس عربیہ سے منتقف ہے یہاں صرف درس نظامی لائخ نہیں بلکہ شعبال اور دفعال المبالک میں مدارس عربیہ اسلامی سے فارخ التحصیل طلباکو قرآن مجید کی تفسیر بڑھا فی جات اور ان میں سے فتر خب طلباد کو حضرت منتقب طلباد کو حضرت فی مدارس عربیہ الله مدال الله کا مرس دیا جا گا ہے ۔ نماز فجر کے ایک گھنٹہ بعد دوزان عموی درس موتا ہے ۔ چھوٹے بچول کے لئے منظونا فاول کا کمت قائم ہے ابتلاً قامم العلق میں فنی تعلیم کا انتظام تھا مگراب یہ مسلم ختم موکی ہے ۔

(۱) مولوی امام الدین صاحب مرحوم پرانمری اسکول میں مدرس تھے - ان کے اکبری منڈی کے پاس مین کان کان کان کھے۔ وہ ایک ون حضرت مولانا احمد علی صاحب لاموری کی خدمت میں حاصر موسے اور عوض کیا کہ اس محمد مولانا احمد علی صاحب لاموری کی خدمت میں حاصر موسے اور عوض کیا کہ اس محمد مولانا سے کہ میں آپ کو ایک مکان دے دوں "

حضرت لامرری نے بہت انجا کا اور وہ جینے گئے۔ کچھ عرصہ بعد بھر اکنے کہ ،

" مجھے دوبارہ حکم مبرا ہے "

حضرت لاسوری کے میر بہت انھا کہ دیا اور معالمہ ختم ہم گیا۔ کافی مت کے بعد وہ ہم آئے اور کہا ا

"آج تو مجھے بہت ڈواٹنا گیا ہے کہ کیا تھیں اپنی زندگی ہے بھروسہ ہے ؟ چیلئے چل کر لپند کو لیے! پنانچ مصرت بین التفنیر صاحب سے جاکر ایک مناق لیند کر لیا ۔ موادی امام الدین صاحب رام نے اس کی رجبٹری کوا دی ۔ موانا لاموری سے اس مناک این رائش اختیار فرالی ۔

صزت لاہرری کی عاوت تھی کہ وہ نگوی ویجھ کر بھا گیے گئے تشریعی لاتے تھے۔جب بھی الا کے لئے تشریعی لاتے تھے۔جب بھی الا کے لئے تشریعیت لاتے تو راستہ ہیں کھی کوئی دوست بل جا کہ کھی ان سے باتیں کرنے ہیں معرون ہم حاتا۔ حضرت کی کجی ایک کھی دو رکعت تحفا ہر جاتی تھیں حضرت لاہری ہی ہے صورت مال بہن طاق گزری اور آپ سے مولوی امام الدین صاحب مرحوم کہ بلا اگر کھا کہ :

"آپ کے مجھے انتاعت دین کے لئے مکان دیا گھا مگر میرے دین میں نقص پیا ہو دا ہے آپ اس مکان کو بہتے کو لائن سجان خال میں دوررا مکان بنانے کی امبازت ہے دی اس سے آپ کے مکان کی صورت بدل حائے گی ، لیکن سیرت دہی رہے گی یا بھیر آپ مکان ماہی کے لیں ۔جس خلا تعالی نے مجھے آج کے کہ کاب دیا ہے وہ آئندہ بھی دے گا ہے۔

ہے کیں ۔ بجس خلا کعالیٰ نے مجھے آج بہت کراہہ دیا ہے وہ آئندہ بھی دے گا ہے۔ مولوی اہام الدین صاحب مرحوم نے نوشی سے حضرت لاہوری کی احبازت وے وی اور انہوں نے

رمل رشی روال کی تخریک میں حصتہ بینے کی پاداش میں حکومت برطانیہ نے مولانا احد علی صاحب لام<sup>ورگا</sup> کو لاہم لا کر حکم دیا کہ :

"آپ اس شہر سے باہر اپنی سرگرمباں جاری نہیں رکھ سکتے ۔" چنانچہ حضرت مولانا احد علی صاحب کہ مجوراً لاہور ہیں رہائش بذیر ہونا پڑا۔ شیرازالہ گیٹ کے الرجول سی مسجد میں قرآن باک کا درس مباری کر دیا۔ سے مسجد اب بھی موجود ہے اور الربی مسجد الرجون العير مرتى ، اس کے مہلو میں ہے۔

الله بی جب معزت شخ التفنير مولانا احمرعل صاحب نے درس قرآن ادر خطبات جمعہ سے ال امرر كو متنب كرنا شروع كيا - اس وقت ايك اور عالم صاحب عبى دلى دروازه كے المرمقيم ع و دیر بندی محتب بحر کے علم سے اخلات رکھتے تھے۔ اس زانہ میں اہل لاہور ہر ان مولاً مات كا خاصا اثر تعا - كيونكر سالها سال سے وہ يہاں مفتيم تھے ۔

زبی دروازه والے مولانا صاحب کو یہ ناگرار گذرا کہ کرائی اور عالم ان کا حربیت بن کر اولیان نر لاہر کو اپنی طرف آئل کرسے - چانخبہ مولانا صاحب مرصوت سے محضرت لاہوری کے خلاف پاسگنڈا زا شرع که دیا اور جمعه کی تقریروں اور دیگر اجماعات بی حضرت مردانا احر علی صاحب که ولم بی

بے رین وعیرہ کے خطابات سے یاد کیا حباہا۔

ادهر سخرت للمورئ ہر جمعہ میں ایک جامع تقریر فراتے۔ قرآن باک کی کسی آیت کی تفییر ہ آل اور دسول النَّد صلی النِّد علیہ کی سیرت اور اسوۃ حسد مستند احادیث نبری کے حوالہ بات سے باین کئے جاتے ۔ کبی بھی حضرت لاہری کے ان مولانا صاحب کی بہنان طرازی کا جہ المیں وا۔ بیر سلسلم کافی ون یکس جلتا رہا۔اس زانہ کے لوگوں کی زبان پر سے نفرہ جڑھ گیا : ۰ اگر قرآن مننا ہر تو شیرانمائہ دروازہ جا کر حضرت لاہری سے میں آر اور اگر کا لیاں

مننی ہمن تر دہی دروازہ ہے حباد یا

رنت رفتہ ابل لاہور پر حضرت مرلانا اجر علی کی عظمت واضح ہر گئی اور بڑے بڑے میاسے تھے ارک آپ کے گرو جمع سر گئے۔ عبل عبل حضرت لاہری کے معتقدین کی تعداد ہیں اضافہ ہمّا گیا ترن توں مد مولانا صاحب جر وابی وروازہ کے اندرمقیم تھے ان کا جرش زفات بڑھتا گیا۔ الا کے مقتدین کی کانی تعداد شیرانوالہ وروازہ کے اندر بینی تھی -ان کی تقاریر کا حابل مریرین بر فام اثر ہرا اور انہوں نے بل کر کوشش کرنی مٹروع کر دی کہ عضرت لاہری کو شیرانوالہ دوازہ

المسجد سے بھال دیا جائے۔

ا جائنے علی شیان الہ کے کچے لوگ اس بات پر آمادہ ہر گئے کہ حضرت لاہوری کو فرراً مسجد سے الله دا جائے اور دوہری طرف معزت لاہری کے معتقدین نے مزاحمت کی ۔ بیلے کچھ دن تومعمل مل براً را اور وہ مجی اس وقت جب حضرت لابری ورس سے کر چینے رجاتے۔ ایک وال بات الربرك والأب - معزت فراً معجد من تشريف لائے - پرها كم تم كيا كر رہے ہر ومنقدين م براب دیا که ب

" حضرت! یہ لوگ آپ کو مسجد سے بزور بھالنا جاہتے ہیں اور ہم یہ ہر گز برواشت نہیں کی سکتے یہم ان کا مقابلہ کریں گے "

مضرت مرلانا احمد على صاحب في فرايا كه ا

ین تو دین سکھانے آیا ہوں ، مسلانوں میں فساد ڈوالنے نہیں آیا۔ آپ صرات کو آگر داتی ہو سے محبّت و عقیدت ہے تو بیند منٹ کے لئے مسجد سے بکل جابی ہیں دوسرے حفرات سے عیمدگی میں بات کونا جابتا ہوں۔ آخر ہم سب مسلان ہیں اور تعبانی بیبانی ہیں۔ سہیں ایک دوسرے کی عزّت اور جان و مال کا احرام کونا جاہئے "

معفرت لاہم کی کے حکم سے سب منفقرین مسجد سے باہر جیلے گئے۔ معفرت نے مسجد کا دردازہ بذ کو دیا اور اسپنے مخالفین سے نہایت اخلاق کے ساتھ گفت کو شروع کی اور فرایا کہ ،

سب فخالفین حضرت کو وہکھ رہے تھے سگر کسی کو جائٹ نہ ہمائی کہ اس طرح قرآن پاک کو دھا ویا جاتے۔ کہنے نگے :

" أي مولاناً! سم سوي كر عبر تباتي كے في الحال سم جاتے ہيں "

اس کے بعد اللہ تھائے نے ان سب کے دل پھیر دیتے اور آہت آہت وہ سب سخرت لاہودگا کے معتقدین میں شائل ہو گئے ۔ اس طرح سے حضرت لاہودگا نے اپنے اخلاق جمیدہ سے مخالفوں کو میں فرانرواد کر لیا ۔ ان سب کے عقائہ درست ہو گئے ۔

رخام الدین صف المات موان احر علی صاحب لاہورگ ایک مزنبہ گھر میں دیر سے تشریف لاتے، دلت ہو میکی تی ۔ کی میں طبیعت ناماز نئی ۔ حضرت نے نیند سے حکانا مناسب نہ سمجا ۔ صاحبزادی نے اٹھ کر کھانا دیا، اتفاق صاحبزادی صاحب کو بیتہ نہ تھا کہ تاذہ دوئ کہاں رکھی ہے وہ فلطی سے کئی دن کی باسی دوئی اللہ میں اور سائن برتن میں ڈال کر مصرت کے سامنے رکھ دیا ۔ صفرت سے جو دیکھا تر دوئی بہت سی لئی اور سائن برتن میں ڈال کر مصرت کے سامنے رکھ دیا ۔ صفرت سے جو دیکھا تر دوئی بہت سی اس بہ بھیجوندی رکھوئی) جمی ہوئی تھی دیکھی اس بہ بھیجوندی رکھوئی) جمی ہوئی تھی ۔ صاحبرادی صاحبہ کے علم میں بید بات نہ تھی دیکھی اس میں بید بات نہ تھی دیکھی اس بہ بھیجوندی رکھوئی) جمی ہوئی تھی ۔ صاحبرادی صاحبہ کے علم میں بید بات نہ تھی دیکھی اس بہ بھیجوندی رکھوئی)

نے اسے تبانا نعبی مناسب نہ سمجا اور دل سے فیصلہ کر لیا کہ: ، الله تعالى ح روز المجلى اور تازه روني دتيا ہے اگر آج اس سے بير باسي روني سامنے ركھوا ری ہے تو اس کی نغت سے کیسے اکام کیا عبائے۔ غرضیکہ اسی روالی کو کھا لیا " حزت نرایا کرتے تھے کہ

، کھانے میں کمامہت بھی محسوس مرتی تھی ، جی متلاتا تھا ، تے آیا چاہتی تھی مگر نفس کو سزا دی ا ادر جار و ناحار ساری دوئی کما لی 🖺

اں واقعہ کو بیان کر کے قرمایا کہ :

به دونوں مرّبیوں دخلیفہ غلام محد صاحب دین ہوری ، حضرت سیّد آباج محدد امرو کی حب ک صحبت (ادر تربیت) کا بینجہ ہے کہ انہوں نے انائیت اور نفس کو مسل کہ رکھ دیا۔

ر خوام الدين صره - ٢٧ جن ١٩٩٥)

اؤم) حزت مولانا عبلاشکور صاحب منظلاً شیخ الحدیث وارالعلم تعلیم القرآن راولنیدی نے فرایا کہ ایک مرتبہ القرآن راولنیدی نے فرایا کہ ایک مرتبہ القرآن معاجب کیمبل پوری صدر مرس مدرسہ منظام علام سہاران بورکی معیت میں سہاران بور سے کمیں بور آ رہے تھے ، ہارے ساتھ کچے طلبا بھی تھے ج دورہ تغییر ہیں شرکت کے لئے حضرت مولانًا احمد على صاحب لابرُيُ كى خرمت بي بيني حابت نف \_

اَلْقَامًا مُرْت مُملانًا احد على ساحب بھی لاہرر اسٹیش پر اکابرین دید سند کے استقبال کیے لئے على مرج د تھے لكن وہ لوگ منوق كارى سے نہ بني سكے اور مولانا عبدالشكور صاحب ، حفرت فيخ التغيير مولانا المِ المعلى صاحب لاموري سے الله القت تخفے۔

اسی ناواتفییت کی بنا پر ایش سے مرالنا احمد علی صاحب لاہوری سے دینواست کی کہ آپ ان طلباً الله كو شرا ذاله كى مسجد مي بيني وب - مصرت مولانا لابورى صاحب في الم كسى بس و بيش كے ان طلبا كا سال الطايا اور مسجد شيرازاله ببنجا ديا - طالب علون كو جب معلم بواكه سالان ببنجاست وال بى يَحْنُ التَّفير مِي تَو بَهِت شرمنده بهوت ؛ (خلام الدين لابرُ صلاا - ٢٩ رحرن ١٩٩٢)

مفت مولاتا ما نظ جبیب املہ (حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند) علم و عمل اور زہر و ریاضت کے بہت او پنے مقام پر ن ئز سے۔

( مولانا غلام غوث مزار دی (

فیصل آباد سرمادی ۲۹۲ ادا وبی روزنامه

SOMO

## اوناق

شیرنوالدوروازہ، لاہورکی مجدمیں ورس دینے والی بدمی ما دمی کہتی، اور انجن خوام الدین کی ننیم میں قدت وعمل جاری وماری رکھنے والبغام غیراہم ساسا وہ بہس پیکرمولانا احد علی وہ گزاں ماییستی سفتے جنہیں اگر کم تب شاہ ولی انڈر کا آخری مبلغ اور نزم عبیدالترمندھی کا آخری چراغ قرار دیا جائے تو ہے جانہ ہو کا۔

میان قامت ، عمامہ پوسش ، پرائی شعار عوام سے کھل بل کہ چھنے چھرنے والا ان ن ابک شعلہ بیان خیلیب ، ایک سوز بالی مقور ایک ناہر نوان من ہیں ہوا کھلا کہ کھڑا فرین معنسر قران اور ایک ماہر نعنبات مبلغ اسلام کی جینبت سے شب ہی طرف ن ساعتوں میں ہی میشکط وں اور ہزارہ ن کو ہنیں ہوا کھلا کھ کو پہن بنا ہو کہ انہ وجہ ہتی کہ لاہور کے دور مائدہ اور بعیدار تھے ہتا ہے ان قریب کی طرف وں اور کواچی جیسی دور دوراندہ اور بعیدار تھے ہتا ہے ان فران کی میں تیزی اور کو جیسی دور دوراندہ اور بعیدار تھے ہتا ہے گئی ہوائی کے قاندے پیٹ دراور کواچی جیسی دور دوراندہ اور بھیل کی گئی ہوائی کے قاندے پیٹ دراور کواچی جیسی دور دوراندہ اور بھیل کی گئی ہوائی کے قاندے پیٹ دوراند کوئی ویل ہوائی دوراندہ ناصوں بھیل میں ہوا ہوا دور بھیل جی کہ دوراندہ ناصوں بھیل ہور ہوائی دوراندہ نام ہور کے دوراندہ نام ہوراندہ نام ہور ہوراندہ نام ہوران

ادی نفالا کے فران "کسنند خیر اصفہ اُخوجت المناس ، قامرون با لمعون و نہنون عن المنکوہ ۔ کی دوشی بیں قیامت کس ذندہ کے کہوں کہ ازلسے خیر و شرکا جومو کہ پر پا ہے وہ حشر بر پا ہرنے کس برپا ہی رہے کا برائیا ں کرنے والے برائیاں کرتے دائیوں ہیلانے والے اور لوگوں کو برائیوں سے بہانے کی تلقین بجویز اور توقع رکھے بیں حق بجانب ہی قرار دیا جائے گا۔ کہلت اسلامیہ میں ذندگی کا ننات کی آخری سائن تک اس مشن کوجس کی اجتمام رسانی پاسے الندا دراس کے جوب و برگزیدہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے امور ہے برندا ورمعرون عمل ہی د ہے گی۔

مولانا احد على التدفعالى النبس كروث كروث جنت نعيب فرمائ ان على ديس نبيس براد كان دين ، صوف نمازه دوزه، جج زلاة كوفراث كروع فاختم فرما دين ، صوف نمازه دوزه، جج زلاة كوفرار كروع فاختم فرما دين بي بكرم صوحت نے اس آيت كبّانى كوا پنا خفرِرا ہ بنار كھا نفاكر والسست تعيين ا بالعب والصلولة ادرية من ياك تو گويا مولينا مرحوم كے مشب و روزك شام وسحرن بيكى تقى كر وجا هدوئى سين احلّه جا حوالكم و المفسسك دالله تعالى كرا بي اين اموالى ادرا بنى ماينس بيش كرك جها وكرو،

القرار الم المسترد أن واحادث كاسباعقيد تمند وى بع جوان كم إخول مي دوكسنن رہنے والى شمع كدر كرا كے بلسے اور مر را ه حضرت شاه كا خرت بدا حد شمید معفرت شاه محمد علی شهيد اور معنرت مولينا محود الحسس اور د كرا كار لمت د كھا كئے ہيں ان بر عبل كرا مت معمد كمواس معنيقى منز ل ك المان د

> بناکہ دندخوکش رسے بخون دخاک فلطید ن خدا رحمت کندایں عاشقانِ بکک طبیت را

# حنرت كالترى درس

گ توپکار پکارکریکے گی . خلایا ! ہمارے بزرگوں اور والدین کا تصور ہے جن کی ہم نے تابعداری کی اور جہوں نے ہمیں تیرا دارستہ نہ دکھایا ہ لئے ان کو ہم سے دگنا عذاب مدے ۔ اسے لاہوریو! اسس وقت تمہالاکیا بواب ہوگا ؟ لاہوریوا تم یہ ہرگزند کہ سکومے کہ خلایا ہیں گول ورانے والنہس آیا ۔ اللہ نے اتمام جمت کر دیا ہے اور ہے دہل سے اٹھاکر لاہور بھا دیا ہے . یں گذشتہ ۲ س برسسے قرآن کاھس دے دا ہوں اور لاہویوں پرشرط تبلیغ پوری کرر ما ہوں. ذراغور کرو اور سویچ کہ اس وقت تمہالکیا حشر ہوگا۔ خلاسے درو، تمہارے دین کا یا عالم ہے کہ جرب کوئی مرجانا سے تو آپ لوگ بیوه کے گھر جاکراس سے ہدر دی اور بتیوں سے پیار ک بائے ان کامال کھانا سروع کر دیے و کی غیرخرودی دسوم اور دوا بیول میں پتیمول کا مال کھاتے ہو ، حالانکہ فراک حکیم ہیں سکے ہیں۔

سرص عدا کا نوٹ کرد؟ بعنازہ کی دعا تک نہیں آتی اور مال مرحم پر گہری نفر ، بال کرنے اور شوق ہے تو خود بیب سے خرچ کرد، مرنے والے، ك مال يركيون نظر بعد - چارميئة تويدكم بيوه اوريتيم كى أسائنسس كائون سان كرو ، تكريسياس كى يونى مك فيم كرف كى فكرج ، اس كه بعد أب في نماز جنازه برمو كرسنافي اور مجروضا حدت سعة اس كاتر جمه نص سايل ور خرمايا ، كتن جامع دعاست جس مي مرسلما كامره عومته حاً صر، غامبُ اورصغیروکبیرسب سے ہے جے دعا نبرہے لیکن یا درکھوٹمہیں ایسے مسائل وہی بتاسسکتا ہے جوتمہارہے سلھے چندہ مے کئے ما تھ در بھیلائے ، تمہارا تنخواہ وار مزہو جوشخص تمہاری روئی کا متاج ہو وہ تہیں ایسے مسائل کمی نہیں بتاسکتا ۔ فلا کاشکرے کہ اس ف محية بكا ممتاح نبين كيا - اسكالهوركاميرد! اوركارخام دارو، خلاتعالى في محيدة ورمال دياب اور من عيث لا يُنتب بجهال مع كمان منى نبي وطالت ديام اوري ماشاء اللداس مال عد مين دفعه اللد اوراس ك حبيب ك فكرمواً يا مول.

المهوبياتم ابي بيويوں كوسينما ہے جاتے ہو ، كلب بيں ہے جلتے ہو ، علوط اورع ياں يارٹيوں بيں متصد ليتے ہو ، ناچ گھردن كسے جلتم اور حتی کہ فائتی مک سے ہیں شرواتے لیکن تم اگر حور توں کوہیں ہے جاتے اور نہیں بھیجة تو دینی جا لسس میں نہیں جھیجة . جس خلانے مسب کھ دبلة اس کے ذکری عبلس میں جلتے ترم اُق ہے لیکن ان فائٹی کے مراکز میں ہے جلتے ترشرم نہیں اُق ، لاہور لو ! خلاے ڈدو قیامت سے دلا فلاكوكيا منہ دكھاؤگے ۔

میں نے تمام جمنت کردی ہے اب پہیں کہ سکوگے کہ ہمیں کس نے بتایانہیں ہیں نے بتا دیا ہے۔



مغترکی جمح تمی نماز فیر کے بعدصب معول میں اچنے ا حباب کے ساند مبعد سے گھر والیس آرہ تھاکہ داستہ میں برادر مبعدا لغفور قربنی مامک در کا سنام تورا سطے قولٹی مساحب آجی آپ چھتری سبنھا ہے اُڈاس جبرہ ہے کہاں جارہے ہیں۔ آئی سورے

«مجالی دات ساڑھے نوبجے مولانا اعد علی رطعت فر ما گئے وہاں جارہ ہرں" اہرن نے ڈوئنی ہو گ آ وازمیں جواب دیا۔ اس صدمہ کا مجد پراتنا انر تعاکماس کے بعدمجھے قریشی صاحب کی روانگی کا حساس تک نہ ہوا۔

منندن بنم کاب عالم کیول نماا وروہ کونٹی بائیں نفیں جن سے نلب حزب متاثر ہوا تھا اس کا تعلق میری گزشتہ کیسی سالزندگ سے بے دس ہی رائم الحروث کومولانام رہم کو قریب سے دیکھنے کے مواتع میسرآئے۔

ابربل مسلط کی بات ہے کہ میں منئی لامور کے ایک گا ڈل سے برا مُری پاس کرکے لاہور تنبرکے با نُسکوں بیں پانچریں جماعت بی وائل ہوا میرے والمل ہوا ہورے والم ہوا ہورے اللہ میں میں ان کے ہیلو والمل میں میں ان کے ہیلو والمل میں میں ان کے ہیلو میں بی ہے ہے ہے ہیں میں ان کے ہیلو میں بی ہی ہی ہی ہورے ہیں ہیں ہورے ہیں ہیں ہورے ہیں ہیں والدسا حب فر اتے در بیٹا بیں نے بہت سجدوں ہی جدید ما ہے بھر موطعت اس سجد میں ہوتا ہے کہ ہورہ ہیں ہیں ہورک کو دائیں والدسا حب کی زبان ہوروں آئا ۔

مجلافریں کا عمریں کیا سجھتا کہ رد حائی لطن کی ہوتا ہے اوراس کی کتی انسام میں ادر والدسا حب سی تشم کے لطف کا تذکر ہ کرتے رہے ہیں ایک آئی انسام میں ادر والدسا حب سے کہ کا نشا کہ دیا کہ ہوا تنا اور پر کھتا آؤن تھا میں بہرا لیکن آپ کہ دا ود پی ہی ہوجے کہ کہ نشا کہ دیا کہ ہواں لذہت کو پیجا نشا اور پر کھتا آؤن تھا میں بہرا دلمان کا خرور اسر ہو چیا تھا کیو کم جس جمد کو والد مساحب نشریق نہ سے میں اکہ کا مسید معمول ونٹ پر آگر سبحد کے مشرق کو ہے سے مگر کہ ہے جا تا مدک کے سانے نقر پر نے جا تا ہوگا ہے جا تا عدگ کے سانے نقر پر نے جا تا مدک کے سانے نقر پر نے جا تا ہوگا ہے گا تا ہوگا ہے جا تا ہوگا ہے گا تا ہوگا ہے جا تا ہوگا ہے گا تا ہوگا ہوگا ہے گا تا ہوگا ہوگا ہے گا تا ہوگا ہوگا ہے گا تا ہوگا ہوگا ہے گا تا ہوگا ہے گا تا ہوگا ہے گا تا ہوگا ہے گا تا ہوگا ہ

جست نے مجھے اس وفت اسر بنابا جب بیں اس کوبہ چانتانہ تھا۔ وہ آئی اور مبرے دل کو نالی پاکر اُس میں مالایں ہوگئی۔ اُک ونوں سی بیمب لافتاد سید بیکر نہ تفام نر کومسی کے حبوب منٹر تی گونئے کے آخری وروازہ میں رکھا جاتا تاکہ ملحقہ حجو کی مسجد میں توانین مگم آواز ما سکے۔ ایک کھدر پونش ہزرگ صورت و داز رہش اُ بلے ابس میں سر پر کھدر کی سفید بگڑی باندھے تشریعیت لاتے اور منبر پر پیٹھ جاتے اُک

تقریر کا مواد قراک و حدبت کی حدود سے باہر نہ جاتا ہے کا بات و روا بات سے نمت اجتناب برننے وا قعات زندگی کواکٹر طور پر کتاب و رسنت کی روشنی بھی پر کھا جاتا ہے گئے۔ گرم مگراتنا ہی موٹرا و رسامین کے جذبات کی کی تسکین کرتا ہے ہولوگوں سے اس تنقید کوتسلیم کوائے و مخصوص بھی بین فراقے ، کوئی بولوتو سہی میری عادت ہے کے بولتا ہوں اور کچھ بلوا با کرتا ہوں بھرانگی کا اشارہ آسسمال کی طرف کرتے اور فرماتے و داسے فلاگواہ رہو میں بسنچا چرکا کا اہم پر لی کو اگر شنہ ہم سال سے بی تمہیں قرآن سنار با ہوں ۔ التو تعالی کی بارگاہ بین کی تمہیر کو اور مردو میں بسنچا چرکا کا اہم پر لی کو اور اور ان کے اور فرماتے و داسے فلاگواہ رہو میں بسنچا چرکا کا اور اور اور اور اور میں بین ترون میں کوئی گرائے والات کی بارگاہ بین مواردت مندی کا اعتراف کرنے توفر ماتے موالی نے ایک سکھ کو اسلام کی توفیق نجنٹی مرسول میں میں موات ہو جاتا ہے وار بات ہو جاتا ہے وار بات مردو ہو تا ہے وار بات مردو ہو ہو تا ہو ہو ہو تا ہے وار بات مردو ہو تا ہو ہو ہو تا ہے۔ وار بات مردو ہو تا ہے۔

پھريەننور<u>پچھت</u>ے۔

کہ بامن ہرے کرد آں آسنشنا کرو

کی میں از بیگا نگاں ہر گز نہ نا م مجھے بیگانوں کا رونا نہیں میری خوالی کا باعث میرے دوسست ہیں)

بیم طبعیت پر قت طاری ہوجاتی توزبان تکلم سے ڈک جاتی، فا بوش ہوجاتے اورا ہے مفسوص رومال سے ایک انگل کے ساتھائی آنکھوں کے گوشتے پو کیننے قرآل کیم سے اتنی والہا نرمست تھی کہ بیش دفعردوران تقریر" دورکو ع پڑجانے اور فرماتے "مرے باس ونت تنہیں ہے کہ میں ترجمہ کروں، علماء کے لئے میں نے پڑھ ھ دیا ہے و سمھے گئے ہوں گے۔

### كيابه يج ، بن

مسلمانوں کی موجودہ عمل گراوٹ کانغصبلی جائزہ لیسے تو ایک ایک نافر ، نی گن جاتے بچوگفتگو کا انعاز بدل کر کہتے ' ور ا ہاتھ اشعا بشے جی کیا یہ سے بنہیں کرمسلمان بے نماز ہے ۔ کی بیٹھی کہ شہیں کرمسلمان کی اکثریت بے حیا ہے کیا مسلمان سو داور پڑوت بنیں کھاتاکیا مسلمان محمد نا در کوچھوڑ کرسول لاکا ہوکافر کا قانون ہے۔ ساما بنیں لیتا .
سامین ایک ایک بات بریا تھ اٹھاتے اور طبند آ وازے کستے ٹھیک ہے جی ، مزور ہے جی ۔
مدجب یہ جب سے اقرار کرا لیتے تورقت کے مفعوص انداز میں قرآن مکیم کی یہ آ بت برط ھ دیتے ص کا ترجہ یہ ہے ۔
اے خدا بی نے تیرے بندوں کے دل میں تیری بات کھے دی ۔

مومون کوالند تعالی نے مکری ما معیت عطا کی تھی ہرجو ایک نیاعنوان ہوتا ایک جمعہ سیاسبات بربحث ہوتی تو دو سرے جمعہ اطلاق بائز والا ایک جمعہ سیاسبات بربحث ہوتی تو دو سرے جمعہ اطلاق کا نزر والا معاملات سے نیے ہے ہے ہے ہے کہ سلسل انڈر والا جاتا ہے معالی ان معاملات سے نیے ہے ہے کہ سلسل انقاری اور سے موام کی طرح موجب و بیکھتے کہ سلسل انقاری اور سے موام کی طرح موجب و بیکھتے کہ سلسل معام نے دائعہ کی تو فر استان میں موجب و بیکھتے کہ سلسل کہ خاص ایما نیات پر نقر رفر ہا و بنے کہ کہ ساتھ ساتھ تصوب کی جائشی وے مرحوں انتقاری موجب کی بیائی میکھی ہے ہیں۔ کہ مطرف ان البی برسکون ہوجا تی کہ کو یا انہوں نے تنقیدی مختیاں میکھی ہی ہیں۔

بسب کھی میں اپنی یاواننست سے تکھ رہا ہوں میری ان یا دننتوں کا زماندہ ہم و ادسے شروع ہوتا ہے اور اہم واد پرختم ہو مباتا ہے کیونکر اس کے بعد میں نے خود کومسنقل طور پرا پنا مش تبلینی نبالیا۔اب میں خود عمد کو خطب ہوتا بیں اُن کے خطبہ میں نرآ سکتانفا اب میرے جذبات اُس فرنزریدہ کی طرح تصے حوال ناسکے رہا ہو۔میں ایک بلندم نفصہ کو اپنا جکا تھا گر علی کی راستہ میں ما کننی ۔

میں نے متعلقہ میں میرٹک باس کر دیا۔ نگر میں نے میرٹک نگ فارشی بڑھی تی طبعیت کے رقبا نات کچھ دور <sub>کی ن</sub>ی شک اندیار کر چکے تھے ایک سال آزران کیم تجرید کے ساتھ پڑھنے پر مگ گیا۔

با تزا**پری طاق ایم میں گلبیدت پ**ی اصل گرگشنہ کو در یا فرے کرئے میں کا میاب ہوگئی اور میں نے نسننقل طور پروزس لنظا میہ کے نفیاب کوجپور کرنے کی ابتدا **مولا ناشمس الرنمان صاحب** فاضل دلیوبندسے کرلی جب کی تکمین اوائن ش<u>ے گ</u>اڑی مولا ناشباب الدیں ندانہ نامنس و لیوبندخطیب سالمی **مان چربی کوارٹر کے بانعوں موئی جب ک**میں نے مولانا موصوت سے حدیث اورنفیبر کی یجربری علی منزل مقسود تھی ۔

ببب تفاوست راه از کیا سست تا بکیا

کیاس سے دیاوہ میٹی بات کمبی آپ نے شی میں آسس مضمول کو ہرجند سٹن جا ہنا ہر ل گر بات سے بات نکلتی جا رہی ہے۔ کیک صرب بیسی نیسنٹ سرامر حدمیث شوق ایس الرز ترکہ ایسے بیایال نمی درسسیم

میں نے اپنی آگفت کے دائر سربستہ کو کھولگوا بل ول کو استارہ کر دیا۔ تلخیبوں ورس ابن نظر یک اشارت ست کردم انتدار نے و کمر رنمی کسنم

بیموهوف مولینا اثمب علی صاحب دخت التدعید تصریم بیشرانواله دروا ده که کنسف صدی تک مستدنشین رسین سک واغ مفارقر ن غیمرے نم کو ہزارچند کردیا کریدمعنموں ناسود بن کرمبرے دل ودماغ سے بسر نکلا

### فارى محدا فبال بمبيطا نوى



یہ تنا صرب والا کا طریق کہ ہرہر موقد پر سنت کے مطابق ممل کرداتے تنے اور اس کو لیند فرہتے تھے۔ ماجن ایک بزرگ بی حاجی جیل ارجن ماحب جی کی بیبت حرت مدنی رحمت انڈھیے ہے ہے وہ آن کل کراچ ہیں ان دوں لاہور یں تھ اہلا نے تبایا کہ چیاوُل میں ایک خاندان ہا تا ت میں ہوئے نے تبایا کہ چیاوُل میں ایک خاندان ہا تھا ہوئے نے تبایا کہ چیاوُل میں ایک خاندان ہا میں ماحب نے زور انتخال کرگیاہے۔

ویا کہ معزیت والاسے مرض کروں بندہ کوجاب نفا اس بیے ایک دوسفت معزت دالاسے عرض نہیں کی آفر ماہی ماہب کے زور دینے پر عاجز ان کو ہمراہ 'فہرسے بنل شیرانوالد گیٹ آیا اور تمام مالات مکھ کر حفزتِ والاکو نفانے ہیں وے دینے ف والا نے جرم مبارک ہیں جاکر بڑھا اور معزت مدلانا عیبداللہ الاکر مدالد کے ہاتھ سر رویب کافرٹ ہیے دیا یہ نقز یکا مثل واقد ہے جکہ سو رو ہے بہت بڑی بات ہمانی متی اور فرایاکہ عاری مرف سے یہ اکو بیجادور

ý,

16

141





فارى كمدافيال جنجانوي

ماجز سرایا گنگار یا بی چھ سال حزت اتدی تدی سرہ سے اکٹر سفود یی بغفلہ تعالیٰ بطور خادم ساتھ رہا۔ حفوق روز الدیو کی قوبر خمومی اور دعاؤں کے لمینل النڈ تعالی نے ما جز کو ملازمت سے کی ابدری خسرواری سے ساتھ ساتھ حفظ قرآن پاک کالازال ا نعتِ خطیٰ سے نواز ا ہے حفرت رحمۃ اللہ طیبہ نے فرایا تھا بھی آذبہت اللہ تعالیٰ خلوم سے ساتھ سنانے کی توفیق علا فرائے " بیفنلہ تا کی الازال ا

ایک دفت رمغان المبادک پس بوج عدیست بر بوٹ ے دورۂ تغییر بی مشرکت سے یعد الهور آ گئے ، روزان حمزت رحمۃ التوطید ک تقریم مبلط فرملست نف عاجز بھی دفترست چٹی ہر آتا بدہ بھی اس فرہ کرنے نگا خبر دمغان المبارک گزرنے کے بعد وہ قصور عدرس پی بطے تگے الد نبدہ کیسنے دفتریں۔

اب جرحمدے ون وہ تغریب لانے ہی توہائے ہی اس سے ہے کہ وفد صور علی العدوۃ والسلام کی نواب ہی زیارت کی میں سے خواب ہی وکیما کہ ایک بہت بند اورہ لیٹان نغام ہے اور قیمے اواز آن ہے کہ بہ بنی جم م مقاہے بیاں ہے مند پار کی روشنی نظراً ن ہے اس عالیٹان عارت کے امالا ہی حزت بیٹے انفیر مہت اللہ تعالی علیہ دری قرآن پاک و سے رہے ہیں حزت رحمت اللہ بی محرت بیٹے انفیر معرف بیل احمد ماحب ارت و کی تعیب کی جار پائی کے سراہنے میں رکھ دو۔ عاجز اور معرفی جیل احمد ماحب ارت و کی تعیب کرتے ہیں بیکن جار پائی کے سراہنے اور پائنی ہر وحوب رہتی ہے حضرت رحمت الشرطيد خروات ہی کہ علیل نہ ہوتے تو اس اس طرح رکھتے کہ بعار پائی ہر پورا ساہر بھا اس کے بعد مون ما حب فرواتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک سفید بیٹی آتا ہے اور بھر سے فاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم بھر ہو تم جمر ہو تم جمر ہو تم جمر ہو تم جمر ہو تا ہوں۔ اور بھر سے فاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم بھر ہو تا میں دور ہی دین مونی حیل احمد مناصب ایک نے کو قرآن خریف بھرما رہا ہوں۔

نین باغ وہورکا ایک معار میانقادر ایک دن رمغان المبارک یں جائے مبد شرانزالہ دروازہ یں سریا ہوا تا وہ نواب یں دیمت پر حزت اللہ تدس اللہ سرہ العزیز وفتر نوام الذین کے پاس او پر والے حجرے بی حورمل الدّمید وسم تشریف فرما ہیں اور حریث ابتیں دونانو باعل ساستے بیٹھے ہیں اور زائد صورمی اللہ عبد دسلم سے زائد جادکھے ہے ہوئے ہیں۔

مبالقادر ما حب فرات یں کریں اپنے دوست کو ج اکثر عمد سے جگون تا ہے گئ ہم دونوں بی اس بارک میس یں بیٹے گئے برا دوست مجھ سے جگون تا ہے گئ ہم دونوں بی اس بارک میس یں بیٹے گئے برا دوست مجھ سے کان یں سرگوش کے انداز یں کہتا ہے کم صور میل احت میدوسلم سے ہو جھ و بنا پنے حضور عید العدواۃ والدم دریا نت فرات ہو ہوں کا بنت ہے ج یں سے عوض کی کر یہ معوم کرنا چاتیا ہے کہ اہمت کے عوج دہ فرق و بین کو دہ تن ہر ہے ۔۔۔۔۔۔ اب موان عدد معرب احترا احترا المراب کی طرف ارتبارہ فرماتے مرم ارتباد حزبا کہ پر

دد جو کھ کتے ہی جی ہے "

عاجز فیفل باغ جاکر اس نواب کتفیق کی اور بھر صفرت رحمت الفرمید کو ککہ کریٹ کر دیا صفرت والا نے اس وفد بھی ہی ارتباد فراید کرے دشترات ہیں / حفرت اقدس نورالنڈ سے ہمڑہ پہلا سفر پٹ در کا کیا اور اس سے بعد متعدد ساندں ہیں سفر حفزت والا کی معیبت ہی بعدر فادم حفزت والاسے آخری وقت یک بفصد تما لاکئے۔

مفرکیا تھا کا میاب زندگ کہتے بہترین اصول پہانے جا رہے ہے۔ حفرتِ اقدی تدی سرۃ تانگے ہیں سوار ہوئے نا دم بھیے پیما تھا ادر حفزت موان میراللہ ورخواش میں ساتھ معزت رحمت النوعیہ بیٹھے ہی بیڑھی

ادر پیرنی د ما پڑھی

اکڑ سنرسے وہ ران نے بنے کر بھیاتھیں اور مز دورہ مل سے خل ۲ خیال کرنا، بڑے ہدگ ہام ہور پر ان سے جنگڑ نے بی ویسے کُ پارٹیموں پر پاپٹے ۔ یا پٹے سو نوڑی کر دیتے ہے ہی میکن غربیوں اور مز دوروں کا حق مار نے ہیں۔

یمبریل سے پیشاہ رسال ہوگئے جی پیشاہ رہنے گئے چوک نام ناں ایک بٹر مرجنٹ دنا یاد نیس، سے بہاں نیام کا انتظام ما حزت اقدس رحمۃ اللہ تنائی طیہ نے این بھی گھڑی ماجز کو دی اور فردیا کہ جا ڈ مبحد ک گھڑی سے عالا ڈ اور نماز ک رادات دیکھ آڈ حاکم جاری جاعث نارہ ہائے۔

ان کی مدارت میں محزنت رحمت الڈتھا کی پلاسٹ با وجود شدید پیماری کی دانت کو جلسمام ہی تقریر فرما گ اور ان کا پہ جلراب کمک فاجزے کاؤں یں گوبخ کر باہیے۔

ساے رحمة العقين ہم آپ كوخل تونيس مائتے كن خط كے بعد آپ بيساكى كوبى نيس مائتے ،،



ھینے التقسیر مصنت مولانا اجر علی صاحب لاہرای نے تصف صدی کے نہ صرف آبل لاہم کو تال کا درس دیا بلکہ ملکے دوسرے بختف علاقوں ہیں نبی جا کہ آپ دین حق کی تبلیغ فوانے رہے۔ تبلیغ کا یہ سلسلہ نہ صرف زبان سے جاری رکھا ملکہ تلمی تبلیغ ہی ذور شور سے جاری رکھی ۔ اقلاً سب سے بہت موضوعات پر چھوٹے چھرٹے پمغلط شائع کر کے مفت تقسیم کئے جن میں بنیاتا رسائل کا مجموعہ بیجا شائع کر کے مفت تقسیم کئے جن میں بنیاتا منافع کو کہ نام سے جاری لاگت سے بھی کم قیمت پر تقسیم کیا ۔ اس کے بعد ایک، مفت دار رمالہ منافع کا موجہ بیجا شائع کر کے داری ہوئی اور شرک و بیعت کے اندھیروں سے بھل کر ترجیہ و سنت کا تا کی دریا ہوئی اور شرک و بیعت کے اندھیروں سے بھل کر ترجیہ و سنت کا تا خوان کو راہ بیایت نصیب ہوئی اور شرک و بیعت کے اندھیروں سے بھل کر ترجیہ و سنت کا تا حیات پابند رہے ۔ آپ سائے دین حق کی خاطر ایک بار نہیں کئی بار قید و بند کی صعیبیں بھا کیں ۔ جوانی سے لیے کہ بڑھاپے بھی اپ باطل کا ڈرٹ کر متفاہد کرتے رہے اور زبان و تاکم سے کیں ۔ جوانی سے لیے کہ بڑھاپے بھی اپ باطل کا ڈرٹ کر متفاہد کرتے رہے اور زبان و تاکم سے اس جباد کو جاری رکھا ۔

اس جباد کو ماری رکھا۔ یہاں آپ کی مکمل سوائخ حیات کا تذکرہ مقصود نہیں میمل سوائخ حیات ، طفوظات اور آپ کے علمی و تبلیغی کا رفاموں پر کھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ بہاں آپ کے صرف اُن دو تین واقا کو علم بند کیا حانا ہے جو راقم الحروف کے مشاہرے میں آئے :

الم بمد کیا حبا سے عبر روم اخروت کے صابرے میں اسے : راقم الحروب رانور) کو ان دنوں شعر و شاعری کا بہت شوق تھا۔ ہفت روزہ " دعرت" لاہم یں بھی اکثر نظیں نعتیں جھپتی رستی تھیں ۔۔۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ معراج المنبی پر راقم ایر ایک نظم کہی اور "خدام الدین" ہیں برائے اشاعت بھیج دی ۔ ان دنرں میاں عبالواحد بیگ ار چہرری عبالرائل مردم دفتر کے انجارت سقے ۔ ج مضامین وغیرہ آتے یہ صفرات صفرت کو دکھا کر اور صفرت کے دستوں کے دستوں کو دکھا کر درسرے دن واپس مجھے ملی ، اس کاغذ پر صفرت کے ظلم بھی انہوں سے یہ سطور درج تھیں :

منظم ابھی ہے مگر واقعہ معراج پر مصفور صلی اللہ علیہ وہم جر ابنی اممت کے باس بھیل کے سے بیت سطور درج تھیں :

اس تحف رنماز) کے کہ آتے ہیں اس کا نظم میں کہیں ذکر نہیں اگر دو چارشور اس کا نظم میں کہیں ذکر نہیں اگر دو چارشور اس کا نظم میں کہیں ذکر نہیں اگر دو چارشور اس کا نظم میں کہیں دکر نہیں اگر دو چارشور اس کا نظم میں کہیں درست ہے ۔ شائع کی دی جائے "

ا اخفر النام احمد علی دوسرے دن بیں نے نماز سے متعلق اشعار کا اضافہ کرکے بھر بھیج دی ۔ حضرت نے بھر دھی دو رہے دھی در مقط کہ کے بغرض اشاعت دفتر والوں کے حوالے کر دی ۔

یر مضمون یا نظم میں آپ کو ذرہ بھی کمی محسوس ہوتی وہ بالکل خدام الدین میں شائع مذ ذاتے، انھی طرح مضامین کی اصلاح کر کے شائع فرمانتے۔

رورہ کی آپ سختی سے پابندی کرتے اور جر وعدہ کسی سے کرتے پورا کرتے ۔
ایک مرتبہ مرالفا سید محمد داؤد غزنری کے بال ان کے مدرسہ میں شبید سنی کشیدگ برتنظیم المسنت
لتان کے زیر انتہام میٹننگ قرار پال ۔ مرالفا سید نزر الحن شاہ صاحب بخاری نے رافم کے ذمہ خرت کو میٹننگ میں لانے کی مولون گائی ۔

راتم معرت کے پاس خیرازالہ آیا۔ عصر کی نماز کے بعد بخاری صاحب کا رتعہ دیا۔ آپ نے پڑھ د زوا یہ اس وقت صرور بینج جانا۔ د فوایا ۔ انشا الله صرور شرکت کروں گا مگر حج وقت میں آپ کو نباؤں اس وقت صرور بینج جانا۔ لا پانچ منٹ بھی بیط ہر گئے تر بھر آپ کا شکوہ بیے جا ہو گا ۔ کیونک میری بوری کوششش رقا ہے کہ کسی سے وعدہ کروں تو اسے بورا کروں ۔ راتم نے عرض کی معزت صرور انشااللہ وقت مقرر ہو گیا ۔ انفاق سے شیکی تلاش کونے مقرہ پر بینچ جاقوں گا ۔ عصر کی نماز کے بعد کا وقت مقرر ہو گیا ۔ انفاق سے شیکی تلاش کونے بی فیجے دیوا تو منزا ہو گیا ۔ وکھا تو صفرت بڑے دروازے بر میرے منظر کھڑے ویکھا تو فرایا :

َ بِیٹے وَکھیدَ بَیْں کے جَرَبُم کو وقت دیا تھا اس سے بھی باپخ سات منظ اور تم اور کی ایک سات منظ اور تم اور گئر گئے ۔ اب اگر دو منظ مزیر آپ نہ آتے تو بین چلا جاتا اور تم کو کمتنی زحمت ہوتی ۔"

ر میں رہمت ہمری ہے۔ حضرت کو طبیکسی میں سبٹھا کر مولانا داؤد غزنری کی قیام گاہ پر سے گیا باتی حضرات بھی موجود تھے۔ میننگ ہمرتی میٹنگ ختم ہمرنے کے بعد حضرت کو واپس شیرانوالہ مسجد میں بہنچا کر واپس لڑا۔ الغرض حضرت جہت غظیم اخلاق کے ماک سے اور ایک ولی کال انسان تھے۔ ہر نماز کے بعد دس منٹ ہی سے نظامت کرنے والوں کے لئے وقعن رکھے تھے اور صبح کی نماز کے بعد دس منٹ ہی سے نظامت کرنے والوں کے لئے وقعن رکھے تھے اور صبح کی نماز کے بعد درس قرآن کریم ویتے رہے جنازہ کا منظر راقم الحودت نے ہی تکھوں سے دیکھا۔ ریڈیز ، کی نماز کے بعد درس والمواس کے جنازہ کا منظر راقم الحودت نے ہی تکھوں سے دیکھا۔ ریڈیز ، خبر نشر مہرتے ہی دور دراز سے لاکھوں کی تعداد میں عقبیت مند ریل ، بس اور ہمائی جہاز کے زوا ہر بینے ۔ شرکوں پر طریقک بند سوگئی پولیس کو انتظام سنجالنا مشکل ہو گیا ۔ اوھر ہماتاب فالا ہر ربح تفا و عرفان کے رفتندہ ہوتا کو لحد میں آبادا جا رہا تھا جس نے نف صدی کک اہل لاہم کو قرآن و سنت کا پیغام دیا اور حق و صداقت کے برچ کو بلند اللہ ان کی قبر کو تا ابد روش رکھے اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرائے ۔ مضرت کو لید بین میں معال مقام عطا فرائے ۔ مضرت کو لید راقم کو قربا سان سال بہت قریب سے دیکھا ہے ۔ ہفت روزہ " دورہ " منام الدین" میں مدیر معاون کی حیثیت ہے کے لید راقم کو قربا سان سال بہت تعامل حضرت کے اس تبینی مشن کو تا ابد ماری راگ کو نے کہ اس تبینی مشن کو تا ابد ماری راگ کو نے ایک تعامل حضرت کے اس تبینی مشن کو تا ابد ماری راگ کو نے میں شمن کو تا ابد ماری راگ کو تا ابد ماری راگ کو تا ابد ماری راگ کو تا کو برائی دائے کی سعادت تعدید ہوئے ۔ اس تبینی مشن کو تا ابد ماری راگ کو تیا ہوئی ۔ اللہ تعامل حضرت کو تا ابد ماری راگ کو تا ابد ماری کو تا ابد ماری راگ کو تا ابد ماری کو تا کو تا

## مصرت للبوى شبخ الاسلام مولان مرفي كونظريرو!

معترت مدتی تدس سرهٔ طلبار کو یه نصیحت فرماتے:

" علم کی تحصیل آپ نے آکھ سال دبیہ بند ئیں رہ کر کی ' بیکن آپ کی تنکیل مفت مولانا اہد علی لاہور تی کے دورہ تفیر سے ہوگی۔ اللہ کا ایک شہر لاہور کے دروازہ شیرانوالہ ہی بیٹیا ہوا اللہ اللہ کی صربوں سے کا کتاب کا دل مستحر کرنے میں مصردت ہے ' وہ اللہ کا الیا مقبول بندہ ہے کہ اس کے درسس قرآن میں سٹمولیت جنت کی هنانت ہے "۔

قامیٰ عبدالریمٰن صاحب اکاڑوی نے حفزت مدنی قدس سرہ سے بیعت کی درخواست کی توا ب نے فرمایا: \* لاہور میں قطب زمان موجود ہیں 'ان سے مبیت کر پیچے ۔"

\* سیخ التفیر اور ان کے خلفار صلاحا)

### حافظ عسل امين صاحب بينار ويرشل صلي لاهور

مفرت لاهود عن سے ملاقات میں عصابیک دسیر بنید آرزو محق کیونکہ میں آب کی نکمی ہوئی کتا بولی اور دسالیہ خدا مالیون " بسے کا فیے متا شوھو میک تھا۔ میں عص خوشی کی کو تھے انتما شدر بھی ۔ جب ۱۹۹۸ مربع میں میں نبائی شاگردول کا سنو ا متحال شیرانوالی گیسے مقی دھوا ۔ میں نے است نائیل اسیودی سیم اورا متعالف سے ذرا یہ بلے زبادت ہے لیے جا حاض صوار حق ارتفان نباز میں دیکھا میں نے مدعا بیان کے کیا اور دعاء نبان کے التجا کی ہے متعالی سے دیکھا میں نے مدعا بیان کے کیا اور دعاء کی التجا کی ہے ہے نوم کو ایت ہو ہو کہ دعاء فرما کی اور ہم شادمان و فوحان سو میں داخل صور گئے اسی وقت میں عص دیا در میں جاری تھا سے کی زمان صور ہے اولیاء جبہ اولی میں داخل صور گئے اسی وقت میں عص دیا میں داخل صور گئے اسی وقت میں عص دیا ہو ہو اس کی دامان صور ہی تا اولیاء جبہ ہم از میں سال ما احت ہے دیا ا

امتحان ختم ہوگئے۔ لبکن شوق قرب بڑھ اما اور بن آپ کے آوارے درس میں شامل ہونے اگا اور برسل کا اور برسل کا ایک فاص درس ہوتا حس بہی زیادہ مربیتے ہوگ شاں ہوتے ۔ آپ کے درس میں بڑا لطف آنا قرآن کی آبات ا ما دبیث کی آبا بہر بزرگا ن سندلیجیت وطریقیت کی تاکیدا در در درم کے واقعا تسسے نمائخ ا فذرک ابیبا درس و بیٹے کہ دلوں بین اُ ترجا آبا۔ جنانچ ہیں نے آئندہ سال کے درخوان المبارک بین علمائے کوام کی جا عت کے سابھ کل مورق کیتی اور ملاز مت کے یا صف حرف اقوار کے درس میں شامل ہونے پرمجیئور ہوگیا حفرتُ علماء کی اس جاء ت کو تین ماہ تک درس و بیٹ اور ملاز مت کے سابھ سابھ طریقیت کی نمازل بھی ملے کواتے ۔ آپ اکثر ان علماء کو فرایا کرتے کہ عالم کو تین ماہ کہ کو تین ماہ تک کو اس کا میں دیا ۔ آپ اکثر ان علماء کو فرایا کرتے کہ عالم میں اس وقت کے کا می نہیں ہو تھی ہیں مزید فرمایا کرتے کہ حس مرح کیڈا در کی سابھ سابھ وہی ہیں مزید فرایا کرتے کہ حس مرح کیڈا در کی سابھ کی سابھ کی ہیں مزید فرایا کرتے کہ حس طرح کیڈا در کی سیاریاں علماء میں علی وہی الٹوکی ہورت ہیں علماء کی دائلہ کی دیگ نہیں جڑھے گا اور والی میں میٹھیں گے اس وقت میں الٹوکی در کی سیاریاں میں دیک در کی الٹوکی دیک سانکی ہوت میں دیک الٹوکی دیک سابھ کی سیاریاں میں جا میں الٹوکی دیک سابھ کی سیاریاں دیک سابھ کی سیاریاں دیک سابھ کی تیا دیک ہیں جڑھے گا اور والی کی تیا دیک میں جڑھے گا اور والی کی سیاریاں نمیس جا بھی گے اس وقت میں الٹوکی دیگ نہیں جڑھے گا اور والی کی سیاریاں نمیس جا بھی گی آپ جمعے البحرین ہیں۔

معرت شیخ انتفیر میمی اسی سلد کے شیم و چراغ تقے ادر عنی المذہب میں سلد قادر میم کا رہد تھے آپ کی ساری زندگی کا ال

د استقا مت کا فمونههی ادرکهبس بھی پاسٹے ٹیات میں لغزش نہ ہوئی۔ آپ بر توحیہ رکا دنگ غالب تفارا درمولانا محرعلی ہوتر کا پہتعر بالک آپ برصادت آتا تھا نے

توحید توبید کوبی کرخدا مشریس کمدس نیدینده ددعالم سے خفا بمرسے لئے بست مصلحت بینی اور مدام بست آپ کو مرکز گوارا نه تقی سی گوئی و بدیا کی بین آپ پیا آگی طرح نابت تدم رہتے سے ایک جو اللہ کے شیروں کو آتی نم بین رویا ہی ایک جو اللہ کے شیروں کو آتی نم بین رویا ہی

بالل سے محاجانا اور تعید و بند کی صفوبیس سنهاآب کاشیوه را با ملکه اکر فرات کرمیری نفرندی می انتاعت دین کا باعث بنی س

اسلام ادراشا عت دین میں عمل کوٹرا دخل ہے مادیت کے اس دور میں ہی خب مفری کو اس معیار پر پہ کھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے لیاس مخواک اور رہائش میں وہ سادگی کہ قرون اولی کی یا دیا زہ ہو جاتی تھی دسوت کے یاد جود آپ فقر کور ہیے مصل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور معاملات میں ہیٹ خلق محسم دی کا دنگ بیش نظر رکھتے کہی ما تھے پر بل ندا تا اور خکنی عظیم کا ہے جبر رہ با ندا مور معروفیات کے باوجود مبدوق محل کے دامن کو کہی ان تھے سے تہ چھوٹر تا ۔ اپنا تو ذکر کیا ۔ غروں کی نکر آخرت میں انہیں ترایا ویتا ہم جسی کسی کی دل آزاری نوالم نے بلوجود میں انہیں ترایا ویتا ہم جسی کسی کی دل آزاری نوالم نے باوجود میں انہیں ترایا ویتا ہم جسی کسی کی دل آزاری نوالم نے باد میں انہیں ترایا دیتا ہم جسی کہ میں انہیں اصلاح کی کوشش کر مستی موجاتا ، درا صل فررگوں کی میں نشا تی ہے سے انداز میں الب ابیان فرائے کہ دل مستی موجاتا ، درا صل فررگوں کی میں نشا تی ہے سے

وه حیفاکرت د سے اور سم و فاکرت رہے ؛ اپنے اپنے فرین کوددنوں ادا کرتے رہے

اکل حال ادرصدتی مقال دلاست کے دو بڑے نشان میں۔ صدق مقال کا تومال آپ جانتے ہی ہیں کہ جہاں زیان صبح سے در کونام ہک ذکر فکر اور آن و صدیث سے ترسی وہاں صدق مقال کے علاوہ اور کم ن کواہی گذاہ ہے درق علال کامی آپ یا ن فاص انہام تھا ہر معیلس میں حوام کھانے سے بچنے کی تلقین فرائے اور حوام نوری سے نفرت دلاتے دفرائے کہ حوام سے گوشت پوشت اور سبح ہم اور موج آنہ ہے اور اس کے انوات اولا دیک پہنچتے ہیں۔ اگر چوعوام کو مکلف خریتے مگر مقربین کو شکو کہ کا ندارسے کہ ہم تھے۔ برس کی جوز خریدنے کی اجازت ندریتے فرائے ہوسکہ ہے کہ قصائی جوری کا بھرا ندی کو سک در کو موان مور کہ اور در کا ندار نے حوام کی ملاوٹ کرتے ہوں کہ کو رہے تھوں ایک قطرہ پشیا برل جلئے توسال یا تی حوام ہوجاتا ہے۔ باعل ای حوام مقرب سے موج اس مو

رہ میں القبور کا آپ کو علم تھا آپ فرایا کرتے کوئی شائی قلعدی غربی دیوار کے پاس کسی دلی النہ کو مدفون پا تا ہوں اور مجھے اس کی فوٹنو کر میں ہے ۔ ایک محر مرص کے در بیٹے نوت ہو گئے تھے کے حوا سے سے فرمایا کہ ایک ایک ایک جھی حالت میں ہے اور دو سرے کی خات دگر گوں ہے جیا نچراس نیک خاتون نے افرار کہا دگر گوں حالت واسے نے خودشی کی تھی اور دو سرا دا تھی حالت مالا) مبھا می ماد ثات کا شام مواتھا پر حفرت مولانا بشیراح مساحب ہے ویک فرطنے ہیں کہ ایک مرتبہ صفرت لاہوری نے ایک دو صفر کودیھوکر فرمایا کر قربے کے اندر تو کچھ کی نہیں جبانچہ بزرگوں سے معلوم ہوا کہ اس قبر کی لاش کو عقیدت مند نکال کرلائل پورسے گئے ستھے ۔ متحرت مولانا مشجاع آبادی فراتے ہیں کا حبل خانے کے اندرمبری کانٹری مخرص مفرت لاہورگ کے باس تھی میں نے کٹڑمٹ ہرہ کیا کردات کو آپ کی کوئٹری لقبعۂ نور ہوتی ۔

حضات: حضرت الموری کوان آیا ت اوراهادیث بربرکمین اور تحقیق کآب ولابت کے کس مقام بربی میں توآب کوکان ولایت سیمق مول ت اسمیق مول کے ایک است کے کس مقام بربی میں توآب کوکان ولایت سیمق مول کے بول کی ایک مول کے اپنی اُم ت کے سیمق مول کے بیار کا میں مول کے بیار کی مست میں کھڑا کردیا ۔ ؟
عکما و میں کونسی خوبی دکھی جوان کو بنی اسرائیل کے نبیول کی صعت میں کھڑا کردیا ۔ ؟

م س دقت معنور نے ام غزائ کی دوح کی طرب افتارہ کیا کہ اس سے دریا نت ذوایق می صفرت کوئی نے اُن کا نام پوچھا قوانہوں نے ملاں ابن فلان لعبن ابنا نتیجرہ نسب سنا دبا ۔ حضرت موسی منے فرایا ۔

صا بذادے! میں نے صرف نام ہوجھا تھا آپ مے سالٹ جوہ نسب گِن دیا۔

معن الم عزائی کی روست عرض کیا۔ اسے کلیم اللہ ! فعا تعالیٰ نے اسسے صوت بہ پوم جا تھا " و کما ملک جمہینے جا موسلی " کا ب کے بارتو میں کیا ہے آپ نے جواب میں کہا تھا کہ عصا ہے ، میں اس سے بکر ہاں چواتیا ہوں ، بتے جمالی اور میک لینا ہوں وغیرہ وفیرہ یہ ب نے اننا لمبا جواب کبوں و با تھا ؟

مر ترسی میں اسے میں کا میں میں کھاف آیا تھا اس لئے سلدہ کلام درازکیا۔ حضرت موسائی نے فرمایا کہ خواسے میں کلامی میں لگاف آیا ہے اس لئے سارا شجرہ کنسب سنا دیا ببر مشکر حضرت موسی فاتو امام غزائی نے کہا کہ مجھے بھی کلیم اللہ سے ہم کلامی میں لگاف آیا ہے اس لئے سارا شجرہ کنسر درجددیں کیا ان کی دلایت میں کمئی شک مو کھٹے اس لطیعت نمال سے مطلب برہے کہ جن علما و حضرات کو حضور حبنت میں نبیوں کے برابر درجددیں کیا ان کی دلایت میں کمئی شک

ره جاتا ہے ۔ نافقہ م ا

حفزت کومتجاب الدعوات می سمج متا ہوں اوراس من میں ایک واقعہ مکھا ہوں ہو آپ کی کارت اور ولایت پردال ہے ہم اتوارکو حفر کے درس میں شمولیت برامعول متا اوراس طرح وفتہ رفتہ مجھے حفرت کا ترب ماصل ہوتا گیا اورا ب کی خاص نیز عناست نے ہررے حصل بھا دربتے رسالہ خلام الدین کا فاویت اورا ب کی دول کے دول میں نے علیجہ گئی میں عومن کیا کہ حضور حبیل خانہ جات کا المت قوم ذرا بیس وہاں العملات کی بڑی گئی المت کے بیرا کو المار خالات میں مذم ہدا وراخلاق سے برگا نہ ہوکہ کو ہم بھیتے ہیں آپ نے میکورٹ کی برائے میں اورا خالات سے اتفاق کیا اورتمام حبیلوں کے نام رسالہ خلام الدین جاری کرنے کو ذرایا رسالہ دینی تعلیم اور طربق اصلاح کے آسان بہلو کھنے میں وجہ سے تمام جبلوں میں اکثر میکھیا تھی ہوں اور اور عام مطالعہ کے علاوہ حبیلوں میں اکثر میکھیا تھی ہوں اور اور عام مطالعہ کے علاوہ حبیلوں میں اکثر میکھیا تھی ہوں ہے میں اوراولاد کی توبیت میں اوراولاد کی توبید المتحد کی اسالہ کی تعدد اس میں اور اور عام مطالعہ کے علاوہ حبیلوں میں اکثر میکھی ہوں تھی تا مجیلوں میں اکھی تک بر رسالہ جاری ہے اور قدروان وگ اسے سرکاری یا ذاتی خرچ مرمنگاتے ہیں اوراولاد کی توبید الشوانور میاد نورٹ کی اجازت سے آپ کے موجودہ جانٹین حضرت مولانا جبید الشوانور میں المی کی معاد میں المی کی میں المی کے موجودہ جانٹین حضرت مولانا جبید الشوانور میاد کی سالہ کی نماز جمید کے دیا قونیا توسشی حضرت مولانا جبید الشوانور میاد کی سالہ کی نماز جمید کے لئے وقتا توسشی حضرت مولانا جبید الشوانور میاد کی سالہ کی نماز جمید کے لئے وقتا توسشی حضرت مولانا جبید الشوانور میاد کری سالہ کی نماز جمید کے لئے وقتا توسشی حضرت مولانا جبید الشوانوں میں اسے میں اسے میں توبید کی سالہ کی نماز جمید کے لئے وقتا توسشی میں تھوں کو توبی توبید کی سالہ کی نماز جمید کے لئے وقتا توبی کی توبید کی سے توبید کی سے توبید کی سالہ کی نماز کی کوبید کی سالہ کی سالہ کی توبید کی توبید کی سالہ کی توبید کی توب

عاد میرانده کا واقعه سے کرعید میلا والدنی کے سلیمیں آپ سے برسٹی حیل تشریعت لانے کی استدعا ک بے حدم حروفیا شہرے کا وجوداً پ نے آنے کا وعدہ فرایا گرجوشرائط منگائیں وممن دعن مکمتنا مہرں ۔

حفرت ملیالرحمته کا مع خطامی میرسے پاس ہے امرائٹروالوں کا ہم نش ٹیہے ۔ آپٹرنے اس گنہ گارکے نام موخط تحریر فرمایا وہ سہے۔ محرّم المقام حافظ محدامین صاحب ۔

دز احقرالانام احدعلى عنيء

"اسلام، ملبکم ورحمت الله - انشادالله کل مبع ، ارد سمبر المقائد ، برقت ۸ بج بورسگری کی و دور محری بوت بلیخ جاؤل گا انشاد الله آمال آب کے حالے فقط ایک گفتہ سے زیا دی نہ شہر سکول گا جارئے وغیر کا کو تھے انسطا حرن مرکزیے احباب سے کچھے نصائح عمن کر کے والیوے آجا قرے گا یہ فقط

زبانی بین مقاک سواری کا ندولرت بھی ذکری مہن خود آ جائیں گے ۔۔ آب عین مقرہ وقت برتسترید لائے یں بحافسران جیل جہم باہ مقارقیدی سکول کے بال ہی جی سے اور مغزی می تربیع فراستے خود حفر شدندا کید گھنڈ علم دع فاق اور قرآن و حدیث کا تذکرہ فرایا حب سب صغارہ کہا معظوم کو منظوم اور مشغید ہوئے اس وقت سکے انسپکر میزل جناب شیخ اکام صاحب نے خطرات تقبالیہ بڑھا آپ کی دینی خد مات الدر روحانی عظرت کوسرا با اسی وفقت سے معظرت نے تقریب مطابق آبیت و ما اسسلنگ اللا دھ مستر العا لمدین سیر می ترجی اولیے روحانی عظرت کوسرا با اسی وفقت سے معظرت نے تقریب مطابق آبیت و ما اسسلنگ اللا دھ مستر العا لمدین سیر می ترجی اولی می می باد بنی موجود ہے جواصلاح احوال کے لئے اشد خودی ہے مزید زبایا کو می میلاد البنی اور فرانی اور در وحان الا می کا تذکرہ کرکے میں گھنے ہارے رکھ ارتب کی جودیا لاجودی ۔

سرننڈنٹ ڈرٹرکٹ جیل اپ کے خطبہ سے بے حدمتا ٹر ہوئے اورا پ کواپ ہال ڈسٹرکٹ جیل سے جانے کی خواہش طاہر کی اپ ان ا از او نواز فن منظور فرالیا اور ہم با نیج منٹ میں وہاں بہنج گئے تمام تیدی بڑ کے دفرت کے نیچ جی تھے اُ بدنے نصعت گفنڈ وغط فرایا اور عام فہم ان طامین قران اوراحا دبیث بوتہ بیان کبر میں سے سے ایمان قازہ ہوئے اس دوران میں محدر فیق نامی ایک سزائے موت تیدی نے مفرت کی نیادت کی خواجش کی مفرن اس کی دلداری کے لئے بچالنی کی کو مفری میں تشریف ہے گئے سرنٹ نڈٹ اورین می بھراہ تھے بچالنی واسے دُواکی البجا کی آپ نے اسی دقت یا تقد اُسٹا کے اور نہایت محویت سے دُھا مؤما اُن اور خید منٹوں کے لیدا پ گھروائی تشریف ہے کہ

اولىياءرابت توت ازاله ببترسيته بازگر دانندز راه

خدید سه نهیں مے فقر وسلطنت بن کوئی امتیاز الیا بر یہ نکاہ کی تینج بازی دہ سپاہ کی تینج بازی

ا خس محصے ہ لا قامتے: حضرت بین الفیر کسے بری آخری ملاقات اٹھارہ فروری کا الله ارموئی میں عومًا اقار کو آب کے درس میں جا یا گرا چا فی اس اقوار کو ہی ملی العینے ہی بہنے گیا جب محبد میں داخل بول توجع عام تھا لیکن حضرت انہی تغریف نہیں لائے ہے اکثرا حیاب ذکرہ فکا اور قرآن خواتی میں محرتے اور عین دروازے برشوق نیارت کے لئے مند نظاہ رسیا بی نظرات تھے میں نے سوچا کہ انہی ہوئے سات نہیں ہوئے کہوں ذکھر کے دروازے برما حز ہو کرے بیٹ کلف خرف نربارت حاصل کروں ۔ فادم معجد نے مجھے میں ایا کو میں مور خواتی میں موٹر انہی کا کو میں موٹر انہی کا کو میں موٹر انہی اور داکھر کی جا بیت کے مطابق آپ گھرے میں دروازے برہنجا تو اس موٹر انہی کہوں جا بہنچا جب میں دروازے برہنجا تو موٹر انہی کی موٹر انہی کہوں تک کو میں موٹر انہی کہوں تو موٹر انہی کے ایک خاص جذ نہ الفت کے تحت کت ن کٹن ن در دولت پر جا بہنچا جب میں دروازے برہنجا تو موٹر انہی کہوں تک کو میں انہی موٹر انہی کے میں انہی موٹر انہی کے میں موٹر انہی کہوں تک کو میں انہی موٹر انہی کی موٹر انہی اس موٹر انہی کی موٹر انہی کی میں انہی معجد میں دولا اور موٹر کو کا میں موٹر انہی موٹر انہی موٹر انہی کا میں موٹر انہی کی موٹر انہی کی میں انہی معجد میں دولا اور موٹر کی انتظا ہوں ۔

الندالندو، برس کی مر بخیف و زار ، لا مز اور بیار ایک فرلانگ مک بدل سفر کرنے کا جازت نہیں مگر فرائر تبلیغ اور افنا عت قوی کا یہ عالم اسب یک سے جانے والی موٹر کے انتظاریس کھڑے ہی حالانکہ موٹر آئے ، ٹاران بجنے اور بلانے بریمی آشر بعیف لاسکتے ہے۔ مگراً ب موٹر کی اُتنظاریس کھیسے تھے بریما آپ کا مذبر ٹر تبلیغ واش عت وین رمیری خوش کمتی تھی کہ آب نے مجتب اور تبہم سے اِلمق ملیا محتقر باتیری بدئی۔ میں ایک طرف توابی قسمت پر شامال مقااه ردو سری طرف کچھ محسوس کواتھا کہ شاید بیری دجر سے حفرت کو تکلیف نہ ہو آپنے بی بری بے مبنی عموس کی اور فرایا کا ب بیرے ساتھ موٹر میں جاسے سے کہ لائسی کی اوروالپی کی اجازت ما پی پھر آپ نے تنفقت سے با بھر ملایا اور ڈیا ڈھائی بیں ابی جند قدم ہی مڑا مقاکد دوسری طرف سے ایک موٹراکی اورآپ کو مجھا کرسی میں ہے اگ

آب کادین توصیغروکبیر،ایمروفیز ادبرردزن خوشیکه بردوق و صوق کے وگول کے لئے منہور تھا گویا مفرت اپنی فات میں ایک محبل کے دن میں

می طرح کے دیس اور ذکروفکر کی مجالس ہوتیں گرا توار کی صبح کا دیس تیادہ میرونی ہوتا تھا۔ چنا نچہ دیس شرع ہوا معفر نئے نے تلادت فرائی تشریح
اور تعفیرشرے کی سجان الندا علم حکمت کے موتی سیدھے سادے الفاظ میں بیان کئے تلاب اور روح کی عجب کیفیت ہے کوئی رور باہے ادر کوئی تورائی مبلک سے کسی ماصل کور ہا ہے کوئی آلہ ممکر آلم میں آلموت دلاور و سبیکی ) پر
سرد آبیں بھرر ایا ہے کوئی جبرہ انور کی زبارت سے سنفید اور کوئی تورائی مبلک سے کسی ماصل کور ہا ہے کوئی آلہ ممکر آلم میں آلموت دلاور و سبیکی ) پر
ضیف آلاز بر مہرتن کوش ہے علما دکی جماعت قرآن کھو ہے بہتھے ہیں الغرمن ہرکوئی مکٹی با ندھے زیارت سے اور کوئی آلوان میں وعن مندی ایک روحانی نظارہ ہے جو قابلی دبد ہے بر مبرا آخری دیس میں استہازی شان یہتی کیمولا نا نے جر کچھ قرمایا میں وعن مندی ا

لاھے دلبو اِتم نے اپنی اولادکو ہیں۔ اے ایم اے لی ایج ڈی کا با وکا لت اور ڈاکٹری ٹرسائی ۔ آپ نے لار دار لہج میں ذمایا ایس اولا دکوکیا کرنا اور اس کا کیا ٹا ٹرہ حس کے لئے نم نے سب مجھ کیا گروہ اپنے باپ کے خازہ پرد عائے جنا زہ می نہیں پڑھ سکتی ۔ دکے بیّہ تھا کہ خید دن لعد حضرت کا نیا وصال ہونے والا ہے )

لاھور لمبع ! با درکھواسی اولاد حب قیامنندکے دن پکڑی جائے گی توبگارپکارکر کھے گی ۔۔۔ خدا یا ! ہمارے بزرگوں ادروالدین کا قعلم ہے حکیمہنے تابعدادی کی اور حفول نے مہیں تیاراستہ نردکھایا اس بلئے ان کریم سے دوگنا غزاب دے ۔

اسے لاھو دلیو اس وقت تمہا کیا جا ہے جو گا کہ ہوری اتھا مہ لاکھی آبادی سے استے دکس استے کا بحید اور استے کا کو ہیں بہاں الاصور میوا تم میں تمان کے کہ داری ہوں کا کہ ماری کا موال کا ہوری عام دین میں ہے ؟ آ کسیس حد کر در حیل الاحور میوا تم ہر مرکز زکم سرکر کے کہ خوا یا جس کول مراہ والانہیں آیا ۔ النہ نے اتمام جب کو دیا ہے اور تجھے دہی سے کو تما کو لاہور المحاد المعام ہے ہوں کا موالا ہوں کا موس کے کہ خوا یا جس کو کہ در النہ ہوں اور لاہود لوں بر شرط جملتے بوری کر واج ہوں درا جو کہ موس کے گھو ما اس وقت تمہ دا کہ استر ہوگا جب قیاست سے واسط پٹرے گا تمہا ہے کہ جب کوئی مرحا تا ہے تو آب وگھ بو و کے گھو ما اس وقت تمہ درگا و موسی ہوں ہوں کہ تھو اس کو تاریخ کا موالا کو تاریخ کو اس موسیقی کو موسیقی موسیقی کا موسی کو تاریخ کا تمہا ہے کہ اس کو تاریخ کو تاریخ کو تاریخ کو اس موسیقی کو کہ تاریخ کو تاریخ

ا سے لام ورکے امیرو اور کارفاندواروا ندا تعلی نے میں رزق اورمال دیا ہے اورمن حدیث لا محیث بہاں سے کمان می نہیں وہاں سے دیا ہے اور میں ما شامالیہ اس مال سے تیرہ دفعہ اللہ ادراس کے جبہب کے گر حاخری دے آیا ہوں۔الحد للہ ابھر فوایا۔
لام وربی آنمانی میں بول کوسنیما لے جاتے ہو کلب لے جاتے ہو ، مخلوط اورع یا کی مجالس میں حصہ لیتے ہو تا ہے گھول انکسسے جاتے ہو حتی کی فرانس میں حصہ لیتے ہو تا ہے گھول انکسسے جاتے ہو حتی کو فرانس میں من میں میں میں بہیں ہے جاتے ہو حتی کو فرانس میں نہیں ہے جاتے ہو حتی کو ماری کی مجالس میں نہیں ہے جاتے ہو حتی کو ماری کی مورقوں کو اگر نہیں ہے جاتے ہو تی مجالس میں نہیں ہے جاتے جس خدانے مرب کو میں نہیں ہے جاتے جس خدانے مرب کو میں اس کے درکی محب میں نہیں ہے جاتے جس خدانے مرب کے مرکز میں ہے جاتے شرم نہیں آتی ۔

لاهودليو! فلاسع دروقيامت كے دن اسے كبا منددكھاؤگے عورتىں تواكى طرف تمہں خود ملاس اورسا مديس كے شرح آت ہے ما ثناء التُدميري بال مستولات كيدي وغط حمعه اوردرس كعدي باقاعده بردے كا بندولبت بي مين في آنمام حجت كردبا ہے تم اب ينهن كم سكوكه كرمين كسى فينهين تبايا يبب في تباديا بي غرض مب فاموش اورشر منده كا يوكر مهارى غلطيون كاصح نقسة كينيا مارا بدائر آنكمبس بُرِثم تقين اب جبكه گذشته اتوار كے درس اوران كے اپنے خبا زے ك كيفيات سلينے آتى ہيں تو اس امتزاج سے ايرعجب كيفية بيدا مهدتی ہے نماد تعالے نے اس مرددرولیش کوعظمت بھی وہ عطا فرائی کہ کسی نے کہا ۔۔ تازی علم دین کے جنازے کے لیدا تناج انجیج کمی نہیں دیکا عوام ونوامی کا بے بیاہ سجوم تما خبازے میں انسانوں کا چاروں طرت مما ائتیں مارتا مجا سمندراس الشدواسے کی معمالی عظمت اوردوں مي محبت وعقيدت كانشان تفاا ورميي ولى كن في سبع ولائل بور واولنبدى ، مذان او كراجي ك كاحباب بيني كي تع درسدكا فرم آبِ نے سب کے للے دعاء کی را ہے کی رعام پینہ حاضراد رنمائی اسپنے اور بگیانے سب سکے بنے اگری بھی -اب حاخرین مصافی کے بیقیار مختصر را بمع بسيست طريقا كوئى مصافحة كرر المسيد كوئى وكاكر رام ب اوركوئى بالى بردم كودارا بدي بردن سي محبت اوريون سي ستفقت جوري ب خاص مقرین یا وس داب رہے ہیں اور چہرے پرشفسانہ جسم ہے بہری یاری آئ توشففت بھری نگاہ سے دیکھا اور محبت ہے ہا تقد ملایا کیا ین کی از وی مسافی سے انگے جمدرکے روزگیارہ بے دن مسجد میں تشریب لائے مگرطبیت خواب موکئی اور نماز کے بعد آب والی مگرمط گھتے اور اسی رات سار مھے نو بھے آپ کی روح قنس عنھری سے برداز کرگئی اور مطرت میں ایسے حقیق سے جاسلے ایّا للّٰہ دانا الیه داحبون م مهم فرورى عند الديركوسيفية كن صبيح مب كي ساني از كال كى خبرسن كرات بريع بين كمرام كي كيا . النددا ول كي جبرا زيد كي قابل دير برے بی کیا تعمول یون معلوم بیتونا عقا مبدیا کرسا داشتبراً لٹ آیا مومتای اور دور ونزدیک سے مردوزن جنانسے براؤٹ رے تھے زیادت منداور جناند سے کو کنده ما دینے کی سعادت حاصل کرنے سے لئے مبر کوئی بے کل تما مگر باری نہیں آتی تھی جبروتی تی کا سعد صبیح سے سے کاٹام تک ختم نہ ہو کا اس گنبگا را بھے نے دومرتبہ شرون زیارت حاصل کیا ۔ کیا عرض کردں جہرے پرزر برسس رہ بھا اورجنازے کے عبوس کا نظامہ تر تاب دمدادرمرف داله ي رد مانى عناست كانبوت تفا ردگ خبازے كے نيج صفى كر كھي سعارت محية كتے -من ن مردمون بالوكويم : جومرك آيرتبت مرسب اوست

مدید شریعت میں ہے کہ جالسی مومن حس کی نما زجنازہ اداکری وہ جنازہ مختاجا کہے تھیلاحیں جنازے میں ڈیڑھ لا کھا فراد ٹرکتے موں مدید شریعت ہے کہ جالسی مومن حس کی نما زجنازہ اداکری وہ جنازہ مختاجا کہے تھیلاحیں جنازہ کی عام سلمانوں ادر خطاع موں مدھنان المبیارک کا مہند کیتنے النٹسکے بیارے دوزے وار، حاجی ، حافظ، عالم ، دردیش ، صوفی اورفقر بہول کے عام سلمانوں ادر خطاع کا دج سے جنازہ مختاجا تا ہے لیکن لعمق دفعہ السامی مقلبے کہ جنازہ اور دعاکی دج سے جنازہ مختاجا تا ہے لیکن لعمق دفعہ السامی مقلبے کہ جنازہ اندیم تا ہے ہیں۔

اولٹ کے دسم المقربیون فی حبیات النہ میں ۔

اولٹ کے دسم المقربیون فی حبیات النہ میں ۔

اولٹ کے دسم المقربیون فی حبیات النہ میں ۔

# حضرت لاہوری کے کمالات

روایت: سونی محربینس صاحب

### 

اَعُوُذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَٰنِ السَّرِحِينِم لِسِبْ ِ اللهِ السَّرِحُنُنِ الرَّحِيْمِ ۚ ٥ وَمُسَاخُلُفَتُ الْجُوتُ وَالْآلِمِ السَّرِحِيْمِ اللهِ السَّرِحِيْمِ اللهِ وَمُسَاخُلُفَتُ الْجُوتُ وَالْآلِمِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ر ترجیہ :- ا درمیں نے جن ا در النسال کوہ بن باہے نوم ون اپنی بندگی کے لئے۔

رئر و الشرکار الشرکار الشرکار السان ہے کہ آج بھرائی نے ایک میسنے کے بعد ہم سب کوئل بیٹے کرائی باد کی اوکر کی اینا نام نی میں میں الشرکار الشراق التراق التی میں التراق التی میں اس فیلس کوہمیشہ فائم کرنے کی نوفیق عطا فر مائے اور الترا بیتے نام کی برکات اور ادارہ کا فیت میں لیست فیرمائے ۔

ا برخمیس جساکہ آپ صفرات کو معلوم ہے دراصل اصلاح حال کے لئے ہے گری اکثر سوچنا ہوں کہ ہیں کسی کی ایم بھر کی اس کے لئے ہے گری اکثر سوچنا ہوں کہ ہیں کسی کے سا سے کہا اپنا نو نہ بیش کر سکتا ہوں ابھی نک تو مجھ اپنا ہی نکر ہے علو اپنی نک کی بندی بیک کی بندی کی بندی کے میں میں کے میں اس کے میں اس کے ایک میرے سامنے حضرت رصنہ الدی میں اس کے ایک میرے سامنے حضرت رصنہ الدی میں اس کے ایک میں الدی کو اس کے ایک میں الدی کے میں اس کے دن خوالی میں الدی کو اس کے ایک میں الدی کو اس کے ایک میں الدی کر جو سبق میں کے میں اس میں ہوں کہ کہتے ہوں کو میں اس میں ہوں کہ کہتے ہوں کو میں بندی ہوں الدی کہ میں اس میں ہوں کا میں اس بات کو اکٹر سوچنا ہیں ہوں کہ کتنے پر جے فیامت کے میدان میں آ میں گے سوالات میں ہورہ ہورہ کو ہورہ کے کسی سوال میں سنا یہ ہم کا میا ہوں ، ماری عوادت بھی کو گوں کے سامنے ہے ، سب جا سے ہم خورہی واقعہ میں ، ہر وقت الدی کا دیا وہ مقصد ہیں بارہی بنیں اور دیا ہے دھندوں میں بیسنے ہوئے ہیں اور ماطی المی کا میا ہوں ہی اور مقصد ہیں بارہی بنیں اور کے کو مقصد ہیں بارہی بنیں اور کے کو مقصد ہیں ، دنیا ہی ہوا کو الدی ہو کہ اس کی طرف ہماری توجہی میں ، دنیا ہی ہارا مطلوب بن جی ہے ۔ میں اور دیا ہی کہ واسک نکری نہیں اور دیکھ خطرتی بارہی ہونی بارہی ہیں اور دیکھ خطرتی بارہی ہونی بارہی ہونی کو اس کی طرف ہماری بارہی ہونی کی اور دنیا ہی ہون کی ہونی کہ اس دنیا ہی ہارا مطلوب بن جی ہے ۔ میں شام کو اس کی خواسک نکری نہیں اور دیکھ خطرتی بارہ ہماری ہونی کی ہو جو اس کی خواس دنیا ہی ہو کہ اس دنیا ہی ہونی کی ہو جو کا شو ہے ۔ میں شام کو اسٹو ہے ۔

بہر تر ہے ہی کہ نہ دنیا سے دل گئے ہے۔ پرکیا کریں جرکام نہ لے دل گئی طے

ونیا کے ساتھ والب ندتو ہونا برا تا ہے سبکن اسلام بد کہنا ہے۔ کہ دنیا کرحی رکھرا ور الترتعالی کی بنلا کی ہوئی صدود کے درمیال رہ کرا ورخدا کی باد میں زندگی گذارو، اتنا دنیا میں نہجنس جاؤ کہ خدا کی باد ہی سے غافل ہوجا ور اس لئے ہمی ترفکر ابی اصلاح کا کٹر رہنا ہے۔

حريب خصصرت رعمة النه عليه كى زندگى كو ديميا، أبْ كاتصوت، آبْ كاتوكل، آبْ كا حضرت لا ہور می کے کمالات تقویٰ اکٹی کی دی ضرات، آیٹ کا لوگوں کو دین کی طرف بلانا، آپ کا مجامرہ، آپ كاجها داوراب كى اس كىلىدى كوست شير،ان كى شال مجھےكسى دوسر كے شخص مين نهيں ملتى - بيب فياور بزرگول كى بھي زيادت كى ہے بسب النزکے بیک ولی اوراولیا دکرام ہیں لیکن وَفُوْنَ کُلِّ ذِیْعِلُمْ عَلِیْمُ وَ وَاسْتَ ،) تِنْکُ الوَّسُلُ فَضَّ لُسُرِّ تجیسے ابنیا معلیم الصّلوٰۃُ وَالْسلام کے درجات ہیں۔ اورسب پردرج مفود اکرم بَعْضَهُم عَلَىٰ بَعُضِ مِر ربقره ٢٥٣) صلى التُرعليه وسلم كوالتُرف عطا فرمايا ، تومي مجهنا مول كرتمام او ب اركرام براگر درجه التُرف كري كوعطا فرما با جع فرماد معفرت لاہوری رحمت الندعليدكوديا سے اس بشے كواك كے در ہے كابس نے كسى كونہيں ديكھا اور خود فرياتے تھے أوا ہے التواجب أو عاہے محصے وٹنیا سے بلائے، میں ہروتت تیرے پاس آنے کو تیار ہوں لا اور اور بھی فرمائے تھے در میں ونیا سے کامیاب مارا ہم ں " حس شغیے بر معی نگاہ انتھاکر دیکھیں بہی وہ شعبہ اسلام کے رئاک میں زنگا ہوا نظراً تا ہے۔ ان کی زانب اندس تو تھی جو تھی، اس کو توبالنی نظردا مے سی مجسی کرائٹر نے ان کوکیا ورجاست نصیب قرمائے تھے سکین اگر ہم ان کی گھر میر زیرگی پر بھی نکا ہ اٹھا کرد کیھیں تواللہ نے بیوی السي عطا فرمائی در صندالنُدعليها) نود چه چه سيهار سه سات سات سيهار سه روزانه تلاون كرنا ال كامعول نها خود ساراگو كا كام كاج كرنا ال كامعول تنها اوروكريس شكريس رمنا اك كامعول تهاموبوده حضرت دات بركانهم فرما باكرتيم كميس جب اخبادات پر جھنے ہو سے دیمھنیں **نوا ما**ت می تاراح*ن ہونیں کرتم اخباریں کیوں ونت ضا*لئے کرتے ہو *?یی وفٹ النڈ النڈ کرنے ہیں حرب ک*د۔ انعاتقویٰ اور اننا لگاؤ الندکی ذات کے ساتھ اور بھر حواہوں نے حضرت رحمته الله علبہ کے ساتھ تعاون کیا اُس کی مثال دنیا کے سختے رہبی ملتی چھنرے رحمتہ اللہ اکثر بیان فرمایا کرتے تھے کہ میری میری نے میرابہت ساتھ دیا اور ننگ دستی میں تعکیف میں ، پیشا میں میراساتھ نہیں چھوڑا۔ برطال بوی کودکھیں توہماک کے تقوے کی کیا تعرف کریں ، حفرت رحت التعلیدی ربان سے جربانیں سی سٹ شدررہ مبانے تھے ،اولادکو مکھیں توتینوں بیٹے روشنی کے بہنار یحضرت مولانا جبب النڑصا حب رحمتہ النڈ علیہ ،حافظ میں مجی، کامل بھی اور حضرت دھندالسز علیداکٹرلوں بھی فرما باکرتے تھے کہ جو کچے میں نے اپنے بزرگوں سے جالیس سال میں حاصِل کیا وہ سب كاسب ميں نے مولاناحبيب الترصاحت كورے دياہے وہ بہت اونچے درجے كے اوليا مكرام ميں سے گذريے ؟ جن حضات نے اُن کی زیارت کی ہے اُن کے ساتھ تھوڑا ساسی تعلق رم ہے وہ اُن کی تعریفوں کے بل باند صفی بیں اور وہ سمج میں کروا تنی وہ بہت برطے الل التُرسی سے گذر ہے ہیں، اک کے بعد ہما روج و حضرت دات بر کا تیم میں، ال کے متعلق فرماتے مدوم جعیے میرے دحضرت وامن برکاتهم کا نام لے کرفرواتے، برعالم سجی ہیں، یہ کائل سجی ہیں، یسبتنے ہی ہیں۔ النّرنے ان کوبہت سی تعنوں

سے فواز ہے۔ اصلا عرصال کرسکتے ہیں السُّر نے بدلعت بھی ال کوئٹی ہے ۔ اور بھی بہت سے نوبی کا است فرما نے ، بھر حفر ست ہیں السُّر کے بھر حفر سے معرف السُّری معرف یاست نوبنیں ہے۔ و رجات ہم نے ہی نوجانئیں مغرکہ اس بھی ناہ حضرت رحمۃ السُّری کی بارت سے معرف رکھتے ہیں ناہ حضرت رحمۃ السُّری کی بارت سے معرف رحمۃ السُّری کی الات کی وجہ سے حضرت کو اپنا جانئیں مقرار کیا ۔ اس سے نہیں کہ ان کے بیٹے ہیں ، بہ بات نہیں تھی بھر حضرت موانا حافظ میں المار کی المار کی میں ہے بات نہیں تھی بھر حضرت موانا حافظ میں کہ اللہ میں مار السُّری کی بارت سے وصال فرا گئے ۔ اس سے نہیں کہ ان کے درس بھی سنے برامطلب بہ ہے کہ حضرت رحمۃ السُّری کے برس جو جا ہے اپنی ذکر بھی کوائی ہو ہو جا ہے اپنی ذکر اور کا مورٹ دکھی تھر بہ بھر اور کی خوارت دکھی ترب بھی کما ل، مورٹ کو دکھی تھر بہ بھر کہ اس نہیں ہیں کہ ان کا دیکھو نہ ہم کہ کہ دور باللہ بہاں پر کچھ کم وری کے بہار کہ کہ مورٹ کو دکھو ل آئی ہم دیکھو نہ ہم کہ بھر کہ بہارہ کو بہارہ کو دکھو ل آئی ہم دیکھو نہ ہم کہ بھر کہ کہ بھر کہ کہ بھر کہ کہ بھر کہ ک

انومبرا کھنے کا مطلب ہے ہے کہ اصلاح جائے کا مطلب ہے ہے۔ اصلاح جائی کا مطلب توب ہونا ہے کہ مریج ہے وہ فیخ کے اصلاح حال کا مطلب کی اس برعکس بڑے کے نقش قدم برجانے وال ہو۔ توہم تو ال کے نقش قدم برجانے وال ہو۔ توہم تو ال کا نقش قدم برکیاچل رہے ہیں۔ شا مُدوہ ہی ہم کو قیامت کے دن پکڑئیں کر جسین ہیں سند بیط جس راستے برتہ ہیں چلایا جو تال اور حال کا نموز تمہارے سا منے ہیں کیا وہ تو تمہارے اندر ہے ہی تہیں، تر خدا کے سامنے بند نہیں کیا جنے گا!

وعلی الدُّ تعالى میں صفرت رحمة الله علیہ کے نقش تدم برجانے کی توفیق عطافر ہائے۔

بمهرب

ے رانہ

ر رانگلا

س يكنا

. اکس

زالة عبرا

مال <sup>بن</sup>

ررمن براد د

الملک کی ذات اور صفات کا بتدے پر بیر حق ہے کہ اس کی ذات اور صفات اور صفات اور صفات اور صفات اور اس کے افغال میں کسی غیر کو سٹر کے متعلق اللہ تعالیے کا فیصلہ ہے مثرک ایسی برئی چیز ہے کہ مشرک کے متعلق اللہ تعالیے کا فیصلہ ہے کہ وہ کھی بہشت میں منہیں جائے گا۔ قولۂ تعالی ان اللہ لا یغفر الح الحق کا فیلئ شرک کسی کو معاف منبی کرے گا ، اور سٹرک کے سواج کا ہ جے جا ہے معاف فرائے "

میرک کے سواج کا ہ جے جا ہے معاف فرائے "

(حفت راہوری قدی سرؤ)

ب يعيم ها كالمركم مقيقي كامت استقامت على الشرلعية المحدير على صاحبها الصلواة والتيسيم لشفت کے دوواقعا ادرہارے اکا بین دلو نبدکوئ تن لئے نے اپنے نسل درم سے اس کا حصروافرہ عطا ذایا ہے فنهبا بصعدتسم معسبها الكهدفاد زقناا تبامهديكي خق عادات اوركثوون كطهوري لعي ساوليادعهر يحيفهن \_ اس کی تفصیدلات ملاحظ فرانی مول توارواح ثلاثر کا معالع کمبا جائے جس ہے ہما رسے اس دعویٰ کی تصدیق ہوجائے گی پہاں ہم مفرت ممدوح کے دوایک کشف کا ذکر کرنا جاہتے ہیں ۔ اسی مرتبہ میکر مضرت نجم المعارس کے سالا و ملبہ پڑھ دھنے موسئے تھے مدرس کے صدر دیسس کا ہ بیں تقریرسے ہے جائے نوشى كالمحبس بين يمركه مخدوم العلما وحفرت علامر ننمس الحق صاحب افغانى دارت بركماتيم حضرت استبا دمولا فالمحمد اسماعيل صاحب كلابوى حال نوف ب برادرعز بزماحني عبداللطبيف صاحب مدرس نجرا لدارس اوراحقر ناكاره بيرستمل تمي كسيد خفرت ا فغانی مذهدة كاس استفساريركدكياآب بالاكوش حفرت سيدمهاحث اورمولانا شهيدك مزاريرتسترلعي مسكة بي زايك ع ن حضرت مولانا عبد الحنان صاحب را ولنيدى مجمع بريس تريد على مها فغانى في نت دريا نت زيا ياكر حفرت كي وجرب كرسيدما وب موضع اور مراشد میں کر قبر رہا توارمولانا شہدا ہے قبر کی اسبت کے معلوم ہوتے ہیں حفرت نے فرمایا کا ن واقعہ میر ہے کمیں نے صاحب قرے دریا فت کیا تواس نے کہا کرمیں سیدا حد فہر بر نہیں جوں میران م سیدا حدیث میں مولان شہدر کا مرشد نہیں لوگوں نے مولانا خہید کی قبرکے قریب مونے کی دجرسے نملط فہی میں مجھے کسید میا حب مجد لیا ہے۔ م ر حفرت الاستا ومولانا محداسا عيل صاحب، ندكورا معدد غيربيان كيا كرلانكسدين بهارسعانك عزيزشنے حفرت مدنی وسے اپی نبث ارا در ت ظاہر کرتے موٹے مبعیت کے لئے عمل کیا حفرت نے ذرایا جدیت مدنی ڈالی کا فی ہے۔ آب نے بوجیا کم حفرت نے جو وظبف تبلابا بقاءه برهاكرتم وانبول نفي برها والاصفرت نفطوش ويرآ بحص ندكر كي فرمايا ،عزيز حبوث دبواتم نے وطیفہ جاری نہیں رکھا تمہارا دل سویا مواسے -سجان النّد کہنے داسے نے سے کہا - ری بیش اہل دل مگہدارید دل وهرات قبله والدم فاصنى محدتم الدبن صماحب مدطله في ازبان مبربده كى تقريب كصيلت كشعب كالسرك اس واقعربينال دستے موشے زبایا برکوئی تعجب کی بات نہیں ہے بہنہ کے لعدائل فن اکر بجل کا میٹردیکھ کرکمد دیتے ہیں کراننی بجلی خرج معاقب اس فن ے ناوا تف بقینیًا متعجب مول کے کرم بحبیب بات ہے مہینہ تک تواپنے گھرس رہا بجلی بہا ں خرم ہوتی رہی اوراس نے اکر نبلاد ما گر واقفین مال کے لیئے کوئی تعجب کی بات نہیں بہا *ں بھی تعریب معامل*راسی ہی طرح کا ہے کہ جودل ذکرانٹدیس ہستمال ہوا ہے اس کا ایک جادر موتى بے الدقلب لاہی کی مجداور۔ اللحدانا نفوذ مبات من قلب لا تحشع ( 44) 28 2 143 dr 2)

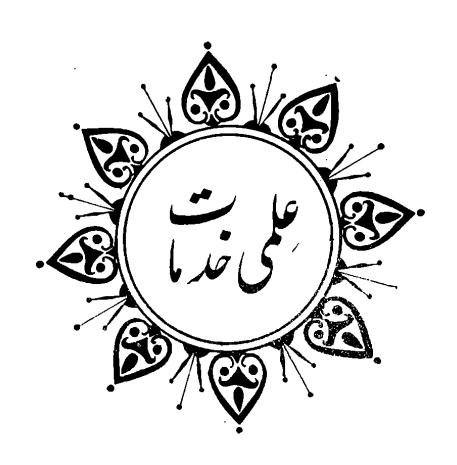

# شيخ الم قدس الح كارنام

minumentalista ( أَجْرُ أَنْ كِيرُ مِنْ الْنَافِيدُ ال

مجھے ایک مرتبہ منظفرآباد ( آزادکشیر ) جانے کا آنفاق ہوا۔ وہاں سید علی احمد شاہ صاحب سے ملاقات کا انفاق ہوا۔ جو اس وقت صدر حکومت آزاد جوں و کشیر سے۔ سید صاحب ایک دلنخ الاقات کے انفاق ہوا۔ جو اس وقت صدر حکومت ازاد جوں کے خیالات کا اندازہ لگایا وہ قال النہ اور قال السول کا مک میں نفاذ اور مسابل کو سربلند دیجنا چاہتے ہے۔ انفول نے مجھ سے فرایا کہ میں آزاد کشمیر کے تمام مکولوں میں قرآن مجید کا ایک الیا ترجم رائج کونا چاہتا ہوں جس پر مسابلوں کے تمام فرتوں کا انفاق ہو گا۔ چننچ منظفہ آباد سے واپس آنے کے بعد میں نے اپنا ترجمہ جو اس سے چیلے کئی سال کیا ہوا تھا اور انجمن نقام الدین کے مختی قرآن مجید میں نے اپنا ترجمہ جو اس سے چیلے کئی سال کیا ہوا تھا اور انجمن نقام الدین کے مختی قرآن مجید میں سنے اپنا ترجمہ جو اس سے شابلے کئی سال کیا ہوا تھا اور انجمن کو کٹوا کر فقط مترجم قرآن مجید ہم فران مجید کے ساتھ کئی سال سے شابلے کئی ہو رہا تھا ۔ اس سے حواشی کو کٹوا کر فقط مترجم قرآن مجید ہم فران مجید کے ساتھ کئی سال سے شابلے کئی ہو رہا تھا ۔ اس سے حواشی کو کٹوا کر فقط مترجم قرآن مجید ہم فران میں جو ملائل اور مسلمانوں کی خدرست میں پریش کی اور اسے پہند فرایا اور مسلمانوں کی صورت میں بیش کی جات ہیں ہریہ مبارک اور پیش کرتا ہوں۔ اب ان علاء کرام کی اس انصاف لیندی پر ان کی خدرست میں ہریہ مبارک اور پہنش کرتا ہوں۔ اب ان علاء کرام کی اس انصاف لیندی پر ان کی خدرست میں ہریہ مبارک اور پہنش کرتا ہوں۔ اب ان علاء کرام کی اس انصاف کی خدرست میں پریش کی جاتی ہیں۔

ارار بعینہ مسلمانوں کی خدرست میں پریش کی جاتی ہیں۔

ادھ الانام احمد علی عفی عنہ۔

جي وروي علمات كرام كي اراء

حضرت مولانات يدمخمرانورشاه جثرالله عليه

ٱلْحَمُدُ وَلِهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَى

ا مساب ارت الما المار منظروات اور ركيب وترتيب كلات اور تقاصدو حقائن كي عمد ومجوه سے ب منظروات بين فر آن عميد وه كلم اختيارا قران مجيد فكيم كا اعباد منظروات اور ركيب و ترتيب كلات اور تقاصدو حقائن كي عمد ومجوه سے ب منظروات بين فر آن عميد

قرّان کرم کی لاکھول تغییر ہے گئیں اور مربی طرح اور مربی میٹوسے فذست کگئی ہے وعلیٰ تغذین واصعیبہ بوصعنہ بغنی الزمآن و نعیبہ مالہ بوصعت لانغذی عجائیہ ہ

اب چزکرزان کا اور و ورہ اور تقریر و کوریکا نیاط بیت مقاصد قرآن کیم کی غدست مناسب مزورت و قت نثر وع برق - جناب م متعل مح الا احد علی صاحب لا بوری وام فلرکی خدست فلورین آئی جو حاجز نے متعرق دکھی ۔ یہ تو نئیں کہا جاسکنا کہ اس ک نظیرنا مکن ہے کمریر کمنا ہیجا نئیں کہ حق نعالی نے ایک بہت بڑی خدست جناب ممدوح سے لی اوراب انشاء اللہ اللہ اللہ اللہ والے حضرات بہت ی مشکلات سے داہر جائیں گے۔

### شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدفی ای رات

ممب سے عظیم انسان معجزہ جناب سرو کا نات صنات ناتم النبیار سیّد المرسین علیہ افسال الفلوہ والنسلوم کا اور سب سے بڑا الغام اپنے بندوں پر صنات زرب العالمین جلّ وعلی شائ کا یہ وسیّل کا علوم کا جامع عظیم افسان ہے جو کر تمام محتب اور صعب سابقہ کا مہین اور جلہ ابنیار و وسل کے علوم کا جامع می سب شخص کو اس میں سے کوئ بھی حجت کا وہ اس کے لیے خط وافر اور انتہائی نوش قیمتی کی سان ہے اور کیونکو نہ ہو یہی تو وہ حبل میّین ہے جو کر خلق اور خالق کے ابین عردہ و تُنی کا سان ہے اور کیونکو نہ ہو یہی تو وہ جرزفار حقیق ہے جس کے بیش بہا مرتی حسب ارشاد کا کام دیتی ہے اور یہی تو وہ بجرزفار حقیق ہے جس کے بیش بہا مرتی حسب ارشاد کا تقدیم ہونے پر نہیں آتے ۔ ہر چند کر متقدیمن اصحاب معارف و یقین نے ابنی کا تھی عبائیہ ختم ہونے پر نہیں آتے ۔ ہر چند کر متقدیمن اصحاب معارف و یقین نے ابنی کا کام دیا کر دکھلا دیا کر لاکھولے کوئی ترت یک اس کی خدات میں صوف کر دی مگر موفق شاخرین نے آکر دکھلا دیا کر لاکھولے

ورر گرال ایر اس بحر ناپیدا کن کے قور بی پھیلے ہوئے اب یمک موجود بیں جن پر کی نواص کے اجتموں کا گرر یک نیبی ہو داندہ من شجرة المادمن من شجرة المحد داندہ من بعد سبعة ابحد ما نفدن کلات الله بزار بزار بزرک کے مستق دہ افعال میں جو اپنی عمر گرال ایر کو اس کی خدمت بی حرف کرنے بی دریخ نیبی فوات - اور بزار بزار کرک کے مستق وہ اشخاص میں جو اپنی گردنیں اس کاب عزیز لا بانیه الباطل من بین سیاسه ولا من بین سیاسه ولا من خلفه کے سامنے د جمکاتے ہی اور نر اس یں خورونومن کرتے ہیں۔

حضرات مولانا احمد علی مساحب ( و فقہ اللّٰہ لما یسجنہ و پرضاہ و اسعدہ علی تعلل المرادات المرضيہ درقاہ) کو عنایاتِ ازلیہ کی منظرِ انتخاب نے اذل ہی سے چن کر اس عظیم باشان امر کے بیلے سبگوق بانحلیٰ قرار دیدیا تھا جن کی حبّدوجبہ اور جاں فشانیاں بفضلم تعالیٰ عرصۂ دراز سے اس چنستان میں بار آدہ ہوری میں دن دلت فصل اللّٰہ یؤنیہ من دشاء ﴿

یں نے مولانا موصوف کی یہ تحریہ دربارہ دبط آیات قرآنیہ والطاح معان فرقانیہ مختلف متابت کے دیجھی ۔ سجھ لٹنگر نہایت مفید اور کار آ کہ تحریہ پال ۔ دہجسپ اور صبح و مزوری مضایمی کا نملاصہ اس طرح اس میں بھر دیا گیا ہے کہ عوام اور خواص دونوں کو بست زیادہ آسانی کے ساتھ دردگراں ایا باتھ آ سکیں گے ۔ میری نظر سے کوئی مضمون الیا نہیں گزرا جو کہ مسلک ابل سنست واہجاعت کے خلافت ہو یا اس پر کوئی گرفت ہو سکے ۔ مجھ کو قئی اتبد ہے کہ اگر لوگ اس جمیب و غریب خلافت ہو یا اس پر کوئی گرفت ہو سکے ۔ مجھ کو قئی اتبد ہے کہ اگر لوگ اس جمیب و غریب تمریکی غورونومن کے ساتھ مالع فوائیں گے تو کتاب اللہ کے سبھنے کا بہت بڑا فرض ادا کریں گے۔ تو کتاب اللہ دیتا ہوا دما کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی مرزی موصوف کو اس کا بیان پر سارکباد دیتا ہوا دما کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی موسوف کو اس کا بیان پر سارکباد دیتا ہوا دما کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی موسوف کو اس کا بیان پر سارکباد دیتا ہوا دما کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی موسوف کو اس کا بیان پر سارکباد دیتا ہوا دما کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی میں دائیں میں دائی دوائی قارادر و موان کے ائی درجات سے ان کرنا ہال کرے المین دائلہ سے دائین میں ان کو سرخر داور کا بیان پر خوادر کی تارہ دونوں کے ائی درجات سے ان کرنا ہال کرے المین دائلہ

ولى التوفيق وصل الله على خبرخلقه سبيد نأعمتد واله وصعبه وستمور

منگریو مس کونول عام العقم برادیستم دیوبند



### إم العُلماراسوة المهيدين صنرمولا بأنفتى محركفايث للحسا مدرم عيالعُلمار

العبد الله وكفی و سلام علی عباد الذین اصطفی - امّا بعد افران کمیم كی ندمت نوا واس كی نوعبت كیم می مسلا كه بیسا دن اور وخبره آخرت ب بالخصوص جب كه وه ندمت است مرحوم كوفر آن معارف سے روشناس كرانے والى او فلوم في مقال كى رفبت پداكرنے والى موجفرت فائسل على مزولا احماعي صاحب جس شورت سے كتاب لله كی مدمت كی ہے ۔ برانشا دائلہ تعان سماؤل كى جب ست غيد مرگى اوران كے قوب بي قرآن جيدكي تلاوت كى رفبت اورضا بين قرآن بريغوركرنے اور مجنے كى صلاحيت پيدا كرنے كا قى ترين وسير تابت بوكى بي سف اس كوشرة فبته مقالمت سے مطابعد كيا اوراس طرز كومنيدا ورسل اورافرب إلى العلم بإيا بهرى نظريس كونى بات مسكب المسننت والجماعت سي خلاف نبيس آنى ميرى و عاجب كر الله تعالى ولانا كوم الشيخ برطا فرائد اوران كي نعصار خدس كو قبول فراكوس لمانول كوشتنيد و برومند كرست آمين و العمد مله وحب الفسلوية و السلام على وسوله معمد وأله وصبه الجمعين و الصلوة و السلام على وسوله معمد وأله وصبه الجمعين و

محد كفايت الرعفرار - ٢١ م المعالم نيوسروا لي لمآن

### مغدوم ومحتر رئيسُ المورضينِ مان ضرميع ليناسيد محدثليان صاقب ندوي استركابتم

نِهُ النَّهِ النَّهِ مِنْ النَّحِيْدُ مِنْ النَّحِيْدُ مِنْ النَّحِيْدُ مِنْ النَّحِيْدُ مِنْ النَّحِيْدُ مِنْ

سلمانوں کی معاوت کا اصلی سرایہ قرآن پاک ہے سلمان جب کہ اس سرایہ سائد و اُنٹا تے ہے۔ ان کی دینی و دُنہ وی دولت کا کھی تھا گئے ہے۔ ان کی دینی و دُنہ و رہ کی گئے اور اس کی شہر ہے تعدیں نے ان کو اس سرایہ سے فرری طرح فاندہ اُنٹا نے سے محروم کر دیا ۔ یہ دہید کر عمانے تی نے اس کا فاری ترجمہ کیا اور اس کی تغییر ہے تھی ہے۔ تو تعدید سے معروم کی دیا ۔ یہ دہید کر عمانے تی نے اس کا فاری ترجمہ کیا اور اس کی تغییر ہے تھے۔ اس می کو سسمت کی کو سسمت کی انداز علیہ ہوتی صدی ہجری میں بخارا کے سا ان س طین کے عمد میں جا جب سندہ منان کے قروب و کو گئی میں امام زاہدی کی فاری تغییر کے توجہ نے رہے تیا وہ مرداد بیری ماصل کی اس کے تعمیل سے میں خواجہ میں امام زاہدی کی فاری تغییر کے توجہ نے زیادہ مرداد بیری ماصل کی اس کے تعمیل کے مشرق میں اس کے تعمیل کے مشرق کے تعمیل کی اس کے تعمیل گئے۔ میں اس کا دواج بڑا۔ اور اس کے قلی اور طبور مر نے گئے گئے گئے ۔ میں اس کا دواج بڑا۔ اور اس کے قلی اور طبور مر نے گئے گئے گئے ۔

j

ji.

i ji

عین اس وقت جب سندوستان بی سلمانوں کی سیاسی قرت کا آفاب خواب بردا نا یمکت اللی نے اس غرض ہے کہ اس آفتا کے خروب سے سلمانوں کے قرب بین آرکی نر بھیلنے پائے۔ ایک اور آفتاب نکالا یوس نے اس وقت سے سے کر آج کساس کمک کوانی فورانی شعاعوں سے متورد کھا ہے بعنی حضرت ناہ ولی افترصاحب محدث و بوی اوران کے اخلاف ۔ ناہ مساحب نے بعدان کے صاحب دوران کے اس کا فارمی ترجم کیا۔ اورخواص کے بید قرآن پاک کے علوم پر متعدد رسائل کھے۔ ناہ مساحب کے بعدان کے صاحب دوران کی متعدد رسائل کھے۔ ناہ مساحب کے بعدان کے صاحب دوران میں سے مرانا ثناہ رفیع آلدین نے قرآن پاک کا اُردویں ترجم کیا ۔ اور موانا نا اہ عبدان اور دوس فرآن پاک کا وقر جم کیا جو اپنی گونا گوں صفات کی بنا پر آج بھی سے مثال ہے۔ ناہ عبدانا مساحب کے ترجم اور حواثی کو ناکوں منا کے تو بی کا مشرق کی ہو۔ ناہ ما حکے حواثی کو مشاکلا آل کے اختران کی کو نام کی کو نام کی کو ناکوں کا ماص کو اللہ انہ اور نام مارک کے دوران کے اندازہ ہو مکتا ہے کہ حضرت ناہ مساحب کر نام گور آن کا مناص کو اللہ نے بیت اوران سے اندازہ ہو مکتا ہے کہ حضرت ناہ مساحب کر نام گور آن کا مناص کو اللہ نے بیت اوران سے اندازہ ہو مکتا ہے کہ حضرت ناہ مساحب کر نام گوران کا مناص کو اللہ نے بیت اندازہ ہو مکتا ہے کہ حضرت ناہ مساحب کر نام گوران کا مناص کو اللہ نے بیت اندازہ ہو مکتا ہے کہ حضرت ناہ مساحب کر نام کوران کا مناص کو اللہ نے بیت اندازہ ہو مکتا ہے کہ حضرت ناہ مساحب کر نام کوران کا مناص کو اللہ نے بیت اندازہ ہو مکتا ہے کہ حضرت ناہ مساحب کر نام کوران کا مناص کو اللہ کے بیت تھا ہا کہ کھور کوران کے کہ کوران کے اندازہ ہو مکتا ہا ہا کہ کوران کوران کے اندازہ ہو کوران کے کوران کے کوران کوران کے کوران کوران کے کوران کوران کوران کوران کے کوران ک

قرآن باک کے عور میں سب نادہ وقیق اور نازک علم آبات اور مورکہ اہم ربط و تعنق کا ہے۔ امام رازی اور بقاعی نے اس پر بہت کچے منت کی ہے اور دو سرے علمار نے بھی اس میں کانی غور وخوض کیا ۔ ہما رہے زائم میں مولانا حمید الدین صاحب فرای صاحب نظام القرآن اور مولانا جمید الذین صاحب سندھی خاص وکر کے فابل ہیں۔ دو فول تمنت کک اتنا و مذاق کے باعث کراچی میں باہم عطت کو میں ماحب امیر مسئے سے دولا المجمعی ماحب امیر المجمعی خاص وی سے متعدد و با کمال ہدا کہتے جن میں مسب سیل میک مولانا المحدیث علی ماحب امیر المجمن خرا مامل سے بوسون نے اس درس میں جرکھے بایا اس کو دفت عام فرایا۔

بی طرح الدین وق می میکند و این است ارکان شکریر کے نتی میں کہ اضول نے ایک ایسے قرآن کی لمباعث واثا می مالان انجن خدام الذین کے خلص دیا بنت ارکان شکریر کے نتی میں کہ اضول نے ایک ایسنے میں ترجم حضرت مراز المحرمان کا ادرساتھ ہی الله تعالى حضرت محتى كومزائد خير دس اور المافل كواس ترجم اورواش سے فائدہ اصاب كى توفيق بخت . والسلام .

کتبدانستین بشدانتوی میمان اندوی اندانتوی میمان اندوی میمود صاحب طلبه مدرس مدرسی مدرسی مدرسی مدرسی مدرسی مدرسی مدرسی مدرسی میمود می مدرسی مدرسی

الحمد منه فالق الحت والنوى خالق الارض والسيوت العلى عاله الجمر والمسوس الغول والاخلى الم لا يعزب عنه منعاً لذرة فى الارض ولا فى السيداء والصلوة والتسلام على دسوله المصطفى - صاحب المعام المحمود والكوثو والشفاعة الكبرى المكتصل بها ذاخ البصر وماطفى . عمد الذى لا ياتى الزمان بمنظل و ما افى و على اله وا صحاله سيس الطاهر بين الما بعد حسر روزية قرائع كم كانزول و في المي مؤالم المن و قال و منا الله وا صحاله سيس الطاهر بين الما بعد حسر روزية قرائع كم كانزول و في المي مؤالم المن وقت مع علما الذى لا ياقى الزمان عن وقت مع علمات المتب مورس من من فرت كرف يسمين الركت دين قرير بالم و فعابر و مؤوي في المي و المن فرين كرف في المن فرين المن فرين المن المورس كونس و كميد كما و المورس المنان و مراف المورس المنان المورس المنان المورس المورس المورس كونس و كميد كما و المورس المو

سائے۔ مطاب و مضاید نے شن مکیم کی نشریح میں خیرا مکلام مافل و دل کے مطابق اختصار میں ہے اور ہا وجود اختصار کے براز بران نما بنت سل وسیس ہے سمجنے ہیں کوئی وقت میش نہیں آئی۔

مم - اصول اسلام وزن و وترق و ترق ل كاسباب اس خوبى سے داضع كيے بين كدكون العبن باتى سبر جيورى ، فرك شريب كى ايب

امتیازی شان بیداکردی ہے۔ بیسے والے کی بیست کو کال سیری عاصل موجاتی ہے۔ زول قرآن مجید کی جواصل عرض کی کوال سام

۵- جوحفرات فرمن نبین کواینے ذنہ سے بُونے ہیں ان کے بید بنظیر سرایہ ہے۔

4۔ زمانہ موجُودہ کے محافظ سے سرطبقہ کومغیر حصوصًا نئی روسی کے ولدا دہ صفرات کو از صدمغید وم غرب انجین وا نتی ہوگی۔

الماصل جرکی باتی می وه مجمولند کابل طورسے رفع زوگئی ہے ۔ اور برحمت النب کا ایک نیا دُور ہے جرعنقریب انشاء القرائعز نز ذینا یں ایک نیا رنگ لائے گا۔ علم مرمون کی یرفت نجات اخروی کا ایک بیش بیا سرابر ہے۔ اب یں دُ عاکر نا برن کرفداور تعالیٰ ن ک

یں مدرت کر قبول فرطے - اورا إلى املام کے قورب میں اس کی مغیولیّت کا بیج مودسے - واخودعوا ما ان المحمد ملله دیت العلم بین نظم اله رس وينوي

صدر عرسی برسری به متحوری اهلی

حنرت مولانا نواح والحى صاحب يخالتف حامر وتدول باغ دو

ته مندو صده میں نے تقریباً تمام کتاب کو مغور دیجھا۔ یرا مند کا فضل مخصوص ہے کہ اُس نے صفر یک انسلام کو اس مبیل اغذ غیرمت کے بیے خن بیا اورسعی مالمین کے طریق پرافتضائے زائے کا بازی کا بوزیر کی تشریح و توقیع کی توفیق عطافر انی الله فائد و کامگاری پراحماً دکر کے میں کدستا ہوں کہ وہ اسے قبول عام بخشے گا اور درس وَفَرَقر ان میں جور کا وہی ہیں اس کی وج سے دور کردیگا وَمَا ذَٰ إِلَّكَ عَلَى اللهِ يَعَـ زِيْزٍ .

عبدالى استقعيرونالم دينيات جامع بلرسويه والى ٣ بدارد اهم

صدرا حرار منتصفرت مولانا حبيب الزمن كرهبانوي وتمالته عليدك بيان كاخلاصه

" بحضرت مدد ، ولذا احمد على ساحب المبرائم في أمر الدبن كه نام المي سف المانول كالجيريج والف بدع - قران عزيز كي علم وعارف ۔ آپ منے صنرت ولانا مب اللہ من الله الله عليه اور رومانی فيوش و رکات فطب "افطاب مومرتية ماج محمود امرونی جشرافته عليه مدين وورال يَّتُ اسْائَ صَرْت مْدَيْد عُرْم محدسات بن أيرى ورائد مردد سے مال كيد آب كا مرددوناى في اوردونانى في المورة الصدر فركان دمن كى ملى وردونى

آپ کے مرفضال آغادی و دیانت او نماوس نمیت کے بیعے پیشا دین کا ٹی ہے کافٹوڑے ہیء مدیں آپ کے عوم فرا ٹی کا شرو خدول كمركوشمين أنبخ كباءلا ورك مصنعوم بكدا كمرزى تعيم إفتر ليقداوسند إفتا علمات كام فياب سع قران وزكاز مرزيفا شروع كيا يستكرون شديا فته على راس وقت يك آپ مع ترخمه بغشير قران ثبيد بيده كيك بين اوربرال سانداداتي كرميان والانعلام ديونيد ما فراعيل اوروگير مادس كےمنديا فيذ علماء رمضان المبارك ميں آب مصطوم قرآن واسل كرنے ميں۔

تفسير ربط أيات مي حسب أو ين عام مي ال

۱۰ مراکیٹورٹ کا ایک عنوان ۱۶ مرزگوع کاخلاصہ اوراس کا ماندام) ربط آیات ایم، مناسب مرتبول پروانعا بنیخرویہ سے قوا عرکلیہ ۴ استباط

مولانا موصوف نے سترہ سال کی سلس محنت کے بعبہ آنے والی سوں کے بیتنسپر دیائی یات لکھ کراحیان بلیم فرایا ہے۔ اس تغییر کے متعلق شيخ الاسلام ولانا شيدا فورشاً ورحمة الشدهليه سالة ورجي تقرير كا دوران م روتمبر المسائد كوارشا و فروايا قارتهم سافه ولانا احمد في مار يجي مسوره ربعياً يات به وتقريفي كامي مم في ان مي خوشار مني كاور سمانول كو وغانسي ويا مي في مولانا احمد كالما ويا وأبحيف وي أفران مبير ك يه فدت كريدية نذمت النمول في ميرك كيف يركى جيم ان كى اس فدعت كي مكر كرادي :

الله تعالی کا لاکھ لاکھ تکریے کہ اس نے ارائیں انجن مقام الدین کویے توفیق دی کہ انفول نے اس اہم کام کو کہنے وَ مرب ہا ، وَثُقَّ کک قرّ ان عزیٰہ کے دس پاروں کی تماہت ہوگئی ہے۔ یہ قرآن شریع ہے انداز وخصوصیات کا حامل ہے۔ ابتدا میں قرآن عزیز کا ہیں سطور ترجر حضرت شاہ عبدالعا دزفدی سروا بعزیز کا تھا اور ماشیہ پینسبہ بوضح القرآن مندرج بھی موجودہ ترجم حضرت شے التعنیبر فردافتہ مرقدہ نے خصرت شاہ معاجب کے ترجم قرآن کی روشی میں خرد کیا تھا ، حصرت مولا امبیب الرجمان کدھیا نوی نے شاہ صاحب کے کمچے حالات بھی تحریر فرانے تھے ہو افا دیّت کے میش نظر درج فرل میں :۔

میں نے بعض بررگوں سے مناہے کرمولا اُٹناہ حداِلقا دروحۃ التدعلیہ جب ہونی القرآن لکھ میکے نوفادی کا بیشعر محقودُسے سے نفرن کے ساخہ برطنے سفے یشعر میں دوزقیامت سرکھے باخوش دارد تا مر بہن نیزماضری شوم تغییر قرآن درمغبل •

۱۱، اگرکوئی تخص آب کوسلام کرتا توز بانی جراب کے انفر شعیر تصرات کو بائیں باتھ سے اور تنی حضرات کو دائیں با تقدسے اشارہ فرانے کئی ایک تشعیر صاحبان اس آزائش ہی پرابینے متیدہ سے توبرکر گئے۔

رم، برضائ مبارک میں آپ خود رُوری میں قرآن ثریت شا ایک سے نظے اگر برضان مبارک کی میلی ننب کرآپ میاب نزاد سے می میست نوحزت شاہ مبار خرز جرآ ب کے برسے الی تقے فرایا کرتے کر برضان ۲۹ رکوموگا۔ اوراگرا کے بڑھتے تو فرائے کہ ۲۰ رکام گا۔۔ باقی جو شریعیت حکم دے۔ "

## حضرت لاناعم الدين صاحب ظلمر وفسيسرا ورنيش كالج لامو

قران کمیم ایک ایسی کال وجامع کماسے جس کے عبابات کی کوئی انہانیں غراصان بخر با فی ہمیشہ نے نے لائے آبداداور کوئر ہوا
کوفع نظر ونفظ سے نکال کرشتا قان دیدار حقیق کی آنکھوں کوروش اور ولوں کوشرور فرطنے دے صحابہ رضوان النہ علیم اجمعین کے زائے سے بی معبن کے دائے میں بی منظم معت قرار دیا ہے بی کا در میں ہوئے تو ان کی مالم نے اپنے زائے کے ملا بی جس بیونے تھے ہوئے قران کی نصاصت تاب کرنے پر داول اور کسی نے معرف کی رنگ جرحانے میں کوئی دفیقے میں کوئی دفیقے میں کوئی دفیقے میں کوئی دفیقے فرور است نے کہا دفیق کے داوج و قرآن کی نصاصت تاب کرنے پر داول اور کسی نے معرف کی دیا ہوئے اور و دو آن کے بیدا سے بیوموض طور پر کما نیسنی میوه افروز نہیں ہوئے اُن میں و کا انتظام اس میں میں میں مورب کی طوف ملائے کوام کی توجہ کی انتظام وریت ہے۔ سے جادا ہم امر ہیں جن کی طوف علیا نے کوام کی توجہ کی انتظام وریت ہے۔

اوّل:- دبطِ آیات ووم: - اُقسام القرآن قیم اورج التَّبِم مِن دبطِ فائم کرنا -سوم بِقِسُ القرآن ایک بی صَدِرَتُ دسُورَوں مِن بیان کیا جا تا ہے کہیں ختصر اورکہیں فقل اَ خرفعیل المحکبے لا پجلوعن المعکمیة اسْفِع بیل اورانتفسار اورکرامیں ضرور کم کی شکوئی مکرنت ہم گی جسّوسط النم اوگوں بڑنا مال اَشکار نہیں ہم تی ۔'

بسعرالله الرحين الرحيع الحدد لله دب الغيلمين والصلوة والسلام على خاتع الموسلين واتباعه و اشباعه اجمعين - أمّاً بعد ماكرار فقرآن مجدترجم طبح كردُه المجنُ تُوام الدّين وفقه الله نعالى لمخدمة الدين التين كا مناوله الى آخر ۽ بغور طالع كيا يغرض تقيم نفظ لفظ پُرها مِين اُميركر نابول كروام مُسكين بكرخواص كرجى اس سع معتد بها دني فرائد ماصل بررگ -

ا منفيج كوفاص طور يرفخوظ رها كباسي

۲ ۔ ترجیحضرت مولاً با شاہ عبدالفا درصاحب د لہری رمڈانٹرعلیہ ج بین انسطور انکھا گباہے بیعنی مُرادی کی تنہم کے بیے ایک اُسّاد کامل کی حشیّت رکھناہے ۔

دا دادرال و ابواد لعدس حس اکول بولدًو ، الله بوری مسرلهٔ مراد مراد مراد مراد می مناجع می میراندم

ويرحد الله عبدا قال المبيناء

## حضرت مولاناء برالعزيز صاحب فاضان وبنظيب مع سجركو جرانواله

نے العلمین کے کلام کی خدست صراح الل اسلام نے کی ہے ان کے سواحی قدر ہوگوں کو بنی کتاب کے آسمانی ہونے کا دعوی سے ف اس سے فاصر میں کہ کہیں اس کا عشر عشر بھی میٹ کرسکیں جسب استطاعت یا حسب مزورت میرو ٹی سوسط بڑی ملک بڑی سے بڑی فوف سات سائ ومبدك تعنيه ريكم كمين اوح شخص كوح على انت عطا مونى عنى قرآن كريم كالعنيري اس كواداكبا . فرآن محبد علوم كا ماخذا ودمخزن تقارمحدث ف ر دایات کوقرآن کرم سے علبت کیا متعلم نے عنل دلال کی نصدیق قرآن کرم سے کانی فقیسہ نے سزاروں مسأل مستنبط کیے۔ اویب نے لیے ا پنا م جن قرار دے کر ادغنت قرآن کو وگوں کے سامنے واضح کیا۔ اور سزار ول مسائل اس سے افذ کیے غرض حربی نعمس کوحس فن میں ادا ممار عقی تفسیریاسی زنگ کوزیاده نبایال کمیا یمکین فدار سے بعض البطم کا بینجیال را ہے کہ قرآن کربم کی سرایک آیت مُستقل باب ہے۔ اور مزایک سُرِ التَّنَقَلِ كَمَابِ ہے اس خیال کی وجسے بہت فِنسَرِین نے اس طرف کم توفر کی کوسُور اور آبات کے روابط اورمضامین کے زام کو کم واضح کریں ۔ اور حن حضرات نے اس خدمت کو واکیا ہے اس کا بسنت ساحضہ نواس وقت بھا سے سامنے ہی نہیں ۔ یا میٹو انفیسروں میں تبیا ہی کو ذکر کیا گیا ہے اوراس کا پشخلاص شکل ہے ۔ یا اہلِ مند کی زبان میں نہ ہونے کی وجہ سے عام لوگوں ک**ے بی**ے اصعب الانتقی اور ... و فلبل المتبنى بن حبكاميد والندنعالي حزائ خبر دس بمايت بإ دركم مولانا المولوى احمد على صاحب كوجفول سفه اس صرورت كومحنوس فراكر و می بیز چیش رسے حیب کی ما حبت بنی میں نے مختلف موافع سے بولانا کے ارفنا دیے موافق اس کو د کیجا ہے اور مولانا کی خدست کی دا د دنیا موں کہ بیے ندین سلط نیاسے اس بیلو کو زمن نثین کرنے کی سعی فرمائی اوراس میں کا بیاب ہوتے۔ نار بعط کے فلما میں کم اس کھینیا آنی ک ہے کہ آنے سیرسعف کو طروح کر دیا ہو نہ کسی رکوع یا شورن کے ضلاصہ بیان کرنے میں خواہ مخواہ صامت کو ناطق نبانے کی **کوشش کی ہو اگر** سرلاحق کے بیے لازم موکہ وہی کے جرمابق کہ ٹرکیا ہے تو تعریسی نصنیف کی ہی نہیں رہتی ۔ ہاں نشاخرین کے بیے اثنا منروری ہے کہ امٹول اِل مُنتنت وابجاعت احر حبِّد کا مرون مِثل سِیْمنت ہے اس کی ابندی رقے بوُشے اکرکس چرزے واضح کرنے یا نقریمیں کوئی ایس چرکہ دیں حبر کوبعیبنرسل*ف کی تغامیرمی ن*ہ وکھاسکیں تو کوئی مضائفة نہیں ۔ ج<sup>ر</sup>بعض مقا ات میری نظرسے گزرسے میں مجدالتٰہ احمُول اونعَل کی اس بیر<sup>ار</sup> رعابیت کی مئی ہے اور میں مولانا کے علم اور دبانت برہی امیدہ کواس چیز کو سرمگر الموظار کھا ، اللہ تعالی آپ کو حزائے خیرعلا کرے عنا اوعن جميع المسلمين اوراس تعنيعت كوموحب بركت اورابط بن الغالق والعنق ثابت كرسه والخودعوا ناان المعدلانه وبالغلبن وصلى الله تعالى على خيرخلقه محمد واله واصحابه اجمعين ٠ بنده فيبرموزمندارد ازگروابدم باتوال يختاجه

# حضرت ولاناعبيدالترصاح فاضل ديوبندر فسيسر وزمنط كالج شاه يو

ک ایک تصویر قائم مرجاتی ہے۔ امثال قرآن کی کھر مابت موروں تشریح کی ہے۔ اقدام قرآن کی مناسبت ان کے بعد واضح کی تی ہے۔ اقدام قرآن کی مناسبت ان کے بعد واضح کی تی ہے۔ واضح کی تی ہے۔ واضح کی تعدید اگر جو قرآن کہ می کا تعدید ہیں۔ میں خوصرت موانا نے نظام کر دیا ہے۔ گر درم اختبار میں نمایت عمدہ چیز ہے اور اس کا انطباق آیات پر ایدا بین ہے کہ اوران کا قال سے واضح مرجا آئے۔ جس کا مامند حضرت موانا نے اپنی اپنی مگر ذکر دیا ہے۔ بخوصرک کی اور بی سے دو اسے خود معلم کی میں گے دو اسے خود معلم کی میں گئے میمول تعلیم بیا فتہ استخاص بھی جب ترجم بڑھ کر معامل مورت اور دیطا آیات کو دکھیں گے تو خاص حظ اٹھا میں گئے اور الی عم اگر دیت و تربی قرآن کے وقت اس کا خور سے مطابعہ کریں میں ایک جمیب انشراح اور کھیت موجود پائیں گے۔ درج بیت میں ان میں ایک جب انشراح اور کھیت موجود پائیں گے۔ درج بیت میں انسان کا خور سے مطابعہ کی میں ایک جو نیال فضل انتہ ہو تیہ میں بیشاء والقہ فہ والفضل العظیم انتہ ہو تیہ میں بیشاء والقہ فہ والفضل العظیم انتہ بو تیہ میں بیشاء والقہ فہ والفضل العظیم اسے بیشاء میں ایک بیشند نوائے بیشاء میں ایک بیشاء میں بیشاء والقہ فہ والفضل العظیم اسے میں بیشاء والقہ فہ والفضل العظیم اسے میں بیشاء میں بیشاء والقہ فی ایک بیشاء میں بیشاء والقہ فی ایک بیشاء میں بیشاء والقہ فی ایک بیشاء میں بیشاء والقہ دو الفضل العظیم اسے میں بیشاء والقہ دو الفضل العظیم میں بیشاء والقہ دو الفضل العظیم میں بیشاء والقہ دو الفضل العظیم میں بیشاء والقہ کی میاب کی میں بیشاء والقہ کی میں بیشاء والقہ کی میں بیشاء کی م

والتهم لفقرالبه عبب اله بردنير گرزمند كالج ف. بور حضرت مولانا غلام صديق صاحر فاضل يونيد درو غازي خال

حضرت مولانا مولوی احمد علی ماحب کی آلیف او بارهٔ ربطهٔ یات مُورهٔ فائخه سے اخبرتک لفظ به نفظ دیکھینے کا شرف عامل مؤا۔ تو اس کونهایت مُفید یا یا اوراس میں کونی چیز خلاف ابل السُتنذ والجماعت کے نبیں دکھی ۔ احترتبر ول سے دُعاکر تا ہے کہ خُواوند کر میم اس کومتبوُل وُنظور فرمائیں اور خِناب بُولَف کی سرافرازی فی الدُنیا والاَخرۃ کا باعث بنے یہ میں کام آبین .

منوسهم من بف ابریم مضرت مولانامفتی محقدیم صاحب لدصیا نوی

کرم و مخرم مولانا احد علی صاحب دروازه شیرانوالد و لا کور التلام علیکم و محتر الله ۔ ۔ آپ کا ارسال کردہ مطبوعہ نوز حواشی قرآن کریم موضول ہوا اس سے قبل مولانا مختر جراغ صاحب کی معرفت آپ کے مخریر کردہ فلی حواش کا قرآن کریم کے مختلف مقامات سے بالاستیعاب دیکھنے کا بھی اتفاق ہواہے جمال تک برا خیال ہے اسٹوپ بیان ، خلاصہ آیت دبط مضابین اورنفسیر آیات بین جن حُرِن ظم سے کام لیا گیا ہے موج دہ عنوان او موردت بی اس کی نظیر مبت کم مبتی ہے ۔ گواضو گا منفر ق طور پر تمام موادم متعلقہ کتب میں دستیاب ہوسکت ہے ۔ دُوا ہے کر الله تعالی آپ کی اس شا دار خدرت کو قبل فرطنے اور سمانوں کو اس سے نف ایفانے کی توفیق منایت فرمائے بیرے ناص خیال میں اگر آپ ایسے مواشی کی بجائے تعسیر کی تک میں مختل ہے انگریزی دان احباب کو پیراشنی قرآن کریم انفیں دعم پر ادر مال کی تام میں میں ان احباب کو پیراشنی قرآن کریم انفیں دعم پر ادر مال کی تام میں مقامیرے مالکوں شنفی کو دیں گئے۔

بنده ولاناعب العزيز صاحب جالندهري عال ظيب مجدنو رمنظري معارضي معارية معارية المعربي عال خطيب مجدنو رمنظري

طلاً و مصلیًا ۔ امّا بعد ، حق تعالیٰ شاط نے محض اچنے فضل وکم سے حضرت مولانا احد علی صاب

منطلہ کو اس پرفتن دور میں قرآن فہی کا وہ مکہ عطا فرایا ہے کہ جب کا اعتراف ہر اہل کا نے کیا ہے۔ آپ نے حال ہی میں ایک قرآن مجمد مید سیس ترجمہ کے ساتھ شائع فرا کر اثبت مردر را است مردر استفال عنوں کے ہو سکتا ہے۔ استفید ہو سکتا ہے۔ استان عظیم کیا ہے۔ کہ ہر شخص اپنے گھر میں بمیٹ کر صبح مطلب سے ستفید ہو سکتا ہے۔ استان مترجم علام کوادرفاق و بلکہ اثبت مرحوم کے ہر فرقہ نے اس کو بہ طیتب خاطر قبول فرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مترجم علام کوادرفاق و عام کو اس قرآن کی اشاعت سے علیہ اُ اطان متنفید کرہے۔ آمین ثم آمین ۔

عبدالعزر حالذهرى خطيب المع مسجد زومنكرى

# مضرت مولانا محرست صاحب خليب بع مجد خانوال كهنه

تحدة نصلّي على رسوله الكريم - الم بعد ، إنّا شخنُ كُزَّنْ الذكر وَإِنَّا لَا لَكَا فَظُونَ اور وُلَقَد يُشُرْنَا الْقُرَّانُ للذكرِ فَهَلْ مِنْ تَمُذُكِّرِ كے ايفاتے عہد كے يہے ہر دور ايسى كائل مكمل ہستياں پيدا كرًا ہے جن كى بركت سے اس وقت اسلام زندہ "نابندہ سَہْے - وہ ہستیاں اندھیری دات ہیں مشعل ہایت اور اتمام حجستراللّٰہ بنیں ۔ سمنحضرت صلی التدکیلیہ وستم سے سے کر سمج سک تبارک الّذِی نُزُّلَ الفرقانُ علی عبدم لیکون للعالمین نمیزا کا فرض اشن ِ طربتے سے ہر مکک میں اس کی زبان رکے مطابق استجام دیتی رہیں ۔ فارسی ، عربی ِ اور ارُدو میں قرآن کریم کے تراجم اور بہت سی تفیری مکھی گیں - جنوں نے خوش قبست انانوں کے ولوں کو قرآنِ مجید کی بے انتہا روشنی سے منور کر دیا -عوام اور خواص متاع ایمان اور عمل ہے مالا مال ہوتے۔ سابقہ ترجموں یں بعض الفاظ مغلق ہوئے کی وجر سے بہت سے معزات نے صنرت سيّنا و مولانا شيخ المشاشخ احمد على صاحب امير انجن خلام الدّين لابوري كى خدست اقدس ين عرض کی کر اپ اس وقت سلیس اور عام فہم ترجمہ قرآن جمید محریہ فراکر اُمنت مسلمہ پر احمال بلیا اور کرم نوازی کریں ۔ اکھ دلٹر حمرا کثیراً حضرت مدوح نے جن کو اللہ تعالیٰ نے ازل یں اس دور کی ندمت روحانی کے لیے بی رکھا تھا۔ بَول فرا کر انبانوں کو بالخصوص ملانوں پر احسان علیم کیا۔ احقر نے کئی بار اس ترجبہ شریف کو دیجھا جو کہ مسکب عق کے مطابق پایا۔ کوئی چیز مسک اہل سنت وابجاعة کے خلاف نر بائل سابقہ ترجموں کا مؤید - البقہ دورِ حاصر کے کانا ہے عام فہم جس سے معمولی سی تعلیم والا بھی اپنی استعداد کے مطابق فائدہ حاصل کر کتا ہے بلط الى ترجم كو يه شرف عاصل بے - جميع فرق اللاميك كا متفقہ ترجم ہے ۔ این سعادت بزدر بازد نیسب تا د بخند خلائے بخٹندہ الله تعالی حضرت مظلیم کا سایر مسلمانوں پر بالخصوص پاکتانیوں پر قائم رکھے اور ان کی جدمت قرآن جيد كو قبول فوائے - أين ثم آين -

جیع مسلانوں کے لیے واعتصموالبحبل الترجیعًا کا مصداق ہے۔ اس ترجمہ نے فرقہ پرستی کی آپیوں کو اڈاکر عدیم المثل مثال تائم کی سبے۔ دورِ حاصرہ کے لیے صراط مشقیم ہے۔ محبد معبد

# مضرت مولانا محمد داقر صاحب غزنوى صدرجمعية المجديث

بَ مِ الله الرَّمْنُ الرَّحِيمِ -

صنت موانا احمد علی صاحب امیر انجمن خلام الدین نے ایک عرصہ سے قرآن حکیم کے درس تمالی کی گراں قلد خدمت اپنے زمر ابتغاۃ الوج الله سے رکھی ہے اور باحن وجوہ اس خدمت کو رانجا و رہے ہوں۔ حال ہی میں صفرت موانا نے تحران مجید ایک سادہ اور عام فیم ترجمہ کر کے ساخہ شائع کیا ہے۔ اس عاجز نے اس ترجمہ کو مختلف مقامات سے دیکھا ہے۔ یہ ترجمہ اگرچ با عادہ بخب ہے۔ یکن تعقیلی ترجمہ کو مجی بڑی حد تک لحوظ رکھا گیا ہے۔ اور یہ اس ترجمہ کی سب سے بڑی بخب ہو اور عام فیم ترجمہ کہا ہے۔ قرآن مجید کے بعض رائج نوبی ہے۔ اور اسی لمانظ سے اسے میں نے سادہ اور عام فیم ترجمہ کہا ہے۔ قرآن مجید کے بعض رائج نوبین کے درمیان تشریح الفاظ کے عمان ہوتے ہیں۔ لیکن صفرت مولانا کا ترجمہ تشریح الفاظ کے افاظ کے عمان ہوتے ہیں۔ لیکن صفرت مولانا کا ترجمہ تشریح الفاظ کے عمان مولانا احمد علی صاحب متع الله المسلمین بطول حیوات کی افرائے۔ اور قرآئی یہ قرآن نودمت بڑی تابل قدر ہے۔ اللہ تعالی صفرت مولانا کی عربی برکت عطا فرائے۔ اور قرآئی یہ استفادہ کی اور رضا۔ اللی حاصل کریں۔ یہی ایک مسلمان کی زندگی کا نصب الیوں ہے۔ آللہ تُم وَحَمَا مِن عبد و ترضی وجعلنا من عبد دو المخلصین ہے۔

فيربار كاوصمدى ممددا ودغزنوى مهتم دارالعلوم تتقويته الاسلام لابور به

## مضرت مولانا عبدالمجيد صاحب سوبدري الك اخبارابل حديث مود

ببمالتدازحن اترحيم

' v' . Ú.

نظر کہ اس ترجہ کی زبان متروک ہوتی جا رہی ہے اور اددو علم ادب میں کافی تبدیلی ہو چکی ہے۔
صفرت مولانا اسمد علی صاحب امیر انجمن کو جبور کیا گیا کہ وہ اب صاف سلیس اور آسان زبان میں
ترجمہ لکھیں ۔ جے بچے اور عورتیں بھی آبانی سمجھ سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں ۔ چنائخ
یہ ترجمہ جو پلیٹن نظر ہے محضرت مولانا ممدوح ہی کے قلم کا مرحون مشت ہے اور واقعی الیا آسان اور
سہل ہے کہ کم سے کم قابلیت کا انسان بھی اس سے گائمہ اٹھا سکتا ہے ۔ مولانا ممدوح کے غلوم
ہی کا یہ اٹر ہے کہ ان کے بلیعول تبلینی رسائل تکھو کھہا کی تعداد میں شائع ہو کہ ترجمہ نہایت
عامہ صاصل کر چلے ہیں ۔ امید ہے کہ یہ ترجمہ بھی اسی طرح مقبول عام ہو گا۔ ترجمہ نہایت
صحیح ہے اور ہر چشیت سے قابل احتماد اور قابل داد ہے ۔ ہم عوام سے ابیل کرتے ہیں کہ وہ
حدیث تراجم پر اسے ترجمے دیں اور اس کی عام اشاعت کریں کریہ بھی ایک طرح ایک دبنی ادارہ
کی املاد ہی ہے۔

عبدالبيد خادم الك اخبار المجديث سوبده ضلع ترجوانواد فحز سا داست الكرام مصرت الحاج ط سير محرصين بمصاحب بقنبندى سجاده شين دربارعلى بورسيدال ضلع سيالكوط

پیم اللہ الرحمٰن ارحیم ہے حامّا ق صلیا و مسلیا فقر نے ہولوی احد علی صاحب وروازہ شیرانوالہ لاہور کا ترجہ قرآن مجید معرّی از سمنی و فوامَنب مقامات سے دکھا۔ یہ با محاورہ ترجہ ہے اور مسلک المبنّیت کے مطابق ہے ۔ اس ترجہ سے عوام پورسے طور پر مستفید نہیں ہو سکتے جب یک مقامات کابل تشریح و توضیح کے حاشیہ پر وضاحت نہیں ہو اور مغلق مقامات کو یں نہو اور مغلق مقامات کو ملائی کے مطابق حل نہ کیا جاتے ۔ جن مقامات کو یں نے دیچھا ہے ۔ اس میں کوئی افراط و تفریط نظر نہیں آئی ۔ اس لیے اہل علم اس کو خرید لیویں تومفائق نہیں ۔ حوام اس سے کا حق، مستفیف نہیں ہو سکتے ۔ موجودہ دور کے مترجم قرآن مجید جنے ثالَ ہو ہے ہیں بہت سی نوبیوں کے اعتبار سے اکثر تراجم سے یہ ترجمہ بہتر ہے ۔ موجودہ بہتر ہے۔

مورط ۱۴۰۰ بن ب بقلم سيد محد حسين عنى عنه - از على بورسيدان تحصيل ناروال صلع سيالكوك

# ضري المعتاره سيرفي المحن المساصدر معية علمار پاكتاك

#### سجاده شين ألومهار شرليت

بسم الندالرمكن الرحيم طي

حضرت مولانا احمد علی صاحب نے تفییر اور تعلیم قرآن کے سلم یں جو خدات انجام دی ہیں وہ النظرے عفی نہیں ۔ ان کا المائِ تفہیم بہت ہی مؤڑ ہے ۔ مزید برآل انجمن خدام الدین کی طون سے وقا فوقا جو نہیں لڑیچر جھیٹا رہتا ہے اس کی افادیت مسلم ہے ۔ جدید تعلیم یافت ملم نہ نہیں لڑیچر سے بہت فائدہ اٹھایا ہے ۔ حضرت مولانا کا ترجمہ قرآنِ کیم آسان ، با محاورہ اور جائع ہے ۔ حضرت مولانا کا ترجمہ قرآنِ کیم آسان ، با محاورہ اس کی جہ ۔ حضرت شاہ عبداتعادر رحمۃ الٹریلیہ کے ترجمہ کے وقیق اور متروک الفاظ کی اصلاح سے اس موجودہ مزوریات کے مطابق بنا دیا گیا ہے ۔ یہ بے حدمستین کوشش ہے ۔ برادران اسلام کو اس ترجم سے فائدہ اٹھانا جا جیتے ۔ الٹرتعالی اس سنی علم کو مشکور فرائے۔

فيفن انحن عفى عذصدرهمعية علمار باكسّان سجاده نشين آلومها رشرليت

#### SE SE

### مجتهدالعصطلامه كفايست حين صاحب لابهوري

#### باسميسبي نه

تغیر نمیعت کے پاس عصد سے قرآن شریعت ، ترجہ حصرت محترم جناب معنی القاب مولانا احمد علی ماصب داست برکاتہم برائے فریعنہ تعریط موجود ہے - ہر چند پی اپنے کو اس کی ادائیگی کے قابل نہیں پائے ۔ اور نہ حقیقہ اپنے شاغل و فرائفن سے آنا وقت ل سکا ۔ کر بالاستیعاب شروب مطالعہ حاصل کرتا کین جب حکم کی اہمیت بڑھتی گئی تو از راہ انتثال امر لبعن مقابات سے مطالعہ کیا ۔ یس نے ترجہ جناب مولانا کم پلی تکرم جناب مولانا کم پلی تحلام اور ترجمہ مولانا شاہ رفیع الدین کا بھی مطالعہ کتے ہیں۔ یس بلا تمکم نے کہ کے لیے تیار ہوں کہ یہ ترجمہ بلاشہ تراجم نہ کورہ بالا سے بلند اور پڑ معنسہ بی بلا تعلق قرآن مجید پڑھنے ہے اور اسے ان ترجم پر انتیاز خصوصی حاصل ہے ۔ یس ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے اور اسے ان ترجم پر ترجمے دیں۔ فقط کے نابھین کی خودمت پی عرض کروں کا کہ وہ اس کو نمکورہ بالا تراجم پر ترجمے دیں۔ فقط کے نابھین کی خودمت پی عرض کروں کا کہ وہ اس کو نمکورہ بالا تراجم پر ترجمے دیں۔ فقط انگرم کا بیت حین بھلم

# كنل سيرعلى حدشا بمصاصدر حومت أدادهمو ولتميري تقسه رنظ

#### ماراً و مصلياً ومُسلما

قرآنِ عجیم زیمن و آسمان کے بادشاہ خدائے قدّوس اللہ تعالیٰ جلّ شانۂ کا یہ لا ریب کلام پاک ہے ہو بندیعہ روح الاین حضرت حبریک رحمۃ اللعالمین سیّدا لمرسین ، خاتم النبین ، شینع المذنبین حضرت محد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صتّی اللّٰدعلیہ وستم یہ نازل ہوا۔

## اوصافِ قرآن مجید\_

قرآن کیم ایک سیمی راہ ہے۔ بران ، فرقان ، واضح حق ، ذکر و نفی محکمت ، بصارت و بٹارت ، محکم ، امر ، فیصلہ اور احن حدیث ، مفعیل بایت ، رحمت ، شہادت ، فر اور شفا ہے ۔ اس یں تبدیل نه ہوئے والے این ہیں ۔ گزشتہ قوموں کے حالات ہیں موجودہ اور آئندہ زمانے کے لیے تیامت کی احوال ہیں۔

برقیمت ہے وہ انسان جو اس سے روگردانی کرسے ۔ افوس ہے اس پر جو دین و دنیا اور عقبلی کے فوائد اس سے حاصل نر کرسے ۔ اندھی ہے وہ آنکھ جو اس سے منور نر ہو ۔ بہرسے ہیں وہ کان جو اسے نہ سنیں ۔ گؤنگی ہے وہ زبان جو اسے نہ سنائے۔ بدنیت ہے وہ دل جو اس کی طون توج نہ کرسے ۔ حجوثا ہے وہ انسان جو اسے کمیل تماثا اور مختلط سمجھے ۔ بےفائدہ ہیں وہ ہاتھ ہاؤں جو اس کی برایت پر عمل د کریں ۔ بے سور ہے وہ علم جس کی بنیاد اس پر نہ ہو ۔ ظالم ، فاستی اور کافر ہے وہ شخص جو اس کے مطابق حکم نہ کرسے ۔ اس لاریب کتاب کے آئین نرین و آسان ہر طبقے پر قابل وہ شخص جو اس کے مطابق حکم نہ کرسے ۔ اس لاریب کتاب کے آئین نرین و آسان ہر طبقے پر قابل عمل ہیں ۔ اسے عہدائند ، امرائٹد ، حدود اللہ ، کلیات اللہ ۔ اکر برایت اللہ اور سنت اللہ کہا گئی ہئے۔

روس المسر ہو اور عورت کے لیے اس کا پہلے علم حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا فرمن ہے۔ ہر مومن مرد اور عورت کے لیے اس کا پہلے علم حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا فرمن ہے۔ مسلانان پاکستان کو مولانا احد علی صاحب امیر انجمن خوام الذین و صدر جمعیۃ علما۔ اسلام مغربی پاکستان کا ممنون ہونا چاہیئے جنہوں نے اس کا اُردو ہیں الیا ترجمہ کیا جو سلیس اور با محاورہ ہے۔ دوسرے ترجمون کے مقابلہ میں اس ترجم کی انبیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ سلمانان پاکستان کے حنفی ، الجدیث اور شیعہ علمار نے اس ترجم کی تصدیق فرائی ہے۔ واقعی یہ بند پایہ ترجمہ ہے۔ چربج حکومت پاکستان اور جلا سلمانان پاکستان کے متفقہ فیصلہ اور عہد کیا ہے کہ آندہ تسام آبُن و قانون کی بنیاد کتاب و سنست پر ہوگی اور ہر مسلمان کی زندگی اس سے مطابق ہوگی۔ اس یلے قرآن کیم کا عاننا اور سمجھنا مزوری اور لاہدی ہے۔

پاکستان کے صوبوں اور اس کی بیامتوں کے وزار سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ قرآن حکیم کے اس ارور ترجمہ اپنے مارس کے نظام تعلیم میں مکل طور پہ شائل آریں ۔ اس ایک ہی ترجمہ کے اس ایک ہونے سے پاکستان کے مطابل میں آنفاق و اشماد کی لمر دوڑ جائے گی اور تفرق مسط جائے گی۔

مارس کے علاقہ مساجد اور سرکاری و نمیر سرکاری گئیب خانوں اور اداروں میں اس شرفقہ اردو ترجمہ کے والے قرآن حکیم کا لائج کرنا اشد عزوری ہے۔

مارش کے علاقہ مساجد اور سرکاری و نمیر سرکاری گئیب خانوں اور اداروں میں اس شرفقہ اردو ترجمہ کے اللہ تعلقہ اور اس پر عمل کرنے کی والے قرآن حکیم کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی فواند تعانی توفیق حطا فرائے۔ آئیں۔ بکہ ہر اسان کو قرآن حکیم کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نوفیق دے ایس میں دعا ہے۔ آئیں۔ احترالیاد درکئ سیدعل احد شاہ سابن صدر حکومت آزاد جوں وشمیر۔ ایش آئیں۔ احترالیاد درکئ سیدعل احد شاہ سابن صدر حکومت آزاد جوں وشمیر۔ ایش آئیں۔ اس میں میں تافید کو آئیں۔ اس میں میں تافید کرنے میں۔ احترالیاد درکئ سیدعل احد شاہ سابن صدر حکومت آزاد جوں وشمیر۔ ایش آئیں۔

Way i ا احقرک*ی کلی است*عدا د لیفینباکم تر اورعلی اورولبی کبینیت بلاثبرتعنع و کمسرنها ست العاغ نوازى اورا خفاع واردات قليدكى تاكيد مرتب والدان متينك في الله برحت بين استم كى عزت افزا كى والدا لي ون 15 میں اس کے تعتورسے معی لپندلپند موجاتا مول اور من کی تفعیل بہال کسی طرح میں مناسب نہیں کہ عروا وح خورشید مدّاح خود است ن اله اخيي سب سے ابک بار عاملہ جعيت كے ايك املاس كے افتقام برجب واليى كا الدوكيا توحفرت رف لينے خلوت فارسفل مسجدين ، برنج با كل عليدگامي دروازه بندك رحرت ايك فادم دا ل موجود تقي نفسيت فراك او تيعيت بين كام كرف ك اجريت واضح فراكياسي دوران مي ند الأ دروازه كمشكا مفرنشدنے فرایا کھول دو در کھا تو ایک سفید ارشیں دہ تا ہوا کا یا کم حفرت وکرمیں ایک عجدیب لذہ ادرکینیٹ ہوئی تھی گرا ب کچے وقت ے دورک کی ہے میں <u>کرنے بہ</u>ت برٹ ن موں صفرت نے ٹی البدید فولیا تم نے دوگوں سے اس کا اظہا دکردیا میر گا کیون کی جی اِن فرا یا آشدہ ایسا ز كوالتُرتعلط كم مضل وكرم سے وه حالت ما يس آ جائي ۔ الله حد فلا تحريمنا احراف ولا نفتتًا لعدة و وحدى اللي تعالى دحدت 100 مة أمين. يارب المعلين ب (رمز، كافي عبم الكرم كلاجي) مغرابا

# مضيخ المف قدرس العزر كالفسيرى طانوسيا

انقلم خادم دريار المندى محدنا هدالحسين غفله

# دارالارشار

كيمبلږور (باكستان) Darularshad

محری مرحی زیر لطف و مذملی ولفرم مورب س ركام ما مث مزت الزاني وا - با - درامل م كر في ك وي الله فيدوالا على وفي ولى وفي المرى ففي وله عدر المرائد في قرار كرار فول ما كو قلي (دروه والى على الماني عفدت الموقير ان اصول در رس ر س در منا تر رکا ی کر منون = 0 را منون ای بنر ریاس Jagopowai dilla in ilitario de commente ے تریم درورسے کر تاریخ در ال دی دکورے فنف لارک ملی ) سی م ور فرا مجار میم رصب مدار رهب کمد شرها درا حارد- ال حادد -61, 1/2 / July - 20,00 Seligore and les ger ماران (سان زاهر خ

نوا دند تلدوس سے کا ُنات بی سے افغل ا ور برتر فنوق حزت انسان کو بناکراکسس کی راہ کا لُ کے ہے آ امال ہدایت کا نزدل بی فرایا۔ یہ ہرایت مختف ادوارکوحسب منشا ایزوس ہے کر نتے ہوئے میتدالا آئبیا ، والمرسین نماتم البہی جناب فہررول الڈمل الدّ ملیہ دکسلم پر کر تمام کر دنگئ جس کا با کاہدہ ا علان فرمایا ایوم اکلست کم وینکم واتمت میشکم نعتی ورمبنت تکم الاملام دینا دامائدہ مشا)

م وقدر آج سے ون میں نے تبارے بھے تبلا وین کا ل کرویا اور تم پر اپن نست کرتمام کر دیا اور نبارے سے راہ وین اسلام کو پذکر با 2

ہوں۔ بان اور دیگر اب ان ان جایت اور راہ خال کے بیے مرت توآق عزیزی کو مقام علمت سے مرفراز فرایا اب اس فرکا ل سے نزول سے بعد کس دوسری جایت آسان کی الفان کی طرف آنکو اٹھانا ہی جرم قرار دیاگی ارتباد قرآن ہے۔

ادلم كينم انا انزادَه عليك اكتئب ثيل عبيم ان في ذك زعت وعد و وكرى لقوم. يومنون والعنبكون المه )

درّہ، کی ان سکیسے یہ کا نی نہیں کہ ہم نے ا تاری آپ پر یہ کتاب ہو، پینٹہ پڑمی جائے گی ان پرسے ٹنک اس پیں رحمت ہے ادرلغیت حلنے والی قوم سے ہیے ہے۔

نید ود عالم مل افتد میدوهم نے ای کتاب عزیز کو معیار عودت اور نزول قرار دیتے ہوئے فرمایا۔

ان الله يرفى جهذ الكتب الراما ويفع به اخرين دردامس

وروں مینیا اللہ تعالیٰ اس کتاب پرعل کرنے کہ برکت سے کچھ اتوام کو بام عردن یک پنچا دیدگا۔ ادر اس کتاب سے ردگوانی کا مزاین تعرمزقت میں گرادسے گا:

پوبکرید کتاب عزیز عالمگر دایت کا سرچنمہ ہے زواز نزول سے سے کریں دنہارکی آخری گردش یک بی کتاب را ہ نال کے مقام برمن جانب البت کا سرچنمہ ہے زواز نزول سے سے کریں دنہارکی آخری گردش یک بی کتاب نال کے مقام برمن جانب البت کا نزور ہے گ اس کی نیاب تا کا دائرہ احتقادیات عبادات، آواب و اخلاق بک محدود نہیں بلکہ تمام انسانی سائل کا حل اس کتاب مزیز بیں موجود ہے جس کی مفاحت اور تغییر ہر زمان کی حزورت کے مطابق کی گئی ۔ یقین اور اذعان کے دور بیں موجود ہے کہ

گئی امتداد کی دور ہیں تغییر کمیرمبیں تفایر کو مدون کیا گی تنرکیہ ننس کی کڑم بازاری سے دور ہیں انوارا افخر جیں گراں پایہ تفاییر مغرضود پر لاک گئی چوپکو فرآن عزیز نماکم ان نی سائل کا دامد اور کا حیاب مل ہے اس سے وہی تغییر زیادہ کا میاب اور منید ہوگ جی میں حسب ارشاد محدث کبیر ملامہ اورشاہ کا ٹیری تعکسس سر ہ العزیز ۔

رد متاصد قرآن میم سے ایسے ہوئے ہما ہیں جن سے مبداد معاش و معاد ادر ندان نجات ونیا و آفرت والسنہ ہوك

پوتج برصیر میں جب اسلام کا حدمت کا پراغ گل ہونے مگا تو درد مندان منت اسلامیہ اور عمقِ امستِ فحدیہ نے بعد ودمالم ما الله عید وسلم کے مسطورہ با لاار شادکی روشنی بیں است سے عود ن اور سطوت گذشت سے مصول سے ہیے ایسی کت ب مزرز پر عمل بیرا کرنے ہے ہیے اس کا تغییر اور تشریع کو حزوری قرار دیا۔ ان مینی است یں سے جمتہ اللہ فی ارمذ شاہ ول اللہ دائمی تدی سرہ کا نام نامی سر فہرست ہے۔ جس تدر بدیں اور عیسال کوست ک گرفت مغیوط ہوتی گئی اس تدر اس کتاب عکم ک تیمات کا اشاعت ایس لذعیت پر حزوری ہوگئی کہ جس پر عل سے سمان من چیٹ انتواع عود ن وفت کو مال کریس مسان ہ رمینرک نوش بختی تمی کراس دور بی بیند وہ ننوکسس تدیر اللہ تنا لانے پیدا کئے۔جنوں نے است کے تنزل اور انخطاط کا املی مبر کرتے ہوئے مرداز دار اس کی اصلاح کی طرف فدم اخایا ان رجال کی تیادت امام اولیا ر دور ماحرکے بینے النب مولانا احراج ملی تعرب سرم العزیز کواللہ تمال کی فرف مطاب کو شمل امن رجال کا تنبیل حزت بینے النب کے شاگرد - عالم اسلامی کے شار عام دین طام ابوالحن شدوی سے الفاظ میں درن ذیل ہے:۔

جیے ہر زمان یں ایک فاص طرز مکر اور نقلہ نظر کا اعبدا ہوجا آہے اور ہرجیزای کی مددے اور ای سے منافر ہو کر میکی بماتی ہے اس زمانہ بیں سیاست و مکدمت آزادی وفلای ماکبیت اور فکومیت اور انتمار کے انتقلال کا انتیلار تما اورا سے ا کے سنے وسرہ الوجود کے فلنفہ کی شکل اختیار کر لی تنی اس دور کے ملسفہ اور اسس کے اخروتسلط کود کیم کر وسرہ الوجود کے عقیدہ کی عمومیت معالمگری ادیب، تا یوی علم ونلند الهات اور ملم کلام بیان یمک که عام زندگی ومعاشرت اور روزمره کاگنگو اور بولهال راکسس کی مغبوط گرفت اورگیری جمایہ کا مجمنا آسان ہوجا اُ ہے اس وقت ساری و بناء بالحفوص بندوسستان کے مسلاؤں کے پیے مب سے اہم مسکر معزل ما تعزں سے تصوماً ان سے سبسے برے مائندے انگریزوں کی نملامی اور مکوست سے نجان اور آزادی حاصل کرنا تنا حولانا عبیدانڈدرندی، غیرمعولی لور پر ذہیں و ذک جانے ہوئے منے اس کے ساتھ نہایت درجہ حاکمس اور غیورلمبیت رکھتے تھے تینے المعنّدک محبت نے سونے پر سب کہ کا کام دیا ان کے ابتدائ مرتدومرنی حافظ فمد صدیق صاحب اور ان کے ظیف مولانا سبدتان ممود ا مروش ا مل مجاملات مذبات رکھتے اور پرے درجہ کے انگریز دشمن ننے ان سب اترات نے موہ نا مبیدالت کم ایک شعد جرالہ بی تبدیل کر دیا تھا اوران سے فہن کو جہاد وحربیت ، احیاے خلافت و مکومت اہی ، صول آزادی اور انگربزدشنی ک طرف ایساموڑ دیا کہ ان کوسار قرآن جمید جر شروع سے ان ک دلجی اور مطالع کا مرکز مثا اس کی تغیسر اور اس کی ڈوٹ نظر آنے تکان کی ذہانت اور نکند آفرین نے اس کی آیات وارتادات سے وہ کام بیاکہ ان کر اپنے ہر معولی کی تابید قرآن جید ہی بیں نغر اُنے گل اور انہوں نے اس سے انجاع وسیای زندگ کے ایسے لیسے اصول وکلیات اخذکئے جن کا نہمی تعربم تغییر یں نشان منا ہے شکمی جدیدِتغییر ہیں ، پرطرز استناط ا ور پرطریقہ تغییرہونمیائے کرام کے تغیبری تعانف اورمتعو ان شکات ہے ببت متنا جتنا تعاجن کو وہ الاعتباروات ویل کے ۱۰ سے یا دکرتے ہیں۔ اور جن کے نوینے سٹینے اکبرکی فتوحات کیہ علارمہائی ک تغییر نبعیر ارحل مد - النان اور علامه حلی که تغیرروح البیان میں دیکھے جا مکتے ہیں 4 ربرا نے چراغ ص ۱۳۱ و ۱۳۸)

بے تال ہے۔ ناہ عداً لقا در ما مب کے تزیر او تفہر کا خوب کا امل اندازہ وی تکا سکتا ہے جب نے خود قرآن باک کے سمعے کی معوری می گوشش کی ہوشاہ ما حب کے حواتی موضح الوآن اپنے اختصار کے بادجود فیم مطالب، یں بے مدعین ہی اور ان سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ کہ حزت شاہ ما حب کو فیم قرآن کا خاص مکد اللہ تعالیٰ نے بختا تعاد قرآن باک کے عوم ہیں سب نے زیدہ دقیق اور نازک علم آیات اور مُور کے باہم ربط وتعق کا ہے امام رازی اور بھائی نے اسس پر بہت بکھ محنت کی ہے۔ اور دور سے علی سنے میں اس میں کافی فور وخوض کیا ہے جارے زیاز میں مرلانا جمہدالدین فرای ما مب نظام القرآن اور مولانا میداللہ ندمی خاص ذکر سے تا بی دولوں ، حضرات اتحاد مذاق کے باعث کراہی میں باہم طنے جلتے رہتے تیے مولانا عبیداللہ ما میں کے درس نے تعد وباکال پیدا کئے من من سب سے ہی گھ مولانا جمری ما صب انجن ندام الدین کو حال ہے موصوت نے اسس درس میں جو کچھ پایاس کو عام فرمایا یہ ومند مرترجہ قرائ خزیز)

تیدسیان مدوی اور علامد ابوالحن مدوی کے مندرج بالا ارثنادات حفزت سے طرز تغییر و اول کے بیے ترجان کے جاسکتے ہی اگرید کان تخفر ہی گرخورے د کیما جائے تو طرز تغییر اور فرآن عزبزے ہردورے بیے راہ نما ہونے کے بیئے توی استدلال سکھتے بی آپ نے ایک مبت بڑی مختصت کو واضح فرمایا۔ اس ہے کہ فرآن عزیزے بعض مفسرین یا دور حاحز کے نبغی متفسری قرآن عزیز ک تغییر اسس بھے تکھتے ہیں کہ اس خدمت قرال کا اجرو ٹواب ہل ملٹے اور یہ ہمی اپنی مجگہ اچی بحدمت ہے جسیا کہ علم اعراب القرآن الله فافعلات التراک و فیروم موضوع بهی امر ر بهب مه اور بعض وگ دور ندیم کے فتنوں داغترال نارجیت بمونئے ردب پیس قرآن عزیز ك ارثادات كى الله من تغيرك نام سے مرت نتن انگرى اور است من انتثار كے يدييش كرتے بن، كين است كا وہ بم ورو ما لم می ام بر لمدامت سے زوال پر غور کھر میں گذرتا ہو وہ جب فرر بدایت کی روشنی میں قرآن عزیز کی نفیر مرتب کرے گا تو اس سے ایک وف قرآن عزیز کا اعجازی بسیونیا پال ہوگا کہ قرآن عزیز ہر دور ہے ساہزل کے بیے راہ نمائی اور دوسری طرف اس کے لاڑمی تنبجہ میں امت 1/41 کے بیے وہ را ہنا اصول پیش کرے گا جر است کو نردال ہے بھال کرعووج پر پنجا دے ۔ چنانچہ دورحاحز کے امام الاولیا دینے التغیر 1 مولانا اممر مل صاحب تدسس سرو کی تفییرکوی احمیار مائل ہے۔ اس سے سائنہ ساتھ آپ نے قرآن عزیز کے ارتبادات کو منضبط کرنے کے بے جرطرین افہام و تعہیم انتیار فرمایا وہ جائ مرے کے علاوہ مخقرسے محتفریت جناب خود ارتاد فراتے بی بہ مرازع: راتم الروف نے مناین کام یاک بعری دی سرب کیا ہے۔ 145

المال المالة

ملکت کہلائے بما نے ہیں۔ شکا فاز، روزہ ،جی ، زکوۃ کے علاوہ نکان ، فلا ق طی وغرہ کے ابواب سے بڑھر کر اسر ما ہاں کا ب الکاتب ،و بیرہ ان ابواب بر مادی اور بھی ہے جن کا تنتی اسلام کے فلب کے دور کے ساتھ ہے۔ بین بحب ملان فرا ان کر فلام اور ان کر مادی کے بیر کوتواں بیدان کا مرزار سے فیچ کے بعد جو غرمسلم ہے تو گیں ان کو فلام اور ان کر ازاد کرنے کر وزرائے ہو گئے ہیں ان پر فقر اسلامی کا عظیم حدث ل ہے شامت اعال کی موثری نبایا بلے ان مان جب اس عظیم مقام سے مزل پذیر ہوئے تواب بعن سرسری نفر کھنے والے اہل علم نے ان ابواب کے پڑملن کی مجہ سے سلمان جب اس عظیم مقام سے مزل پذیر ہوئے تواب بعن سرسری نفر کھنے والے اہل علم نے ان ابواب کے پڑملن کر تین اون ان کا در دور اور جی کے سائل پر شمل ہے کر تھنے اور ان کہ دیا ہے کہ مورت آزادی ، فلای عودن و زوال کے ہر دور یں مسمان کو رتی ہے گر دور ہیں علی مقتن کمان تفای فلاس کو بی حرف اور اس کی وجہ یہ فرمانی کہ اس درس تعدر لی سے سمانوں کر کم از کم اس ارکا ا ماس تو ہو جائے کا کہ ہارا ، بی کی تن اور حال کی ہے ؟

اس مقدم کے بداب یہ عرض ہے کہ قرآن عزیز کی تفاییر ادر تراجم ہر دور میں کئے گئے ادر کئے جا رہے ہیں گر ممن طبخ الله فنہ ول اللہ تدس سرہ العزیز اور ان کے قرآن غلقا رکی نظرین قرآن عزیز کی تغییر اور ترجم اس طرفہر کی جا نا خردری ہے کہ جس ہد ان ول اللہ یار ہو بین یہ با ور ہو جائے کہ قرآن عزیز حیب ارشاد بن کریم مل اللہ یعد وسلم ان اللہ یرفی بھالکتب افرا کا جن عرج ردحانی تعیمات کا ہم گیمال ہر ہو بین یہ با ور ہو جائے کہ قرآن عزیز حیب ارشاد بن کریم مل اللہ یعد وسلم ان اللہ یرفی بھالکتب افرا کا جن عرج ردحانی تعیمات کا سرچھ ہے اس طرح اپنے ہیرو کاروں کو انسانی عظمت سے سبی سرفراز فرنا سند والی واحد کہ جان با اللہ علم کو اس امر پر مقرج کی جائے کہ میں ن کا اصلی خفام تو وائم الاعلان کا معداق ہے ۔ جائی کہ مال کا حقدار مرف میں ن کی ہے اور اس کی وجہ ہے کہ میمان کے افتدار اعلیٰ سے وہ امن اور عافیت پیدا ہو تہ ہے جو بیر مسلم کے افتدار عین ہو سکت جی بر تراری کی وجہ ہے کہ میمان کے افتدار اعلیٰ سے وہ امن اور عافیت پیدا ہو تہ ہے جو بیر میمان کے افتدار اعلیٰ سے وہ امن اور عافیت پیدا ہو تہ ہے جو بیر مسلم کے افتدار اعلیٰ سے وہ امن اور عافیت پیدا ہو تہ ہے جو بیر مسلم کے افتدار عین ہوں ہے بیدا نہیں ہوسکتی جی بر تراری کی وجہ ہے کہ میمان کے افتدار اعلیٰ سے وہ امن اور عافیت پیدا ہو تہ ہے جو بیر ان اور عافیت کے عرب ہو تا ہے۔ بیا نہن ہوسکتی جی بر تراری کا حد بر بر تراری کے اس کے بیدا نہیں ہوسکتی جی بر تراری کا حد بر بر تراری کی حد بر بر تراری کے دور اس کے افتدار اعلیٰ سے بیدا نہیں ہوسکتی جی بر تراری کا میں دور اس کے افتدار اعلیٰ سے بیدا نہیں ہوسکتی جی بر تراری کی دور اس کے افتدار اعلیٰ میں کو بر بران کی دور اس کی دور اس کے افتدار اعلیٰ سے دور اس کی دور اس کی دور اس کے افتدار اعلیٰ سے دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کے افتدار اعلیٰ سے دور اس کی دور اس

ین التغییری تعیم بنت بی جونصوبیت مرکزی چنیت رکمتی و میں ہے۔ کر قرانی تعیمات اور تغییر کوار شامات قران کے اللہ سے میں ہے۔ کر قرانی تعیمات اور تغییر کوار شامات قرانی کے اللہ سائل کا انتناط کیا بعائے جن کا تعلق بھا نبانی اور محراف تے ۔ معال است میں است میں ارتباد قرآن ہے۔ بعد است میں ارتباد قرآن ہے۔

دن تسيطراً ان نندلوا بين المن ، ولوح صنم علاتميواكل الميل فنذرو ما كا لمعلقة وان تصوا وتنتوا نان الشركان عنورأ رجياً .

اترج، اورتم عورتوں کو ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے اگرچہ اس کا حرص کرو سرتم باشک ایک ہی اوٹ نہ جنگ ہاؤکردوں کئی ہوئ چوڑ دو اوراگر اصلاع کرنے رہواور پرہیزگاری کرنے رہو توالٹہ تعانی بختنے والا میربان ہے۔

اس كى تغيير حفرت شيخ النفيير ن ي فرا كيد

یہ تلامہ معنون متعدد بیوبوں کا حالت بیں یہ انسان کے بس کا بات نہیں کہ سب سے ساتھ کی ں دلی جمت ہو۔ تا ہم یہ مزدر اسے کو ک مروم نے ایک ہوں کے باتھ ایک ہوں کا فرف نے جک جائے۔ بکہ حتی الوکا سب کے ساتھ ایما بنا ہ کرے اور ناہری برنا وُ بیں کو لُ فرن بب نے مراف بن مروم دن ایک ہوں کے اس ترجہ اور خلاصہ معنمون کے اس آیت سے نظام ملکت اسلامہ بیں سربراہ ملکت سے فرائش کا استنباط میں دل کے عنوان سے کرتے ہوئے ادفاد فرما ہے۔

۔ اس طرن مسلم رائی کے اتحت جب منتف تو میں وارالاسیام میں آباد ہوں تورائ اگرچر طبعاً سد ہوں سے بہت زیادہ مانوں برکا تیکن اسس کے بیے عازم ہوگا کہ دوسری قوموں کو جی کالون سے پورا نائدہ ا ٹھلنے کا موقع و سے "اکہ ان کے ول میں یہ خیال بدا نہ ہوکر ان پڑھلم وتشدد ہو رکا ہے۔

اں استباط میں مفرنت رحمت النّہ علیہ نے خاصند کو مکران کا مقام دے کر مکران کے فراکس متین فرا دے جبیا کرسیّد دو عالم مل الله عِیرانینے ایک ارتباد میں مکران اور خاوند کو یک میاً بیان فرماکر ان کے فراکس ارتباد فرما نئے ہیں۔

اس است وی ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایری است در او میاوات کے نامی ہونے کوگا ، اور جرم قرار نیں طبکہ اس کوجی امر قرار دیا جس برمون نفذہ نیس جیس کر ایک بری حین و جیل ہو اور دوسری این کے تفاید میں حین نبو تر جینا دونوں کے ساتہ تعقات میں فرق بدیا ہوگا۔ اس طرح سلمان حکوان کو سلمان رحیت کے ساتہ جب اتفاقت اور نگاؤ ہوگا کہ راگا اور قوائی ایک ویؤں ایک رشتہ میں مشکل بیں مگر غیرسلم رحیت کے ساتہ ہے ، سادات اور کیائیت کا اختیار کرنا صوری ہے۔ یہ دین کی تعقی تا تعلی کرنا صوری ہے۔ یہ دین کی تعقی کی فیرسلم کے ملکت اسلاب کا خبری ہونے کے ساتہ ہے ، سادات اور کیائیت کا اختیار کرنا صوری ہے۔ ووسسری صوحیت یہ ہے کہ آپ نے آیات قرآن ہے ایک سلمان میں خبر میں میں میں میں کہ جدید انسان زیدگ کے تین ادوار یا تین اطوار پرشنی موسکتی ہے بین ۔ تہذیب الاخلاق ، تدبیر منزل ، سیاست مدین، ان ہر صرین زل کویوں سمیا ما سکت ہے کہ ہر سان کر اپن انفراد کی کا طور وطریقہ الیا اختیار کرنا جائے جس سے دہ پیما اور صبح سلمان کہ یا جائے۔ جسا کہ مقیدہ کی جب سے اس میں کہ بہ کہ از ان کہ دارک کا بین میں کہ بہ کہ انسان کہ ایک ایک مقیدہ کی جب سے اور میں سیان کہ ایک ایک مقیدہ کی جب سے اور میں سیان کہ اور می سیان کہ یا جائے۔ جسا کہ مقیدہ کی خرب کے دون کا آئین تدبر منزل کی جا تا ہے۔ میں میں کہ دون کا دائی کردار کی جندی اور می میں کہ میں کہ میں کہ کہ کے میں کہ میں کہ کہ کیا ہے۔ میان میک کی کے دون کی کورٹ کی کا میں کہ کا کہت کیک خرب دورار کا میان کے دائی دائی کورٹ کا میان کورٹ کے دین بیر منزل کی جا تا ہے۔ میان میک کی کے دون کا گئیت کیک خرب دورار کا میان میک کی کے دائی کین کے دائی کی کے دون کی کے دون کی کے دور کی کے دون کی کورٹ کی کی کا کہت کی کا کہت کی کہت کے دور کی کا کہت کی کردار کی کردار کی کردار کی میں کہت کی کردار کی کردار کی کردار کی میں کردار کی کردار کی کردار کی کردار کی کردار کی کردار کردار

قرب وجمار کا ممنان ہے ان متعلق افراد سے حقوق کا تھین تدبیر منزل کیا جاتا ہے سلمان مکوئی کے یہے ہیں بکر حاکمیت کیلئے المائی ہے اس حاکمیت کے داہ تما اصول ساست مدنیہ کہلاتے ہیں حضرت ندس سرہ العزیز نے ان حقوق اور آواب کے استباط کے باللہ ساتھ ساتھ ان مبرسہ اطوار اور ادو ارکا انبات فرمایا ہے جس کی ایک شال درنے کی جاتی ہے۔

سورہ بقرہ کے رکوع ۱۸ آیت مالا ، مطالعہ تبذیب الاخلاق کی تعیمات کا انتباط کرتے ہوئے فرط یا کہ تبدیب الاخلاق د امسلاج فروم کے متعلق یا نی ماکل ہی

« فرکر « سنکر « ای مبر « می دعار « تعظیم شعائر الله -

11

بالحرا:

IY.

زمكانا

W.

Wester.

الكن ا

حزت قدس سرہ العزیزے الل ال تربت کے اصول کر اِن بایغ کیں قرآن عزیزکے ارتادات کی روشیٰ میں محدو و فراکر سندرکو فلم اللہ میں سمو دیا ہے و جزاہ الداحن الجزار، الم ہر ہے کہ اللہ کا اصلاع اور تربیت ذکر اللہ کے بیر ہون ناعن ہے شاہدین مکت ہے کہ قرآن مزیزے وکر اللہ کا بہت زیادہ تاکہ حقیق سے شاہدین مکت ہے کہ قرآن مزیزے وکر اللہ کا بہت زیادہ تاکہ فیا آئے۔ جب اللہ تمان کا ورکبی اس کا مکت خاصد کے مشرف ہو بلے تر اب اگر تفاصد پررے ہوئے نفر آئی او شکرادا کرنا مزوری ہے اور کبی اس کا مکت خاصد کے دورے مرکز اس کا مرح تو اللہ تا کا کہ منامی موجو تو اللہ تا کا کہ دوان کا مرح تو اللہ تا کا کی دوازہ ہردست سوال دراز کرنا مزوری ہے جب اس

تسن سے ربع طیقی بیدا ہرمبے تر ہر موب حقیقی اورمبود حقیق کا ادب وزمن ہے۔ معزت پٹن التغییرمدی سرہ العزیزے ار ثناد فرا ! \_

در باب تہدیب الاخلاق کا ما محل یہ ہے کہ مبود حقیق و مدہ لا شرکی لاعزاسمہ آبل مجدہ سے النان کاتنی بہتری ولقے سے ائم بوجائے ؛ د فائدہ متعلقہ آیت مسلاا تدبیر سزل ۔فرد جب اے گوک بمار دیوار کسے تدم ،ہرر کمتا ہے یا اس کی ذردارگا اس کا اپنی ذات سے تباوز کرنے ہوئے خاندان ، قوم ، قبید ، عملہ شریک وسیع ہو جاتی ہے تر اس مورزند کی کا املی نام تدبیر منزل رکھاگیا ہے۔ حزت تعلب عالم مفسر قرآن عزیزنے تدبیر منزل کے یا بی سائل کا استنبا ماکرتے

تدبیر منزل سے پایخ مئوں یں بہلا مند کسب رزق ہے ۔ جد آیت کا سے خلا ہو بے خعول رزق کے ساتھ محاون و آنفا ف کا مسکم فروری ہے جس کا ستنباط اس آبت کے ساتھ مذکورہ آبات سے فرمایا ہے۔ مزوریات زندگ کے صول اس مے حرف کے بیے جب ندم باہر رکھا جا ئے گا ترکبی کبی ان ن حدو د وحتوق سے بچاوز کرے دوسروں پر دست ا نداز ہوجائے گا۔ اس کی املان سے بیے تیرا مسئد نظام وزمداری کوشین فرمایا۔ اور اگر ایے مقوق سے تھا کھے صرف ولائل بک ہی معاملہ محدود ہے تھ یہ چر تھا مسعبہ تھام دیدان بن جا تاہے ۔ شنے التفییر مدس سرہ العزیز سے تدبیر منزل کے ان پانچوں سائل کو سورہ بقرہ ک آیت سلاا ہے۔ آیت مشدا یک استنباط فرمایا ہے۔ انسان عودن کی آخری منزل جس کا اصطلای کا سیاست مدینہ ہے حرت تدی سراء العزیز ۔ اس کے دوشعے فراتے یں ایک ا نام مک گیری اور ودسرے کا نام مک واری ہے جس کا انتزاط سورہ بعرہ کی آیت سواسے سے کر ناوا یک فرہایا ہے۔ حزی مل سرہ العزیز کے اس طرز اور استنباط سے جس طرح قرآن ملیت کی تغیبرکی گئی ہے اس میں وہ جامعیت اور عالمگیر انا دیت ہے ومسری تغایسر میں اس طرز استعمال برنہیں من بکر یوں کہا بماکت ہے کہ حفریت نینج التفسرے سورہ بقرہ کی این آیات کی روشنی یں وہ اصول ا تنا م فرمائے یں ۔ جن سے فرد ، معاشرہ ، قدم وست ک زندگی استوار ہوکر رفعت کو حامل کرسکتی ہے۔ حرت تدس سرهٔ العزيز نے ربط أيات، ربط سور بكر ربط ركو عان بي محضوص الدار الخياد فرايا ے جرفقرے مخفر ہونے کے باوجرد اس مدر جائ ہے کہ چند کمات یں کئ منوات کا مفون مودیا گی ہے بسیاکہ سورۃ الانعام کی ابتداء بین نہایت ہی بطف نیزایدیں سورۃ الانعام کاربط سورۃ المائدہ اور دوسری سابقہ سورتوں کے ساته بیان فرایا اور پیرسورة الانغام کی تعلیمات کا ساط فلامد اس طرح بیان فرما یاکہ جوسیوں کی ابھالی تیلیات کا استحصاری ہوگی 🖖 ودر به معزت رحمة الترميدي كا قرآن فيم كا المأز السبط در عمن الله عليد بمبياك فرمايا إ ر بوس کا مقیدہ ہے کہ خالق دو ہیں ۱۱) خالق نیر مجے یزدان کہتے ہیں ۱۷) خالق شرعبے اہرمن کہتے ہیں اس سورة ہیں اس

خیل بال که تروید کی جائے گامبتن قوید د ہو کہ سابقہ سرتوں یں گزر چھا ہے ، بخت کرایا ،طے گا، نشگی قوید کے سے اب ع کتب المدکرایا ا عائے کا اور ابراہم علیہ اسسام کے افرنہ کو توجید پرستی میں پیش کی جائے گا (والدملی

چری سرزہ لیڑو یں پیمدوبوں کے خلا عمّا بگرک املاح بتی اور سورۃ آل عمران یں عیبایُوں کی عقیدہ انہیں ہے عیداں الل

جم طرے اللہ تنائی رومانیات دنور / کا خانق ہے ای طرح مادیات کا بمی خانق ہے نور اور دلست وونوں کا بلنے والا ہے کار دمرسیوں ، خیال کرتے ہیں کر نزر کا وہ خانق ہے اور ملمات کا خانق کوئی دوسے ا

آیت ماک تعنیر اور ربط کو بیان کرتے ہوئے فرایا :

د تمیں کئی درجے مے کراکر مٹکسے بنا یا اور ایک حدث نہارے رہنے کہ مغرّر فر، اُل اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے حلائم تربت کے اِ منے غیر افران چیز کم ہاتہ نہ نگانہ با بنا تر مٹی میس حقیرش کے البان کر کیے بنا ، یکن چڑکھ اس کے سوا اور کو اُلمان نیں اس یے ہرچیز کو خود ،ی اپن تدریت کا ملہ سے بنا تاہیے۔

پوتی خصوصیت میں اس کا کمان عزیزک تام نیبات کا جو ہراور والمد تنق بالنہ ہے۔ بین الن کو یہ بات مجمال محتی کہ یہ بروہ مالتوں دخوشی معنوصیت میں کا نتات بر افذ اور جاری ہے اس بے ان ن ا فی ہروہ مالتوں دخوشی اور عمل کی میں اپنا تنق مسن حقیق حق تنا لئے بات رکھے کی ہی وقت اس کے تنق اور ذکر سے خافل نہ ہر فی التقیسر نے قرآن عزیزک کی آبات کی ، وہل اور انتباط سے اس نبیادی عقیدہ کونا بن فر، یا جیا کہ سورہ افرہ فر کہ بال ہی آیٹ کی تعلید میں ارشاو فرمایا ہ

ونیا میں صفاتِ النبرے فیر تننائی مطاہر ہی سب سے پہلے مال کے بیٹے سے پیدا ہو۔ یہ بی جس مطبرالمی سے انسان کا تنارن ہو جا آسے وہ مظبرصفت ربوبیت سے تملاً دنیا بین آتے، ی جب پے کر برک کمتی سے نو رونا ہے جب مال کا ا

" پتان منہ یں ہے ہت ہے تو ہجب ہوجاتا ہے بکہ اس مظہر رہبست ( مال ، سے یال کک انوں ہوجاتا ہے کہ سخت رور ہا ا من برادرال سمتھ اکر دیٹ جائے تو ہجب ہوجاتا ہے گر دیں اٹھا نے تو معلمن نظر آتا ہے "

اند تمالیٰ کا صفت رہ بیت کرکائنات انسان کا سب سے بڑی محسنہ ماں کے اطوار اور تعلقات کی تنیل سے مجماتے ہوئے کان حیّق اور بندے کا ربلہ اور اعتاد استمار کرنے کی تیلم ویتے ہوئے فرہایا :-

الله علی ایت بی ماق اِلغ الن نکو بر سمایا گیاہے کر اے الن اہ منظر رہوبیت کے ایک اوٹی سے نونے کے انڈ مب تمیں اتنا نمت اللہ ہے ترتمیں منع ربوبیت کے باتہ بطربق اوٹی نبونا چلئے ہم سارے جاں کا حیثتی رمیعہے یہ ایکی منصوصہ میں این نبی التغیر تعین سرۂ العزیزکی تغییر اور ربع آیا سندکی بانچ یں خصوصیت یہ ہے کہ ربعایات

بالجوی حصوصیت میں اگر رہ کی مورین ایک ہے زیادہ سمی میں آسکیں تو یہ قرآن تعیمات کی عالمگری ادر

اٹادیت عامہ کے بیے نیزین کی جے۔ اس نے اُپ نے ربط آیات یں ایک سے زیادہ وجہ ربط و مناسبت کو بیان فریا کر تعلیات قرانیہ کی انادیت کو عام فرایا جیا کہ سرت الانعام کی آیت ملے ایم فرمودہ چندا بیکا کا ربط بیان کرتے ہوئے فیلا مدخرک زکرو اور تعنق بانندوست رکمو ( والوالدین ا حانا) تعلق با لئلوق ٹلیک رہے۔ مناوق میں سے یہ بالادست کی مثالہ ہے المنان کی خوبی تمیز کرنے کیا یہ مرقع ہے کر جربے علی عمن بی ۔ ان پر اصاف کر سے اور ان کے ساتھ برائی کا کہم وہم بی نرائے وولا تعتقوا اولاد کم تعلق بالمنادق میں یہ زیر دست کا تائون ہے مبدک کی وجہ سے اولا و کو تمل نرکزا بیلا ترجم ہے جرم بری زران بامعیت میں را کھے تا۔ اور دوسرا ترجم جو ساری ونیا کے بید ہے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فقط رزق کا نے سے یہ اولا در مرسون تعربی اولاد کم مرف تعلم ابی ولا نے اولاد کر مرف تعربی اور ان کی مرف تعدم انہا کی مرف تعدم انہا نے دیں ہے تا ہوں در میں قید کررکھت ہے اور اس کو صب الغطرة پڑھنے تنیم ابی ولانے، اور الندتنا لاکی مرف تعدم انہا عرب سے ہے۔

مسلورہ بالاتغییر اور اس سے بعد اویل میں معزت نے ارتنا دان قران کی روشنی میں یہ مسائل مرتب فرملسہ ۔ العن ۔ شرک سے روکھنے کی حکمت یہ ہے کہ معبو دخیقی ہے جم کہ نالق اور ماک ہے اور تمام انعامات کا مطاکرنے والا ہے اس کے ساخ تعلق تمائم رہے توحید پر ایمان کائل یہ حقرق اللہ میں سے بڑا اور اہم حق ہے۔

ہے، محقق النُرکے لبد دوسراحیٰ جرا کے سمان ہے شعل ہے وہ حقدق الباد کہلائے جاتے ہیں حتوق العبادکی حکمت کو آپ نے تعلق اِلمنلوق کے ساتھ نبیرونراکر اکسس حکمت کو اجاگر فرہا یا۔

دی، حقوق العباد میں سے منعدم شرحتونی خاندان اور برادری سے بیں جن میں سے والدین کو بالادست فراکر معدیث نبری کی صحیح ترجانی فرائی ۔ اور اولا دے منوق کو بردست کا تافون قرار دے کر ان کے بہ نی تحفظ کو والعرین کا فرایشہ ا

دوسرے نرجے ہیں بھور اویل کے عدم نربیت کا منی یا جس سے اولاد کو تخفظ بانی روحانی ، ایا نی ا ماگر ہوکر قرآن لائز ک آیت علا سورہ التحریم کا منسوم اوا ہور ہے۔ جس میں ارتباد وزیا قوا انفسکم واحیکم نارا و نرجہ ) بی و اپنے آپ کو اور ابن ابن مال کر (ووزنے) کی اگ سے ۔ ۔ اپھی تصوصیت میں کر قرآن عزیز کا یہ اعجاز مُسَلَّم ہے کہ اس کے ارتبادات کانفیر میں کہ رہے جبیا کہ ابن النقیب حنی کومر تبدید میں کر مربد ہے جبیا کہ ابن النقیب حنی کومر تبدید

تغییر قرآن عزیز جار سد مجلدات یں ہے اور فقر سے فقر کلات یں ہی کہ جا سکی ہے جب کہ جلال الدین علی اور جلال الذین فافی کی مرتبہ تغییر حلالین ہے ۔ حفرت یں ہر العزیز کا طریقہ تنیم اور تدریس بر تما کہ متوڑ ہے منوشے وقت یں ہم قرآن مار ف مرتبہ تغییر حلائیں ہے ۔ حفرت تدریس اسس یہ حفرت نے نہایت ہم افزیر کا تناہوروں مار من مرکب سے مات فرآن عزیز کی تا اور کال حزم سے ساتھ فرآن عزیز کی تا اور کا مربوبا نے من جب کہ ۔ کم تعام مرابا میں سے ربط اور حکمت قرآن دونوں ماہر ہوجا نے من جب کہ۔

مِو یک کہ ہورت الحدید کے متعلق ارتباد فرایا سورۃ الحدید مومنوع سورۃ لمریق حسول سلنت، اگر موزت چلہتے ہوتوعزینک "ابعداری کروٹ

اس سورة کے پہلے رکوع کے خلاصری ارتباد فرایا۔

ازیرت ادر فبید پاستے بر ترفن فی اراوۃ الڈ ہونا و م، اورانفاق فیبل الڈ کرنامسٹیمیوٴ ای طرع تمام مجول اور بڑی سورتوں کی تغییر اور مکمت ارتبادان قران کو منقر الفاظ میں ارتبا و فرایا جو آپ سے ترجر فئیرکی ضوحیت ہے۔

من أفرا

یہ مونوع اس مدرتنمیل ملب ہے کہ اکسس سے یعے وفائر درکار بی احقراس پرمتقل علیمہ کا کرر ہے جوافاللہ یں شعہ شود ہر آ جائے تھا۔ فی الحال اس پر اکتفارکرتا ہوں۔ اللہ تما کا تبول خرائے آین ۔

# حضت بها والدين زكر ما ملت ني

آئی کامین میں سے عقب آیک، دفعہ منگر کا دال کسٹنی ٹی آرائی تقاتی آئی ہے اور قریب النون ہے ۔ فرایل ' المحمد بلتہ ۔ کھوڑی دیر بعد مجر کمی فادم نے عرفن کی کہ کسٹنی ہمینور سے نکل کرصیح سلامت کن ہے ہر بہتے گئی ہے ۔ آپ نے کھر فرایل ' المحمد بلتہ ۔ کمی بے تکلفت فادم نے عرفن کی کہ کسٹنی ہمینور سے نکل کرصیح سلامت کن ہے ہر بہتے گئی ہے ۔ آپ نے کھر فرایل ' المحمد بلتہ ۔ کمی بے تکلفت فادم نے عرفت کیا ' محفزت بہلی وفعہ تو آن لللہ و آنا الیہ راجعون " فرانا چاہیے تھا ' المحمد بلتہ فران سمجھ میں نہیں آیا ۔ آپ نے فرایل کہ مز میں نے بہلی وفعہ محبنور میں کسٹنی کے بھینس فران سمجھ میں نہیں آیا ۔ آپ نے فرایل کہ مز میں نے بہلی وفعہ محبنور میں کسٹنی کے بھینس فران کے میچے سلامت کن رہے پر بہنے خوالے کہ اور مز دومری دفعہ ای کہ میرے دل کا جو تعلق اللہ کی فات ہیں آیا ۔ می نے آئ نعمت بہد دونوں وفعہ الحد لللہ فرات سے تھا اس میں خلل نہیں آیا ۔ می نے آئ نعمت بہد دونوں وفعہ الحد لللہ فرات کیا گئی نے میرے دل کو ساز و سامان سے بٹا کہ آئی محبت میں سکا رکھا ہے ۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو ساز و سامان سے بٹا کہ آئی محبت میں سکا رکھا ہے ۔ کسٹنی میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو ساز و سامان سے بٹا کہ آئی محبت میں سکا رکھا ہے ۔ (مفوظ ت طبیات میں ا

مع جیم نول طاقت مشکر کرن دی تے دل دیج یاد اللی حس می نول امیم دولنما ل طیال ہو گئے ہے ہدواہی

كينت كالج حسن ابدال مورخه عبد المراد الم

منظورالحق صذيقي

in just

سرم دفخرا

بنیده مال ونه محرسیانون مولانا احمدعلی کی عطافت موده

سَفِتُ رِدَوَةُ إِلَائِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت موں عبیداللہ منوص کا نظارہ المعارف الفرآئیہ دہل یم نظا۔ مسجد نتے ہوں ایک دردازہ کھاری باؤلی جبوڑ کر زینے خ

جنگ عظیم شروع ہوئی۔ ایک رات مولان موصون ایا کی خائب ہوگئے۔ بعد بی معلوم بھا کہ ہوں سیعت الرحن کے ساخت روہائن ہو کر کہیں نکل گئے ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد حض مولان احد علی نظارت کے ناظم کی حیثیبت سے کام کرتے رہے اور درس دیتے ہوں کا واحد ذریعہ روایست بھوالی کی طون سے دو سو روپیہ بانا ن کی اداد بھی ۔ آمدن کا واحد ذریعہ روایست بھوالی کی طون سے دو سو روپیہ بانا ن کی اداد بھی ۔ گر یہ بانی ن کتی بلکہ بر چھٹے میلینے بارہ سر روپیے بل جانے تنے۔ ان ہیں سے اور علی روپیے بانا نوٹن مولان المان کے وہ وظیفے طلباد کو طبت ننے اور سو روپیے بانا نوٹن مولان المان کے وہ وظیفے طلباد کو طبت ننے اور سو روپیے بانا نوٹن مولان المان کی ازاد تشریب لائے تو ان ک کوئی بیس قسم کے کھا نولے سے آکے دید وہ مولان المان کارہ تشریب لائے تو ان ک کوئی بیس قسم کے کھا نولے سے اگلے سو روپیے بانا نہیں تنا ہے دو میان احد علی المان احد علی آب نے دو مولان المان کی مقروض تنہ مولان احد علی آب نے دو مولان المان کی مقروض تنہ میں۔ مولان احد علی آب کے دید ایک دند غیرقائرتی لیر بھا یا دا تو دکھا کہ صندون کی تشم کی آب کے بی ایس دولی جو ان کے علاوہ ان کے بی اور کوئی جو لئ نہیں تنا کہ صندون کی تشم کی آب کے بی اور کوئی جول نہیں تنا کہ صندون کی تشم کی آب کے بی اور کوئی جول نہیں تنا کہ صندون کی تشم کی آب کے بی اور کوئی جول نہیں تنا کہ صندون کی تشم کی آب کے بی اور کوئی جول نہیں تنا کہ صندون کی تشم کی آب کے بی تو بھی اتنے کے برتی بھی دیے کے برتی بھی اتنے کی برتی بھی اتنے کی برتی بھی دیے کہ برتی بھی دیے کہ برتی بھی دیں ہے دو برا کے برتی بھی دیے کہ برتی بھی دیے کہ برتی بھی دیا ہے دیا ہے دو برا کی دی دی بھی دیا ہے دو برا کے دو برا کے دو برا کی دی دو برا کے دو برا کی دو برا کی دو برا کے دو برا کی دو

یکاں پہاں پہاں رمید ماہانہ کے دو وظیف سے کی شرط یہ متنی کہ ان بی سے ایک ویوبند کے فاری التحسیل کو انگریزی بڑھنے کے بید دیا جائے اور دورا کسی گریجربٹ کو دینی علوم کی تحسیل کے بید ویا جائے ، پبلا وظیفہ رفیق نظارة قاضی ضیارالدین کو طل سے دیوبند کے فارغ التحسیل محقے ۔ انہوں نے ایم اے کیا ۔ بعد بیں سکاری طازمت اختیار کر لی ۔ ڈسٹرکٹ انسیکٹر آت سکولز کے عبد ہے بیک گئے ۔ کھوڑے پر سے گر بڑے اور انتقال ہوگیا یہ چکوال کے بیت والے تھے ، دوررا وظیفہ پیر مصباح الدین احد کو طا ۔ یہ سماله ا ع سینٹ سٹیفز کی بیت والے تھے ، دوررا وظیفہ پیر مصباح الدین احد کو طا ۔ یہ سماله ا ع سینٹ سٹیفز کا کی بی اے کلاس میں پڑھتے تھے ۔ انہیں علوم دین کے صول کے بید یہ وظیفہ طا۔ یہ منبی رشک کے اس صدیقی خانوادے کے فرد نظے جس نے بچھ سو سال سے علاقہ ہرواین یہ منبی دیش مرواین کی دست بی اصلاح کی بیست پر اصلاع کی مام و عرفان کی شمع روشن شر رکھی متنی ۔ آپ سے بزرگوں کے دست بنی پرست پر اصلاع

بل ، گودگانوہ ، کرنال ، رحسار اور رہتک کے ہندو راجیت اور بیعن اور دیمہ قبائل اسلام اللہ کتھے۔ ہیر مصباح الدین احمہ کے واوا ابوالحس مولوی سیعت الرحیٰن اور پڑواوا صخرت مولان شاہ محمد المعیل مہی اس جلیل انقدر خانواوے کے ان گیارہ سرباہوں سے تھے بہنی انگریزوں نے جنگ آزادی ، ۱۸۵ء یہ سے سے بینے کی یاواش بیں شہید کر دیا تھا۔ انگریزوں نے جنگ آزادی ، ۱۸۵ء یہ سے مرت خواجہ عبالحی تھے جو ، بعد میں جامع عمیہ دہا میں شیخ اور دبی مصباح الدین احمہ کے مم سبت صرت خواجہ عبالحی تھے جو ، بعد میں جامع عمیہ دہا میں شیخ افرا دبی میں نے انقرآن بنے ۔ چکوال کے دو طالب علم عبدالقیوم اور محم علی بھی زیر تعلیم تھے اور دبی میں شیخ افراد دبی

پیر صاحب موحون نے موسوں ہو (مطابق ۱۹۱۹ء) بیں نظارة سے بخمیل کی۔ دبی کمے میں ۲۵ جون کو جلسہ تقسیم اسا و بُوا۔ جلسے کی صارت حکیم اجل خان نے کی اس جلسے یں پیر مصباح الدین احد نے اپنا مقالہ (تقسیس) فلسفہ شریعیت حجۃ المشر البائغہ کی روشتی بیں " سنایا۔ جسے سب نے پسند کیا۔ جلسہ فرشی تفا۔ حکیم موصون نے محزت مولانا احد علی کی تخریر فرموہ سند دی اور وستار بندی کی پیر مصباح الدین احد سے بہلے نظارۃ المعارف القرآئي میں حرف آخط طالب علم پر نصب کے نظر ان بیں سے کس نے بھی بخمیل نہ کی اور د سند کی بیر مصباح الدین احد سے بہلی اور آخری سند کی بیر مصباح الدین احد صدیقی ریارڈ پی بائی اور آخری سند کی فارغ المعارف کی بیر مصباح الدین احد صدیقی ریارڈ پی بائی اور آخری سند کی فارغ المعصیل کو دی۔ (روایت پیر مصباح الدین احد صدیقی ریارڈ پی بائی ایس پیائش فارغ المعصیل کو دی۔ (روایت پیر مصباح الدین احد صدیقی ریارڈ پی بائی ایس پیائش فارغ العصیل کو دی۔ (روایت پیر مصباح الدین احد صدیقی ریارڈ پی بائی ایس پیائش

سرن

الله الرحل الرحم -

المحانيد و مدم على فعاده الذين

-1مالبير-

فَانَ القُراكَ لَوْرُ وَصَيْءً - ورجم وشَفَاء وورثم وفَصْل الدنبياء قَصَى سَتِرْفَم النقل وتسهد لقفنام العقل للن عقل اللي بذا الدير عن تعليم وتعليم ففند عن العمل به لان العمل من تى معد العلم فوفق الله تك لمولدما دما المولام المشيخ العلدم والهجر الفهام الدعو بعبيد الله السياملون في المنذى منشر بنره المسكة وذيك فضل الله يؤمنيم من ليتّناء والله ذو الفضل العظيم فنتمر عن ساقيه وشيد بنيان لطا رة المعارالقرأسْ عى الورع والتكلدن في ميرة دملي وتنتر علوم القرآن ففاز وافاز و تمرات جهره وممتم سرى الى يوم القيمة لارتاد المخرالصادق من سنة سنة فقراح كا اجراكمي في - زيد وكان طراقة اكابر الرصيين اللي س الخرق والعالم من استامل للمكس المستحدين القاء الرسناد وإنباء العباد وبنويها لشان من استفاد قرائين رفانًا الموصوفُ إلله لهذا فاعطينًاه فرقةٌ وعامةٌ ورجزنًاه بالدرس والتعليم بالمتراكط المعتبره عند الل بذا الشان و توصير وانف تبقوى الله تنا ور المعتقام است سدالم سين و با المعتنات عن البيع المحشرة في الدين و رستقامة العقائد و الاعال على طريقة العي مة والله بعين وَنَذَكِر النَّسِ يَا لَاضْرَصْ وَالنَّفِيحَةِ اللَّهُ وِ تَرْمُولُهُ وَتَسَايَرُ الْمُرْسِينَ

و رن المحدق اعلاء كلمة اللرسلم وان المحيل الربع و لامبلغ علم و ران المحيل الربع و لامبلغ علم و ران المحيد المعتمد العالم المعتمد بالمعمد المعتمد المعتمد العلمة والمال اللهم المعتمد بالمعمد وعلم المنفع ورُخر د الح منا ان المحدر العلمين والعالمة و المعتمد على رمول محد و المهام على رمول محد و المهام المحمد المح



# كامل كصحبت

ف کے ایک میذوب کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان کی طبیعت پر فتین طاری ہو گئی ، دلوبند چلے گئے اور حفرت مشیخ البند رحمت اللہ علیہ کے پاس بیمط کر ان کے پاول دبانے سے ، زبان سے کچہ نہیں بولے، مرف باؤں دبانے سے تبعن رفع ہو گئی اور ہنتے بنتے والبی آ گئے۔ مرف باؤں دبانے سے تبعن رفع ہو گئی اور ہنتے بنتے والبی آ گئے۔ اید فطرت کا نور سلامت ہو تو کائل کی معبت بی بیملئے سے اید فطرت کا نور سلامت ہو تو کائل کی معبت بی بیملئے سے ، وحمد سے کرنے آتی ہے۔ (ملفوظات طیبات میں)



> صاحب مضمون چونکہ ایک جماعت کے بانی وسربراہ میں اس لئے ان کے مقالہ بیرے کہ بیرے کہ بیرے جماعتمے ریگ چھلکت ا ھے ھم نے دیانت داری کے بیشے نظر مقالہ من وعن شائع کردیا ہے۔ (اداری)

عیر نقدام الذین مولانا سیدالرش علی نے اپنے مکوب یں اس خادم الل نقست کو یہ تحریم کی امل مارہ نقدام الذین دمضان المبارکہ شہ اللہ اللہ میں حضرت امیر انجن مولانا لاہوں قدس سرہ کی یاد میں ایک صفیم دشاویزی نبر شائع کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ اس عبس یں آپ کی شمولیت ہے انتہالی سنرت ہوگی۔ مجھے پوری بوری اندیہ ہے کر آپ یکم رجب یک اپنا منعفل اور چراز معلوات مقال ارمال فواکر شکریہ کا موقعہ دیں گئے یا اور نبدہ نے جابی عربیت میں اس کابر سادت میں حجت لینے کا وعدہ ہی کر شکریہ کا موقعہ دیں گئے یا اور نبدہ نے جابی عربیت میں در کابر سادت میں حجت کے رمیب کے بہاتے یکم رمینان ملک ہی معنون اور اور اور وہ بھی اس احساس کے تحت کر موزیات اور خلات کی وج سے یکم رمیب کے بہاتے یکم رمینان ملک ہی معنون اور اور اور وہ بھی اس احساس کے تحت کر موزیات اور مال در کر سکا ۔ بہت نیادہ تاخیر ہے معنون بھی راج ہوں اور وہ بھی اس احساس کے تحت کر موزیات اور می اس احساس کے تحت کرت مولانا احمد ملی لاہوری رحمۃ النہ طید کا شار ان اکارہ کو بھی ایک گوز سعادت نصیب ہو جاتے ۔ حوزت مولانا احمد ملی لاہوری رحمۃ النہ طید کا شار ان اکارہ شمینیتوں میں ہوتا ہے جو کبھی صدیوں میں بید ہوتا ہے جو کبھی صدیوں میں دیدہ در بیدا اس قبم سے بزادوں سال زگل اپنی ہے نوری پر دوتی ہو گئی کا تعلق رکھنے والے کو لاکموں نوش نصیب ہوتے ہیں میں بر حقیدت دان معزات کے کمالات کا ادراک نہیں کر سکتا ۔ چاننی حضرت عادف دولی یورائنگ میں بر حقیدت ند ان معزات کے کمالات کا ادراک نہیں کر سکتا ۔ چاننی حضرت عادف دولی یورائنگ میں سے خوات یا درائ سید میں میں ہو جو سے میں سے میں

من بهر جمینت نالان سندم حبنت نوش مالان و بدحالان شدم

م کے از کلن خود شد یار من وز درون من نجست اسرار من بشرس از نالاً من دور بیسست یک چشم و گرمش دا آن نور بیست

کے الاست حفزت مولان اشرف علی تفاؤی رحمۃ الشرطيہ ثمنوی کے ان اشفار کی شرح بين فرات بي، مائن دطالب کے درد کا اثر دوسروں پر پڑہ جمع اکر لوگ اجمالا آنا سمجے سکتے ہیں کم اس پر کوئی مدر ادر مصببت ہے۔ اس کے دل کر گ رہی ہے اس کی کس کو خبر ہے۔ اس کتی رہ نے کہتی ہے کہ میرا اُہ و الا کسی پر ممنی نہیں رہا۔ بیلے برے سب سے سالبتہ رہا اور مجھ کو حبیت زدہ سمجی اور اپنے اپنے گان کے موافق میری بمدردی بھی گی۔ مگر میرے درو کی حقیقت کر طب قرب الله بی سمجی اور اپنے اپنے گان کے موافق میری بمدردی بھی گی۔ مگر میرے درو کی حقیقت درد کی آہ و الا ہی سے منہوم ہو سکتی تھی۔ گرچ جزی وہ امر زوتی ہے ۔ حب سک کسی کو زوق حاصل نہ ہو اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ محفن حواسس کا ہمری اور عقل معاش اس کے اوراک کے لیے گائی نہیں اور ان کو اس کے ادراک کی تحلیقت نہیں۔ نور عمل اور یش کر نام اور ان کو اس کے ادراک کی تحلیقت نہیں۔ نور کا اور ان کو اس کے دراک کی تحلیق المیں اور ان کو اس کے دراک کی تحلیق المیں اور ان کو اس کے دراک کی تحلیق المیں اور ان کو اس کے دراک کی تحلیق بھی نہیں حاصل ہو سکتی تو وہ ساری حجوثری بھی نہیں کی میات کر اور خوان بھی نہیں حاصل ہو سکتی تو وہ ساری حجوثری بھی نہیں کر ایک والیہ انہیں جوثری جات کر رہا

#### جامع الشركيعت والطريقيت

یشن النفیر صورت مولان احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ الندعلیہ ایک جامع شربیت و طربیت بزرگ تھے۔شرع لام کی بنار پر آپ کو شیخ النفیر کے بقب سے یاد کی جانا ہے اور کالات طربیت کی وجہ سے اہل حق آپ کو قطب زمان تبلیم کرتے ہیں۔ ۔ اور شربیت و طربیت میں کوئی باہمی تعاد و تخالعت نہیں ہے جبیا کم موام میں مشہور ہو گیا ہے بکہ شربیت ہی تمام ظاہری و باطنی کمالات کی اصل ہے۔ کیوبکے شربیعت بن العالمین کے اس کا بل و جامع صالبہ و قانون کو کہتے ہیں جم بدرلیہ وحی حصور رحمۃ اللعالمین خاتم النبیّن حصرت نب العالمین کے اس کا بل و جامع صالبہ و قانون کو کہتے ہیں جر بدرلیہ وحی حصور رحمۃ اللعالمین خاتم النبیّن حصرت نم مسل الله میں الله و آب و سل کو تعاملت کے اس کا مالاح و بالیت کے لیے عطا کیا گیا ہے ۔ اور اطاعت کی بروی کا اعلیٰ و اکمل نموذ خود رسول خط صل اللہ علیہ وآب و سل کی سنست مبارکہ ہے جس کی اطاعت قرار دیا اللہ میں شائد نے اپنے بندوں کو محکم دیا ہے۔ اور اطاعت رسول کو اپنی ہی اطاعت قرار دیا

سے - مَنْ يُرطِع الرَّسول فِق أَطُاعَ الله ( جِي شخص نے رسول التُرصِلَ التُرعِليه وسلم كى الحاحث كى اس الله بي كا اطاعت كي قُلُ إِنْ كُنتُمْ عَبون الله فَا تَبِعونِ . يحبيكُمُ الله ( آب فرا و يجدُ كم الرُمْ اللّٰدک مجنت جا جنے ہوتو میری اتباع ( پروی) کرو۔ پھر اللّٰرتم سے مجنت کرے گا) تو حب فران یں نحود اشرتعالیٰ نے ہی آنحفزت متی اللہ علیہ وسم کی الحاصت کو اپنی الماعدت اور حعنور کی اتباع کر مجتت کے حصول کا واسلہ قرار دیا ہے۔ تو پچر کوئی مسلمان کیزنکو شربیست و سنست کی اتباع کو اک معمولی اور ادنی کام سمجھ سکتا ہے۔ محبوبِ شجانی ، تحطب رہانی حضرت عبدالقادر جبلانی قدس سرہ نسراتی كل حقيقة مردَّنهَا الشرابعة فهى ناندقة ( كين جس حقيقت كو شريعيت رُد كر وسے ده حيث نہیں تمکر کیے دینی و اسحاد ہے) اور نحود تطب زماں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کی فلمہ سمجھانے کے لیے الم ربال معنزت مجدّد العن ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کے محتوبات جلد اوّل بی سے عورا کا حسب ذیل ترجمہ پلیٹ کیا ہے جو آپ نے ملاحاجی فحد لاہوری کے نام تحریہ فرایا تھا کہ ، ٹریا کے تین جز میں ۔ علم ، عمل ، اخلاص ۔ حب بک ان تینوں کی تیکیل نہ ہو شریعیت کا حق ادا ن برنا - اور حبب شربیت کا حق ادا ہو گا کو الله تعالی کی رمنا حاصل ہوگی - جو دنیا و اخرت کی ا سعادتوں سے اعلیٰ ہے۔ وُرِمِنُوٰان مِنَ اللّٰہ اکبر ﴿ اللّٰہِ تَعَالَ كَى رَمَنَا سِبِ سِے بِّرِی چیز ہے ﴾ - لہذا ٹرج مطبرہ ونیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کی کفیل ہے۔ طربیّت اور حقیقت بن سے صوفیاتے کام متاز دولوں شریعت غرار کی حادم ہیں۔ ان رونوں سے شریعت کے تیسرے جو احلام کی یحیل ہوتی ہے۔ ا سیلے ان دونوں کو حاصل کرنیکا مقصد وحید شریست کی سکیل ہے - دوسرے احوال و مواجید اور علوم ; معارف جو صوفیاتے کوم کو داستے ہیں ہیٹ آتے ہیں یہ مقاصد ہیں داخل نہیں ہی ۔۔۔۔ان سب چیزوں سے گزر کر مقام رصنا یک پہنچنا چاہیئے جو مقاات سلوک کی انتہا ہے۔ کیربح طرابیت اومنیت کی منزلیں سلے کرنے سے اخلاص کے ہوا اور کوئی چیز مطلوب نہیں اور اخلاص رہنا کو مستلزم ہے تجلیات سدگانہ اور مٹا ہات عارفانہ یں سے ہزاروں کو گزار کر کمی ایک کو دولت اخلاص اور مقام رمنا يك پېنچات بى - سطى نيال كے لوگ احوال و مواجيد كو مقاصد خيال كر ليت بى اور شامات دنجا كم مطالب سجعت بين - ايسے آدمى الينے وہم وغيال كى قيد بين مجين كر كمالات شريعت سے مولا رہتے ہیں۔ ابح: (رسال پیر اور مرید کے فرانقن صلاً) حفزت لاہوری رحمۃ انڈوعلیہ نے اپنے اس رسائے: حفرت مجدد صاحب کے ادشادات پیش کرکے مریدین اور سائلین کو سٹوک و معرفت کا متعد سجا دیا۔ اور نفسانی اور انتظامی وساوس اور مکابَر سے تحفظ کا طریقہ بنا دیا ہے۔ کیزیم ساکین اور ذکرین حب منازل سوک طے کرتے یں محنت کرتے ہیں تر بعن دفعہ ان کو افار نظر آتے ہیں اور آئے کشعد مبی بر جا آ ہے تر نا واقعت سالک اس کر تھوّون کا کال و مقعد سجھے کگا ہے اور بھ

کون د ازار یں منہک ہو جا آ سے جس کی وجہ سے وہ قرب حق سے محوم رہا ہے۔ کیؤکم نعود د مجوب درامل ذات حق ہے اور مخلوق کی طرف توج اور انہاک خواہ وہ انوار اور کشف احوال بورہ ہوں قوج الله الغیرہونے کی وج سے بندے اورحق تعالیٰ کے باین حجابات بن جا ہے ہیں ۔اور فرز، نے ابنی تعانیف میں بیط سے ایسے امور پر کلام کی ہے۔ چاننچ محفزت تحانوی رحمۃ الله علیہ مورز زائے ہیں کہ: حجب نوانیہ حجب ظانیہ سے اشد ہیں ۔ کیونکہ حجب ظانیہ کی طرف سکر متوج ہو جا آ ہے اور النفات ہیں ہوا، ان کو عود وفع کرنا چاہتا ہے اور حبب نوانیہ کی طرف متوج ہو جا آ ہے اورالنفات ان توج دی کو جب کی وج سے مقدود اصل سے نوج ہسط جاتی ہے۔ (ابذا) قصلاً انوارو کیفیات کی ان توج د کرن چاہیے۔ المور (شراییت و طرفیت مسلام)

#### كثف وكرامت

حزت لاہوری رحمۃ اللّٰرعلیہ کو حق تعالیٰ نے علم و عل کے ساتھ کشف و کرامت سے بھی مشرفت ریا تھا۔ اور بوج نملیۃ حال یا کئی مصلحت کی وج سے حضرت اپنا کشف بھی بیان فرایا کرتے تھے ۔ گر اس میں معربت بہت احتیاط فرایا کرتے ہے۔

سیلے پہلی شرط یہ جے کہ وہ بتین سنت ہو۔ ہیں کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہوا یں اڑا ہوائل اُستے ، قبلۂ عالم کہلائے ، لاکھوں مرید پیچے نگا کر لائے ۔ اگر اس کا مسک خلاب نئیت ہے تر ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا گاہ ہے ۔ اس کی بیعت کرنا حرام ہے اور اگر ہو جائے تو اس کر آڈنا فرض مین ہے۔ ورن نور بی جہتم یں جائے گا اور تمہیں بھی ساتھ سے جائے گا۔ اللہ کو ایک ہی راستہ عبوب ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلیہ والہ وسلم کی 'منیت کا داستہ جو صفور صل اللہ طابر کا کا نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی عبوب نہیں ہو سکت سے دا گزیہ خلاف میں نیز ہو سکت ہے دا گزیہ

### تزكيسه وتصفيه

تزکیم کام ہے روحانی اراض سے پاک کرنے کا اور تصنیہ کہتے ہیں روحانی کالات سے دل کو رزن کا اگر کوئی شخص بظاہر تبع سنست میں ہے اور ذکر و مراقبہ ہیں ہی سنعول رہتا ہے ، بیکی ،اں کا امراض روحانیہ ، کبروحد اور حب ال اور حب جاہ وغیرہ سے پاک نہ ہو تو وہ مقبول بارگاہ نہیں ہو کا اور سب سے خطرناک بیماری حب الل سے بھی زیادہ حب جاہ کی ہے ۔ یعنی اپنے ذاتی وقار ادر داآ عربت کا مقصود و مجبوب ہونا ۔ اگر کسی ہیر کے دل ہیں حب جاہ کا مرص ہے تو وہ یہ ہوں مگا عربت کا مقصود و مجبوب ہونا ۔ اگر کسی ہیر کے دل ہیں حب جاہ کا مرص ہے تو وہ یہ ہوں مگا ہے ہو حق تالا ہے کہ لوگ اس کو وئی اللہ الحمل النام کا لی سے کر بندہ اپنی ذات سے نظاہ الحمل سے اور حق تالا کی رضا ہیں ذات سے نظاہ الحمل سے بچنا ہمد مگا ہوں وہ بہت کی رضا ہیں ذن ہو جائے ۔ چنانچ حصرت لاہوری رحمن الشرطیہ فراتے ہیں کہ : امراض روحانی سے بچنا ہمد مگا جا ۔ ان سے بچنے کے لیے ترت مرید شکریں بیان کیا ہے ۔ سے جات کی مزورت ہے ۔ تربیت یافتہ یں یہ رنگ بیا جات ہو تا ہو کسی اللہ والے نے اس شعریں بیان کیا ہے ۔ سے

مذ کلم و برگ سبزم نه وزعت سایه دارم

ہمہ حیرتم کر دہقان ہیے کارکشت ارا

یُعنی انسان کم اینے اندر کوئی نوبی نظر نہیں آتی - اگر تربتیت نہ ہو تو انسان کو انسان نہیں سیمقت ﷺ (مجلسِ ذکر حصِتہ نہم ۱۰- ارچ ش<mark>۱۹۵</mark>۵ء)

اور مجلی فکر ۱۱ مارچ شکار کی فراتے ہیں کرا اس قیم کے صوات کو تو صرف اللہ تعالی اور مجلی فکر ۱۱ مارچ شکار کی سجت یں آن کی رہا مطلوب و مجبوب اور مقصود ہوتی ہے ، نہیوی نا اولاد اور نا جا تداد ۔ ان کی سجت یں آن کی رہا مطلوب و مجبوب اور مقصود ہوتی ہے ۔ کسی نے کہا ہے ۔

مید یک د ہنے سے یہ رنگ پدا ہو جاتا ہے ۔ کسی نے کہا ہے ۔

میلے میوہ زمیوہ رنگ گرد

#### ھزت کے دو مرتی

ین النفیر حزت لاہوری تعدس سرہ کو مرکز وارالعلم میں حامزی اور اکابر علماسے دیوبنہ سے استفاود کی فیم سے اللہ کے دین کی خدمت اور مخاطب کے لیے وقعت کر دی ۔ اور گو اکابر دیوبند روحانی کمالات کا بھی سرچٹہ تھے ۔ یکن حضرت لاہوی مطاطب بل اور تزکیہ نفی اور تصنیہ قلب کے لیے اپنے دور کے دو مشہور دوحانی بزرگوں سے والبت ہوگئے ۔ یہی صفرت مولانا تمالام محمد صاحب دینپری ہوگئے ۔ یہی صفرت مولانا تمالام محمد صاحب دینپری ہوگئے ۔ یہی صفرت مولانا تمالام محمد صاحب دینپری ہوگئے ۔ یہی صفرت اپنے ان دونوں دوحانی برتیں کا شکرہ عونی فرایا کرتے تھے ۔ چناپنے مجلس ذکر یکم متی مالیا ہیں فراتے ہی کہ آمیرسے دو برتی ہیں ۔ میں اللہ کا نام پوچھنے سندھ جاتا تھا ۔ انہیں مجم سے اتنی مجب سے اتنی مجب سے ایک دعاق کی برکت سے اب اللہ تعالی نے سب کے دسے دکی ہے !!

حفرت یک ایک مرتب فرایا تھا کہ حفرت امرولی اور حفزت دیمیوری دونوں اپنے دور کے قطب تھے۔ اور میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں ۔ پہل یہ بھی کا ڈو رہے کہ یہ دونوں بزرگ صرف ٹینے طریقت مُ عَصِي بِكُمُ الْكُرِيزُونِ كُبِي خلاف يُسِيحُ البُد مولانا جمود حن اسير الله قدس سرة ك انقلال بإرثي بين شال سقے۔ چنانچ شیخ الاسلام معزت مولانا سان شی اپنی کتاب تقش جیات جلد دوم میں ان دونوں بزرگوں کا خصوصتیت سے مذکرہ فرایا ۔ چنا منج حصرت دیں ہری گے متعلق تحریر فرایا ہے کہ : موانا ابوالسرج علام محمرصا صب ونموری مرحوم موضع دین دور علاقه خانبور ریاست بها دلپور کی باشندس دور حفزت حافظ محدصدیق صالحب بجرج ذاری مسلم خلیفة اوّل سقے ۔ ان اطراف بیں ان ک بہت شہرت تھی ۔ بہت زیادہ لوگ ان سے بیست ہو کر متنفیعن ہوئتے ۔ دین پور شریعت جی اس تحریک ازادی کا مرکز ٹانڈی تھا ۔ حس کے صدر خود مولانا ابوالسراج صاحب موصوف تھے۔ آپ کے صاحراد سے اور خدّام من کے ممبر تھے۔حفرت شیخ البند رحمۃ التّرعلیہ سے تعلق مولانا مبیدائٹر سندھی رحمۃ التّرعلیہ کے ذریع سے پیل ہوا اور انہں کے ذریع ے مٹن کی سمرکی میں شال ہوئے الحن اور حضرت اروٹی رحمۃ الله علیہ کے متعلق حضرت مدنی رحمۃ الله علیہ تمرر فراتے ہیں کر مولان ابوالیحن "ناچ ممدد صاحب مرحم موصوف موضع امروٹ ضلع سکھر کے باشندہ اور حزت سیّدالعارفین حافظ کمد صدیّق صاحب مرحم مجرح فلی ولئے کے دوسرے خلیف نتھے ۔ حفزت مولانا بمبیدالله مندهی رحمته الله علیه ان سے بہت والبتہ تھے ---موصوف نعل رسیرہ ، متقی اور پرمبزگار نہایت جرشیعے بزرگ تھے۔ اطراف و جانب سکھر یں ان کا بہت طِزا اثر اور رسوخ تھا۔ ہزاروں کیکہ لا کھوں مسلمان ان کے متوسل اور مرید ان اطاف میں موجود ہیں۔۔۔۔۔تحریک خلافت ہیں مجی نہایہ۔۔

ل و خروش سے آخر کی شرکی رہے ۔ ان کا مقام ندھ کے ان اخلاع یں معزت شیخ الہند ہے ہش کا مرکز رہا ۔

# كخشفى فتنے

تصوف و سلوک کے اصل مقصد سے نا واقعت سالک حب کتابوں یں اولیار اللہ کے مکا تناست و الحات کے شکر سے بڑھتے یا سنتے ہیں تو ان کو بھی شوق واس گیر ہو جاتا ہے اور ذکر و مرافتب م و و اس لیے ممنت و مجابرہ کرتے ہیں کر ان کو کشفیات و خوارق نصیب ہو جابتی - حالانکہ س یں خواہش نفس کا دخل ہوتا ہے اور وہ نیراللہ کو مطلوب بنانے کی وج سے اصل مقصد سے رور ہو جاتنے ہیں - حصول کشفت کے لیے رباضت و شاہرہ کرنا سائک کی روحانیت کے لیے بہت ریادہ مہمک نمایت ہوتا ہے ۔ اس لیے محقین شائخ اپنے فردین کو ان مہلکات سے بچانے کی لوشش کرتے ہیں - چانے کی لوشش کرتے ہیں - چانے ک

دا، و بشیح المناتی دیوبند حضرت طاعی اماد الله صاحب مهاجر کی قدس سرهٔ جر اینے وقت یں حیثتی طریقہ کے گویا کہ امام الاولیار ہیں ، اپنی کتاب ضیار القلوب ہیں فرائے ہیں کہ : "جو شخص شنت رسول کا پابند اور ہم جنس نہ ہر اس کی صحبت ہیں شریک نہ ہو ، اگرچ اس شخص سے کرامیں اور خرق عادات خلامر ہوں اور وہ آسمان پر بھی ماڑے ۔"

ب : منفام رصنار کے متعلق فراتے ہیں : "رصار یعنی اپنے نفس کی رصامندی جھوڑ دسے اور اللہ کی رصامندی جھوڑ دسے اور اللہ کی رصامندی پر رصا شد ہو و سے اور اس سے انلی احکام کا پابند ہو جائے - جیبا کر موت کے وقت ہو جاتا ہے "اور یہی وہ بلند متفام رصا ہے جو حضارت صحابہ کرام رض کو حصنور رحمۃ للعالمین میالند علی وستم کے انوار بنوت کے پرنو سے نصیب ہر جاتا تھا ۔

معیہ وسم سے موبیہ برسے ہوں جانتے ہیں کر اسے ہیں کر : عوام یوں جانتے ہیں کر : موام یوں جانتے ہیں کر ، وطب الارثاد حفزت مولانا رہنید احمد صاحب کی علط ہے۔ ولایت مقبولیت اور اتباع کا نام ہے۔ ولایت کشف و کرامیت اور خلوت نشینی کا نام ہے۔ یہ علط ہے۔ ولایت کشف و کرامیت اور خلوت نشینی کا نام ہے۔ اول معلی ا

فراق و وصل چه خوابی رضائے دوست طلب

م جست باشد از وخیر او تناست د مکتبات شی الاسلام مسلال

رب، انوار ، کینیات ، مکاشفات ، الهات وغیرہ کے یہ فراتے ہی تلك خیالات سَلَّى بھا اطفال الطفال الطفال من مقاصد نہیں ۔ الطویقة - یہ وسائل مِن مقاصد نہیں -

ری حض تا محاف شار اللہ صاحب پانی پتی تقشیندی مجدّدتی فراتے ہیں ، خرق عادت از لوازم والیت میت و بیصتے مردان اولیار اللہ و و مقوبان بارگاہ و خرق عادات ازینہا ظاہر نشدہ ۔ بیصتے ادلیار بر بیصتے بکوشت خوارتی نیست چر فقیل عبارت از کرشت ٹواب است و خوارتی از خلونو است مناظ ٹواب نیست و مگر عباوت و قرب المہی و رادشاد الطالبین صراً ان یعنی والایت کے بیص نوتی مادت کرامت کا طرح کا کوئی فیل ان مودری و ادبی نہیں ہوئی ۔ بعین مردان خلا ، اولیار اشت اور مقربان بارگاہ الیا ہی بوئی ۔ پیر علی موان کم مقربان بارگاہ الیا ہی بعی ہیں جن سے کوئی نوق عادت (کرامت ظاہر نہیں ہوئی ۔ پیر علی موا کم المعنی اولیار کی بعض اولیار پر فضیلت برج کرشت خواری کے نہیں ہے ۔ کیوبی ان پر ٹواب کا دادوطر نہیں ہوئی ۔ نواب کا دادوطر نہیں ہوئی ۔ نواب کا دادوطر نہیں ہوئی اللہ تعانی کی تقدرت سے نہیں ہوئی مادت اس فعل کر کہتے ہیں جو عام اسباب کے خلاف اللہ تعانی کی تقدرت سے کہوئی رہو ۔ اور چربی کھار اور غیر شرع و دولئوں کے لیے بھی اللہ تعانی بلور آزائش کے ایسے نامال خلور قوار دیا جا سکتا ہے بھی اللہ تعانی بلور آزائش کے ایسے افعال خلاج فرا و بیار ہوئی میں اشدائ کہتے ہیں و سند تی ایس باتوں کو انقرادی کی مقبول اور پیار ہوئی کو اللہ تائی کو القرادی کے دیون و دولئوں کے دیون و دیار دیا جا سکتا ۔ دب ، نیز صفرت تامنی صاحب سموصوف فوات میں ، "کاش اولیار از ولایت نو والای ، در ایس نیس جر میں ، شکر اولیار کو اولیار کو ولایت کی جی نجر نہیں ہوئی ، دوسروں کے متعلق وہ کیا جائیں ۔

(۵) حزت نواجہ نظام الدّین اولیار کا ارتباد ہے : سمرد سمے یہ کشف وکرامت بمنزلہ حجاب ہیں ۔ استقامت کا کام محبّعت ہے یہ (فوالدُ الفوالدَ صلاً)

(۱) الم ربانی صورت مجدد الفت نمانی " تحریر فرات بین ۱-" و صفال کر کفار و ابل فیق را حاصل می شود ال صفائے نفس است نه صفائے قلب و صفائے نفس نیر از صلالت نمی افزاید و مجز از خارت دلالت نمی نماید و کشفت بیصے از امور میبی که در وقت صفائے نفس کفار و ابل فیق دا دست می دلالت نمی نماید و کشف ر ازال خوابی و خارت آن جماعیت اسست یه (مکتوبات جلد اقل مکتوب مالی میم و منال جو کفار اور فیاق کو حاصل ہو جاتی ہے وہ نفس کی صفائ ہے ناکر قلب کی ۔ اور نفس کی صفائ ہے ناکر قلب کی ۔ اور نفس کی صفائ ہے تر گراہی ہی طبعتی ہے اور نصارہ ہی حاصل ہو آن ہے ۔ اور بعض نمیبی امور کا جرکفاراور فیاق کو کشف حاصل ہو جاتی ہے داد بعض نمیبی امور کا جرکفاراور فیاق کو کشف حاصل ہو تا ہے۔ اور بعض نمیبی امور کا جرکفاراور فیاق کو کشف حاصل ہو جاتی ہے مقدر اور مہلت ) ہے کر اس سے معصور

اس جماعت کی خرابی اور نقصان و خداره ہے۔

(ب) نیز صوت عبرو فراتے میں : "اہلِ استدائ را نیز احوال و اذواق وست می دہر وکشعت توج و مکاشنہ و معاقبہ در مرابی صور عالم بظہر ہی اید . حکائے یونان و جوگی و بلہم نیز دیں معنی شرکیا از از استدائی کو بھی احوال اور اوذاق حاصل ہو جاتے ہیں اور جہاں کی صورتوں کے آیتوں ہیں اللہ کر مکاشنہ اور معائنہ حاصل ہوتا ہے اور توجد کا کشعت بھی نصیب ہوجاتا ہے ۔ یونان کے حک اور ہندانا کے جوگ اور بربہن بھی اس معنی ہیں شرکی ہیں ۔ یعنی ان کو بھی اس قیم کے مکاشفات حاصل ہوائے ہیں اور برب کے مکاشفات حاصل ہوائے ہیں اور برب حرت مولانا اشرف علی صاحب شمائوی رحمۃ الشرطیہ کا ارشاد ہے کہ : مکلوتی انواد کی بھی نفی کرے کیوں وہ بھی مخلوق ہیں ۔ اس میں مشغول ہونا ایسا ہے جیسا مال وزر میں ۔ حجاب ہو نے ہیں دونوں برابر ہو کے ۔ مکلوت کے یہ نوائی حجابات ناسوت کے ظامل حجابت د ال وزر و نجرہ ) سے ندیاد ، اللہ تو انواد را ذات و صفات حق ) سمجر گی تو عمل کے ساتھ عقیدہ بھی کیکھا ۔ اس مقام پر بہت لوگ براد ہوتے ۔ د التکشف مسائی ۔ اگر اس کے ساتھ ان انواد کو براد ہوتے ۔ د التکشف مسائی ۔ اگر اس کے ساتھ ان انواد کو براد ہوتے ۔ د التکشف مسائی ۔ اس مقام پر بہت لوگ براد ہوتے ۔ د التکشف مسائی ۔ اس مقام پر بہت لوگ براد ہوتے ۔ د التکشف مسائی ۔ اس مقام پر بہت لوگ براد ہوتے ۔ د التکشف مسائی ۔ اس مقام پر بہت لوگ براد ہوتے ۔ د التکشف مسائی ۔ د التکشف مسائی ۔ د التحق مسائی ۔ د التحق عقیدہ بھی کیکھا ۔ اس مقام پر بہت لوگ براد ہوتے ۔ د التحق مسائی ۔ د التحق عقیدہ بھی کیکھا ۔ اس مقام پر بہت لوگ براد ہوتے ۔ د التحق مسائی ۔ د

دب نیز فرات میں :۔ تصوّف نہ کیمول کا نام ہے نہ مکاشفات کا نہ تصوفات کا نہ واردات کا ہدات کا مقت ہوں اور فایت اور فایت اس کی قرب و رضائے حق ہے ۔ اور مکاشفات مثل کشف تبور وغیرہ اور تعرفات مثل سلب الامراص کو اس سے مس نہیں ۔ یاصنت پر اس کا ترسّب ہو سکتا ہے ۔ چنانچ کفار بھی اس میں ٹرکی اس میں ٹرکی ہو گئے وہ وہ وغیرہ بھی دیل ہو کا دامدہ الفتا وی جلد م کتاب اکظر والا باحت ) اس کا مطلب پر سہے کہ کشف قبور وغیرہ بھی دیل ولایت نہیں ہیں۔ کیونک ریاضنت اور مجاہدہ سے نے چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اور کا فروں کو بھی کشف قبور ہو جا ہم شکت ہیں اور کا فروں کو بھی کشف قبور ہو جا ہم ہو جا ہم شکت ہیں اور کا فروں کو بھی کشف قبور ہو جا ہم ہے ۔

ده، عارف بالله محضرت مولانا شاہ اسمعیل شہیہ رحمۃ الله علیہ فراتے ہیں : اور اس کشف قبور کوناواقف لوگ قرب الله کا سبب جانتے ہیں ادر حقیقت ہیں یہ دوری کا موجب ہے یہ : مرالم المستقیم صلاً :

ده سلطان العارفین حضرت سلطان باہر صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فراتے ہیں ، شرود سے کشف القبور اور کشف القلوب حاصل ہوتا ہے - مگر مجلی محدی اور وصال اللہ اور مقام فنانی اللہ دوری دہتے ہے - دگنے الاسرار صدفی

ن سے دوری رہتی ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابل باطل کو بھی کشف تبور حاصل ہوجایا ہے اور کشفِ قبور کوئی ایمائی کمال نہیں ہے اور ندیر اللہ تعالیٰ کے بال ولایت و مقبولیت کی ابل ہے۔ لنڈ ایسی چیزوں کو مقصور باکر ممنت نہیں کرنی چاہیتے۔ سامک بتدی کے لیے کشفِ
ا نیر ونیرہ کے لیے ممنت و ریاضت کرنا قرب سی سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ کیؤیکہ اس ان رویہ الی انٹر اور اس کی رونا کا حصول ایس ترجہ الی انٹر اور اس کی رونا کا حصول ا

ایک غلط فہمی کا ازالہ

ب بعن لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ کفار اور ابل باطل کو سبی کشف تبور ہو جاتا ہے۔

اور وہ اس محلافہی ہیں متبلا ہو جاتے ہیں کہ موت کے لبد کے حالات کافر پر کیزبکر منکشف نے ہو سکتے ہیں تر اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ موت کے بعد اور تیاست سے پہلے کے جہال ن کر برزخ کہتے ہیں اور برزخ کا تعلق آخرت ن کر برزخ کہتے ہیں اور برزخ کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ چنا پنچ حصرت محبرت محبر العن ممالی قدس سرۂ ارشاہ فراتے ہیں کہ ؛ کر سوال منکر و نیکر سے معبی ہے۔ چنا پنچ حصرت محبر العن ممالی قدس سرۂ ارشاہ فراتے ہیں کہ ؛ کر سوال منکر و نیکر برزن است و بوج دیگر مناسبت بعداب او نیز بیک ہو مناسبت بعداب دنیوی دارد و انقطاع پذیر است و بوج دیگر مناسبت بعداب اخری کر نی انحقیت الذین ماہا کے اخرت است یہ بیکا اول منکوب ماہائی

مجر میں منکو اور بکیر کا مومنوں اور کافروں دونوں سے سوال کرنا برحق ہے۔ بخر برزی (پردہ) ہے اور اخرت کے درمیان ۔ بخر کا خلاب بھی ایک وج سے دنیوی خلاب سے منابست رکھا ہے ۔ جو کہ اوال کا مثابہ و ایک وج سے دنیوی خلاب سے بھی ہے تو اس کے احوال کا مثابہ و ایک وج سے دنیا کے احوال کا مثابہ ہے اس لیے کافروں کو بھی حاصل بر جو جا آئے ۔ اور احادیث سے تو نابت ہے کر بخر کا عذاب مجانز بھی دیکھ لیتے ہیں ۔ لذا اگر کافر اور بالل باطل قر کے عذاب کا ریاصنت و مجابہہ کی وج سے مثابہہ کر لیں تو یہ کوئی کمال امر نہیں ہے۔ اور اجادیث مون یہ امور دلیل ولایت ہیں ۔ اور ابل حق کے ساتھ مختص ہیں ۔ یا خلاصہ یہ کہ حضرت مون اجمد علی صاحب لاہوری قدس سرہ کے واقعات کشفیہ سے کمی کو یہ خورت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کشف ہیں ۔ یا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کشف تجور وغیرہ کی وجہ سے اولیار کالمین یں نمار ہوتے ہیں ۔ نہیں نہیں ایک حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کشف تجور وغیرہ کی وجہ سے اولیار کالمین یں نمار ہوتے ہیں ۔ نہیں نہیں کی حضرت لاہوری کے کمالات ولایت اور اوصاف مقبولیت دوسرسے ہیں جو شفت و شریعت کی بنار کی حاصل ہوئے۔

اگر حضرت لا ہوری کی مبارک زندگی یں کشف کا بالکل وجود بھی نہ بلک تو آپ بھر بھی اولسیارلٹر

یں شمار ہوتے۔

خود حصرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللّدعلیہ فراتے ہیں ،"اللّہ کے پاک نام کی برکت سے یہ اللہ اللہ میں ملال و حرام کی تمیز پدلے ہر جاتی ہے۔ یہ منفصود بالذات نہیں "

( مجلق فکرمبلد وسم صرافی) ریا

دب، مل تعالیٰ کا فران سی ہے ، حضور کا فران مجی سیا ہے۔ اللہ والے فراتے میں : اطلبوا بال رب معد عن مربی ب ب مد عن الكرامة الآن الاستقامة فوق الكرامة - ميني (كرامت نه طلب كرو بكرامتقامت الاستقامة ولا تطلبوا الكرامة الإن الاستقامة فوق الكرامة - ميني (كرامت نه طلب كرو ، كيونكم امتقامت كرامت ب براح كر بهد م) الترتعال اس ممل مي شال بو نه كى بركت الله الله كرو ، كيونكم امتقامت كرامت به براح كر بهد م المراهاو الله سے انتقامت عظا فراتے۔ ( مجلس ذکر حصِر شهم مشرًا - ۱۲۰۰ اربل مشفهادی

رج "انتقامت کا درج کرامت سے اس لیے بالاتر جے کم انتقامت معاصب انتقامت کم ا<sup>زج</sup> وسے وی جاتی ہے۔ کامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی "

(مملس فکر حلید، صنظل). انگال

آخر میں محضرت مولانا تھانوی کے حسب ذیل ارشاد پر اس موضوع کو ختم کیا ما آ ہے : " بزرگوں کو جو مخشعت ہوتا ہے یہ ان کے اختیار ہیں نہن ﴿ مَلَم ﴾ ان کے اختیار سے باہرہے " اُ (پہاں مک کم) جمیوں کے انعتیار یں بھی منہ - دی<sub>کھو</sub> حفزت بیقوب علیالٹلام کو مترت میک حضرست اللہ يوسعت عليه السّلام کی نجر نه ہوتی ۔ \_\_\_\_\_عبر کشف افتیاری چیز نہیں تُو یہ بھی منروری نہیں کم اللّٰہ بزرگوں نمو ہر فوقت محفیق میں ہوا ہی کرسے ۔ ( میکر حقیقت یہ ہے کر محفیق ہونا کوئی کجرا کمالے ان نہیں۔ اگر کافر میں مجاہرہ اور ریاضنے کر۔یہ تو اس کو بھی کشف ہو نے گلا ہے۔ نیز مجنونوں کو : ال مجی کشعت ہوتا ہے۔ ہیں نئے نے د ایک مجنون کودیکھا کہ اس کو اس تعدر کشعت ہوتا ہ تعا کم بزرگوں کو بھی نہیں ہوا - لیکن حب اس کا مسہل ہوا تو مادہ سے ساتھ کشف بھی بکل گیا<sup>یا</sup> ہو د اشرف الطربیّة : فی الشربیّة والمحقیّقة ص<sup>19</sup>1) م

علمي واصلاحي خدماست

شیخ التفنیر حصرت المهوری رحمت الله علیه کو علم وعمل کی جامیست اکار علمائے وہیند کے نیفان ہے، نصیب ہوئی تھی۔ آباع سنت میں آپ راسخ القدم تھے۔ اور توجید کے انوار و آثار آپ کی جادک نندگی میں نمایاں ہیں ۔ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ممتاز شان رکھتے تھے۔ اور راہ حق میں کہی ، کی پڑہ تنیں کرتے ہتے۔ شرک و معت کی تردید اور توحید و سنت کی تردیج کے لیے آپ کی زندگی وقع متی - اور بفضلہ تعالیٰ اُخری دم مک اب اس راہ متیتم پر نابت قدم رہے ہیں۔

#### ر در س فران

#### مجوسه رسائل كي اشاعست

حفزت مولانا احمد علی لاہری رحمۃ انتریکی نے متعدّد عذانات پر حسب مزورت میہوٹے حھوٹے رسائل تصنیعت فرائے ہیں۔ جو انجن خدام الدین لاہور کی طرف سے ایک ہی جلد میں اکٹے سٹانع ہوتے رسائل سالغریہ مجمعر رسائل لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتے ہیں۔ اس مجوعر میں حسب ذیل ۲۴ رسائل شائل ہیں:

(۱) تذكرة الرسوم الاسلامية - (۲): حرمة المزامير - (۱) اسلام من نكاح بيرگال - (۱) احكام شعب باكت - (۵) حنورة الغران - (۱) املي منفيت (۱) خلق محدى (۸) منون و طيف (۱) خلاصة اسلام - (۱) احكام وراثت روئ تربيت الغران - (۱) املام مواثت بوئت تربيت الله توحيد مقبول - (۱۱) نولو كا شرعى فيصله (۱۱) پيغام رسول - (۱۱) تنحفر ميلادالني - (۱۵) تنحفر معراج البني (۱۱) فلسفر ما و وجه عيد قران - (۱۱) اسلام بندخلو من - (۱۱) شرح اساراندام کا فرجه عيد قران - (۱۱) فلسفر ما در (۱۱) اسلام کا فرجه ا

نظام - ۱۲۱، بہٹتی اور دوزخی کی پہپان - ۲۲۱) خواکی نیک بندیاں - ۲۲۱، مسلمان عورت کے فرائفن - (۲۵) پیرو مرید سکے فرائفن - (۲۹) ملما سے اسلام اور ملام مشرقی۔ فرائفن - (۲۹) ملما سے اسلام اور ملام مشرقی۔ (۲۹) ملما سے اسلام اور ملام مشرقی۔ (۲۹) متعصد قرآن - (۱۳) خداکی مرمنی - (۲۲) منجات دارین کا پروگرام - (۲۲) استحکام پاکستان - (۲۳) مسلمانوں کی مرزائیست سے نفرت کے اسب ب -

علاوه اذیں حسبِ ذیل پاپنج سورتوں کی تغییرِ علیمدہ علیمدہ دسائل پی شائع کی گئی سُے۔ سورة العلق ، سورة العفر ، سورة قریش اور سورة الکوٹر اور معوذتین ( بیبی سورة الفلق

مندر سر سائل کے عنوانات پر ایک نظر والنے سے واضی ہو جاتا ہے کہ صورت لاہوری الگاہ اسّت سلم کی اصلاح کے ہر بہلو پر تھی۔ اور نمان کوئی انفرادی اوراجماعی ایسا سلم باتی نہیں رہا جس پر حصرت نے قلم نہ الحفایا ہو۔ اس سے بمہاں حصرت شیخ النفسیر کی و سیع بملی نظر کا نبوت ملل انفرادی میں نمایاں ہوتی ہے کہ حصرت نے ابل اسلام کی اعتقادی و عمل انفرادی اور اجماعی اصلاح کے لیے کس قدر دلوزی اور تمنہی سے کام کیا ؟ بلسٹ اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ حضرت کی ویشی نزدگی ایک مسلل عبادہ تھی۔ اور حصرت نعلوص و استقامت کا ایک عظیم پسکے تھے۔ تاب ان عظیم شخصیتوں بن سے ایک تھے جر کھی کھی پیدا ہوتی ہیں۔

#### بمفست روزه خسستام الدين

حضرت شیخ لاہوری گئے عامۃ المسلین کی اعتمادی اور عمل اصلاح و تربیت کے لیے ہفت ، وزہ افتدام الدین جاری فرای تھا۔ اس میں خطبہ عبد خصوصی توجہ اور ممنت سے نحود محرر فراتے تھے۔ الا ارساد کا ہر ہر مضمون نحود مطالعہ کرکے شائع فرایا کرتے تھے۔ الا اشاء اللہ۔ حزت کی برکت سے یہ ہفت دوزہ آتا مقبول ہوا کہ مرص پاکٹان بکہ برون پاکستان دوسرے کوں میں بھی یہ اثاعت پند ہوا۔ اور حضرت کے زار اشاعت میں ہفت دوز خوام الدین سب سے کٹرالاش عت تھا۔ اور حضرت کی خوص اور ملبتیت کی صدرت کی فورست میں مامزی کی توفیق بی ۔ اس خوام الدین ان فرایا تھا کہ اور حضرت نے خود ہی یہ بیان فرایا تھا کہ بالا خوام الدین شائع کرنے کی خوام الدین انکینڈ میں بھی جانا ہے اور دہاں کے بعض اجاب نے وہاں خوام الدین شائع کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کیونکہ آجکل خواص کم ہے۔ اور امادت نہیں دی۔ کیونکہ آجکل خوص کم ہے۔ اور میں جانا ہے اس رسالہ کی اخادت نہیں دی۔ کیونکہ آجکل خوص کم ہے۔ اور میں جانا ہوں کا ایک نواز ۔ حوالت کا برائی گئائے کرنے والوں کی نظر اس پر برق ہے کہ ان کی میں اخلاص کم ایک نواز ۔ حوالت کی بیا ہوں کی ان کی ان کی ان کی ان کی ان کو ان کی جائے ۔ سے جوزت لاہوری کے کامون میں اخلاص کی ایک نواز ۔ حوالت کی برائے کرنے والوں کی نظر اس پر برق ہے کر ان کی میں اخلاص کا ایک نواز ۔ حوالانکہ کشب و رسائل ثمائے کرنے والوں کی نظر اس پر برق ہے کر ان کی ان کی ان کی دور ان کی دوران کی نظر اس پر برق ہے کر ان کی دوران کی نظر اس پر برق ہے کر ان کی دوران کی نظر اس پر برق ہے کر ان کی دوران کی نظر اس پر برق ہے کر ان کی دوران کی نظر اس پر برق ہے کر ان کی دوران کی دوران کی نظر اس پر برق ہے کر ان کی دوران کی دوران کی نظر اس پر برق ہے کر ان کی دوران کی دورا

زادہ سے زیارہ اٹاعت ہو مباتے - لیکن معزت عامنِ لاہدی کے پیش نظر ز محف اٹاعث بکہ فلصاد اٹاعت تھی ۔ عبن کھے بغیر کوئی چز عذائلہ مقبول نہیں ہو سکتی ۔

### ندبب ابل سنت والجاعت

اسلام کے نام پر است مسلم کے اندر بیٹنے فرسے آپ میں اصول احد نیادی اختلاف رکھتے ہیں ان بی مون ایک ہی فرقہ (گروہ) جنتی ہو سکت ہے۔ جس کا اتیازی نام اہل السنت وابجاحت کے فرقہ نامیس ہونا خود رسول رب الفلین مستی اللہ علیہ فرسلم کے اسس میزاد ارشاد سے شمابت ہے جو صفرت لاہوری تحدی سرؤ نے ہی اپنے خطبہ حبحہ مورور ہا، فرود کے باتی میں نتل فرایا ہے۔ سینی "میری است تبتر ہی فرقوں بی بیٹے گی۔ سوائے ایک فرقہ کے باتی سب دوزج میں جایتی گے۔ لاگوں نے عرصٰ کی یا رسول اللہ دہ کونیا فرقہ ہو گا۔ آپ نے فرایا جر طوب بی اید معاب ہیں۔ یہ حدیث کی بعد بعنوان اپنے "عمار اور خطباء سے مطابہ" کور فراملتے ہیں :۔

برا دران اسلام! آپ نے ارشاء نری سُن لیا کہ آپ کی اُمّت پی سے بعنی مسلمان کہلانوالے اللہ کلی پڑھنے والے فرقوں ہیں سے ۱۵ فرتے دوزخ ہیں جائیں گے۔ اور فقط حضور انور صتی انتہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رصوان انتہ علیہ ماجین کے طریقے پر یطنے والا فرقہ بہشت ہیں جائیگا۔ سلانوں کو چا جیتے کہ علماء کرام اور اپنی مسجد کے نطیبوں سے بوچھا کریں کہ حصرت جو دین آپ ہیں سکھا رہے ہیں اور اپنے تخالفین کو کھافر فوا رہے ہیں کیا یہ وہی دین جے جو آج سے اور اپنے مخالفین کو کھافر فوا رہے ہیں کیا یہ وہی دین جے جو آج سے اور اپنے حین شریفین سے جلا نشا۔ آپی

منعف معراج البيصع ير بعنوان "ابل سنت والجاحت" يكفت بن كر ١٠

ابل سنست واسجاعت حقیقت میں مسلمانوں کے اس مقدس گروہ کا نام ہے۔ جس کے اندر العدم حقیقی دجیں کا فکر فرق ناجیہ کی راہ عمل میں ہو چکا ہے، کی جسک ہو اور ندکورہ العدر کی ایکاوات سے ایک ہو ہ

فرایا ، برادران اسلام! الجسنست و اسجاعت کا لقب انتیار کرنے والوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیخ المذبین نماتم البنین علیہ الصلاۃ والسّلام کی صنّست (یعنی طریقہ) کے پابنہ ہیں اور ہم اسی جماعت کے ظف (یعنی قائم متعام) ہیں جو رسول اللہ صلیاللہ علیہ وستم ہے اپنے زمانے ہیں بنائی متی ۔ جنہیں صحابہ کرام ج کہ جاتا ہے یہ (نُعلِباتِ عبد حبتہ نہم مدے) ۔

### امام ربانی کا ارشاد

الم ربان محرت مجدد العن ٹانی قدس سرہ ۱۰ فرقوں والی بنگوئی کی تشریح کرتے ہوئے فراتے ہیں کو اس میں کوئی شک منیں کر سرور کا نئات صلّی اللہ علیہ وسلّم کے اصحاب کی ہیروی کو لازم پکڑنے والے الم سنست وانجاعت ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشٹوں کو قبول فراتے ۔ لیں اہلِ سنست ہی شجات پائے والے والا فرقہ ہے ۔ کیونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کوگ طعن کرتے ہیں وہ ان کی ہیروی سے معروم ہیں ۔ اور اصحاب پر طعن کرنا دراصل پیغیر خوا صلی اللہ علیہ وسلّم پر طعن کرنا ہے ۔ حب نے اصحاب

ك عرست مركى وه رسول الشرصتي الشرعليه وسلّم بر ايمان نبين لايا · ( مكتوبات مجدد الف مان حلد اقدل )

تفضیل الشخین و مجبت اکنتین از نصائص ال السّبت و انجاعت است بینودت مجبّت از جمل شرانط الل سنّست و جماعت اعتقاد نموده اند تا حابلے اذیں داه سوئے کل باصحاب خرالبٹر پیدا نکند بین محبت حصرت امیر شرط تستن الدو آنک این محبّت بمارد از اہلِ سفت خارج گشت و خارجی نام یافت - ( مکتوبات مجدّد العن نمانی جلد؛ صنه )

یمتنی حضرت ابوبکو صدیق اور حضرت عمر فاروق کو تمام صحاب سے افضل مانا اور حضور کے داور حضور کے داور حضرت عثمان زوالنورین اور حضرت علی المرتضیٰ سے مجتت رکھنا اہل سنت داہماعت کی نصومیات یو سے بجے ہے۔ حسب مزورت اہل سنت وابحاعت ہونے کی شرطون میں سے داور دسول حفرت عثمان اور حضرت علی کی مجتب مجی مقرر ہے تاکم کوئی جابل دسول الشرصل الشرعلیہ وستم کے صحابہ میں سے کی اور حضرت امیر دعلی المرتضائی) کی عبیت سنی ہونے کی شرط قراد بائی کے ساتھ بنظی و بیدا کر سکے ۔ پس حضرت امیر دعلی المرتضائی) کی عبیت سنی ہونے کی شرط قراد بائی ہوئی۔ اور جو آپ سے مبیت نہیں رکھتا وہ اہل سنت سے خاری ہوگی اور اس کا نام خارجی ہوگی۔

#### صرست الرترى

عبة الاسلام حفزت مولانا فحد قاسم صاحب نالوتون بان دارالعلوم دیربند ارشاد فرات بی :
نبهب إلى منست بشیادة کلام الله اور عرّب رسول الله صلّ الله علیه وسلم صبح اور ندبهب نیعد بشیادست کلام الله الله الله الله عرّب رسول الله علیه وسلم می در بدیة الشیعه صرف)

کلام الله الله عرّب رسول الله صلّ الله علیه وسلم سراس علط شب " دبدیة الشیعه صرف)

دب نیز فرات می ۱-

همیات کیٹرہ حقیقت نمہب اہلِ سنت اور بطلان نمہب ٹیعد پر دلالت کرتی ہیں " د ایمنا مسل) رہرہ بکد اکثر آیات کلام اللہ عقائد و احکام و اصول و فروع نمہب ٹیعد کو رُد کرتی ہیں۔ اور نمہب اہل سنت کی حقیقت اور خفائیت پر شاہر ہیں " د ایمنا صلاً)

ر بطور نمون بندہ نے تعین اکابر اسلام کے ارثادات الی سنست کی حقیقت اور حقانیت کے بہت میں پیٹی کر ویتے ہیں ۔ ورز ممارح نے بہیشہ ابی السنست و ابجاعت کے عنوان بر ہی اسلام کی بیٹی و اشاعت فوائی ہے ۔ کیونک اسلام حقیقی دیں ہے ۔ بی حصور خاتم البیتی متی الشرعبیہ وسلم کی شت جامعہ اور حضور کی جماعت مقدّر اصحابہ کام ) سے ابعد کی اُست کو حاصل ہوا ہے ۔ اس سے صحابہ ادر سنست کو ہانے ہو لئے ہی صحیح ابی اسلام ہو سکتے ہیں ۔ اور ابی السنت وانجاعت کی یہ اصطلاح نے میانہ بر سکتے ہیں ۔ اور ابی السنت وانجاعت کی یہ اصطلاح نے میانٹر بی عباق اور دیگر آبات و اعادیث سے افرز سبت بھر ابنی الفائل کے ساتھ نجراشت میں افرز میر آبات ہو اعادیث سے افرز سبت بھر ابنی الفائل کے ساتھ نجراشت نعید المنسلام وجود گئے آبات و اعادیث سے بیانہ وہود گئے آبات والمحد وجود اعلی السنان والحماعة و تسود وجود اعلی البیت اور ابی بعدت و فرق کے چہرے ساق ہونگے ۔ یہ قول صرب عباشہ بن عباس کا ہے۔ اعلی البیت اس ایت کے حکمت کے جہرے سات منسر مظہری میں حضرت عباشہ بن عباس کا ہے۔ اس جب عن ابن عباس ایا بتی اس ایت کرتے ہی کراپ نے یہ آبی البیت برخو اصل البیت و تسود وجود اعلی البیت و تسویت عباس ایت بڑھی اور ابی بعدت کے جہرے ساو ہراں گے۔ ان البیت عبدائند بن عباس کا قول تش کی ہرے ساو ہراں گے۔ اندور کی عبدائند بن عباس کا قول تش کی ہرے ساور تس کے عبدائند بن عباس کا قول تش کی ہی حوالت کی دورات عبدائند بن عباس کا قول تش کی ہرے ساور تسورت عبدائند بن عباس کا قول تشریک ہو۔

مِن مِن إَبِلِ النَّنت واسجاعت کے الغائد ہیں۔ بھ تغیر درفتُور کی ایک دوسری دوایت ہیں تو نود نبی کریم میل اللّٰدعلیہ وسمّ کی زبان مبارک سے احل النّت کے الفاظ نابت ہیں۔ عن ابن عم عن النّی صلّ اللّٰه علیه وسمّ فی قوله تعالیٰ ہوم تبیبطّ و جوہ ؟ شیعہ نمہب کی مستند کتاب احتجاج طبری میں روایت ہے کہ حضرت علی رمنی اللہ عنہ تھرہ میں خطبہ میں روایت ہے کہ حضرت علی رمنی اللہ عنہ تو آپ رہے تھے تو ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ اہل نسست اور اہل برعت کون ہیں تو آپ سنے فرائے : واما اصل السنة فالمنتم کون بما سنّاہ الله در سول و إِن تَحَلَّوا ولما اصل البہ علم فالمخالفون لِاُمْنِ وَاللهِ وَلَيْتُ وَلَا اَللهِ البَّهِ عَلَى اللهِ وَلَيْتُ وَلَا اَللهِ اللهِ عَلَى اَللهِ وَلَا اِللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ان حوال حات سے ٹابت ہوا کہ اہل حق کے بیے المئنت اور اہل السنست واسجاعت کی اصطلا وورِ دسالت اور دورِ صحاب کرام میں معروف تھی - ورز سشیعہ نرہب کی کتب میں اہلِ حق کے لیے حمزت علی الرّتفنیٰ کی زبان سے اہلِ سنست کی اصطلاح منقول نہ ہوتی -

## عظمت صحابة

چونکہ خود بنی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے اپنے ادشاد ما انا علیہ و اصحابی میں اپنی فسنست کی پروی کے ساتھ اپنے اصحاب کے طبقہ کی پروی کو سمی ابلِ جبنت کی نشانی قرار دیا ہے۔ اس لیے عملار حق اور اکا بر اللہ سنست ہیشہ اصحاب رسول صلّ اللہ علیہ وسلّ کی شرعی خطست کی تبلیع و تعلیم اور اس کی حفاظت فعرت کی فریصت سرانجام ویتے رہے ہیں۔ اور اسی بنا۔ پر وہ منکوین و مخالیف صحابہ کی ترویہ کرتے ہیا کی فریصت سرانجام ویتے رہے ہیں۔ اور اسی بنا۔ پر وہ منکوین و مخالیف صحابہ کی ترویہ کرتے ہیا ہم تنے ہیں۔ اور یادگار سلعن حصرت مولانا احمد علی لاہوری قدس سرؤ نے ہی دوسرے احتقادیات کی طرح حفظت صحابہ کے شرعی مقام کی تبلیغ و حفاظت فران ہے۔ چنانچر بطور نموہ حضرت کے ادفاران حسب ذیل ہیں :

را، صحابہ کرام رصوان الشرعيہم اجمعين کو انعیاس و انتقامت کی دولت ، سيّدالمرسين ، خاتم البيني عليه العلاة والله کی حبت کا جمعيت کا جمعیت کا جن المبنال کے لیے اپنے اخلاف کی طرح بالمنی المن الشغال و مجاہلت کی جمی حاجبت نہ تنی ۔ کیونکہ جو حالت آج صوفی پر ذکرو شغل سے ملای ہوتی ہو ۔ اصحاب انتیار پر وہی کیفیت بلکہ اس سے جی کہیں المالی و ارفع روحانیت کے پیکم المن ہوتی ہو ۔ اصحاب انتیار پر وہی کیفیت بلکہ اس سے جی کہیں المالی و ارفع روحانیت کے پیکم المن سیّد المبلون والسلام سی شمون صحبت سے از خود حاصل ہوتی تنی سیدالمرسلین المالین علیہ العلوة والسلام شعلم و تزکیر دونوں کے امام و معلم تنے ۔ حصور انور کی صحبت بی صحاب کرام کے سیسٹ نور علم سے منور ہوتے ہے ۔ ان پر تزکیر نفس کا ایسا رنگ چڑھا تھا کہ ان کی جو حاتی کا دیا رنگ چڑھا تھا ۔ ان کی صحبت ان کی ہو جاتی تھا ۔ ان کی صحبت ان کی ہو جاتی تھا ۔ ان کی صحبت ان کی ہو جاتی تھا ۔ ان کی صحبت ان کی ہو جاتی تھا ۔ ان کی دران کی سید حدد ، کین ، بعض ، جاو طلی ، زربرتی ، خود لہندی کی کھوتوں سے بالکل پاک ہو جاتی تھا ۔ ان کی دران پرو مرشد کے فرائعن صے ، ان کی دران کی سید حدد ، کین ، بعض ، جاو طلی ، زربرتی ، خود لہندی کی کھوتوں سے بالکل پاک ہو جاتی تھا ۔ ان کی دران پرو مرشد کے فرائعن صے ، ان کی دران کیت کے دران کی دران ک

(۱) فرائے ، بردران اسلام ! رسول اللہ صلی اللہ وستم کی اثنت (صی برکوم) مرکو بارگاہ الہی سے کامیابی کے دو تمنے بطے ہیں جو ایک لاکھ تیئس ہزار نوس ننانوسے پیغبروں یں سے کسی کی اشت کو نصیب نہیں ہوئے " سے مامل یہ نکلا کم تمام صحابر کرام سے اصلی ادر سے اور کھرے سلمان ہونے کی قرآن مجیب یں شہادت پائی جاتی ہے ۔ (خطابت جمعہ حصة نہم صلی ا

اسی خطبہ میں بعنوان " دربارِ نبوت سے تمام صحابہ کرام کے لیے پہلا تمغہ" یہ حدیث کھی ہے ا صخرت جابر سے روایت ہے وہ نبی کریم صنّی اللّٰہ کلیہ دسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا اس مسلمان کو آگ نہیں بچوکے گی حب نے مجھے دیکھا یا اس شخص کو دیکھا جب نے مجھے دیکھا " دوسرا دتمغی النی صلاح ہے روایت ہے کہا رسول الشرصلی اللّٰہ علیہ دسلم نے فرایا۔ میری انست یں میرے مسمابہ کی مثال کھانے ہیں بمک کی سی ہے۔ نمک کے سوا کھانے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ حن تنے فرایا ہ ہمارا نمک تو جلا گی بچر ہماری کیسے اصلاح ہو"

" مراز تمذی ، ابن عرک روایت ہے ، فرایا - رسول اللہ علیہ وستم نے فرایا ہے جب تم ان لوگوں کو دیمی جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ تب کہ تم دیس سے ) برسے پر لعنت ہو ہ (رواہ الرفیع) چوت ، تمذی : قال رسول الله صلّی الله علیه دسلم اصحابی کا لنجوم بابتھم افت یتم اهند بنم - رسول الله من الله علیه وسلم نے فرایا میرے صحاب شاروں کی آئل ہیں - بھر تم نے جس کی بھی تابعداری کی تم نے بایت یالی ہو تا ہاں ہیں ۔ بھر تم نے جس کی بھی تابعداری کی تم نے بایت یالی ہو تا ہاں ہیں ۔ بھر تم نے جس کی بھی تابعداری کی تم نے بایت یالی ہو۔

ماصل یہ جے کہ صی برکڑم رمبنوان الٹرتعالیٰ علیم کے ذرجے الٹرتعالیٰ اور اس کے رسول کے دربار یں ہے بھی رسول الٹرعملیہ وسلم کی نصوصیّات ہیں سے ہیں ۔ رسول الٹد صلی الٹرعملیہ وسلم کے سوا پر نغست بھی کسی پینمبر کو نصیب نہیں ہولی ۔ ﴿ ایعنَا نطبہ مجه مدلًا مَا صرامان

(٣) بعنوان" وربار رسالت سے تمام صحابہ کام کے احرام کا مکم "۔ تحریب فرایا کہ :

عبدالترن مغفل سے دروایت ہے۔ کہا ، رسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے فرایا ہے۔ میرے صحابہ کے معالم میں التر سے ڈرو۔ میرے بعد ان کو نائ نہ ناؤ ( بعنی ان پر نکتہ چینی م کرو) ہیں جر شخص ان سے محبت کرے کا ۔ اور جو شخص ان سے بنعن رکھے کا مجبت کرے کا ۔ اور جو شخص ان سے بنعن رکھے کا تو میرے بنعن سکے باعث ان سے بنعن رکھے کا ۔ اور جن شخص نے انہیں تکلیعت بہنجالی تو وہ بھی میرے بنعن سے باعث ان سے بنعن رکھے کا ۔ اور جن شخص نے انہیں تکلیعت بہنجالی تو ان ہے کہ اللہ اس کر اللہ اس کے اللہ اس کر اللہ

حاصل یہ 'نکلا کہ رسول الشّرصتی الشّرملیہ وستم کے ہر صحابی کا احرّام لازی چیز ہے۔ اور کمی پر مجی بختہ چینی کہنے سے رسول الشّرصتی الشّرعلیہ وستم 'ناراصٰ ہو جائیں گے۔ اور جس پر رسول الشّرصتی الشّرعلیہ وسلم ناراصٰ ہو گئے تو الشّر تعالیٰ ناراصٰ ہر جائے گا ۔ ای زحق پرست علی رکی معدودیّت سے ناراصنگی کے اسباب جائیے

## صحابركام كامعيارحق بهونا

دمم) فرایا ، انسان بنانے کا نصاب اور ومتورانعل قرآن ہے۔ اس کے بعد رسول التر مسنی التر علیہ وسلم کی امادیث اور اس سے بعد معیر صحابہ کرام بھی معیار ہیں۔

فرایا رسول الشرصلی الشرعلیہ دستم نے میری است تہتر فرقوں یں منعم ہوگی جن یں سے مرف ایک فرقہ جنتی ہوگا ۔ ادر باتی سب ودرخ یں جاتیں گے۔ صحابی نے پرچھا ، یا رسول اللہ! جنتی فرقہ کوننا ہوگا! آپ نے فرایا : وہ فرقہ جن یں یں ہوں اور میرے اصحاب یں "ر مجانی کرحیۃ نہم صلاح مورفرہ ابریل شفالی )۔ آپ نے فرایا ؛ فران باری تعالیٰ ہے : "اور جو کوئی رسول کی منالفت کرے بعد اس کے کر اس پر سیھی رہ کہ کہ جو اور سب مسلمانوں کے راستہ کے خلاف بھے تو ہم اسے اس طرف بچلائی کے مجھروہ میں دور سب مسلمانوں کے راستہ کے خلاف بچل تو ہم اسے اس طرف بچلائی کے مجھروہ اس کی اس بالی کر ہم اسے اس طرف بھلائیں کے مجھروہ اس کی راستہ کے مدھروں کی دارہ میں بیاری کر بھی اسے اس طرف بھلائی کے مجھروں کی دارہ میں بیاری کر بھی در بھی دائوں کی دارہ میں بیاری کر بھی در اس بیاری کر بھی در بھی

خود پھر گیا ہے۔ اور اسے دوزخ یں ڈالیں گے۔ اور وہ بہت بُرا طُمکانا ہے !'
اللّہ تعالیٰ نے رسول اللّہ کی امّت یں صحابہ کرام کے لیے مبارکبادی کے پیغام آسان سے ناذل
فرائے اور مھر صنور صل اللّہ علیہ وسلم نے خود ہمی صحابہ کرام کو معیاری درجہ دیا ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام اُن میں رہیں مداوی اور میں مساوی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ ساتھ کو ہدایت عطا فرائے۔ (ممبل ذکر حجمتہ نہم مساوی)

## ایکشنے کا ازالہ

بعض فرقے اصحاب رسول متی اللہ علیہ ویکم کو معیار عق نہیں استے - ان یں سے جو العاذ باللہ

المان بی کے ایمان بی کے منکو ہیں اور ان کو منافق اور کافر قرار دیتے ہیں وہ تو صحابِلم کے سیار عن مان بی نہیں سکتے ایمونکو وہ ان کو ابل عق بی نہیں سے کہ دیکر بعد نوسر سے وگ ج بظاہر صحابہ کرام کو انتے ہیں وہ یہ اعتراص کر تے ہیں کر جب صحابہ کرام کا سے شدید اختلافات باتے جائے ہیں ۔ حتی کر جب معابہ من و قال کے جھی نوبت بہنچی ہے تر بھر وہ معابر عن کونکو نیا کے جائے ہیں ۔ اور حب کر صحابہ میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ تر اس قیم کے براضات کے جاب میں امام ربانی حفرت محبت محبت الف ممان ارشاد فراتے ہیں کہ :

(مكتوبات محبرد الفن ال جلد اقل نبر ۴۱ م)

الم ربانی و کا یہ معوب گرامی صحابہ کرام سے بارسے میں عقیدہ اہلنت واہجاعت کے سمجنے کے میں میں رہنائی کرتا ہے۔ دوریہاں یہ میں درہنائی کرتا ہے۔ دوریہاں یہ

مجمی کموظ دھے کہ کتاب و سنست کی شہادت سے حب تمام اصحاب رسول صلی الشرعلیہ والہ والم مبنی اور ان کو جہتم کی آگ چو بھی نہیں سکتی ۔ تو یہ اس بات کی بتین دلیل ہے کہ ہر ہر صحابی کی وفات کا الایمان ہونے کہ حالت میں واقع ہوتی ہے ۔ اگر کسی صحابی سے کبھی کسی گناہ کا ارتکاب ہوا ہے تو موت سے پہلے الشرتعالی نے وہ معان کر دیا ہے ۔ اور ان کو خالص توبہ کی توفیق نصیب ہوئی ہے ۔ اس لیے صحابہ کرام و کی توبہ بھی دوسروں کی توبہ کے لیے ایک میماری چشت رکھتی ہے۔ اب معابہ کرام و کسی کسی کرون کے دوسروں کی توبہ کے لیے ایک میماری چشت رکھتی ہے۔ اب

## صحابه كرام حق كالتحواميط بي

حضرات معمایہ کی یہ مخصوص شان رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کے ارشاد یا آنا علیہ و اصحابی ہی سے واضح جو تن کے اور مصرت کا انا علیہ واصحابی کے تحمت اطہار کے لیے حدیث یا آنا علیہ واصحابی کے تحمت ارشاد فرایا کر :

ا انا علیہ و اصحابی حق کا مقرا میٹر ہے۔ اس پر ہر جماعت کو برکھ لیا جاتے۔ جس جماعت یں یہ رنگ ہو ، اللہ العالمین ب رنگ ہو ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرایس ۔ آیین یا الا العالمین ب دمیں دکر حجہ پنجم مصلا ، دیم براہ 19 میں

(ب) معنوت معابر کام معارِحق ہونا حضرت لاہوری رحمۃ اللّرعلیہ نے حسب ذیل آیت سے نابت برائی بھتے ۔ وَ مَنْ بِشَاقَق الرسول من بعد ما نَبِیْنَ له الْهُدیٰ وَ يَبِّبِعُ عَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِیْنَ نُولِلْهِ مَا خُونِیْ وَ نُصْلِلْهِ جَلَتُمَ مَا وَ سَاعَدَ مَعِیْراً ہ ﴿ لِ ٥ ۔ سورةَ النار رکوع مِلِ )

ترجہ ؛ اور کچر کوئی رسول کی غالفت کرسے بعد اس سے کہ اس پر سیحی راہ کھل جبکی ہو اور سب مسلانوں کے خلاف چلے تو ہم اسے اس طرف چلایئن سے مبدھر وہ بحد بچر گیا ہو اوراسے ووزخ ہیں ڈالیں گے۔ اور وہ بہت بڑا ٹھکانا ہے "

کال دیکھتے، اند تعالیٰ نے صحاب کرام کو صنور کے ساتھ ساوی درجہ یں لاکر کھڑا کر دیا۔ ان اللہ سنین کے مصابی صحابہ کرام ہی ہیں۔ حصنور تو پیغبر ہیں۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام عین حضور کے نقش قدم پر جا رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہارہے یے نموز بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہارہے یے نموز بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہارہ کیا الم العالین محابہ کرام جو نے کل تو حصنور ہی سے پڑھا تھا۔ آپ کی برکت ہی سے ان کو ایمان اور اسلام نصیب ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حصنور کے ساتھ معیاری بنا دیا۔ ان کی فالفت کرنے والوں کے لیے ہوا۔ لیکن اللہ تا دیا۔ ان کی فالفت کرنے والوں کے لیے فرا تے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ کیؤنکہ دین میں زبردسی نہیں ہے۔ لا اُرُاہُ فی الدّین - دین کے فرا تے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ کیؤنکہ دین میں زبردسی نہیں ہے۔ لا اُرُاہُ فی الدّین - دین کے

ولا صحابہ کرام کا ما بعد کی اُمنت کے لیے سیارِ حق ہونا ایک دینی اور شرحی مسک تھا جو کتاب سنت کی نصوص سے منابت ہے۔ اور بالی جاعب اسلامی سیّد ابوالاعلیٰ مودودی صاحب اور ان کی جاعبت مرائے دسولِ خلاصتی استر علیہ وستم کے اور کسی کو معیالِ حق نہیں مانتے ۔ جبہا کہ مودودی صاحب کی جاعب اللہ کے دستور میں حقیدہ رسول اسٹرصتی اسٹرعلیہ وسلم کے شخصت تھر کے ہے کر ،

ر رس معار کے بوا کی انسان کو معار حق نہ بنائے ، کمی کو تنقید سے بالائر نہ سمجے ۔ کسی کو دننی ملامی میں بھلا نہ ہو ۔ ہر ایک کو خلا کے بائے ہوئے اس معار کال پر جانبے اور پر کھے اور پر کھے اور جاحت اسلامی کے کمانا سے کھانا سے جن درج میں ہو اس کو اس درج میں رکھے یہ در متورجاحت اسلامی کے بات میدودی جانب اور یہ عبارت ہوئکہ عقیدہ کے شخت درج ہے اس لیے مودودی جانب اسلام کے ہر دکن کے بیعے یہ عقیدہ لازمی ہے ۔ چن بنچ اسی دستور میں شرائط رکشیت دفعہ کہ کے تحت ہرا ہی کھان سے کم : جماعت کے عقیدہ کو اس کی تشریح کے ساتھ سمجھ لینے کے بسب المہادت دے کہ بہی اس کا عقیدہ ہے کہ اور مودودی دستور کا یہ عقیدہ چونکو اسلامی عقائد کے المہادت دے کہ بہی اس کا عقیدہ جوان السید حین احمد مدن سابق شیخ انحدیث دارالعلوم دارند کھن بات شیخ انحدیث دارالعلوم دارند کرنے بین المہ میں معارف ایک معید تھیدت تھینے کہ اور میں معارف کی مقائد کی حقیقت تھینے کو المان بنام " مودودی دستور اور عقائد کی حقیقت تھینے نوان الشرعیہ جبین کا معیار حق ہونا شرعی دلائل سے شابت کم کے مودودی المامت پر اتمام حبیت کر دی ہے ، اور تعریح فول دی ہے کہ:

، "خلاصہ یہ کم مودودی صاحب کا یہ دستور نمبر اور آئی کا عقیدہ نبایت خلط اور مخالفت قرآن و مدیث اور مخالف عقائد اہل النّبت وانجاعت اسلاف کام ہے۔ جس سے وین اسلام کو انتہائی مزر اور نقصان عارض ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس سے احرّاز حزوری ہے یہ (صدیما)

(ب) حصرت من الله الله من المحرية فراست إلى كم:

می مودودی صاحب کا کتاب و سنست کا بار بار ذکر فرانا محصن فرهونگ ہے۔ وہ یا کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب نے بار یا دور نے وہ سنست کو سنست مانتے ہیں۔ بلکہ وہ خلاف سلمن مانکین ایک سنب کر بن داور نے وہ سنست کو جلا کر دوزخ بن دھکین چاہتے ہیں " مرب بنا رہے ہیں۔ اور اس پر لوگوں کو جلا کر دوزخ بن دھکین چاہتے ہیں "

مشيخ العرب والعم اورشيخ التفيير

**የ**ተ. شیخ انتفیر حفزت مولانا احمد علی لابودی کو شیخ العرب و العجم سے جو عقیدت و مجتت نخی وہ غیر معمولی نوعیت کی تعمولی نوعیت کی تعمولی نوعیت کی تعمولی نوعیت کی تعمولی نوعیت کی تعمید نیل شحریروں سے نگایا مبا سکتا ہے۔ رقی علی طور پر علمار اور علی طور پر صوفیار حابل دین پس - بعض حعزات جاس سجی ہوکے یں - جیسے معزت مولانا السیّہ حیین احمد مدنی رحمد و طامر کے کامنیل اجل اور باطن کے کابل اکمل ہیں۔ ال سے پہلے حضرت مولانا اور شاہ جامع تھے۔ ان سے پہلے حضرت شیخ البند جامع تھے۔ ان سے پہلے حضرت شیخ البند جامع تھے۔ ان ہے يبط باني دارالعلوم ويوبند معزبت مولان عمد قاسمٌ جامع شعر اسے پنجابیر اتم اندھے ہوتم کیا جائو كم معزست مولانا سيّد حين احد مدن حمل بن - الح ( مبل وكر حصر بنم مسلة ١١٠ ومبرا ١٥٠٠ ع (ب) فرايا :- حضرت صديق أكبر يهل ون حصنور ممو پنجيان محمة - ليكن ابولهب اور ابوجل آخ وقت یک حصنور کا مرتب مز جان سکے ۔ یں حضرت مولانا حین احمد صاحب من شیح الحدیث وادالعلوم ویوند کو اولیار اللہ بی سے سمجھتا ہوں۔ ین کہا کرتا ہول لاہوری اندھے ہی جو حزت مولانا تحیین احمد عدلی و کو بین جانتے۔ وہ یقینا اولیار کرام یں سے یں۔ جمعیت علمار بند کے جلوں یں شرکت کے لیے جب یں جانا تھا ہمیشہ ان کے سامنے دو زانو بیٹھا تھا۔ اشاراللہ وه مجابر مجى بن - لبعن اوتحات يمن تين جار چار گھنٹ جلسہ گاه بن بطیعے رہتے بن اس بينت پر ان کے سامنے بیٹھنا۔ بعض اوقات میری رانوں بی ورد ہو جانا اور کمبی کبھی کانی شدت اختیار کر حاباً - یکن پس نفس کر کہا تھا کہ جا ہے کہ بی ہم تجھے حزت کے سامنے ای ل بھانا ہے۔ الح - ( مجلب ذکر حصتہ ہفتم مسلم ۱۳۰۰ مورخہ ۲۴۰ جون شاہ ایم ) رج ، معنوت لاہوری میں نے معنوت مدن می عظمت بیان کرتے ہوتے عوا اپنے درس و

تمقری یں اس طرح کے الفاظ فرائے ہیں کم اللہ تعالیٰ نے مجھے ۱۲ مرتبہ حرین شریفین کی حاضری نصیب فران ہے اور وہاں ج کے موقع پر اولیا۔ اللہ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن یں لے ا شنے عرصہ یں معزب مدل مرات جبیا بزرگ نہیں دیکھا۔ ( او کما قال رحمۃ اللہ تعالی )

حضرت ابنلی مولانا لاموری رحمت الله علیہ بھی اس تھم کے علاتے حق ہیں سے ایک جنحوں سے ہر بنیا دی نتنہ کا مقالمہ کیا ہے۔ چنائچہ بانی ج*اعت* اسلامی الوالاعلیٰ م<sup>ودوا</sup>

ماحب سے اپنی تصانیف بی الیی عبارمی تکی ہیں جن ہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ کم » تختقیع و تومبین پائی مباتی ہے ۔ اعل حضرت لاہڑی میں کے اس نقتہ کہ نیبانپ لیا اور ں خون لومنہ لائم مردودی نقت کی تردیر می تقریر و کرتر کے ذریعہ صدوجہد فرمائی ۔ چانچ رو مودودیت میں حفرت سے ایک کتاب بنام "حق پرست علیہ کی مردودیت سے نارافظی کے اساب" تعنیف فرائی محب میں بری وضاحت سے یہ تحریر فرایا کہ

ا۔ یم سے مردودی صاحب کی کتابرں ہیں دیجیا کہ وہ قران مجید اور سنت رسول کے بین بنا دی اصول کی توبین کرتے ہیں ۔ اس لئے ہیں سے ان توبینیوں کی اشاعت ذائے پاکستان میں کہ دی ۔ مکن ہے کہ اللہ تعالے مرددوی صاحب ادر ان کے معندین نحو مننب ہم کم ترب کی توفق عطا فرائے ادر باق مسلان اس " نقنہ مودودیت" یں مبتلا ہوسنے سے بی جائی ۔ دراصل یہ چیزی افار سے پہلے رسالہ ہی مرتب شدہ

٧- مردودی صاحب محری اسلام کا ایک ایک میرن گرا رسیے ہیں " کے عنوان کے تحت تحریم نوایا که \_\_\_\_ برادران اسلام! مردودی کی تحریک که بنظر غور دیمیما جاتے تر ان کی، کتابال سے عم چیز نابت ہراتی ہے وہ یہ ہے کہ مردودی صاحب ایک نیا اسلام معافل کے سامنے بیش کرنا جاہتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذلات ، نیا اسلام لرگ بہت بی تبل کریں گے جب پرانے اللم ک ور و دبیار منہوم کر کے دکھا ذیے حامی ادر مسانوں کو اس امر کا یقین ولا ویا حائے کہ ساڑھے تیرہ سو ساں کا اسلام حر تم کئے معرقے ہم وہ ناقاب تبرل ، نافاب روایت ادر نافاب عمل ہم گیا ہے۔ اس لیے اس نئے اسلام کہ مانو اور اس پر عمل کروڑ رصا

الا-مودودی نظرات کو نئے اسلام سے تعیر کرتے ہرتے حضرت بینے التفسیر نے اس کاب یں متعدد ولائل دیے ہی اور مودودی نصانیف سے صحیح حوالیات پیش کے ہیں - جن میں متعدد ولائل دیے ہیں اور مودودی نصانیف سے صحیح حوالیات پیش کے ہیں - جن میں نہ صرف صحیح کام کی بھی تنقیص پائی میں نہ صرف محال کے بھی تنقیص پائی ہوئے درا با ے کہ \_\_\_\_ مردود ہی صاحب آپ سے اللہ تعلیے کے بڑار کی مقبول بلوکی توسین اور بے ادبی کی ہے۔ کیا آپ نے ساڑھے نیرہ سو سال کے تمام محدثمین ، تمام مفسرین ، تمام معسرین ، تمام معسرین ، تمام مجدوین حتی کہ صحابہ کوام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک کی ترمین نہیں کی ہے اتنے والے مقبولین بارگاہ کی ترمین کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے اسم و الله مل الله عليه ولم ك توبين آپ نے شین كى ۔ مردودی مناحب ان وكات سے أب كِيِّة ادر اللَّه تعالى سے دعا محيِّة كم آپ كى أدب قبل فواتے - ادر صراط مستقيم

نعييب فراتے۔ دعرام) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی توسین کے سلسلہ ہم حزت المال

یب سروردی صاحب کی ایک حسب ذیل عبارت بیش کی ہے ، حس سے دحال کے متعلق المالیا اللہ علیہ وحال کے متعلق المالیا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیش گرتی کا غلط مہزا لازم آتا ہے صفر کو اپنے زائد میں یہ اندیشہ تھا کہ ثابتہ وحال آپ کے عبد بمی ہی ظاہر ہر بالا یا آپ کے عبد بمی ہی ظاہر ہر بالا یا آپ کے عبد میں تربی زائد میں نام ہر ہو ۔ لیکن کیا ساڑھے تیرہ سو بری کا آلمالیا یہ ارتبان دیا اللہ ماخرد از ترجان القرآن دیا اللہ سے اللہ ماخرد از ترجان القرآن دیا اللہ صدر اول)

مجول چوک اور غلعی ہوتی ہے اس طرح انبیار سے مبی ہو سکتی سبے ادر یہ ایک للبنا بحت ہے کہ اللہ تعاملے نے بالارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی دفت اپنی حفاظت انما کم

ایک دو نغرشیں ہو مبانے دی ہیں تا کہ لاگ انبیا کو خط نہ سمجھ لیس اور جان لیں ا یہ بشر ہیں ، خلا نہیں ہیں " تغیبات عبد نمانی طبع دوم سے ۱۹۲۳) (۱) نیز حضرت واقد علیہ السلم کے متعلق اپنی تغییر میں امیت یا دادد آنا جملناك خلبه فی الارض کے مخت نگھتے ہیں کہ : بیہ وہ تنبیہ سے جر اس موقع پر اللہ تعلیل فی الارض کے مخت نگھتے ہیں کہ : بیہ وہ تنبیہ سے جر اس موقع پر اللہ تعلیل ا ترب قبول کرنے اور بلنی ورجات کی شارت دینے کے ساتھ حصرت واؤد کو زالی ال سے یہ بات خود بخرد ظاہر ہم جاتی ہے کہ جرفعل ان سے صادر ہوا تھا۔ اس کے اللہ خواہش نفس کا کھیے وضل تھا۔ اس کو حاکانہ اقتدار کے نا مناسب استعال سے بھی را تعلق تھا۔ اور وہ البیا نعل تھا جر حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرازواکو الا

نعلق کھا۔ اور وہ ایسا کی طاقران جلد م سورۃ می صدیمہ)

نہیں دتیا تھا " رتفنیر تغییم انقران جلد م سورۃ می صدیمہ)

رم احضرت نوح علیہ السلام کے متعلق نکھا ہے کہ : جب اللہ تعالے اکفیں تنبیہ فرانا ہم اللہ عمل کی ساتھ دیا اس کو عفل اس لیے ابنا سما کی جس بیٹے نے حق کو چھڑر کر باطل کا ساتھ دیا اس کو عفل اس لیے ابنا سما وہ تمہارے صلب سے پیا ہوا ہے۔ وعفی ایک مبابیت کا حذبہ ہے " رتعنیم انقران کا وہ تمہارے صلب سے پیا ہوا ہے۔ وعفی ایک مبابیت کا حذبہ ہے " رتعنیم انقران کا

مورة صطیع طبع نیم متی ۵۰ ق) بیال بر نبی کموظ رہے کہ حالمیت سے مراد خلات اسلام حذب سے - خیائی مردودی جامت اسلامی کے دستور ہیں انکا سے کہ : دین کا کم از کم آنا علم طال کر لینا کہ اسلام اور حالمیت دغیر اسلام) کا فرق معلوم ہر ادر حدود اللہ سے دانغیت ہر حالت سر حالت " رصدا)

رم) مفرت یونش سے فریفیہ رسالت کی ادائیگ بیں کچہ کرتا نہاں ہر گئی تھیں اور غالباً انہوں نے بے صبر ہر کر تنبل از وقت اپنا منتقر چوڑ دیا تھا انخ ر تغہیم انقرآن حبلہ دوم <sup>م</sup> سرزة یونش ماشیہ ص<del>الال</del> طبع ادّل)

مورہ یون کے سام بن کری ہوئے کے متعلق کھا ہے : نبی ہولے سے بیلے تو کسی نبی کو دی صفرت موئی کلیم اللہ علیہ السلام کے متعلق کھا ہے : نبی ہولے سے بیلے دہ عصمت حاصل نہیں ہوتی ج نبی ہونے کے بعد ہوا کرتی ہے ۔ نبی مونے سے بیلے تو حضرت موسط علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گئاہ ہو گیا تھا کہ انہوں سے ایک اندن کو تعلق کر دیا الخ ر رسائل و مسائل جلد ادّل صلاح طبع دوم ۱۵۹۴ و ترجان القران منی جون جولائی "ا اکتوبر مہم ہی۔)

رؤف صحابہ کرام اور انبیائے عفام عیہم السلام کے بارسے میں مودودی کخریات کی تفصیل اور مودودی جانب کی تفصیل اور مودودی جاعت کی طرف سے ان کے جرابات ادر کچر جراب الجراب کے لیے میری کنا بی مودودی خرسب ، اور علمی محاسبہ بجراب "علمی حائزہ" از مفتی محد بیسف مودودی قابل مطالع میں بیہاں تفصیل کی گنجائٹ نہیں ہے۔

کا بُکِرْنا کیونکہ وہ اور چار یار اس نعمت خلانت ہیں بمنزلہ امیر اور غریب تھائیوں کے ہیں الخ لا پربننہ انشیعہ صف طبع حدید ناشران نعانی کتب خانہ حق سڑیٹ ادوو بازار لاہور و کمتہ نانے ادوو بازار حجرم اذالہ)

(ب) ایک ضیعہ مجتہد کے سوالات کے جراب میں معنرت ناذتری اہل السنت والجاعت کا عقیہ نوا بیان کرتے ہوستے ذوانے ہیں کہ : ضفاست داشدی نز ان کے نزدیک پانخ ہیں چار یار ادرایک امام حمن عیم رضوان اللہ تعلیط الخ رالاج بنتم الکا کمڈ صوح) اس رسالہ ہیں ضفائے اربعہ کے معلق تخریر فرائے ہیں کہ : اہل سنت صفرت امیر معاویہ ربینی صفرت علی المرتفئی) کی خلافت کے مقت تخریر فرائے ہیں کہ : اہل سنت صفرت امیر معاویہ ربینی حفرت علی المرتفئی) کی خلافت کے وقت ان کے خلیات بیات مخلفائے "اللہ کی خلافت کی خلیفت کے وقت ان کے خلیات بیات بیاتی ہیں الح رصطا)

رنوٹ) چڑکہ حفرت الم حن م صون ہا اہ خلیفہ رہے ہیں چھر بعد ہیں صلح کہ کے حفرت امیر معادریم کو خلیفہ تنیم کہ لیا تھا۔ اس لئے عمراً محققین اللہ سنت اصطلاحی منیٰ ہی خلفائے رائدین صرف جارت کی المقل میں ادر الم حن رضی اللہ تعالے عنہ کی خلافت حضرت علی المرتفی کی خلافت کا شمتہ فرار دیتے ہیں۔

بعران در مدح چار یار کرام ایل سند پڑھ تو امراد اس کے ہیں چاردن خاص حق بیں ابریخ و عرض کے ہیں برحق دریہ چاروں سیفیر کے ہیں برحق دریہ زمیب ایوان شریعیت ہیں یہ چار میں یہ مک معنیت ہیں یہ چار میں یہ مک معنیت ہیں یہ چار میں عرف کے شہریا میں طریق حق کے چاروں طریق میں بید مک بین یہ دیوار جہاں ہیں یہ مک من ہیں یہ ویوار حبال دری ہیں یہ مک میں ہیں چاروں طریق ہیں یہ مک میں ہیں جاروں طریق جو کہ دو سمجھے انہیں انحول سے وہ جو کہ دو سمجھے انہیں انحول سے وہ جو کی دار آل سے جوا بر انحقاد جو ہیں اہل بیت ادر آل رمول جو ہیں اہل بیت ادر آل رمول جو ہیں اہل بیت ادر آل رمول

جس تدر ہم ان سے الفت ہی کی اس قدر ہے دین متن کی کی ایک کا بھی ان سے جر بر خواہ ہم راہ حق سے بے سنسبہ ممراہ ہر خنے ہی اصحاب پینبہ شب ہے ہر اک مجم ہایت والسلام ہے وہ بیٹک لائن گردن زون اک محال سے ہی گر ہم سرتے ظن بیج نر ان سب به صلات و سلام . بر گھڑی ، بر لخطہ ہر وم صبح و تا ومنقول اذ کلیات اماویر صلاه ناشر داداشاعت مقابل مردی مسافر خان کلی علی ۷- سکندر نامہ فارسی پس محترت نظامی گنجی و فراتے ہیں ا ب از گوہر جاں شارِسشس کخم شنا خانی حربی ر پارِشس کنم ۵۔ براتے منظوم فارسی معنف سرالہ یں ہے ہ شیک دیگر که آمم بھاب از مخان آل و ہم اصاب بخصوص آل جہار عنفر دیں خلفاتے رسول فی سیفیستین ٧- نام حق" مصنع سله لله ين حضرت شرت الدين بخارى فراتع بي \_ شکر حتی را که پیشوا داریم پینوات چر مصطفی داریم امت او د دوست وار نے ایم وست دار خیار یار نے ایم افوٹ، کام حق" کی بیر نظم سات سو پاپنج سال بیدے کی ہے ۔ اور افوٹ، کام حق" کی بیر نظم سات سو پاپنج سال بیدے کی ہے ۔ ے۔ مغیبہ وور سلطنت بیں عُراً کئی سکوں پُر کلہ طِبّہ ادر اس کے ارد گرو جارہ یار کے نام کندہ ہوتے نے دیائی سکوں بی سے ایک سکو کے نام کندہ ہوتے نے د خیائی بارے پاس اس قدم کے سکوں بیں سے ایک سکو ثناہ بھاں باد ثناہ کا ہے جس ثناہ جہاں باد ثناہ کا ہے جس ي الله الحاسب ادر أيك كتاب " عهد مغليه مع دنناوزات مؤلف صفدر حيات صفدر ئیں " باب نثیر نیاہ سوری کا انتظام سلطنت" کے عزان کے تحت صداح پر مکی ہے کہ سکوں پر وو نسم کی زبان ہیں الفاظ کندہ ہونے ہیں۔ ایک طرف نارسی اور دیو ناگری ہم الخط میں باوشاہ کا نام سن ادر طمک کا نام ہونا تھا۔ دوسری طرف درمیان ہیں کلم ہونا تھا۔ سنی العقیدہ ہوئے کے باعث کلم کے چاروں طرف خلفائے راشدین کے کلم ہوتا تھا۔ سنی العقیدہ ہوئے کے باعث کلم کے جادوں طرف خلفائے راشدین کے نام کندہ ہرنے تھے " مدرجہ اشعار اور نناھی سکتے صدیوں پہلے کی یاد گار ہیں۔

بنات کا "ایک عجیب و غرب تازه وافعه کے مدین ہیں سے ہارے بحرم عیم

ا مانت الله صاحب نا دری ساکن ٠٠٠٠ ضیع رادلپندی کی ایب رای بهارے سرسه تعیم الناد چوال ہی قرآن مجد حفظ کر رہی ہے۔ اس نے بیلے دنیات کا کری اس مرسہ میں یاس کیا سے ۔ وہ ماہ رجب بیں کھیٹی پر گئی مرنی تنتی ۔ تعلیمی سال کے اختتام پر ہم تعلیم انتقام پر ہم تعلیم انتشام پر ہم تعلیم انتشار بی سالانہ زنانہ اجناع کیا کرنے ہیں جن بی طالبات قرآن مجیر خط سال بی - اذان فج شک یہ احجاع رتبا ہے ۔ اس سال یہ زنانہ احبّاع شب ۲۰ شعبان ۱۹۹۸ یں ہوا ہے۔ اس اجتاع ہی طرکت کے لیے حکیم صاحب موصوت کی لڑکی بھی دومری متورا کے بہراہ آئی تر اس نے اپنا ہے واقعہ سایا کہ وہ اس اجناع سے دو دن پہنے دن کو اپنے گھر میں تھی تو ایک جن رحدرت) کرے میں اس کے سامنے ظاہر ہوئی ادر اس نے كما كمِ تُو بِي كلم بِرِّهِ ؛ لا الهِ الله النَّد محد رسول النَّدَ على ولى النَّد وصى رسولِ النَّد وخليفت بلا فصل ۔ بی سے کہا کہ بیں ہے کلمہ شہی بڑھتی۔ بی تو ایبا کلم بڑھوں گ ؛ لا الم لَّا اللَّهُ محمد رسول اللَّه - اِس کے بعد اس جنیّہ نے کھیے ابیا اثر ڈالا کہ بی بے ہوٹن ہو گئی۔ اس حالت بیں مجھے کھیر آنا باد ہے کہ بی نے غیر اختیاری طور پر شیعہ کلمہ کے تعبض انفاظ پڑھے ہیں اس کے بعد مجھے ایک درسری آداز آئی ل مکین کوئی چیز کھے نظ نہیں آئی) کہ تر بیا کلہ نے بڑھ علیہ تر ایا بیا کلہ بڑھ: لا اللہ اللہ الله عسمه رسول الله ، اور جب بین ہوش بین آکر الله تر میرے یا تھ ہیں سے سکہ تھا۔ حالانکم یہ سکتہ بہارسے گھر ہی جیسے باکل نہ تھا ۔ اس سکتہ کی ایک طرف درمیان ہیں لا الم الّا الله محد رسول الله الكا سے اور اس كے جاروں طرف خلفار كے نام ہيں - الوبكر - عمر عَمَان - علی - سخة کی دوسری طرن سسیر نبری کا نقشہ سے حس کے بنجیے لفظ کمین

کھا ہے اور اس کے سامنے ووسرا نفط ہے جو بڑھا نہیں جا سکتا۔ بیں تو اوُہ پر پدل جاتے ہوئے راستہ ہیں بھر وہ جنی عورت سامنے ہی تو اوُہ پر پدل جاتے ہوئے کر کیا ۔ تو بی سے جواب ہم کی اور اس سے بھر شیعہ کلمہ بڑھنے کو کیا ۔ تو بین سے جواب دبا کہ یں بیہ نمیں بڑھتی ۔ اس کے بعد نبس ہی جب ہم بیٹی ہیں نو راستے ہیں پیر وہ عورت نظر آتی ہے ۔ اور پھر اس نے کہا کہ تو یہ کلمہ بڑھ بینی شیعہ کلہ ۔ نکین یس نے



جراب دیا که میں بیہ کلمہ نہیں پڑھتی -اذت، اس روی بر سید بھی آسیب کے اثرات پاتے جی ۔ اس واقعہ سے معلوم بڑتا ہے۔ جب سے شیوں نے اپنا حاکانہ کلمہ تھٹر دور کومت یں سرکاری نصاب وینیات بی عمرایا ہے۔ ج ملت اسلامبہ کے کلمہ اسلام لا الب الّا اللّٰہ محمد

الله کے خلاف ہے ادر سواتے توجید رہالت کے اقرار کے نبی کریم رصت علعالمین خاتم المبین ، الله کے خلاف سی الله علیه وحلم سے کسی شخص کی اسلام میں داخل کرتے وقت کی میں فی شخصیت کا افراد منہیں کرایا اور حفزات خلفائے راشدین حتیٰ کہ خلیفہ جیارم علی المرتضیٰ المرتضیٰ کی شخصیت کا افراد منہیں کرایا اور حفزات خلفائے راشدین حتیٰ کہ خلیفہ جیارم علی المرتضیٰ المرتضیٰ میں روان کے اللہ میں المرتضیٰ میں المرتضیٰ میں المرتضیٰ میں المرتب کے اللہ میں اللہ میں المرتب کی المرتب کے اللہ میں المرتب کی اللہ میں اللہ میں اللہ میں المرتب کی اللہ میں اللہ م بی کلم اسلام بی ترحید رسالت کے علاوہ اور کسی شخصیت کا اقراد نہ خود کیا ہے اور می ادر سے کایا ہے اس بیے حضرر سرور کانات صلی اللہ عبیہ میلم کے نبلات ہوتے اللام مي كمي يا اضاف كرنا كفر ہے۔ بر طال جن طرح کلم اسلام کے بارے میں پاکتان بی سواد عظم اہل السنت والجاعت اور شیعہ کے بابین بنیادی اور اصرلی انتخلاف و نزاع بایا حبابا ہے اسی طرح یہ مشله جنات بی کے بابین بنیادی اور اصرلی انتخلاف و نزاع بایا حبابا ہے اسی طرح یہ مشله جنات بی اس کی تو بیس کی ہوئیں گیا ہے۔ اس شیعہ جنتیہ نے اس لڑکی کو بد عقیدہ بنانے کی کوششش کی تو مدُتنان کی نصرت سے کسی شنی جن سے اس کا دفاع کیا اور لڑکی کے لاتھ میں ، یا سکت دے دیا جس بر نہ صرت کلمہ طیب لا الم الّا اللّٰہ محمد رسول اللّٰہ لکھا را ہے کمکم اس کے چاروں طرف خلفائے راشدین ر حضرات حیار بار) کے نام نکھے ہوئے یں۔ جب نی سواد عظم کے عقیدہ خلانت رائدہ کا تخفط یا جاتا ہے جس سے ثابت ہرا ہے کہ صدور سے بیاروں ہے جا دوں ہرا ہے کہ صدور سے بیاروں ہے جا دوں ہرا ہے کہ صدور سے سلطین اسلام اپنے شاہی سکتر کی کام اسلام کے جا دوں ون ان جاد منفات رانٹرین کے نام کندہ کر کے عفیدہ خلافت رانٹدہ کے تخفظ کا زين إذا كرتے تھے۔ اور اس طراق سے وہ بھى مقيقت كا الحار كرستے تھے كہ مهماب رمول : ۚ خِلَخِ كَابُ مَعْرِت مَاضَى عياض رَحْ اللَّهُ عَلِيهِ سِنْ النِّي كَابِ شَفَاء ادر حفرتِ شَيْح علِلْق . لحث دلمی نے حضرت جابرم سے مدارج النبرہ مبد ادل صـ۲۲۵ میں یہ حدیث نقل قرائی ہے

ہے۔ اور میرے اصحاب سب بنتر ہیں - اور پھیر ان چار ہیں سے صرت الربج صدیق الا من عمر فاروق كر انفيليت عط فرا ق حضر صلى الله عليه وعلم كا ارثباو سے : ادب و على سبيد ا كحول اهل الجسنة من الادلين والآخسرين الّا السين والموسسلين ( مشكرة خرلفي إنا البکر اور عمر سواتے انبیاد اور مرسلین کے نمام اولین و تاخین میں ادبیر عمرکے جنیں کے مسلم نے فرایا افتلادا مسلم دار ہوں گئے اور طرانی ہیں ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا افتلادا من بعدی اب بیروی کرنی ہرگی اور بجران سے حضرت ابریج صدیق س کا مرتبہ نہ صرت حضرت عمر فاروق سے عمکر انبیائے کام بنیمانوہ - یہ مرکب کے بعد تام آوم کی اولا و بیں سے بڑا ہے۔ آپ انصل البشر بعد الانبیا ہیں۔ تاہر لت الرائز اللہ انتقال مرحم نے کیا خرب کہا ہے ہے انقال مرحم نے کیا خرب کہا ہے ہے ۔ آپ انقال مرحم نے کیا خرب کہا ہے ہے ۔ آپ آئن اناس بر مرلائے ا

این ابلام و غار و برر و قبر

لعبر خبیضه اول کا منصب عطا فرایا اور بعد از وفات روضه منعرسه بی حضرت رهمهٔ المالمي الله عليه وسلم كے بينو بي فيامت كے آرام كرنے كا شرت عطا فرالي اور آپ كم بعد خلیف دوم کسفرت کارون آغظم کو مضور نئیفنے المذنبین حلی اللہ علیہ وہم کے روضہ مقام آلا استراسحت فرا ہوسے کی نفیبات نفیب فرائی ۔ اور بیر دی روضہ مقدسہ ہے جس پی کی المراطث ورا بروے اللہ علیہ ولم روح کے اللہ علیہ واللہ کی حیات کے ماتھ جوا فرا بین روت کے اللہ اللہ فرا بین اور زائرین کے درود و سلام اور عرضداشتیں سنتے ہیں۔ البنہ دور سے امتیوں کا لالہ اللہ اللہ بردید ملاک کرام روضہ متعدسہ ( ) ہیں بیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ درم اور ویکر انبیائے کرام علیم السلام کی بعد المرت ابنی اپنی قبور مطہو یں روہ کے علیہ دیم اور ویکر انبیائے کرام علیم السلام کی بعد المرت ابنی اپنی قبور مطہو یں روہ کے تعقیدہ پر اللہ حق کا احتماع ہے جائی آگاہ على تے ويرنب کے عقائد کی وشاويز المهند على المفت مرجع العلماء والصلحاء عضرت وال خلیل احد صاحب محدث سادنوری دحمد الله علیہ میں مسلہ حیات النبی کی تھڑے کہ دی گئی ہے چند سال پیلے جب بعض مسلم کے دیو بند نے عقیدہ حیات ابنی کا انکار طاہر کیا الا حضرر صلی اللہ علیہ وہم کی روح کی حیات کہ ہی حیات النبی سے تعبیر کیا ادر جدم النبی کی حیات ادر ساع کا انکار کیا تر شنخ النفیر عفرت لامرری کے جات النبی کے کہ ان کم نہ بھیرت ہے اور نہ عقیدہ ۔ اگر بھیرت برتی تر حیات النبی کا آکار نہ رہے۔

اللہ کا کہ اللہ کا آکار نہ رہے۔

اللہ کا کہ اللہ کا اللہ کا آکار نہ کا اللہ کا کا اللہ ادر آکابر کی عقبیت ہرتی تر ان کی تحقیق مان کیستے ۔ مستد حیات النب کی تفییل الا

ک دلاک کے لئے معزت مرادا کم سر فراز خاں صاحب شیخ الحدیث نفرت العلام کو وائوالم کی دلاک کے بیت معارت مرادا کا بھی معالقہ در ہے جو مرادا مرصرت نے ١٩٩٤ معابن ١٣٨٤ هی کاب تحقیق نبصلہ کی بنا بر تصنیعت کی تنی ۔ یہ جیت علاقے اسلام کے ارکان شوری کے متعق نبصلہ کی بنا بر تصنیعت کی تنی ۔ یہ مال ان جار کی خلافت دائلہ کی ایمیت کو صفیت شاہ ولی اللہ محدث دہلی ہی مراق نے اپنی ہے نظیر حامع کاب "اذالت المغا، هن خلافت الحنفا" بی حسب ذبل عبارت می دائع خوالی ہے کہ : اما لبعہ می کرید نقیر ول اللہ عفی عن کہ دریں زمانہ میت نظیر ول اللہ عفی عن کہ دریں زمانہ میت نظیم در بیت نظیم در آئیت خلافت کافیات ایشاں مشرب کشت و اکثر الله دیں انگیم در آئیت خلافت کافیات ایشاں مشرب کشت و اکثر الله دیں انگیم در زر زمین البی در ول ایں بندہ معیون علی بلیم ایمین شکوک بہم رسانید نہ زر ترفین البی در ول ایں بندہ معیون علی را مشورے و مبسوط گردانید تا اپنے لبلم ایشین زر قبل ایں بندہ معیون شروح و مبسوط گردانید تا اپنے لبلم ایشین از کرفین البی در دل ایں بندہ معیون شروح و مبسوط گردانید تا اپنے لبلم ایشین از کرفین البی در دل ایں بندہ معیون علی را مشورے و مبسوط گردانید تا اپنے لبلم ایشین از کرفین البی در دل ایں بندہ معیون عکم نشود الم

ام الله الله الخفا كے ترجہ بي کھنے الله الله الخفا كے ترجه بي کھنے الله الله الخفا كے ترجه بي کھنے الله الله الله كتبا ہے ' نقير فقير دلى الله عفى عنه كے اس زائم بي برعت تنفيح آشا ہو گئے ہيں - ادر ملک كے افر مام لوگل كے دل ان كے شبات سے مناثر ہم گئے ہيں - ادر ملک كے افر منفاتے داشدين دخوان الله تنفيط تبيم الجمين كى خلانت كے شبت ميں شك كرنے في بين - لهذا توفيق البى كى دوشنى سے اس بندہ تنبيط كيا دل يي ايك علم بيلا كيا بي سے بعنین كے ساتھ معلم ہوا كہ طلانت ان بزدگوں كى ايك اصل ہے اصول دين مي سے بين كل دين مند منائل سرندہ سے مفسوط علی جوان مند منائل سرندیت سے مفسوط عرب بحل در اذالہ الحفا منزم ادود جلد اول حث : ناشر نور تحم كارفانہ تجارت كتب الله الحفا منزم ادود جلد اول حث : ناشر نور تحم كارفانہ تجارت كتب الله الحفا منزم ادود جلد اول حث : ناشر نور تحم كارفانہ تجارت كتب الله الحفا منزم ادود جلد اول حث : ناشر نور تحم كارفانہ تجارت كتب الله الحقا منزم ادود حلد اول حث : ناشر نور تحم كارفانہ تجارت كتب الله الحقا منزم ادود حلد اول حث : ناشر نور تحم كارفانہ تجارت كتب الله الحقا منزم ادود حلد اول حث : ناشر نور تحم كارفانہ تجارت كتب الله الحقا منزم ادود حلد اول حث : ناشر نور تحم كارفانہ تجارت كتب الله الحقا منزم ادود حلد اول حث : ناشر نور تحم كارفانہ تجارت كتب الله الحقا منزم المود حلد اول حث : ناشر نور تحم كارفانہ تجارت كتب الله الحقا منزم المود حلا اول حث : ناشر ادود حلا كارفانہ تجارت كتب كتاب كلائى )

دین کی جڑیں با پنج ہیں ۔ توقید ۔ عدل ۔ نبرت ۔ المت ۔ قیامت ۔ تو ان کے نیا المت سے تز یہ لازم آنا ہے کہ ترجید و رسالت کی طرح عقیدہ المت پر ایان الا فرض ہے ۔ مکبہ نبیدں کا بہ بھی عقیدہ ہے کہ منصب المست منصب برت سے انفل ہے اس عقیدہ کی بنا پر بیر وہ عضرت علی المرتضٰی سے لے کر الم نائب حضرت مہدی اس عقیدہ کی بنا پر بیر وہ عضرت علی المرتضٰی سے لے کر الم نائب حضرت مہدی

ک بارہ اماموں کو ابنیائے سابقین عیبم السلام سے افضل نسیم کرتے ہیں اور ہی ہ اسلام سے کہ وہ مثل ترحید و رسالت کے افرار کے کلمہ اسلام ہی مصرت علی رضی اللہ عن کی خلافت کا افرار صروری فرار ویتے ہیں۔ جیائی مصنفین مودی کی دنیایت اسلیا الزی ہے کی کتاب "رہنائے اساندہ" ہی دو شیعہ مصنفین مودی کہ بیٹر افساری آن فریکسلا اور مولی مرتفی حیین فاضل تکھنو نے جو شیعہ کلمہ تکھا ہے اس کی تشریح حب زیا

کلہ اسلام کے اقرار اور ایان کے عدد کا کام ہے ۔ کلمہ بڑھنے سے کافر ملان ہر حیات سے کافر ملان ہر حیات اور امامت کے عقیدے کا افراد اور امامت کے عقیدے کا افراد اور امامت کے عقیدے کا افراد ہو حیات کی مطابق عمل کرنے سے سنان مثرن نتا ہے و صوم ) اور اس کاب یہ کلمہ کے الفاظ تکھے میں : لا إلْ، الله الله عمد دسول الله علی ولی الله وصی دمول م

الله و خليفت ملا فصل ط

عقید امامت خیم نبوت کے منافی سے فراتے ہیں :

ای فقیر از روح کی فتری آل حضرت صلی الله علیه وهم سوال کرد که حضرت چه که فرانید درباب شیعه که حری محبت الله ببیت الله و معابه را بدی کوبند آل صفرت مل الله علیه والم بنوع از کلام روحان إلقار فرموند که خرب ایشال باطل است و بعلان آبی ایشال از نفط الم معلم می شود - چل ازال حالت افاقت دست داد - در نفظ الم آل کردم معلم شد که الم باصطلاح ایشال معصرم مفترض الطاعة منصرب تلخی است و وحی باطن در عق الم باصطلاح ایشال معصرم مفترض الطاعة منصرب المغنی است و وحی باطن در عق الم با معطلاح ایشال معصرم ایشاد کو بزان آل حضرت را صلی الله علیه و باید در حق المحاب اعتقاد این مور و صالحین ایشال را بخت این باید داشت بیم چنال در حق الل ببیت باید بود و صالحین ایشال را بخت نشک باید داشت بیم چنال در حق الله ببیت باید برد و صالحین ایشال را بخت نشام تخصیص باید کرد الم ر تفهیات البید عبله المال صربه المحبل العلی فی این این مربه المحبل العلی فی این این مربه المحبل العلی فی تنظیم تخصیص باید کرد الم ر تفهیات البید عبله المال معرب نظر دور حاضر کے حوالم کل المال می تفید و اناعت کے بیش نظر دور حاضر کے حوالم کل الله الله کی تبیین و اناعت کے بیش ادر الله حق کے لیک خلافت راشدہ کی تبیین و اناعت کے بیک ادر خارجیت سے تفظ ادر الله حق کے لیک خلافت راشدہ کی تبیین و اناعت کے بیک ادر خارجیت سے تفظ ادر الله حق کے لیک خلافت راشدہ کی تبیین و اناعت کے بیک

ار پاکنان بی عق حیاد یاد کے اعلان عق کو زور شور سے بھیلایا حیائے تو انشا اللہ تھا ای سے غلب حق اور فکست باطل کی راہی کھل سکتی ہمیں ۔ قل حاّاء الحق وذھتی الباطل انّ اللہ کانٹ ذھرقا ۔ حسب اللہ و نعم الوکیل ہ

الله كانت نعم المركب والله و نعم المركب و في التفسير معن التفيير عفرت لامري م معزت شاه ولي الله محدث فیخ التغییر کے ارتبادات مربی کر امام الانعبا و الادلیار مانتے ہی رخطبات صدیم مده۱۱) حضرت رحمة الله عبب تعنير قرآن حضرت نناه ولى الله صاحب كى تحقیقات كى روشنی ی پڑھایا کرتے تھے جائی اپنے نزآن مترجم کے دیاجی میں ایک" ضروری گذارش" کے نخت ابن خدام الدین قائم کردہ سیسی کے مطبوعات کے سید یس تحریر فراتے ہیں: ابن سام ہو ہر روز صبح کو ہڑنا ہے رہا، نوجان تعلیم یافتہ طبقہ کا درس روز بعد از ناز مغرب ہرنا ہے رہا) نارغ انتخبیل علائے کرام کو ترآن حکیم کی که "قرآل حکیم کی نغیر بڑھائی مباتی ہے جس ہیں اغتقادات ، اعال ، اخلاق ، اصول ، تدبیر منزل ، تانون معائلا تدن اللهم ، اللهمى معاشرت إور سياسيات ومنيره ، تمام حزورايت كا حل كآب الله سي سمجہ بیں ٹاتے ۔ اور دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنکت اور صحابہ کوام رصوان اللہ علیم المجعبن کے مسلک سے تادمی باہر نہ حاتے ۔ دیم، دورہ تفسیر دمفیان ، نشوال اور وَنَعِدُ کِے ثَیْنِ مَبِیْرِں مِی خَتْمِ کِیا جَانًا ہے۔ اس کے لید الله علم کو شاہ ولی اللہ صا۔ محدث ولمری رحمت اللہ علیہ کا مجویے کردہ اللہ طرفیت جر حجّۃ اللہ البالغر ہی خرار ہے **برمایا مآبا ہے "۔ اور بونکہ حضرت بٹنخ الہند حصرت بٹاہ دلی انٹ محدث دمہی کی تحقیقات سے** خصوصی استفادہ کیا ہے اور عقیدہ خلافت راشدہ کے عقیدہ کے لیے حفرت شاہ ول اللہ نے ادالہ الخام ابک ضخیم کتاب تصنیف فرائی ہے۔ اس کے حفرت رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت راشدہ کی : شرعی انجیت کو کمبی بھی نفر انداز نہیں کیا ۔ اور مجاس ذکر اور نطبات جمعہ اور اپنی تصاف یں خلفاتے راشین کے بلند ترین شرعی مفام کی تعلیم فواتے رہے ہیں - خِناکِیْہ فرانے ہیں : ا شکرہ شربیت کے باب الاعتصام بالکتاب والسنت کی ایک حدیث شربین ہیں جمعے کہ تم پرم لازم ہے کہ میرے اور خلفاتے راشدین کے طریقے کو مضبوط کچڑ کو " تاج حضرت عمرین خطاب ہے بارے ہیں کھی عرض کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیم کے فران کو حدیث کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں حدیث نظیم نظیم کے فران کو حدیث کہتے ہیں حدیث شریعت ہیں واللہ علیہ وسلم نے فرایا میں نئیں حبانا کہ کب شک ننہارے درمیان رموں رئیس نم میرے بعد الویجران اور عرش کی میں بیروی درمان قبت کو میں ان کی عزت و پیروی درمان قبت کو میں ان کی عزت و پیروی درمان قب کر درمان قب کر درمان کردان کر درمان کر درمان کر درمان کر درمان کر درمان کرد درمان کردان کردان کر درمان کرد درمان کرد درمان کردان کرد کردان کرد کردان کرد اخ ام كرك كى توفي عطا فهاتے - بو لاگ معزت الايج ادر معزت عرف كى تومين كري كے -

وہ اپنی بھی خبر ہنیں منائیں گے۔ حضرت ابر ہروہ کہتے ہیں : ذایا رمول اللہ علیہ وسلم نے کہ خلافنہ تفاط فرانا ہے کہ جس شخص نے بہرے دوست کو افریت دی میں اس سے را ان کا اعلان کرنا ہموں - ایک موقعہ پر کے شیعہ الم سے الم کے بھن علا نے سوال کیا کہ ابل بہت مضرات کے مزارات کوفہ میں ہیں ان کا کیا حال ہے ۔ شیعہ الم نے کہا کہ ان کی برکت سے اسنے اسنے اسنے فاصلے پر خینے مؤن میں میں سب منعور میں ، سب حبتی ہیں اس پر ابل السنت والجاعت نے اعزاض کیا ، کہ ابل بہت کی آئی برکت ہے کہ گروا گرو کے تمام مرفون حبتی ہیں اور جنیس صفر ابل بہت کی آئی برکت ہے کہ گروا گرو کے تمام مرفون حبتی ہیں اور جنیس صفر ابل بہت کی آئی برکت ہے کہ گروا گرو کے تمام مرفون حبتی ہیں ان کی کرن برک ہنیں ؟ اللہ علیہ وسلم بہتر ہیں اور بین میں لے کر سوئے ہوئے ہیں ان کی کرن برک ہنیں ؟ اللہ علیہ وسلم بہتر ہیں اور بین میں اس کے کر سوئے ہوئے ہیں ان کی کرن برک ہنیں ؟ اللہ علیہ وسلم بہتر ہیں ذکر حصہ سنم صفہ کرا مرض ۱۵ می مدون)

کی مخالفت کرتا ہے " رمحیس ذکر عصد نہم صفہ ۱۵ مرخہ ۱۵ متی ۱۹۵۸)

۱- دسول اللہ صلی اللہ عیب وسلم کے لبد مشکرین زکرۃ سے حضزت الدیج صدیق کے جاد کے بادے بین فرایا کہ : صدیق اکبر کی انتقامت اسلام کو بیچا کر لے گئی ورن اسلام برینہ بین نہی ونن ہر جاتا ۔ ایک تنبیل دونو اور بینہ بین ہی ونن ہر جاتا ۔ ایک تنبیل دونو اور چرتھا جے الخ رمحیس فرک حصد مہنتم صد ۱۹۹۹ مرزخہ ۵ مشبر ۱۹۹۵)

الله صلی الله علیہ وظم کی بیان ہیں فرانی انہاں علیم انسلام میں سے فقط ہمل الله صلی الله علیہ وظم کی بین میں سے فقط ہمل الله صلی الله علیہ وظم کی بین میں سے فقط ہمل میں جب کہ آپ کی البتی علی وظم کے بعد بہترین حبیبا حادی الرجوم اور عرض ہیں میمن کے دل ہیں میری محبت اور الرجوم اور عرض کا بنفن جمع نہیں ہد سکتے و خطبات حصہ نہم صر ۱۹۹۰)

جمعے نہیں ہو سکتے رخطبات حصہ نہم صر کھا)

ہم حضرت عمر فاروق کے فضائل ہیں فرایا ک سعد بن ابی وفاص سے روایت ہے۔ رمول

اللہ صلی اللہ علیہ وعم نے فرایا - لیے بیٹے خطاب کے ، اس خراکی نشم جن کے قبضے

یں میری جان ہے تمہیں کھی راشتہ ہیں شیطان نہیں مانا مگر تیرا راستہ چوڑ کو دوسرے

راستہ سے جل نکانا ہے ر رواہ ابخاری والملم) ایضا خطبات ۱۹۱)

۵- معزت شیخ التفنیر کا وہ مفرن جر آب سے شعبان ۱۳۵۵ میں جامعہ لیہ وہلی ہیں الزر صدارت مفتی انظم حضرت مولانا مفنی کفایت اللہ صاحب والمری پڑھا تھا۔ انجن خوام اللہ اللہ معنی مطبعہ مجرعہ رسائل میں مفصد قرآن " کے نام سے ثال ہے۔ اس میں آپ نے سطنت اسلامی کی وسعت کے نخت سورۃ المؤر کی آیت سینی و رات الذب آھؤا مسلم و عملوا الصلحت لیستخلفنہ فی الارض کی آیت سیخلفنہ المذب من قبلهم الاست مستخلف المذب من قبلهم الاست مستخلف المذب من قبلهم الاست سے کیا ہے۔ ترجم آیت یہ ہے : ج تم میں سے ایمان لائمی کے ادر عمل صلح سے کیا ہے۔ ترجم آیت یہ ہے : ج تم میں سے ایمان لائمی کے ادر عمل صلح سے کیا ہے۔ ترجم آیت یہ ہے : ج تم میں سے ایمان لائمی کے ادر عمل صلح سے کیا ہے۔ ترجم آیت یہ ہے : ج تم میں سے ایمان لائمی کے ادر عمل صلح سے دیا ہے۔

کری گے ۔ ان سے اللہ تعالیٰ سے زمین میں بادشاہت کا وحدہ فرایا ہے ۔ جس طرت بہان ہوں کو اللہ تعالیٰ سے بادشاہی علی فرائی تھی ہے اس آیت کے بخت صفرت فراتے ہی ، پہنچ عرب ایسے غیر مندب ، غیر متمدن اور سلطنت سے نا آشنا حجیں متمدن حوشی اپنے صلقہ اثر میں لینا بھی پند نہ کرتی تھیں ۔ اسلام کے صف عربی ہوتے ہی ایک صدی کے المدر اننے بڑے طاقعرت بن گئے کہ ذبیا میں ان کی نغیر نہیں متی ایس مندی ایش کا بڑا حصتہ اور متمدن یور پ کا معتدبہ حصتہ ان کے زیر بگین تھا ۔ بنی آتی کی سلطنت ایشا میں عرب ، عراق ، انعانت اور مندونان میں تنان کے وہی ہو گئی تھا انصاب کی سلطنت ایشا میں عرب ، عراق ، انعانت اور میکون ان کے زیر بگین تھا انصاب کی افراق کے دیر بگین تھا انصاب کی بہت ہیں مصر ، طرافس ، تونس ، الجزائر اور مراکش ان کے زیر بگین تھا انصاب کی برب بینی اندان کی دسے نتے ان را مقصد قان صنا )

پا۔ اس آیت استخلاف کی تغییر ہمی شیخ النفیر سے اپنے ترجم فرآن کے حاشیہ بر مرض الفران سے حضرت شماہ عبراتفا در صاحب محدث دلمری کا بیر ارشاد نقل کیا ہے : خطاب فرال حضرت نساہ عبراتفا در صاحب محدث دلمری کا بیر ، پیچے ان کر حکومت دے گا اور مو دین پیند ہے ان کے المقر سے تائم کرے گا اور دہ بندگ کریں گے بغیر شرک ۔ ج دین پیند ہے ان کے المقر سے تائم کرے گا اور دہ بندگ کریں گے بغیر شرک ۔ یہ جاروں خلیفوں سے ہوا ۔ بیپے خلیفوں سے اور زیادہ ، بھر ج کوئی اس نعمت کی نا تشکوی کرے ان کو جے کہ فرایا اور ج کوئی ان کی خلافت سے مشکر ہوا ۔ کسس کا حال سمی گیا ہے۔

ار ابرالاعلی مروروری نے اپنی کتاب " تحدیر و احیائے دیں " ہیں عفرت عثمان اور المارین کی تغیر رفتار وسعت کی دور جالبیت کی حملہ ۔ مگر ایک طرف محدمت اسلامی کی تغیر رفتار وسعت کی دجہ سے کام روز بروز زبادہ سخت برقا جا رہا تھا اور دوری طرف حفرت غنمان خوار جالب تھا ۔ ان خصوصیات کے حال نہ تھے ۔ جب ان کے جبیل انقدر پیش روتوں کہ عطل بران تخییل اس بیے جالمیت کو اسلامی نظام اجباعی کے اندر گھس آنے کا راشت ل گیا ۔ حضرت عنمان شرف اپنا سر دے کر آسس خطرے کا راشت دو کی راشت کی مگر وہ نہ رکا ۔ اس کے جااب ہیں حضرت شیخ ہتھنیم خطرے کا راشت کی مگر وہ نہ رکا ۔ اس کے جااب ہیں حضرت شیخ ہتھنیم کی کھتے ہیں کہ :

مودودی صاحب کی سابقہ نظریہ ہیں دو چیزی خکر ہیں۔ بہلی حفرت عنّان رضی اللّٰہ نقاظ عن اللّٰہ نقاظ عن اللّٰہ نقال معرف عنّان رضی اللّٰہ نقال عن اللّٰہ نقام خلافت کے سنجھ لینے کے قابل شہیں تھے بینی نعوذ باللّٰہ نالائن تھے ۔ ودسری یہ ہے کہ حضرت عنّان رضی اللّٰہ تعالے عنه کے زانہ خلافت میں حالمیت و مردودی صاحب کی اصطلاح میں جاملیت سے مراد کفر ہوتی ہے ) کو اسلام میں گمس آنے کا راستہ لی گیا ہے کی حدثیوں راستہ لی گیا ۔ کیا ہے اس خلافت عنّانیہ کی توہین نہیں ہے ۔جس کی تعربیت کئی حدثیوں

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملم کی زبان مبارک سے سب س عکے ہیں یا رحق میت

علاد کی مودودیت سے ناراضگی کے اسبب " صفح )
اسب " کے عنوان کے گت تکھا ہے کہ
اس کے بعبہ حضرت سے " بین اسلام اور اسلی اسلام " کے عنوان کے گت تکھا ہے کہ
مودودی صاحب اور ان کے تنبعین سے انصاب کی ایل کرتا ہرں کیا ایپ کا یہ داری میج ہم سکتا ہے کہ ، "جو چیز ہم لے کر اُکھے ہیں وہ عین اسلام اور اصلی اسلام ہے کیا یہی عین اسلام ہے کہ یہی اسلام ہے کیا یہی عین اسلام اور اصلی اسلام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عیبہ وہلم جس شخصیت کی تعریفیت محریں آپ اس کی توہین کویں اور جس خلافت کے دور کو حصورہ اور دور خلافت اور رحمت فراخی - آپ یہ فراخی کہ اس خلافت اور رحمت کے دور میں اسلام میں کفر داخل ہم گیا تھا۔ کیا تاب کے اس بیان میں دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم تومین ملکه بختربب نہیں سے کہ جس دور کی آپ تعربیت فرا رہے ہی کس دار مين اسلام مين كفر لل كي نها الزرايضاً صعبه

حضرت لاہرری کے مودودی صاحب کی مندرجہ عبارت ہے جو سخت گرفت سے ۔ وہ کتاب و سندت، کی محصوص روشنی ہیں بالکل حق سے اور غالباً حفرت نے خوا داد بھیریت کے فریج مردودی کی اس مخفر عبارت ہیں کی وہ تفصیل لی تخلی جر سفرت کی وفات کے بعد مودودی صاحب لئے اپنی کاب « خلافت و الوكبيت " (مطبرعه أكثرتم سلاي الله) مين عضرت عنمان كي دور خلافت راشده معاندانہ تنقید کرنے سرمتے سیسیوں صفحات ہی درج کی ہے ادر جس ہی حفرت عُمانًا

ی خلافت بالیسی کر نعطراک ادر نتنه انگیز قرار دیتے سرئے تکھا ہے کہ: اس سلسلہ بیں نصوصیت کے ساتھ دو چیزی الیی تھیں جو بڑے دور رس ادر خطرناک تنایج کی حال نامت معادید کو خطرناک تنایج کی حال نامت موری معادید کو مسلس بڑی طول مرت کک ایک ہی صوبے کی حورزی پر مامور کئے رکھا وہ حفرت عرض کے زمانہ میں ہو سال سے وشق کی ولایت بر مامور سے آ رسیح تھے۔ حفرت عمرض کے زمانہ میں ہو سال سے وشق کی ولایت بر مامور سے آ رسیح تھے۔ حضرت عَمَانُ مَ نَے آلِم سے سرحہ روم کک اور الجزیرة سے ساحل ہم اسفی کک کا لوال عثمان نے آلم سے سرحہ روم کے اپنے ورے زمانہ خلافت راا) سال میں ان علاقہ ان کی ولایت میں جمع کر کے اپنے ورے زمانہ خلافت راا) ۔۔ اور الم کو اسی صوبے ہے ہے ترار رکھا اور دوسری چیز عم اس سے زیادہ فقنہ انجیز ایات ہرئی وہ خلیفہ کے سیکوٹری کی اہم ہوزشن ہی موان بن انجم کی مامورت تھی ''۔ رخلافت و طوکیت طبع اول صفهاا) حضرت شیخ انتفیرین مردودی صاحب کا جراب ان کی کتاب " تحدید و احیاتے دین" کی عبارت کے سلسلہ کیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ ارشادات کے کنت کانی و شانی دیا ہے۔ جبائی بعدان " حضرت عبّان کا نائ

ظانت " فراستہ ہیں ؛ سفینہ سے روایت ہے ۔ کیا ہیں سے نبی علی اللہ علیہ وہم سے منا ہے ۔ آپ سے فرایا : فلانت "بین بال بک رہے گی ۔ اس کے لید بادثاہی ہم جائی ، پر جائی ۔ اس کے لید بادثاہی ہم جائی ۔ اس فین شن کے لیا ، الربحرام کی فلانت کے ۲ سال شار کرو اور عرام کی فلانت کے ۱۰ سال بک اور عثمان کی خلافت کے ۱۰ سال بک اور عثمان کی خلافت کے با سال بک اور عثمان کی مال تک اور عثمان کی مال تک با سال بک مال کہ رسول اللہ علیہ وہم نے خلات میں منہان اللہ علیہ وہم نے خلات میں منہان اللہ علیہ وہم نے خلات میں منہان النہ وہ کا زمان ۳ سال فرایا ہے ۔ اسی زمان کے اندر حضرت عثمان کی نملافت کی زمانہ آ جاتا ہے ۔

١٦١) البعبيدة أور معاذ بن بجل سے روایت سے دہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ردایت کرتے ہیں ، آپ نے فرایا یہ روین کا ) معاملہ نبوت ادر رحمت کی صورت میں شوع براہے - پھر خلافت اُور رحمت ہم جائے گا۔ پھر اس کے بعد تندو بیند با دثانی م جائے گا۔ الخ علیصار والا البیعظی فی شعب الابیان) مال یہ نکلا کہ رحمت للعالمین عير الصلوة والسلام كا زمانه نبرت ادر رجمت كا تفا ادر خلفائے راشدین كا زمانه خلافت ادر رحمت کا تھا ۔ اسی خلانت کے زمانہ بی حضرت غمان کا زمانہ ہے تاہے کی خلانت کے زائم کو مصنور انور صلی اللہ علیہ وہم خلافت اور رحمت کا زاینہ فرہا رہے ہیں الغ حزت شیخ انتغیر کے انتدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب خود رمول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے فرایا ہے کہ نمین، ادر رجمت کے لیہ بینی ددر رسالت کے بعد خلافت ادر رحمت کا ذان آتے گا ادر دومری صریت ہیں سے۔ الملاخة بعیدی شلتون سنتہ بینی میرے لعِدِ خاص خلافت ١٠ سال دسيه ألى اور عضرت عَبَّالُ كَا زَبَارُ خلافت، ابنى ٣٠ سالوك مح ابر آ ماما ہے تو ہیر حضرت عثمان کے دورِ خلافت میں جامبیت (خلات اسلام) کے وائل مولئے کا مودوی تظریب صاف طور ہر ارشاد رسالت کے خلاف ہے۔ بعض شبہات کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ہے کہ مدودی صاحب کا یہ بھنا تابل اعتزا ص ہیں ہر سکتا کہ : حغرت غان ان خصوصیات کے حال نہ تھے جر ان کے جییل القدر بین روزں کو عطا ہوئی تقیں کیزیحہ الل السنت والجاعت کے نزدیک بھی حضرت او بجر مدلی اور حضرت عر فاروق ام دونه حضرت عنان عنان سے انفس ہیں " تو اس کا جراب یہ ہے کم بینک مضرت غالهٔ سے یہ وونوں خلیف انفل ہیں - سکین اس سے یہ کیسے اورم آنا ہے کہ آپ اپنے زانہ ہیں خلانت کا برجھ بری طرح سنجالنے کے تابیت نہ رکھتے ہرں جکہ خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسم نے خلفائے دائندین کی آنباع کا بخم دیا ہے چاپئے فرایا ، و من بیش مستکم بعیدی ضبری اختلامناً کیٹیراً نعابیکم بسنتی و سسنت الخلفا الوائندین

اور معدیث فعدیکم لیسنتی و سهنت الخلفا الراشدن و حفرت شنخ التفیر نے ہی" وہ پیمست علماء کی مودود شنے السنتی کی سینے الخلفا الراشدن پر نقل فرائی ہے۔ را) بعض لاگ خاکم نیمس سالہ خلافت کی حدیث کی صبح آسیم بنہیں کرتے ۔ اور کستے ہیں کہ کی جمع ہلائی حمومت حوف ہ سال کے بیے بنی اور لعب میں ساری حکومتیں غیر اسلامی ہی دیں آئی آئی اس کا جواب ہے کہ ہے ہے بنی فلافت جس کو علی منہاج النبرة کہا جاتا ہے دراصل وہ خاص خلافت ہے جس کا دعدہ قرآن مجید کی آبیت استخلات میں کیا گیا ہے اور یہ موعودہ خلافت سورہ الحج کی آبیت اللین ان حکمت عمق الادف اقاما اور یہ موعودہ خلافت سرہ الحج کی آبیت اللین ان حکمت عمق الادف اقاما المصلوظ والمتوا الزکوۃ و اصوا بالمعدون و نھوا عدت المنکر کے محت صوف الا مہاجرین صحابہ کے بیعے ہے جس کو تریش کہ سے ان کے کھروں سے نکال دیا تھا الا مہاجرین صحابہ کے بیعے ہے جس کو تریش کہ سے ان کے کھروں سے نکال دیا تھا الا اللہ تعاملا سے ان آبیات میں بطور بیستی حربی ادراز وایا ہے کہ آگر ان مہاجرین معالم کی اور زگرۃ دیں اور تیکوا دیا ہے کہ آگر ان مہاجرین معالم کی اور زگرۃ دیں اور تیکوا دیا ہے کہ اگر ان مہاجرین معالم کی اور تیکوا دیا ہے کہ آگر ان مہاجرین معالم کی اور ترکرۃ دیں اور تیکوا دیا ہے کہ آگر ان ماہوی معالم کی اور ترکرۃ دیں اور ترکرۃ دیں اور تیکوا دیا ہے کہ آگر ان ماہوی معالم کریں اور زگرۃ دیں اور تیکوا دیا ہے کہ اگر ان ماہوی معالم کی دیا ہے کہ اگر ان ماہوی معالم کی دیا ہے کہ اگر ان ماہوی معالم کریں اور ترکرۃ دیں اور تیکوا

ر یہ جاروں خلفا اپنے اپنے دور خلافت ہیں خلیفہ راشد نفے ادر گو ان میں ابھی نفیت حب ترمیت خلافت ہی پائی مباتی ہے ۔ لیکن اپنے زائر میں وہ خلافت کے اپنے فیار کی اٹھائے کی تابیت رکھتے تھے ۔ کیونکم ان حزات کا انتخاب حب وحدہ خود اللہ تعاطے نے کیا ہے ۔ اب ان کی المبیت ادر الحابت ارسام کرنا ان پر نہیں طب اللہ تعاطے کے انتخاب پر اعتراض ہے اس حزات امیر معادین جو کہ مہاجری صحابہ میں سے نہیں ہیں اس لئے وہ اس خلافت رائدہ مرعودہ کا مصداق نہیں بن عقنے ۔ البتہ الم حن رضی اللہ تعاط عنہ کی صع کے بعد بات اللہ المنت والجاعت کے عقیدہ میں خلیفہ برسی ہیں اور حضرت علی المرتفیٰ سے ان بات اللہ اللہ تعال باہمی تک پہنچ محمیٰ تھی ادر چونکہ حضرت می المرتفیٰ سے ان الم المرتفیٰ خلیفہ راشد کی خلافت انہوں نے ازرونے اجتماد نیک بینے محمیٰ تھی ادر چونکہ حضرت می المرتفیٰ حیا ان کی خلافت انہوں نے ازرونے اجتماد نیک بینے محمیٰ تھی ادر چونکہ حضرت میں اور دیا مبات گا ۔ نیکن بجیئیت عبیل القدر میں اس کے ۔ مبیا کمشیوروافش میں اور دیا مبات گا ۔ نیکن بجیئیت کی خلافت و طرکبیت بی مردودی صاحب نے تحقید کے نام پر ان کہ مدت طامت بنایا ہے ۔ خیابی مغلق ادر کات ہوں اللہ عنیت کی تقید کے معاطہ میں بھی حضرت معادیہ میں انہوں کے ان اور ان ال غنیت کی تقید کے معاطہ میں بھی حضرت معادیہ کی منوزت معادیہ کے ان ایک مرزی اس کو خلافت و طرکبیت میں انہوں دی نے دیابی خود میں انہوں دی کی دخلات و طرکبیت بھی حضرت میں انہوں دی نیابی ان افعال میں سے عمل میں انہوں کے ساتھ کی خلافت کی جن میں انہوں دی نیابی انہوں کے سے شرویت کے ایک میں کو خلافت کی موجود کی معادل میں انہوں کے ساتھ کی خلافت کی جن میں انہوں کے ساتھ کی خلافت کی دیابی انہوں کے ساتھ کی خلافت کی حضرت میں کی میں انہوں کے ساتھ کی سے شرویت کی دیابی انہوں کی معادل میں کی معادل میں انہوں کے ساتھ کی خلاف کی دیابی کی خلاف کی معادل میں سے معادل کی دیابی کی کی کو کو کو کے ساتھ کی خلاف کی دیابی کی کیون کی کی کو کو کیابی کی کیابی کی کیابی کیابی کی کیابی کیابی

اس کے علاوہ بھی مردودی صاحب سے سفرت معاویہ رئنی اللہ عنہ کے خلات الجے الفاظ کھے ہیں جمودوں میں ہی تکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ علاتے می کے نزدیک سوائے اجتمادی خطا کی نبت کے کسی طرح بھی شفیق و تربیب کے الفاظ نہ حضرت امیر معادیث کے بیے جائز ہی اور نہ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وہم کے بیے۔ معزت مجدد الف ہمانی رقد ہم کی فرائے ہیں : قال امام عصع الوزرعة الواذی میں اجل شیوخ الاسلام اذارایت لول بیسب اصحاب دسول اللہ صلی اللہ تفالی علیہ د اللہ وسلم خاعلم انم ذمریق الا بھی اجل شیوخ الاسلام اذار بھی اجل شیوخ الله وسلم خاعلم انم ذمریق الا بھی ایک شیوخ اسلام الم عصر الوزرعہ رازی کہتے ہیں کہ جب تم کسی کو آخضرت کی اللہ علیہ وہ بی کہ جب تم کسی کو آخضرت کی اللہ علیہ وہم کے کسی صحابی کی شقیص کرتے دکھی تر جان لو کہ دہ زمان جن ہی دہ می اللہ علیہ وہم کے کسی صحاب سے ہی بہنج ہے اب ان پر ج جرح کرتا ہے ادر یہ سب کھی ہمیں صحاب سے ہی بہنج ہے اب اب ان پر ج جرح کرتا ہے ادر یہ سب کھی ہمیں صحاب سے ہی بہنج ہے اب اب ان پر ج جرح کرتا ہے ادر یہ سب کھی ہمیں صحاب سے ہی بہنج ہے اب اب ان پر ج جرح کرتا ہے ادر یہ سب کھی ہمیں صحاب سے ہی بہنج ہے اب اب ان پر ج جرح کرتا ہے ادر یہ سب کھی ہمیں صحاب سے ہی بہنج ہے اب اب ان پر ج جرح کرتا ہے اب ان پر ج جرح کرتا ہے اب ان پر خ جرح کرتا ہے اور سنت کو دو کرتا ہے ، لینا حرح اس پر زمادہ مرزوں ہے اب ان پر خ جرح کرتا ہے ، لینا حرح اس پر زمادہ مرزوں ہے اب اب ان پر خ جرح کرتا ہے ، لینا حرح اس پر زمادہ مرزوں ہے اب اب ان پر خ جرح کرتا ہے ، لینا حرح اس پر زمادہ مرزوں ہے اب اب ان پر زمادہ مرزوں ہے ۔

ورزی کی نقمی الخ ر ایضاً صده ۱۵)

ور اس پر زندین گراہ اور تھبڑا اور ممد ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ فرایا سہل بن عبداللہ رمز سے جن کا علم زہر، معرفت اور حبلالت شان محتاج نمارون نہیں کہ جن کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ ملم کے ساتھ خرش عقیدگی نہ ہر گریا وہ رسول اللہ یہ ایجان نہیں لایا۔
پر ایجان نہیں لایا۔

عبدالله بن مبارک سے برجها گیا اور آپ کی ذات بھی علم و حلالت نان پی معتاج بیان نہیں کہ معاویہ انفل ہیں یا عرض بن عبدالعزبر ۔ آپ سے کہا کہ وہ غبر جو حضرت معاویہ کے گھڑے کے ناک ہیں داخل ہوا جبکہ وہ آل حضرت میں الله علیہ وہا آپ سے اس معارت میں الله علیہ وہا آپ سے اس سے عبد وہا آپ سے اس سے اس معتب اور آپ اس سے اس معتب اور آپ کی حربت انبال کیا کہ نبی صلی الله عیبہ وہام کے ساتھ صحبت اور آپ کی رویت دلین زیارت) کا مقابلہ کوئی چیز بھی نہیں کر سمتی الح د تائید اہل سنت ترجہ رسالہ صحبت معرب ادور سندھ یونویس ڈواکٹر غلام معطفی خال ایم لے ایل ترجہ رسالہ صحبت ادرو سندھ یونویس ڈواکٹر غلام معطفی خال ایم لے ایل ترجہ رسالہ صحبت ادور سندھ یونویس ڈواکٹر غلام معطفی خال ایم لے ایل اللہ ن کی ایک وی صدر شعبہ ادور سندھ یونویس حبر آباد مطبعہ استنبال (ذرک)

پاکسان میں جارمیت کا ظہور ایس ، جانی خارجیت کا فقنہ پاکسان میں اللہ است والجاعت کے عوال پر الجاست والجاعت کے عوال پر الجاس بھی اس فقنہ کی ابتدار تو میاں محمود الم عباسی کی کتاب " خلافت میں رہے ہیں اللہ کا میں ہوں ہے اس فقنہ کی ابتدار تو میاں محمود الم کا وہ سے کئی اہل عم بھی اس کی لیسٹ میں ہم رہے ہیں ادر گر اس حدید خارجیت کی تغییل کرنے کا باعث حب میا ہی ہو ، خود صلالت و زندلیت ہے نہ کہ والی مارت روی و خانیت ہم دوجہ سے ہی ہو ، خود صلالت و زندلیت ہے نہ کہ راست روی و خانیت ہم دوجہ سے ہی ہو ، خود صلالت و زندلیت ہے نہ کہ راست روی و خانیت ہم مارت علی المرتفیٰ کی شعبی اور حضرت امیر مماری کی بیمی کی تصانیف سے ہر واضح ہے کہ وہ کوناں رہے علی المرتفیٰ کی شعبی اور حضرت الم حن رضی اللہ تعالی عنه کے مقابلے میں بزیم متعلق کی موشق کی ہم شعبی اور حضرت علی المرتفیٰ کے مطب و کوناں دیں اور کھار سے تینی آزان کونے کے بجائے طلب و حصول خلافت کی غرض سے "عوار المان گئی تھی ۔ ثناہ دل المئی میں دارالا انتفا عبد ادل میں صور اللہ انتفا عبد ادل میں صور سے میں اللہ میں در ازالا انتفا عبد ادل میں صور سے میں در ازالا انتفا عبد ادل میں صور سے میں در ازالا انتفا عبد ادل میں صور سے میں در ازالا انتفا عبد ادل میں صور سے میں در باغراض اسلام در ازالا انتفا عبد ادل میں صور سے میں دنس در سے میں در ازالا انتفا عبد ادل میں صور سے میں در ازالا انتفا عبد ادل میں صور سے میں در باغراض اسلام در ازالا انتفا عبد ادل میں صور سے میں در باغراض اسلام سے رضوت میں کے بید عقیل کے بید عقیل نہ باغراض اسلام سے رضوت میں کے بعد بہت نظریہ کی تائید میں ایک مستشرق کی یہ عبارت بین ایک مستشرق کی یہ عبارت بین ایک مستشرق کی یہ عبارت بین

ی ہے : حقیقت نفس الامر بہ ہے کہ ارمفرت ) علی کر زخلیف شہید ) کی حاشینی کا التخاق على منه نفا - علاوه ازب بير كلمي واضح هے كه تقدش و بارسائی كا منب تر ان كے رطلب خلافت) بين كار فرا نه تفا عكب حصرل انتذار و حب حاب منب تر ان كے رطلب خلافت) نیں جم حاتی خلیف رائند مان لیں - رب) حفرت شاہ ولی الله محدث والمری کی عبارت کا مفوم بھی خودماختہ میش کیا ہے "نا کہ بد فریب دیا مبائے کہ حفرت شاہ ولی الله محدث والمرى بجى حصرت على كر اسلام كے ليے مخلص ننبى مانے ۔ مالانكم مصرت شاہ ولى الله محدث والمرى لئے يہ عبارت اس نجٹ بي تکھى ہے كہ سورہ الغن كي آيت قل المعلفين ص الاعواب سنت عون الى الدم اولى إس شاريل القائلونيم اويسلون د آب اُن پیچی رہنے والے ان دیہانیوں سے کہ دیجئے کہ عنقریب تم ہوگ ایسے دگرں دسے ہڑنے) کی طرف بلاسے حاذ کے ج سخت لڑنے والے ہوں گے ۔ کم یا تو ان سے رائے رہو یا دہ مطبع راسلم) ہر جاتیں گے آئے دازالۃ الخفاً مرجم جلد دوم فصل منعتم صروح) اس آئیت کا مصداق ترار دیتے ہوتے کسس مِن نہیں یائے گئے کی و نہ مرتضی زیرا کہ مقاتلات وے رضی اللہ عنہ براتے طلب فلانت بود نه اسلام و تقانلوشم او ببلمان دلالت می کند بر آنحه آلت دعوت کفد وند اعراب حجاز دعوت کفار وند اعراب حجاز است بجهت اسلام و بنو امیّه و بنو عباس وعوت نکد وند اعراب حجاز الم تقال کفار کما به معلوم من الناریخ الخ ترجم : اور نه وه دعی حضرت مرتضی م خفت میزیکد آب کے مقانلات طلب خلافت میں ایک ترجم : اور نه وه دعی حضرت مرتضی م خفت میزیکد آب کے مقانلات طلب خلافت الله میران میراند الله میراند الله میراند میراند میراند الله میراند میراند میراند الله میراند میران عے بیے ہوئے جہت اسلام سے نہیں ادر تفائلونتم او بیٹمون اس پر ولالت کرنا ہے کم وہ تفال کفار کے ساتھ اسلام کی طرف دعرت کے بیے ہر گا ادر بنر امیہ و

بن عباس سے اعراب حجاز کو کفار سے تقال کے لیے کمھی وعوت نہیں دی یا است اور صدیق آکبر کی وعوت اہل تمام و اللہ است اور صدیق آکبر کی وعوت اہل تمام و اللہ سے تقال کے لیے تھی اور صفرت فاروق کی وعرت بھی عراق اور شام اور معربے تقال سے تقال کے لیے تھی ۔ اور ذی النورین کی وعرت اہل خراسان و افریقہ و مغرب سے تقال کے لیے واقع برائی ، جبیا کہ "اریخ میں تفصیل کے ساتھ ندکور سے تو ان کی دون

کی تعیل کرنا واحب نظا اور بیر صفت خلیف بر حق کی ہے اور جب ان کی تام اظام رم و مجم سے جہاد کے بیے وعوت وینے ہیں بخابر ہو گی تو ان کے تام اظام واجب الا کی عتب برن کے الح (المالۃ الخفا مترجم جلد دوم صفوہ) اس مفعیل جارت یا واضح برتا ہے کہ حضرت تناہ صاحب ولمری مذکورہ آیت کی میٹن گوئی کا مصلاً وظرت صدیق رم اور حضرت خارونی رام کی خلافت کو قرار وسے رہے ہیں - کیونکے ان کے دور وی گئی تقی ۔ اس قسم کا تنال و وعرت حضرت علی المرتفلی کے زائے خلافت یا خلافت یا منہیں ہوا ۔ کیونکے ان کے دور میٹن ہوا ۔ کیونکے ان کے دور میٹ میں ہوا ۔ کیونکے ان کے دور اس کے لیے امراب ججاز کو دیا نہیں ہوا ۔ کیونکے آپ کے دور من اس کے خلافت یا منہیں ہوا ۔ کیونکے آپ کی دور منہ اس کے خلاف شری کی اور منہ اس کے خلاف شری کیا ہوا کا بیاب خلید آپ کا متعمد اپنی خلافت اسلام کے قابل (مسلمان) کے اس میں میں خلاف کی خلاف کی خلافت اسلام کے قابل (مسلمان) کے اس میں میں اپنے میں کیا اس کا بہلا ہوا الذی سے می میں اپنے مخالفی بھی اپنے می کی بیا کیود احمد صاحب ماہ سے یہ کہ حضرت علی المرتفئی بھی اپنے مخالفین حضرت میاں میں در آپ کیا اللہ الذی سے خلول میں برستہ میں دیت نوف یائی الله کے ایک کیود آب یا ایکا الذی ایک کے غیر مسلم قرار وسے کہ تقال کوتے اور اس کے بعد آبیت یا ابیعا الذین استوا میں برستہ میں دیت نوف یائی الله کے ایک دیت میں دیت نوف یائی الله کے ایک میں دیت نوف یائی الله کی دور اس کے بیت آبیت یا ابیعا الذین است میں دیت نوف یائی الله کی دور اس کے بیت میں دیت نوف یائی الله کی دور اس کے بیت آبیت یا ابیعا الذین دور اس کے بیت آبیت یا ابیعا الذین دور اس کے بیت میں دیت نوف یائی الله کی دور اس کے بیت آبیت یا دور اس کے بیت آبیت یا ابیعا الذین دور اس کے بیت آبیت یا ابیعا الذین دور اس کے بیت آبیت یا ابیعا الذین دور اس کے بیت آبین کی دور اس کے بیت آبیت یا ابیعا الذین دور اس کے بیت آبیت یا ابیعا الذین دور اس کے بیت میں دور اس کے بیت اس کی دور اس کے بیت میں دور اس کے بیت کی دور اس کی دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور اس

آسنوا من پرستل مسكم عن دینت فدون پائی الله ایخ دین سے بھر عاوے ، آو در المائرہ) لے ایجان دالو عرضت تم پیل سے اپنے دین سے بھر عاوے ، آل الله تعالیٰ سبت جلد البیبی فوم کو لے آسے گا جن سے الله تعالیٰ کو محبت ہم گا الله تعالیٰ سبت جلد البیبی فوم کو لے آسے گا جن سے الله تعالیٰ کو محبت ہم گا اور ان کو الله تعالیٰ سے محبت ہم گا جن سے الله تعالیٰ حضرت شاہ صاحب ذائع بی : و ایک آسیت ولالت می کند بر آنکہ جماعت مجبوبین کا ملین جہاد خوانید کرد بامرتدین و ایک آسین در زمال شربیت آل حضرت صلی الله علیہ دیلم طاہر نو شائل نور کردہ ورد آنجناب بیلرے دی تشکرے روال نو کردہ ورد آنجناب بیلرے دی تشکرے روال نو کردہ ورد آنجناب بیلرے دی تشکرے روال نو کردہ ور تن امید نیز با بین کے از مرتدین بھراتی فرد آنگال آئیال با بنا ہ با نوازی آنفان آنگانی مرتدین و خلفائے بنی عباس و بنی امید نیز با بین کیے از مرتدین بھراتی فرد آنگال آئیل کے دند رائی

ارترم، اور یہ آیت اس پر ولالت کرتی ہے کہ مجربی کالمین کی جاست جن سے الله تعالے خوش موں گے۔ مرتمین کے ساتھ جاد کری گے ادر یہ بات آل حرت مل الله عليہ وسم کے زان خريف مي کابر نبيں ہونی ۔ اسود عنی سے خروج نبي كا تقا اور انخفرات على الله عليه وهم نے اس كى طرت الكر دداند نبي كا تقا ادر نہ صرت مرتفعی کے زبانہ یں کیریحہ ان کو تمال کا اتفاق باغیرں ادر خارجیں کے ماتھ ہوا ہے نہ کہ مرتدین کے ماتھ، اور ضفائے بنی عباس و بنی امیہ نے بھی مرتدین کی کسی جماعت سے بھرتی فرج کئی تمال نہیں کیا اور مذکورہ آیت سے داگرں کا بھی ہرنا ادر تمال کا تمام برنا منہم ہر رہا ہے تو منعین ہر گیا کہ جن داگرں کا وصف اس آیت میں نمکرر سے وہ صدیق رہ اور فاروق رہ اور ان کے نشکر نے ۔ اور ون عام میں تمال منسو ب بڑنا ہے خلیف کی طرف اگرچے وہ موقع جنگ ہی مرحرہ نه بر الخ تو کیا اس تغییل کے لید ہی کران الل علم و دیانت شخص حضرت، نماه صاحب کی مندرج عبارتوں سے وہ مطلب کال مکتا ہے عر عباسی صاحب بیش کر رے ای - وراصل حفرت نیاه صاحب کی حزت صدب اور حذت فاردی رم کی خلانت ان آیات سے نابت کر رہے ہیں۔ ادر اگر اُن آیات کا معدان حفرتِ صدیق من کی خلافت کی نہ ترار دیا حالے تر بھر یہ آئنیں جسی ہی ابت نہیں ہو سکنیں کیزیم ای قیم کی لڑاتیں کا مندان نہ خفور کا زآنہ ہر سکتا ہے ادر نہ حفزت کل المرتفظ ادر نه بی بن امید :در بن عبس کی حکومترں کا . نر کیا عبس صاحب ادر ان کے مقلدین اس سے یہ میتھ کا لیے کہ اس رسول اللہ علی اللہ علیہ کوسلم کا نمال تھی اسلام نے بیے نہیں تھا ادر کیا وہ بنی امیہ کے بیے بھی یہ بات تمسیم کرا لیں گئے کہ ان کی حکومتیں برائے اس م نہ خیں ۔

تعطی البطلان ہو تو اس کا کرتی امتبار نہیں ۔ جیسے حفرت صدیق الجرام کے عہد میں مرتدوں کی اور زکرہ سے اکار کرنے والوں کی "ناویل له ناقابل اعتبار تھی) اور "اول ا کے نظمی ابطلان ہونے کے یہ معنی ہیں کہ ر یہ تاریل) نقل قرآن یا نعس مدیث ا جماع یا تباس جلی کے مفالف ہر اور آگر وہ "ناویل افطحی البطلان سے ہو ملکہ تاباً ویل سر تو وہ گروہ بای نو صرور ہر گا کر قرنِ اول بی ایسے محروہ کا یکم دیتی ہے ح مجتہد مخطی کا ہزما ہے کہ اگر وہ گروہ خطا کرے نو اس کے لئے ایک او ہے اہلی ںکین حبب کہ از خلیفہ وفت سے ) بغاوت کرنے کی عالمعت کی حدیثیں حرِ صبیح مسلم وفیرہ منتفیقن ہیں شائع ہو گئیں اور است کا اجاع اس ہے ہو گیا تو اب لااگر بغاوت کرمے تو اس) باغی کے عاصی ہونے کا ہم حکم دیتے ہیں الخ ل اذالة بغادت کرمے تو اس) باغی کے عاصی ہونے کا ہم سمم دیتے ہی الخ ل اللہ مترجم حلد اول صحاح) اور حضرت علی المرتضیٰ کی خلانت کو تو حضرت شاہ ولی الله محدث خلافت راشدہ ہی قرار ویتے ہیں۔ خیانی فرمانے ہیں : ا- اُسَانت خلافت عامد بالتے خلفات ادلجہ از آجلیٰ بریمات است ( خلفاتے ادلیہ کے لیے خلافت عامہ کا نابت ہزا امل برہات بیں سے ہے د ایفاً صروح لین ظاہر اہر ہے جن میں کسی کو ٹنگ نہیں ہر مکنا ۔ ۷- نیز حفزت نشاہ صاحب والمری فرانے ہیں ؛ ادر اس حفزت صلی التّد علیہ سِلم لے ہ اما دبیث منتفیضہ ہیں اس بات کی خبر دی کہ آپ کی دفات کے لعبہ خلانت نبوت و ایک خلافت رحمت ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک عضوض رار کاٹ کی باوٹنا بہت) اورج ہ آ پخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دفات کے منتسل واقع ہوئی وہ خلفاتے اربعہ کی خلا ال نخی نز ان کی خلافت خلافت نبرت و رحمت سوتی - اور اگر ان خلفارکی بیرت انبیّ 'ش ک سیرت کے مشاہر نہ ہوتی یا اہنوں نے غصب سے خلافت کو لیا ہمتا تو خلافت نبوت و رحمت نه بونی - اور آنفرت صلی اللہ علیہ دیم نے اتحادیث مشفیضہ میں اللہ علیہ دیم نے اتحادیث مشفیضہ میں ایر یہ علم عطا فرایا ہے کہ خلانت کا زمانہ ، اس سال سے اور سفینہ رمانے اس کی المحلفات اربع كى خلافت سے كى سے اور عقل بھى اسى بر ولالت كرنى ہے -کیونکہ کیاست کی میعاد تو ہو سال نہیں ہے ہہ تو خلفاء کی اسی خلانت سے متعیف ہے ا بر ملک عفوض سے مطابقت نہ رکھتی تھی ہیں یہ خلافت ممدوح تحی اور جر خلافت غصب و بورک مرتی ہے وہ ممدوح نہیں ہرتی ۔ الخ ر ازالۃ ایخا مترجم جلد دوم نعل سِفِم صلام ) "ال عفرت وصلی الله علیہ وسلم کی بیش گرتیرں کے کخت صفرت کا مسل دہوی سے ج تفصیل فراتی ہے۔ اور ۳۰ سالہ خاص خلانت بی خلفائے اربعہ حضرت ام بجر صدیق \_ حضرت عمر فارونی \_ حضرت عثمان دوالنورین اور حضرت علی المرتفیٰ کی

خلانت کو شائل کیا ہے۔ یو کیا اس کے بعد بھی حضرت علی المرتضی کی خلانت کو خلات نون اور خلافت ترحمت نر تسیم کرنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے اور بہاں حضرت فاہ ماحب سے حفرت کا معالی کے جس ارتباد کا ذکر کیا ہے وہ وہی ہے جب بی ماحب سے ارتباد کا ذکر کیا ہے وہ وہی ہے جب بی التعنیر حضرت اعلیٰ لاہوریؓ کی کتاب "حق پرستِ علماد کی مودودیت سے ناراضگی کے

امباب کے حوالہ سے سالقہ صغفات یں ندکور ہو چکا ہے۔

سواد اغلم اہل السنت والجاعت کے نزدیک تو حضرت علی المرتفئی جو کھے منم فلریفی خلفاتے "کلٹ کے بعد سواتے انبیاتے کام عیہم اللہ کے باتی تام اولاد آدم سے انفنل ہیں۔ لکین محمود احمد عباسی صاحب کے ایک مقلد ابویزیہ بٹ سے انکا ہے کہ :

۔ یہ تاریخی حالات واضح طور پر نیابت کرنے ہیں کہ امیر المومنین پزیر کی خلانت تبدیکا عَنْ کُی خلانت سے بوجہ خانہ جنگی کے بدر جہا اولیٰ اوراعلیٰصف کی حال تھی ''

y. ادر محمود احمد عباسي كي أبك اور تخفيق بجي الانتظه فرابيت ، خِناكِيْ الْتَحْقة بين كه :-حرت طلح و زہیر کے بیٹوں اور عزیزوں کے بارے بی یہ الفاظ کہیں نہیں ملتے، کہ مضرت عثمان مع کی محصری کے زائے ہیں آپ دلگ مدینہ سے باہر جیبے جابتی حضرت علی می کے بارے میں ان کے صاحبزادے ادر بھیرے ہجائی کے منہ سے نطبتے ہیں جس سے ثابت ہمتا ہے کہ حضرت علی کا مصرت عثمان کے نیافت اسی قدر نایاں عقی کہ ان کے عزیز قریب ان کا مرینہ میں رہنا اس نازک وقت میں مناسب نہ سمجھتے تھے گر اس سے یہ نیتی ہافذ کرنا کہ وہ آئی کی سازش میں طریک نفخ کوئی شبوت نہیں ہے دکھیتی مزید بسلسلہ خلافت معادیہ و یزید) صدیم میں اول) کتنا بڑا حجرط ہے۔ یہ تول کہ حضرت علی کی حضرت شمان سے مخالفت اس ندر نایاں تھی " کس سے اذازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی المرتفئی سے برخل کرنے کے لئے سابسی

ماحب کمی قسم "کی الاام تراشیاں کرتے ہیں ؟ رب) اگر ان حفرات کی باہمی نخالفت اس تدر نایاں کتی تر کیمر یہ احتمال مخالفت کال سکتا ہے کہ عفرت عثمان ذوالنوری م کے تنل کی سارش پی مفرت علی کھی شرکیب . فلانت کو تھی خلانت نظینیں رحفرت صدبی رض اور حفرت فاروق م) کی طرح از وکے تَعْبَدُ مَا نَا نَا مَد كم رضار و رغبت سے 4

سبی منی و انا من حبین اعتب الله من احتب حبیناً - حبین سبط من الاسسباط دواه الزنری رحبین فج سے بهوں - ح شخص حبین سے بهوں - ح شخص حبین سے محبت رکھتا ہے - حبین میری بیٹی کر اولاد می رسید میں اللہ تعالیے اس سے محبت رکھتا ہے - حبین میری بیٹی کر اولاد می رسید میں "

کی اولاد پیم سے ہیں "

الم حضور اکرم صلی النہ علیہ ولم سے مصرت حن اور مصرت حین اور ورائے کے متعلق فرایا : اللهم انی احبهما و احبهما و احبهما و احبهما و احبه اور احب کی ان دونوں سے مجت رکھتا ہوں اور تر بجی ان دونوں سے مجت رکھتا ہوں اور تر بجی ان دونوں سے مجت رکھتا ہوں اور تر بجی ان دونوں سے مجت رکھتا ہے ) سام اور اس شخص سے ہی مجت رکھ جو ان دونوں سے محبت رکھتا ہے ) احب عن الن قال سکل دسول الله صلی الله علیه وسلم ای اهل بیت الله الحق والمان الله علیه والم المرت مان الله علیه والم المرت الله میت روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه والم سے پرچھا گیا کہ آپ کر اپنے الل بیت و گھر والوں ) ہیں سے کون سب سے زیادہ بیارا ہے تر فرایا : حن اور حسین اور حضور حضوت فاظمہ و الله الله کرتے نقے کہ میرے دونو بیارا ہے تر فرایا : حن اور جسین اور حضور کون کی سے فرایا کرتے نقے کہ میرے بیاں بلا لو ۔ کیر آپ بیار سے ان دونوں کو سوٹھتے اور گھے سے لگاتے ہے تر جب رسول اکرم صلی الله علیہ والم صلی الله علیہ والم سے وزیان نواسے اتنے بیارے بین تر اہل ایمان کو کیوں بیارے نہ ہوں کے دونوں نواسے اتنے بیارے بیں تر اہل ایمان کو کیوں بیارے نہ ہوں کے دونوں نواسے اتنے بیارے بین تر اہل ایمان کو کیوں بیارے نہ ہوں کے دونوں نواسے اتنے بیارے بین تر اہل ایمان کو کیوں بیارے نہ ہوں کے دونوں نواسے اتنے بیارے بین تر اہل ایمان کو کیوں بیارے نہ ہوں کے دونوں نواسے اتنے بیارے بین تر اہل ایمان کو کیوں بیارے نہ ہوں کے دونوں نواسے اتنے بیارے بین تر اہل ایمان کو کیوں بیارے نہ ہوں کے دونوں نواسے دیاں کیاں کیاں کو کیوں بیارے نہ ہوں کے دونوں نواسے دیاں کو کیوں بیارے نہ ہوں کے دونوں نواسے دونوں کو دونوں نواسے دیاں کو کیوں بیارے نواسے دونوں کو دونوں نواسے دیاں کیاں کیاں کو کیوں بیارے نواسے دونوں کو دونوں نواسے دونوں کو دونوں نواسے دیاں کو کیوں بیارے دونوں کو دونوں کو

ادر جب خود رمول اکرم میں الٹر عبہ ولم یہ دعا کر رہے ہیں کہ لے اللہ ج شخص ان دونوں سے محبت رکھنا ہے نو بھی اس سے محبت رکھ، تو کھر کون مؤن اب ہو سکتا ہے جو ان دونوں کی محبت کے ذریع اللٹر نفالے کی محبت کا خطمند نہ ہم ۔

عُب اہل بیت اور اکابر کے ارتبادات یشخ النفسیر مصرت لاموری رح فراتے ہیں کہ: \_ حفرت عمره کے عہد خلافت ہیں جب ایران فتح ہوا تو وہاں سے کچھ شنہادہاں حضرت الم من اور الم حین رضی الله عند کے حضور میں بھجوا دیں اور فرایا کہ عُنزادمایل شنزادوں کے لائق میں " رمیس ذکر حصہ سوم صیروں کے لائق میں " رمیس ذکر حصہ سوم صیروں کے امتیالام ٢- ينيخ الاسلام حصرت مولانًا البيد عبين المحد صاحب مدنى فرات بي كه رسول الله صلى الله عليه ومم نف فرايا: ابني هذا ستيد و لعل الله أن يصلح بد بين فنتين عظیمتیں من المسلسین د میرا بیر بنیا سید د سرداد) ہے اور امیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فریع مسانوں کی دو بڑی جاعتوں میں صلح کو دیگا ) اور دونو صاحبزادوں الم حن اور آمام حبین رضی اللہ تفاط عن کے بارے ہیں فرایا ، ستیدا شباب اهل الجنة الحسن والحد اللہ الحب اللہ الحب الحد الحسن واللہ عن واللہ الحب واللہ عن اور الم حبین رضی اللہ عنها ہیں - اس کی وجہ سے صابحزادوں کی سید کہا جائے نگا ، بھر ان کی اولاد عنها ہیں - اس کی وجہ سے صابحزادوں کی سید کہا جائے نگا ، بھر ان کی اولاد کم تبی بهی گفت دیا گیا - حبیے تامنی کی ادلاد کو تامنی ادر راجاتوں کی ادلاد کو راجم کہا جانا ہے ۔ حضرت فاظمہ رضی اللّٰہ عنہ جناب رسول اللّٰہ علیہ وظم کی سبب سے چھوٹی صاحران ہیں۔ اور فاعدہ ہے ماں باپ کو چھوٹی اولاد سے زیاوہ مخبت ہرتی ہے ، اس کیے جناب رسول النڈ صلی النّد علیہ وہم کو بھز ۔ ناظمہ رصنی النّد عنہ سے بہرت زمارہ محبت بھی ختبی کہ ادر صاحزادلیاں سے نہ عَلَى - آبِ نے فرالے ہے کہ فاطعہ نصعت منی بربیبی ما المجا و یوذ بسخب ما اذاھا ( ناملہ میرے جم کا محکما ہے جس چیز سے اس کر تکلیف ہرتی ہے اس سے مجھ کو تعکیمت ہرتی ہے ادر جر چیز اس کر شکاتی ہے کجھ کو بھی شاتی ہے ۔۔۔
میان ہمیشہ اسی بنا پر حضرت ناظم کی اولاد سے مجت کرتے رہے اور احرّام کی نظر سے ویکھنے رہے۔ ای د مفوظات بینے الاسلام مرتب مرلانا البہن صرا) ۷- الم رابی تصرف محبود العن نمانی فراتے ہیں ؛ عدم محبت آبل سبت نووج است و ترقیر جمیع اصحاب کیام تسنن - ترقیر جمیع اصحاب کیام تسنن - محبت آبل سبت بردو ایکان است - حبت آبل سبت سرای ابل سنت است ، رب، نیز حضرت مجدد فرانے ہیں کہ : محبت امیر رفعن نیست تیری از خلفائے شکھ رفعن است و محبت کرنے کا کام شکھ رفعن المرتفلی سے محبت کرنے کا کام شیعیت نہیں سے مکب خلفائے شکھ سے بیزاری اور عناد رکھنا ہی رفعن

اور شیعیت ہے۔ ر ایضاً صرف)

صفرت مجدد العن نمان رحمت الله علیہ اینے کھوبات پی فراتے ہیں کہ انسان معرت محبد العن نمان رحمت الله علیہ اینے کھوبات پی فراتے ہیں کہ انسان سم کافر فرنگ ، اور یہ ان کا حال ہے۔ حدیث فریعت ہیں آتا ہے کہ انسان کو محبد انتے ہیں اور یہ ان کا حال ہے۔ حدیث فریعت ہیں آتا ہے کہ ہر صدی ہیں ایک محبد ہوگا جو دین کو زنرہ کرے گا۔ ان کے محبد ہوئے ہر امت کا اجاع ہے یہ اومیس وکی حصہ مفتم صد ۱۹۱ مورخہ ۱۹۳ آگت ، آن کی محبد الاسلام حضرت مولئن محبر تائم صاحب نازتری فراتے ہیں :۔ اہل بیت رسول اکرم صلی الله علیہ ویم نوائے ہیں ۔ اہل بیت رسول اکرم صلی الله علیہ ویم نوائے ہیں ۔ ہارے نزدیک انوری کے ہیں ایورے نزدیک انوری کے ہیں اور حتب اہل بیت دوؤں کے دوؤں ایمان کے لیے بمنزلہ دو پر کے ہیں اعتقاد ہیں اور حتب اہل بیت دوؤں کے دوؤں ایمان کے لیے بمنزلہ دو پر کے ہی

دونوں ہی سے کام جیئے ہے ، جیسے ابک پر سے طائر بند پرواز نصف برداز تو کیا ،
ایک بالشت بھی اڑ نہیں سکتا ۔ ایسے ہی ایان بھی ہے ان دو بروں کے سارے
کے مرجب مقصور رجن کی طرف ادلیک کھم الفائزویت تا فاذاً عظیماً دغیرہ بی
اثنارا سے نہیں سر سکتا۔ الز و بریتہ الشعہ صریوں طبع حدید )

اثنارا ہے، نہیں ہو سکا - الا و بریتہ النبیہ صر۱۲ طبع جدید)

ایک شبہ کا ازالم البحث الاحزاب کی آیت انعا یوبید الله لید عب عب الرب الله البحث و یوبیل الله عب عب الرب الله البحث و یطھر کم تطعیرا ہ یں اہل بیت رسول الله صلی الله عبہ وسلم کی بیریں کو فرایا گیا ہے تو بھر صفرت علی وفی الله عنه وغزہ صفرات کو اہل بیت بربوں کو فرایا گیا ہے تو بھر صفرت علی وفی الله عنه وغزہ صفرات کو اہل بیت بربوں کو فرایا گیا ہے تو اس کا جراب یہ ہے کہ بھیک آیت یا اہل بیت کا خطاب حفور صلی الله علیہ ولم کی ازواج پاک کے لیے ہے ، لیکن میں صمی مسم اور ترمٰی شریعی سے خابت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ ولم نے میں صمی مسم اور ترمٰی شریعیت سے خابت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ ولم نے میں صمی مسم اور ترمٰی شریعیت سے خابت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ ولم نے

عزت على رم حضرت فاطمُم محفرت عن اور حضرت حبين كو ابني جاور بيس لے كر مرت على منعى ، اللهم هولاء اهل بسبتى فا ذهب عنهم الرّجس - الخ اللہ یہ میرسے اہل بیت ہیں پس تو ان سے ناپاکی کو دور کو دے۔ الخ تو جب خود ربول اللہ معلی اللہ علیہ وظم نے ان جار حضرات کو خصومیت کے ماقہ اپنی رجمت کی چادر ہیں ہے کو اپنی دعا ہیں ان کو اہل بیت فرایا ہے زم اہل سنت ارتباد رسالت کے گئت کیوں نہ ان حضرات کو اہل بیت اہی۔ ایت ہیں جینکہ حضور کی بیویوں کے بارے ہیں د بطھر کم تطھیراً ا کیا ہے اس کتے اہل اسنت والجاعت ازواج کے مطبات کا لفظ معال ربی ہے۔ اور یونکر صدیث کے الفاظ بی ندکورہ چاروں حضرات کو مجی اہل بت زایا گیا ہے اس لیے ان کو عمراً اہل بیت سے تبیر کرتے ہیں ۔ ر ترآن و صدیث کے مفہوم میں کرئی نفاد نہیں ہے۔ حضرت نافرنزی فراتے ی که :- باتی رئیں ازواج مطهرات عبر امہات مونین بینی سب سیاندں کی بی بین سب سیاندں کی بی بین سب ہی جانتے ہیں بی - ان کی نسبت عبر کچر حضات شیعه "نا نوان ہیں سب ہی جانتے ہیں اللی آئل الل بیت کے معنی بعینۂ الل خان الله خان کے معنی بعینۂ الل خان ہوں) مولوی عیار علی صاحب بھی حانتے ہونگے ہونگے۔ یہ وہ شبیعہ مولوی ہیں جن کے سوالات کا حراب حصرت نافرتوی وسے رہے ہیں) ورک لفظر اہل بیت عبر کلام اللہ ہیں واقع ہوا ہے تو ازواج مطہات ہی ۔ یا ثان ہی وارد ہوا ہے ۔ کو حضرت علی ما اور حضرت زہراً اور حضرات حسیرہ بی برجہ عمرم نفظ یا بہ سبب انتجا ہیں۔ حضرت رسالت نیائی صلی النّز علیہ ویم الله بیار میں اللّز علیہ ویم الله بیار (۲۲۲/۲۲۲) ر فوات ہیں کہ :

ای تقریر سے سب بر واضح ہو گیا کہ کلام اللہ سے جر ازواج کا اہل بیت اور حدیث سے حر ازواج کا اہل بیت اور حدیث سے حضرت علی اور حضرت فاظمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہم جمبین کا اہل بیت ہونا ثابت ہونا ہے ، سب جیح اور ورست ہے ۔ آگرج شیعوں کی سمج کی نر آنا ہو۔ الخ ر ایضاً ص ۲۲۸) حضرت نازدی جرنکہ ایک شیعہ مجتبد کو جراب اس بی اس لیے اہل بیت کے مفہم کے سلسلہ میں ان پر الزام رکھ ویا ہے ۔ لیکن یہ بھی امر واقع ہے کہ عباسی بارٹ کھی مسلک اہل السنت والجاعت ہے ۔ لیکن یہ بھی امر واقع ہے کہ عباسی بارٹ کھی مسلک اہل السنت والجاعت کے خلاف اہل بیت حدث ازواج مطرات کو نہتے ہیں اور حضرت علی رم ذکورہ حضرات کی خلاف اہل بیت حدث ازواج مطرات کو نہتے ہیں اور حضرت علی رم ذکورہ حضرات کی نہت سے خارج کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ محمرد احمد عباسی سے ان احادث کر ایک بیت سے خارج کرتے ہیں ہی وجہ ہے کہ محمدد احمد عباسی سے ان احادث کر ایک بیت سے خارج کرتے ہیں ہیں وجہ ہے کہ محمدد احمد عباسی سے ان احادث کر ایک بیت سے خارج کرتے ہیں ہیں وجہ ہے کہ محمدد احمد عباسی سے ان احادث کر ایک بیت سے خارج کرتے ہیں ہیں وجہ ہے کہ محمدد احمد عباسی سے ان احادث کر ایک بیت سے خارج کرتے ہیں ہیں وجہ ہے کہ محمدد احمد عباسی سے ان احادث کر اب

کو وضعی ز من گھڑت ) قرار وہا ہے جن سے ان حضرات کا بھی اہل بیت ہزا اللہ علیہ کا بیت ہزا اللہ علیہ کا بیت ہزا ہے ۔ خیائی محصلے بیں :۔ سیاسی اغراض کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ کہا کے نسبی قرابتداروں کو اہل بیت ہیں شامل کرنے کے بیے صدیثیں وضع ہوئیں ۔ الم د ضلافت معاویہ و یزید مراحت علیہ سرم صدی )

عباسی صاحب کی تصانیف سے بھابت ہوتا ہے کہ حدیث کے بارے پی ان کا نظریہ مسلم فلام احمد پردیز کا ساسے کہ جر حدیث دہ اپنے مشن کے خلات پاتے ہیں ای مسلم فلام احمد پردیز کا ساسے کہ جر حدیث جی ۔ خاہ سارے محدثین امت ای کر میچے قرار دیں ۔ اور حفرت ثناہ ولی اللّٰہ محدث وہوی کی کتاب اظام الحفاء کی بیت کا مطلب بیان کرنے ہیں جس طرح عباسی صاحب نے دہارت دکھائی ہے رجس کی بیت کور چکی ہے) حالانکہ صفرات شناہ صاحب نے وہاں بعض قرآئی آیات کی تشریح نظام کر اس کا مصداق متعین کیا ہے ۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تاریخی وائیا فراک اور ان کے مطاب بیان کرنے ہیں انہوں نے کیا کچے نہیں کیا ہرگا اور اس حدید خارجی نفتن کے اثرات سے بعض علاء بھی محفوظ نہیں رہے ادر حفرت امیر معادیہ رمز کے افتات و نزاع ہیں دہ بھی محقیقن اہل سنت علی الفیلی ادر حفرت امیر معادیہ رمز کے افتات و نزاع ہیں دہ بھی محقیقن اہل سنت علی افتاد و نزاع ہیں دہ بھی محقیقن اہل سنت علی افتاد کی افتاد و نفریط ہیں منبلا ہو گئے ہیں چانچ ایک معنی علی الم کی حفرت معادیہ می کے ملک اعتبال سے سط کو افراط و تفریط ہیں منبلا ہو گئے ہیں چانچ ایک معنی علی علی کی حضرت معادیہ می کے ملک اعتبال سے سط کو افراط و تفریط ہیں منبلا ہو گئے ہیں چانچ ایک معنی علی الم کی حضرت معادیہ می کے ملک اعتبال سے سط کو افراط و تفریط ہیں منبلا ہو گئے ہیں چانچ ایک معنی علی معادیہ می کور حضرت معادیہ من کی عقبیت ہیں آنا غلا ہو گیا ہے کہ وہ حضرت معادیہ مالی عالم کی حضرت معادیہ میں ان انا غلا ہو گیا ہے کہ وہ حضرت معادیہ مالی

طرف اجتبادی خطا کی نسبت کرنے کو بھی ہرداشت نہیں کرتے۔ چانچر کیجے ہیں :

ا- محزت معادیہ من کا یہ مرتف تھا جس کی صحت ہیں شرعاً یا عقلاً کسی طرح کلام کا کنجائش نہیں ۔ علاقے سلف ان کے مرتف کو سمجھے بھتے ۔ میکن بعد کے سطح بین و متوضین نے ان کے اس مرتف کو سمجھے بغیر اس اقدام کو ان کی خطاء اجتبادی سے تنجیر کر دیا ۔ اس کی شریت آنئی ہرئی کہ بعف علاتے محققین بھی ال مخاطہ میں منبلا ہو گئے اور اسے خطائے اجتبادی کہنے گئے حالائک کسی دلیل شری مفاقی سے ان کی غلطی ثابت نہیں ہوئی ۔ ایخ د اظہار حقیقت بحراب خلافت و یا عقلی سے ان کی غلطی ثابت نہیں ہوئی ۔ ایخ د اظہار حقیقت بحراب خلافت و یا عقلی سے ان کی غلطی ثابت نہیں ہوئی ۔ ایخ د اظہار حقیقت بحراب خلافت و

لوكيت مجد دوم صر١٨٨)

ا بیاں اس دستوری بخت کی وضاحت لازم سے ، حَبَّی کی طرف عام طور پر ترفین اور متافزین کا بعیت سے آگار اور متافزین کا بعیت سے آگار کے متراوف نہیں تھا۔ الخ ( انفِنا ً حاشیہ طلانت مرتضوی تسلیم کرلئے سے آکار کے متراوف نہیں تھا۔ الخ ( انفِنا ً حاشیہ صدے ۱۸۷)

مو۔ محرد احر عباسی کی طرح مصنعت موصوت بھی مصرت علی دخ کی خلافت کر منتقل بنیں

سمجتے کمبکہ بنگای اور عبوری تزار دیتے ہیں ۔ چنائی کھتے ہیں کہ : ان مالات پر نظر کرنے سے یہ بات واضح ہم جاتی ہے کہ حضرت علیاماً کی خلافت اگر چاکل مبح تھی اور بے شک وہ خلیفہ ہر حق نظے نکین ان کی خلافت کی زعیت بنگامی (EMER GENCY) خلافت کی تھی جس ہیں پررے عام اسلام کے زعیت بنگامی (Emer Gency) خلافت کی تھی جس ہیں پررے عام اسلام کے نائندے شرکیہ نہ نظے ۔ اور ان کی اکثریت سے اپنا حق رائے دھی استعال نہیں کیا تھا ۔ اس صورت ہیں شرعاً و عقلاً ہر طرح لازم تھا کہ مناسب حالات پیرا بمنے کے بعد استصواب رائے عامہ کیا جانا ۔ الح ل الیفا میں ۱۸۱۱)

۷۔ حزت معاویر من کی رائے کی بر نشبت حضرت علی من کی رائے کے زیادہ جیمے قرار دیتے ہرئے سکھتے ہیں : دونو حفرات کی رائے اپنی اپنی حجہ صبحے تنی ادر ان کے درمیان صبحے و غلط یا خطار و صواب کا تقابل نہ تنی دیکن اگر اس وقت سے درمیان صبحے و غلط یا خطار و صواب کا تقابل نہ تنی دیکن اگر اس وقت سے لے کر موجودہ زمانہ تک کے واقعات اور بشیعی کردار سے استفسار کریں تو ان کا شفقہ جراب یہ ہوگا۔ کہ معارت علی من رائے میچ عزور تنی گر حفرت معاویہ رہ کی رائے میچ عزور تنی گر حفرت معاویہ رہ کی رائے ہی کہ رائے ہی گر دور اس کا رصوبی کی رائے ہی کہ دور ان کا کی رائے ہی گر دور ان کا دی رائے ہی گر دور ان کا دی رائے ہی گر دور ان کا دی رائے ہی کہ دور ان کا دی رائے ہی کہ دور ان کا دی رائے ہی کہ دور ان کا دی رائے ہی دور ان کا دی رائے ہیں دور ان کا دی رائے ہی دور ان کا دی رائے ہی دور ان کا دی رائے ہی دور ان کا دور ان کا دی رائے ہی دور ان کا دی دور ان کا دی دور ان کا دی دور ان کا دور ان کا دی دور ان کا دی دور ان کا دور کا دور ان کا دور کی دور کا دور کی دور کا دور کا دور کی دور کا دور

الم الم مقتقت ہے سبے کہ بنا ہر واقعات کو دیکھنے کے بعد ہے نشخص اس نمیتجہ پر بہنجیگا الم کہ حفزت معاویر ما کو معزول کرنے ہیں عجبت فرانا حفزت علی ما کی نشری نہیں کیا سیاسی الم فلطی تھی ، لیکن اس سے نہ ان کی دہنی عظمت ہیں فرق آتا ہے نہ ان کے خق الم ہوسے ہم کوئی حرف ، وہ معصوم نہ تھے اگر ان سے ایک سیاسی غلطی ہم گئی الم از نہ یہ لاتن تعجب ہے نہ کوئی عیب ۔ الخ د ایضاً اظہار تقیقت بجراب خلافت و الم لکن حال دوم صدوری

، کا لوکیت حبلہ دوم صیا ۱۹)
ال کا کم موصوت کی مندرجہ عبارات پر تنجرہ کرنے کی بیاں گئی تش نہیں ہے من منبی ہے من مقبل اس بیے بیاں نقل کر دی ہیں کہ حضرات علائے ال سنت اس حبر بر میں الم فقر کے اثرات کا حبائزہ لیس اور ان سے مسلانان الم السنت والجاشت کر بجانے کے فائد کر کھشش سمریں ۔

بانی دارالعدم دیر بند سجتہ الاسلام حصرت مولانا محد قاسم نانونزی ندس سرہ کے مفیل کا مفیل کے مفیل مفیل مفیل کے مفیل کے الاسلام حضرت مولانا مرزم کے مفیل کے مفیل کے مفیل مفیل کے مفیل مازی کے مفیل مازی کے مفیل افغیاسات درج فوا دیتے ہیں الم کے موبل مکترب کے مفیل افغیاسات درج فوا دیتے ہیں الم کے مفیل میں مفیرت ناوزی کے طویل مکترب کے مفیل افغیاسات درج فوا دیتے ہیں الم کے مفیل میں مفیرت ناوزی کے طویل مکترب کے مفیل افغیاسات درج فوا دیتے ہیں الم کے مفیل کے مفی مصرت نازنری کا بہ مفصل کنزب کرای مصرت کے مجموعہ سکا تبب تاسم العلم یں ناؤ

ہم حکا ہے۔ ۲۔ کی محرد احمد عباسی اور اظہار تنقیقت کے مصنف موصوب پزیر کہ مالح عالی خالی خلیفہ تسییم کرتے ہیں اور اس موقف کی تاتید ہیں عباسی لئے اپنی تصانبیف ہیں مفقل ا خلیفہ تسییم کرتے ہیں اور اس موقف کی تاتید ہیں عباسی سے اور وہ پزیر کی ا عبث کی کیے سکین شعزات اکابر کا مرتف ان سے بالک حبا ہے اور وہ بزیر کی كاس قرار ديق بي - جنائخ بطور نمون حب ذيل عبارات قابل المنظم بي :

رام رابی حضرت مجدّد الفت نمانی فوانے ہیں :۔ یزید ہے۔ دولت از زمرہ فتھ 🎙

بنا بر اصل مفرر ال سنت است كه شخص معين داگرد است ترقف در لعنت او کافر باشد تجریز بعنت نه کرده اند گر آنکه بیفین معلم کننه که نعتم او برکوالاً! کا پی نسب الجهنمی و امرات نه آنکه او نتایان بعنت بیست ـ الخ ل کنوبات مجدد العث ب نانی حبد اول صربه ۲۷ منحوب منبر ۲۲۲۹)

یزبیر ہے نصیب فاسفوں کے گروہ کیں شائل ہے اس پر لعنت کرنے یں دِنگ اہل سننت والجاعت کے ایک مقرہ اصول کی بنا بہر کیا حاتا سے کہ جب کک کھا، تشخص کے متعلق یہ نہ معلوم ہو کہ اس کا خاند کفر ہر ہوا ہے مثل ابولہب جہنی ا اور اس کی عورت کے ۔ اس دنت یک کسی شخص پر لعنت جائز نہیں ہے اطاقی وہ کا فر ہی نہ ہم ، نہ اس وج سے 'نتعت ہے کہ وہ کعنت کا منتی نہیں ہے'؛

ر ایضاً عبلہ اول مخترب منر ۲۹۷ - صن۳۳)

٧ ۔ معنرت شاہ ولی اللہ محدث داہریؓ دجن کے متعلق شیخ التغییر حضرت لامِریؓ فراتے بی کمی و عفرت شاه ولی الله صاحب محدث دلمری رحمت الله علیه کا حجامعیت بی کرانا این کمی و عفرت شاه ولی الله صاحب محدث دلمری رحمت الله علیه کا حجامعیت بین کرانا ہم تِی نہیں۔ علائے کام اور اولیاتے عظام تو بڑے بڑے گزرے ہی مگر قابی یم جر ان کا مزنبہ ہے وہ کسی کو حصل نہیں المحبس ذکر حصد مشتم صدہ۔ ۵ ہمبرہ کا ازي ميان ساقط است بجهت عدم استقرار او و شور بيرت او واله اللم د قرّة العينين في تفعيل النّخين صلام - ناشر حاحي فقير محد انيدُ سنز قعة خالف

ہزار نٹیاور) اور پڑیہ بن معاویہ ان کے درمای سے ماقط ہے ہوج اس کے، کہ معتدبہ مدت کک اس کی سلطنت مصبوط نہیں ہوئی ادر اس وج سے بھی کہ وہ بڑی پیرت رکھنا نفا ر والٹر علم) اور پزیر کی سلطنت کے عدم استقرار کے متعلق علامہ ابن تیمیہ بھی فرائے ہیں ہ۔

وککت مات و آب الزبیر و من بایده به که خادجون عن طاعت دم به یقیم علی جبیع میلاد المسلمین - آنی ر منهای السند حبر دوم صر ۱۳۹۹ مطبوعه مصر) دین پزید اس حالت بین مرا که رمخرت) ابن الزبیرا اور وه لوگ جنون نے سکے بی آپ کی جیعت کی تنی - بزید کی اطاعت سے باہر تنے - اور مسلموں کے تام شروں بر اس کی جیمت تام نہیں ہوئی نئی) ب : رسول اللہ صلی اللہ علیہ ویلم کی بیش کوئی کے تخت صنب نناه ولی اللہ میدن بزید کو دعات الضلال دمرای کی طرف بلانے والوں) کے تخت صنب نئاه ولی اللہ میدن برید کو دعات الضلال درمرای کی طرف بلانے والوں) بی شاد کرتے ہیں - جیائی تنجے ہیں ؛ - اور مراحی کی طرف بلانا ، ان بی سے ملک نئام بین یزید تھا اور عراق بین مختر وغیره ذاک - الی رجیا اللہ البالغ مترجم ادوه طا<sup>ن</sup> از مولانا عیائی حقائی)

۳- محود احمد تعباسی است نظریه کی تانید میں علامہ ابن تیمیہ کے افال پیش کرتے ہیں حالانک علامہ مرحم یزید کو ایک باذشاہ مانتے ہیں نہ کہ صالح خلیف - خیائی کھتے ہیں نہ کہ صالح خلیف - خیائی کھتے ہیں :- و خدیر من الحجاج بن یوسف فائدہ اظلم من بیزسید بانفاق الناس بیزسید و احتالت من الملوک ان بیکونوا فساقاً بیزسید و احتالت من الملوک ان بیکونوا فساقاً

الغاسق المعین لست ما موراً بھا۔ رصناج السنة جد دوم صا۱۵) لینی بزید محبی بن برست سے بہتر ہے۔ کیزی وہ بزیر سے زادہ ظالم ہے اور اس بی سب لوگوں کا اتفاق ہے ، علاوہ ازیں یہ کہا جائے گا کہ زادہ سے زادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بزید اور اس کی شل دوسرے بادشاہ فاس بنے دین معتین فاس بر لعنت کرنے کا شرفعیت نے حکم نہیں دیا الخ محبی کر بزیر سے زادہ ظالم کینے کا مطلب ہی ہر سکتا ہے کہ کر بزیر سے زادہ ظالم کینے کا مطلب ہی ہر سکتا ہے کہ کر بزیر ہی ظالم نفا لیکن محبی اس سے زادہ تفا۔ رب اور محبی کے متعلق علامہ ابن تیمیہ فراتے ہیں : و کان الحق البصری یقول ان الحجاج عذاب الله فالد تدا عذاب الله فالد تدا خوا عذاب الله فالد تا ہے کہ مجبی تو اللہ تعالے کا طالب ہے۔ اس لئے تم اس کر اپنے فاقوں کے ذریعے نہ شاؤ عکم اللہ تعالے کا فاب ہے۔ اس لئے تم اس کر اپنے فاقوں کے ذریعے نہ شاؤ عکم اللہ تعالے کے فاب عربی اور زاری کر ہے فیقوں کے ذریعے نہ شاؤ عکم اللہ تعالے کے دریع اور زاری کر نے تھے ہی جہنے ہی جہنے ہی حضرت امام حین رہ کو شہید مائے ہی جہنے ہی جہنے ہی کہ بات تیمیہ حضرت امام حین رہ کو شہید مائے ہی جہنے ہیں جہنے ہیں کہ نے ہی کہ ان کہ ہی کہ انہ تعالے کے دریع امام حین رہ کو شہید مائے ہی جہنے ہیں جہنے ہیں کہ نے ہی حضرت امام حین رہ کو شہید مائے ہی جہنے ہیں جہنے ہیں جہنے ہیں کہ نے دریا

و اما مقدّل الحسين رضى الله عنه فلا دبب الله قشل مظلماً شهيد اكلما قلل اشيامه من المظلومين الشهداء وقتل الحسين للله

اصيب عبا المسلمين من اهله و ،

غیر اهله و هو فی نقبه شهادته له و رفع درحبة و علو منزلة ـ الخ 🖟 د ایفناً حبلہ دوم صری۲۲) بعنی حفرت حبین رضی اللّٰہ عنهٔ بلا شکک شہیر ہیں ، ج طلعًا تحل کتے کیے ہیں ، جیبا کہ آپ کی طرح دوسرے مطلوم شہوار تمل کئے گئے ہیں - اور سفرت حین کو نفل کرنے بن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط ک نا فرانی بانی حاتی ہے۔ ان درگرل کی طرف سے جفوں نے آپ کو تنل کیا ہے' یا تاپ کے 'نتل میہ اعانت کی ہے یا ان کے نتل بہر راضی ہوئے ہیں - اور یہ ایک میببت ہے ہو تمام مسافرل کو بنتجی ہے خواہ آپ کے گھر والے ہرں یا دوکم ا اور وہ آپ کے حق بیں ایک شہادت اور درجہ اور مرتبہ کی بندی ہے۔ الخ (د) نيز علامه ابن تيميم لكھتے ہيں ؛ والحس د الحسين من اعظم الهل سيته انتصاصاً به كما نبت في الصح اس اداد كسأة على على و فاطهر و ا حسن و حسین نشر قال اللهم حوًلاء الهل بسیتی فا دهب عنهم الرجس ؟ و طهر هم تطهيراً (ابضاً صـ٢٥٠) يعني مخرت حن اور مخرت مسين م رسول الله صلی الله علیہ وعم کے اہل بیت ہیں سے زیادہ عظمت والے اور حضورًا کے ساتھ نصوصیت رکھنے والے ہیں۔ جیا کہ صبح حدیث سے نابت ہے ، کہ، کے ساتھ نصوصیت رکھنے والے ہیں، خیا کہ صبح حدیث ہر لیبٹی اور فرایا ، کے، حضور سے اپنی جادر حضرت علی ، فاطمین ، حدیث اور حسین من ہر لیبٹی اور فرایا ، کے، الله به میرسے ال بیت ہیں ، بس نز ان سے رض ریلیدی) کو دور کر دے ، ادر ان کو بہت زادہ باک کم دیے ہے ہم اللهم هولام اهل سبتی والی صدیت ہے ، جس کو علامہ ابن تیمیر صبحے کہتے ہیں ادر محمود احمد عباسی اس کو وضی

ر من کھڑت ) قرار دیتے ہیں -م - حضرت تفاذی فراتے ہیں ؛ بزیر فاس تھا اور فاس کی ولایت منتف فیہ ہے دوسرے صحابہ سے جائز سمجا۔ عفرت المم نے ناجائز سمجا ادر اکاہ ہیں نقا کر واجب نہ نقا ادر کائن ہونے نے سبب بر مظلوم تھے ؛ اور منقلوم کے اور منقلوم کے اور منقلوم کے اور منقلوم کے ساتھ محضوص نہیں ہم اسی بنا منقبل منطلوم شہید ہوتا ہے ، شہادت غزوہ کے ساتھ محضوص نہیں ہم اسی بنا مظاریت پر ان کو شہد آئیں گے۔ باقی بزید کو اس قال یں معذور نہیں کہ مظاریت پر ان کو شہد اپنی تقلید کیوں کرتا ہے خصرصاً جب کہ حضرت الم سکتے کہ وہ مجتہد سے اپنی تقلید کیوں کرتا ہے نصرصاً جب کہ عدادت مج سخ میں کھیے نہیں کہنا۔ اس کو تو عدادت مج

تقی ۔ خیائی الم حسین م کے تحل کی بنا ہی تھی ادر مسلط کی اطاعت کا جاب الگ بات ہے گر مسلّط ہونا کیا جانز ہے خصوص نا اہل کو ، اس پر خود وہب ق کہ معزول ہو حبانا ۔ بھیر اہل صل و عقد کسی اہل کو خلیف بنا لیستے ہے راماد الفنادی حبد م صدی )

۵۔ شیخ الاسلام حضرت مرنی فراتے ہیں ، خلاصہ کلام یہ کہ مورخین ہیں سے النے درگاں کا قدل کہ محضرت اہیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زائد حیات ہیں بزیم معلق اور ان کہ اس کی خبر کھی اور بھر انہوں ہے۔ اس کو نامزد کیا ۔ ایک غلط ہے۔ یاں ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت ہیں خصنی طور پر فتق و فجر ایس منبلا ہم گر ان کو اس کے فتق و فجور کی اطلاع نہ ہم ۔ ان کی وفات کے بیہ وہ کھیل اور حج کھے نہ ہرنا جا ہیئے تھا کر بیٹھا یُر رکمتوبات شیخ الاسلام میرا وہ کھیل اور حج کھے نہ ہرنا جا ہیئے تھا کر بیٹھا یُر رکمتوبات شیخ الاسلام میرا اول صفری

رب) نیز فرائے ہیں ، علاوہ ازی فاسق ہونے کے بعد ضیغہ معزول ہو جآیا ہے یا نہیں ۔ یہ مسلم اس وقت کمک ججے عیبہ نہیں ہوا تھا ۔ معزت اام حین اور ان کے متبیق کی رائے یہ تھی کہ وہ معزول ہو گیا اور اس بنا پر اصلاح اثمت کی عرض سے انبول نے جہاد کا الاوہ فرایا بھر باوجود اس کے . ۔ . کا مسلم تو آج بھی مشفق عیب ہے یعنی اگر خلیفہ نے انکاب فنق کیا تو اصحاب فدرت پر اس کی عزل کر دینا اور کسی عادل مشفی کر خلیفہ کرنا لازم ہو جآیا ہے ۔ بشرطیکہ اس کے عزل اور کسی عادل مشفی کر خلیفہ کرنا لازم ہو ۔ معزت عبداللہ بن عمر ونی اللہ عند اور ان کے اتباع کی دائے ہیں مفاسم زیادہ نظر آئے بن عمر ونی اللہ عند اور ان کے اتباع کی دائے ہیں مفاسم زیادہ نظر آئے وہ اپنی بیعت اور والیسی دہ اپنی بیعت اور والیسی ایس میں نہیں کیا اور سجوں کے علی خلی کیا جس کی بنا پر وہ قیامت خیز واقعہ حرّہ نمودار شموا ۔ جس سے رہنہ منورہ اور مسجد نبری اور حرم محرّم کی انتاق نے عرمتی اور حرم محرّم کی انتاق نے عرمتی اور خرم کی شہید منیں کہا جائے گا یہ انتاق نے عرمتی اور خرم کی معزوں اور خرم کو شہید منیں کہا جائے گا یہ انتاق نے عرمتی اور خرم کو شہید منیں کہا جائے گا یہ انتاق نے عرمتی اور خرم کی انتاق نے عرمتی اور خرایا مقتولین خرہ کو شہید منیں کہا جائے گا یہ انتاق نے عرمتی اور خرایا مقتولین خرہ کو شہید منیں کہا جائے گا یہ انتاق کے انتاق کے انتاق کے گا یہ انتاق کے انتاق کے گا یہ انتاق کے گا یہ انتاق کے گا یہ کی انتاق کی کے گا یہ کی دران کی کیا متاب کی دران کے گا یہ کی دران کی دران کی کی دران کی دران کے کی متاب کی دران کی دران

انتان کے عرمنی اور "نرکیل ہوئی - کیا مفتولین عرّہ کو شہید بنیں کہا جاتے گا " رایفا کمتوبات شیخ الاسلام صو ۲۸)
اد ایفا کمتوبات شیخ الاسلام صو ۲۸)
اد الم اہل سنت حضرت مولانا عبائشکور صاحب لکھنوی ایک عالم ربّانی ہیں جو لینے دور یمی شنیع نزاعی مسائل کی تحقیق ہیں ایک خاص بھیرت اور اجتہا دئی شان رکھتے ہیں اور آپ کی تضانیفت صدیوں کہ ان مسائل ہیں اہل سنت والجات کا ربنان کرتی رہیں گی انشا اللہ تعالے - مولانا موصوت سے ایک کتاب تعلیم الجان کی ربنان کے مصنف علامہ ابن جزی شافی کی ربنان کے مصنف علامہ ابن جزی شافی

خونی منوفہ ہی بی بیٹول معبن سے کہ ہیں۔ الم اہل سنت اپنے ترجم تنزیم الایمان کے بیاج بین سکھتے ہیں : الم بعد داضع ہو کہ علامہ ابن جوزی رفتہ الله علیہ کی ملاب تنظیر البنان حضرت معاویہ شرکے مناقب ہیں ایک مشہور اور بے نظیر کاب کے ادر اس کتاب کی مزدرت ہندوستان ہیں اس سے طاہر ہے کہ ہندوستان کے ادشاہ کی درخواست پر یہ کتاب تالیف ہوئی ۔ تعلیم البحان ہیں ایک حکم کی جائے کہ مضرت معاویہ رضی الملہ عنہ ہے صرت عمود بن حرقم انعمادی سے فرایا کہ :۔ کم صفرت معاویہ کے سوا اور کوئی باتی نہیں رہا ، اور میرا بٹیا ان کے بٹیوں سے زیادہ محق ہے" (تنویم الایمان ترجم تعلیم البیان مرح تعلیم البیان ترجم تعلیم البیان سنت سے کھا ہے کہ : استحقاق کی یہ وجم نہ تعلیم کی منتی ہوئی ، کا دولاد خوات کی منتی ہوئی ، کم منتی ہوئی ، کم میں ہوئی ، کم منتی مورد معاویم کے باعث صفرت معاویم کو بزید کے خوبت باطن معلوم کرسے کا موقع نہیں کا دار وہ اس کو صالح اور مندین کے خوبت باطن معلوم کرسے کا موقع نہیں کا ۔ اور وہ اس کو صالح اور مندین

(ب) نیز الم اہل سنت مرلانا تھنی کناب الجالائم بینی حصرت علی المرتفیٰ ہم کی مقدس تعیات میں المرتفیٰ ہم کی مقدس تعیات صورت حین کا دائم کر بلا سبق بینے کے لئے کانی سبے کہ ایک فاسل کے باتھ پر بعیت نہ کی ، اور اپنی آنکھوں کے سامنے تام فاخلان کو کٹوا دیا اور خود بھی جان دے دی ۔ مجبلا میں کے بلیط کی انتقامت و جمیّت کا بیہ حال ہو اس کے باپ کی نسبت پر میں کے بلیط کی انتقامت و جمیّت کا بیہ حال ہو اس کے باپ کی نسبت پر گان ہو سکتا ہے کہ اس سے نون جان یا . . . . دینا خلاصوں کے باتھ پر بیعت کر لی ۔ حاشا وکلا ہے

بہاو قسطنطنیہ کی بیش گرتی این جبح بخاری کی یہ حدیث پین کرتے ہیں ہے جہاو قسطنطنیہ کی بیش گرتی این جبح بخاری کی یہ حدیث پین کرتے ہیں : تال النبی صلی الله علیہ وسلم ادّل جبیش من امتی بغنون مدیسنة قیصر مغفور الهم ر بخاری کتاب الجہاد) نبی صلی الله علیہ وسلم سے فرایا کہ : میری امت کا بہلا نفکر حب نیصر کے نئر ربینی قسطنطنیہ ) پر جباد کرے گا ان کے لیتے منفرت ہے یہ عباسی صاحب اس حدیث کے نخت قسطلانی شرح بخاری کی یہ عباسی صاحب اس حدیث کے نخت قسطلانی شرح بخاری کی یہ عبارت بیش کرتے ہیں :۔

من اول من غزا مدینتر قیصر بزبد بن معادیته و معم بهاعة من ادات الصحابة بن عمر و ابن عباس و ابن الزبیر و ابی ایرب الانعادی

حاشیہ صحیح نجاری ل برجم ) مدینہ قیصر ل تسطنطنیہ ) یہ سب سے اول جہاد بزیر بن معادیہ سے کیا اور ان کے ساتھ ساوات جملہ شل ابن عمر و ابن عباس و ابن الزبيرين اور اب ابيب انصاري كي ابك جاعت نفي ر رخلافت معاديد و بزير صر٢٩ سوم ڈسمبر ۱۹۹۰) اس کے بعد کھتے ہیں کہ علامہ ابن جر نے تیج الباری شرے بناری میں فرایا ہے کہ یہ حدیث حضرت معادیہ ادر ان کے فرزند امیر منقبت یں ہے۔ ساتھ ہی تعدث البلب کا بہ قرل نقل کیا ہے ۔ قَالَ الهَلَبِ في هذا الحديث صنقبة لمعاوية لان اول من غزا البحرو منقیة لولسدی لاستر اول من غزا مدیسند نیصر د عاشبه صیح نجاری حلد ا صرام ) ترجم : اس مدین کے بارے ہیں رمدت ) الحلب سے فرایا کہ یہ مدن منقبت بن ہے رحفرت) معادیم کے کہ انہوں نے ہی سب سے بیلے بری جاد کیا ادر منقبت ہی ہے ان کے فرزند ر امیر بزیر) کے کہ انوں نے ہی سب سے بینے مربیہ قیصر کر تسطنطنیہ) ہر جہاد کیا کہ خلافت معاویہ و بزید صر ۳۰)

یماں بر بھی عباسی معاحب سے اپنی روایتی مہارت کا نبرت دیا ہے کہ محدیث

المهلب کا قول تو نقل کر دیا نیکن اس قول کی تزدیر بی ہی جر عبار

ان نشار حین حدیث سے گئی ہے ۔ اس کہ ترک کر دیا ۔ خیانچ علامہ ابن جرزمے کے قل کے تعبہ مختلے ہیں : و تعقبہ ابن التین و ابن المنبر با حاصلہ اسله لايلزم من دنوله في ذلك العبوم ان لا يخرج بدليل خاص اذ لا اهل العلم ان قوله صلى الله عليه وسلم مفور لهم مشروط بأن بكولوا من أهل المغضرة الله من غزاها ببد ذلك بدخل في ذلك العموم الفاقاً فعال على ان المواد مغفور لمن و حبل شوط المغفاغ ذیب ( توعبہ) ادر الملب کا تعاقب کیا ہے۔ ابن النبن ادر ابن المبنر سے ، جس کا خلاصہ بہ ہے کہ بزیر کے اِس بٹیگوئی کے عموم میں داخل موسے سے سے سے لازم نہیں آنا کہ وہ ممسی اور خاص ولیل کی بنا یہ ہر اس سے خارج نہیں ہو سکتا کیونکہ اہل علم میں سے کرنی بھی اس بیں اختلات نیں ازاد کہ جہاد قسطنطنیہ میں شائل ہونے ازاد کہ جہاد قسطنطنیہ میں شائل ہونے ہوں دانے سب افراد مخبش دیے گئے ہیں ۔ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ مغفرت کی اہل ہوں ۔ حتیٰ کہ اگر کرئی شخص اس کے بعد ان میں سے مرتد ہو جا تر وہ الاتفاق اس بشارت ہی راخل نبیں رہے گا ندا اس سے نابت ہوا ہے کہ ہم لینی ان کے کبش دیتے عبائے سے مراد وہی لرگ ہیں جن ہی مغفرت کی کی شرط مایی حالے " تسطلانی شرح نجاری اور عمرہ القاری المعروت بر

عینی شرص نجاری می بھی بہی جواب سکھا ہے اگر عباسی صاحب فتح البری کی پری عبارت سکھ دینے تو کتاب پڑھنے والوں کے سامنے الھلب محدث کے شاں کا جواب بھی ہ عباً ۔

الم جواب بھی ہ عبا ۔

الم حواب کی میں کی وج سے محدثین نے تسطنطنیہ والی لبنادت سے پرید کو خارج قرار دیا ہے ۔ سو بخاری شریف میں ہے :۔ قال البھریون سمعت السادی پرید کو خارج قرار دیا ہے ۔ سو بخاری شریف میں ہے :۔ قال البھریون سمعت السادی المستدوق صل الله علیہ وسلم هلکہ المبتی علی ایدی علیمت من قراش الم نجاری کتاب کی میری امت کی ہلاکت جند قرایش لاکوں صلی اللہ علیہ وسلم سے مشا ہے کہ میری امت کی ہلاکت جند قرایش لاکوں صلی اللہ علیہ وسلم سے مشا ہے کہ میری امت کی ہلاکت جند قرایش لاکوں

کے باعثوں ہوگی ۔ حافظ ابن جزری غیمنہ کے لفظ کا مطلب بیان کرتے ہوتے تکھتے ہیں :

قلت بیطلق، والغلیم بانتصغیر علی الضعیف القفل، ۱۰۰۰ والدین و لو کان محتله و هو المسراد حت د فنخ الباری عبد ۱۳ صد) ( می کها اور غلیم ر بھڑا لڑکا) کا نفط نصغیر کے ساتھ کبھی ضعیف انفل ہنیٹ اور ضعیف الدین کپ نجی بولا جآنا ہے۔ اگریے وہ جران تھی ہو اور بیال ہوا۔ یں یہی مراد ہے بینی وہ عقل ، تدبیر اور دین کے اعتبار سے کمزدر ہماں گے اور فیخ الباری بی ہی محزت البہرری کی بہ روابیت درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ عیداً ف فرال ؛ اعدد مالله من امامة الصبيان قالوا و ما امامة الصبيان قال ان النفس أو ما ذهاب المال او بحما ر فتح البارى مبد ۱۱۱ ص كتاب الفتن) رسمل لي صلی اللہ علیہ وسلم سے فرایا کہ ہیں گڑکوں کی حکومت سے اللہ کی بناہ بانگا ہوں ۔ صحاب نے عرض کیا کہ لڑکوں کی حکومت کیا ہے تہ فرہایا کہ اگر نم ان کی اطاعت کرو گئے تر بلاک ہو گئے ۔ وین کے بارے ہیں اور اگر نم ان کا حکم نہ مانو گئے تر وہ مخییں بلاک کر طوالیں گے ۔ بینی متہاری ونیا کے آب یم مبان سے کر یا ال چھین کر یا جان و مال دونر ہے کر ) نیز فتح الباری جله ١١ مي بي بي عبد : وفي دواسية ابن أبي شية ابا هريزة كان يمثى في الاحواق سند سنین و لا اماع الصبیان ـ ادر این ابی شیب ک ایک روایت یں ہے کہ حضرت الوہرریاط بازاروں میں جلتے تھرتے فراتے تھے کہ کے الله ساتھ بہجری کا زمانہ کی نہ کرزے ۔ اور نہ کراکوں کی حکومت (امارہ العبیان) مجھے باتے ۔ اور فتح اب ری جلد ۸ بی حافظ ابن جرعت طلانی محدث سے حضرت الرسعب

ی بر روایت تقل کی کہ :- سمعت رسول الله صلی الله علیہ وسلم یقول خلف من الله علیہ وسلم یقول خلف من بده سيتن سننة اضاعرا الصلوي واستقوا الشهوات فون بلقون غيّا - رسول الله صلى الله علیہ ولم کا یں سے یہ ادار سا ہے کہ سندھ کے بعد ایسے خلف ہوں گے و نازوں کو ضائع کریں گے اور شہوات نفس کی پیردی کریں گے تر ایسے لوگ عنقرب جہنم کی وادی میں ڈال دینے جائیں گے) اور حافظ ابن حجر عسقا ان ننخ آنباری بی ان دونوں روایتوں کی مراد تبلائے ہوئے تھا ہے کہ : و في هدن الشارة إلى إن أول الاغيلمنة كأن في سنة سيتن سينيد و هو كفالت فان يزدي بن معاوبي استخلف فيها و لبى الى سنة ادسيع و سیت فات - اور اس سے اس طرف اشاراً پایا مبتا ہے کہ ان نوجان لاگران میں بہلا نوجان لاگران میں بہلا نوجان لاگران میں بہلا نوجان لاگران میں بہلا نوجان لاگران میں بیایا گیا تھا اور وہ سلاھ کا باتی رالم - اسس معاویہ بہی اس سن میں خلیفہ بنایا گیا تھا اور وہ سلاھ کا میں بیان نے کھی الت کے بعد فدت سم کیا رفی الباری تعبد ۱۱ صرم) ادر علامہ عینی نے بھی المارة البيان والى صريت كى مشرح بين مكا ہے : و إوَّلهم بيزي عليه ما ليستى و كاك غالباً بنزع الشيوخ من امارة البله ان الكبار د يوبها الاصاغ من أقارب شرے البخاری حبد ۱۱) ادر ان لوکوں میں سے بہلا بنیبہ ہے اس ب وہی را جن کا دہ حفدار ہے وہ اکثر مرادں کو رائے بڑے شہوں کی امارت سے نہا کہ اپنے آفارب بی سے چوٹوں کو یہ آبارت کے عہدے وسے دنیا تھا) خلاصہ یہ کہ پوزی درسری احادیث کا مصدان بنرید نبتاً ہے ، جن سے اسس کی مرمت باتی جاتی ہے ۔ اس کے محدین سے تسطنطنیہ والی بٹارت کی عدیث سے یزیر کو آخارج کر آدیا ہے۔ یہ امر کابی عور ہے کہ مندرجہ شارت والی حاث اسی بخاری خطرت مولانا محمد تاسم صاحب انرتری اور حضرت مولانا محمد حسین ساحب مدنی مدت العر براهانے رہے یں اور اس کی سند طلبا کو دیتے رہے ہیں ، لیکن باوحرد اس کے یہ حسزات یزیر کو فاسن نزار دیتے ہیں۔ علادہ ازی یہ امر بھی قابی کیاظ ہے کہ اس سے تسطنطنیہ کے نشکر ہیں مصرت عبراللہ بن الزہیر بھی تنے ادر بعن روایات کے مطابق صرت امام حمین من ہمی تنے در بھی کے یہ مطابق رہے ہیں مسرت امام حمین من ہمی تنے رہے ہیں اور اس کے یہ مطابت بزیر کے مخالف رہے ہیں ا اگر وہ کھی مندرج بشارت کا مصداق بزیر کو سمجننے تر اس کی مانست کیوں کرتے۔ اں سے نابت ہوا کہ نیجے بخاری کی حدیث کا مندرج بثنارت بزیر کے بارے کر نص نیں ہے ۔ چنائی حجم الامت حزت مولانا انٹرن علی **م**احب تھادی بھی فرانے ہیں کہ

اسی طرح اس کو ربینی بزیر کو) یقیناً مغفور کهنا بھی زیادتی ہے۔ کیونکہ اس پی کھی کوئی نص صربے نہیں۔ رہا استدلال حدیث ندکور سے وہ بالکل صعیفت ہے۔ کیونکہ وہ مشروط ہے۔ شرط دفات علی الابیان کے ساتھ اور وہ امر مجبول ہے۔ چیائج نسطلانی بیس بعد نقل فول محلّب کے نکھا ہے : و تعقب ابن النین و ابن جیائج نسطلانی بیس بعد نقل فول محلّب کے نکھا ہے : و تعقب ابن النین و ابن المنیز ۔ الخ ر اماد الفتادی حلد بیم صر۲۲۹)

۲- نزان مجید ہیں صحابہ کام رصوان اللہ علیہ انجین کے لئے جو رضی اللہ عنہم ورمؤانہ!

فرایا گیا ہے اور سورۃ الفتے ہیں اصحاب بعیت رصوان کے بیے جو اطان فرایا اسے:

ہن اللہ تعاملے دخی الله عن الموصنین اذیبا ہونک بخت الشجائے و کہ باتحقیق اللہ اللہ تعاملے ان مومنین سے راضی ہو گیا جو ایک ورضت کے بینچ آپ کی اللہ تعاملے ان مومنین سے راضی ہو گیا جو ایک ورضت کے بینچ آپ کی اللہ بیت کہ رہے نقے ) تو اس سے کسی کو بیہ شبہ نہیں ہوتا چاہینے ، کہ اللہ ان اصحاب کے لیے اللہ تعاملے راضی ہوئے کے لیے اللہ تعاملے راضی ہوئے اللہ تعاملے راضی ہوئے اللہ تعاملے راضی ہوئے ہیں۔ ا

ورمنہ اگر آئندہ علی کر انفوں سے اللہ تعاہے کی رضا کے خلاف انعال کا ارتکاب کرنا ہم آ تو اللہ تعاہے ان سے راضی موسے کا بینے اعلان نہ ذواتے ۔ بہر حال اعلان رضا اور وعدہ مغفرت ہیں بڑا فرق ہے بیال الم حین المبنت حین اور بزیر کی مجن یس تفصیل کی گنائش نہیں ہے ۔ اکابر محققین المبنت کا مسک منفراً بیان کر ویا گیا ہے "نا کہ نا واقعت سنی مسلان حد بیر خارجیت کے انزات سے محفوظ رہ سکیں ، واللہ الهادی ۔

حضرت لاہوری اور سیاسی کربکات کے عتب دیں و شردیت کی تبیغ کی ہے کفر و شردیت کی تبیغ کی ہے کفر و شردیت کی تبیغ کی ہے کفر و اسکام ، غلب اور عروج کے لیے کفر و اسکام کی طاغرتی طاغرتی طاغرتی طاغرتی سے نبرد ازا می دھے ۔ انگریزی استبداد کے خلان عصد عصداد کی جبک حربیت حب میں اکام دیے بند نے مجاہرانہ اور سرفروٹانہ حصد لیا تھا۔ ہمیشہ تاریخ مند کی زینت رہے گی۔

کیا کھا۔ ہمینہ آدرج مہتد کی ربیت رہے گی۔ اس کے لعبد بیٹی الہند حصرت مولانا محدد کھن صاحب اسیر مالیا قدس سرہ ادر آپ کے رفقار و تلا نرہ لئے فرنگ کا فرانہ آقدار کو مٹیائے کے لیے ج قرابیاں دی ہیں ہمیشہ صفحات تاریخ پر یادگار رہیں گی۔ نینے انتقسیر حصرت مولانا احمد علی ضاحب لاموری تھی اپنی علائے حق کی ایک یادگار ہیں حرفالمانہ اقدار کے

خلاف نبرد آزا رہے ۔ وارالعوم کے تاریخی اسلامی عظیم مرکز سے حضرت رحمۂ اللہ علیہ کو جر فیضان نصیب ہرا وہ جامعیت کے ساتھ آپ کی مبارک حیات پی پھیلا ہرا ہے ۔ وہی سے لا کر لاہور پی نظر بند کر دینا اور بچر لاہور ہی کو مرکز بنا کر به سال سے زائد عصد یک دین و شریعیت کا علمرداد بننا ہے مرزت کی ان خصرصیات ہیں سے سے حس کی وجہ سے آپ کی شخصیت مینار علم و عمل کی حیثیت رکھتی ہے ۔ جہنے اس متعالم ہیں حضرت بننے اتغیر مینار علم و عمل کی حیثیت رکھتی ہے ۔ جہنے اس متعالم ہیں حضرت بننے اتغیر کے عقائد و نظرایت ، طالات و کالات کا باین مقصود ہے اس لیے حضرت لاہوری کے اسلامت کوام سے متحدہ مہدونتان اسلام اور لمت اسلامیہ کی ضمت و حفاظت کے کے اسلامت کوام سے میت اور علی سے ۔ انسے نفصیلات کے بیت برت میں ان پر مفصل شہرہ کرتے کہ کا شاخار ماضی اور علیات میں مادر ایا گور ان کے مجاہرانہ کارنامے ۔ مترت حضرت مولانا محد میاں صاحب مراد آبادی مقد اللہ علیہ کا مطالحہ بست مفید ہے ۔

مصرات علماتے ہند اور مصرت لاہوری ازمر طافلہ یں جبیت ملائے ہند "فائم کی گئی نغی ۔ خپانجبہ حضرت مولانا محد مباں صاحب مراد آبادی مصنفت "علائے ا منرکا شاندار ماضی "نے نیام جمعیت العلم کے دجرہ اور حالات کے کخت جمعیت کی

روتدا و کے حوالہ سے یہ مکھا ہے کہ:

۱۷ر زمبر سولولۂ کر جب دہی ہیں " خلافت کا نفرنس" کا بہلا امبلاس اس غرض سے منعقد کیا گیا تھا کہ انخادیوں سے عمواً اور حکومت برطانیہ سے ۲۷ر زمبر موافیۃ ک خصوصاً ان وعدوں کے ابفار کا مطالب کیا جاتے حر مسلانوں سے جنگ عموی کے وقت کتے گئے گئے نے نو خلانت کے اس حبسہ ہیں علام سے اس امر کی ضرورت محوس کی کہ انہیں ایک رابطہ میں منسلک کیا جائے جن کی احتماعی توت کو ۲۸۵۷ کے انقلاب سے بانک سننٹر کر دبا تھا سندوشان کی سیاست محف خرشاید ، جابلیسی ادر اظهار وفاداری بم مجدود جگی تنی کریا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا سباست دان وہ شخص سمجا عبّا تھا حر حکومت مسلم کا سب سے بڑا دفادار بردا تھا۔ بہی وجب تنی که علاقے نمریب و طبعاً نوٹنا رانہ میا برسی سے نتیفر ہیں اور ج بڑے رہے جابر بادشاہوں کے مقالمہ بی اعلائے کلت الحق کے عادی رہے ہیں اس سیاست سے عبیمدہ ہو کر گوشہ نشین ہو گئے نقے نیز سے شکار ہی علماتے حق کے ماتھ جر بہیانہ سلوک کیا گیا تھا اور جس بے دردی کے ساتھ علماتے مند کو تھیانسی اور حبلا وطنی کی وختیانہ سنرائیں دی گئی تھیں ایں مفتضا قدرتاً بير سخا نها كه علما كو مجوراً گوش نشين كى زندگى ختيار كرنى برچى ـ چنى سانوں كى سياست سے سون الله سي بھر بنا كا؛ اور خوشا ہ و چا پونی کی پالیسی تنبول ہوئی تو علاقے است نے دوبارہ سیاسی میران عمل ہیں قدم رکھ اور جمعیت علانے ہند کو قام کیا گیا ہے'
ر جمعیت علانے ہند کو قام کیا گیا ہے'
ر جمعیت علانے ہند کا ملی مقصد اسلام اور مسلانوں کا تخفظ اور دین خداوندی ہے۔
جمعیت علانے ہند کا ملی مقصد اسلام اور مسلانوں کا تخفظ اور دین خداوندی ہے۔
نظام حق کا نفاد تھا ۔ جہائی جمعیت علائے ہند کے دستور العمل ہیں دفعہ سا کے ا

نہبی تقط نظر سے اہل اسلام کی سیاسی ادر غیر سیاسی امور ہیں رہنائی کرنا ز حب کی تفصیل حسب ذیل ہے :

رالان) اسلام ، مرکز اسلام ر جزیرة الاسلام و مشتقر خلافت ) شعائر اسلام ، اسلامی تومبیت کو ضرر بینجاسے والے الرات کی شرعی جثیت سے مدافعت کرنا ۔ ب ۔ مشترکہ خربی حق کی خصیل و حفاظت اور مشترکہ خربی و وطنی صروربات کر حامل کرنا ۔ ج ۔ علاء کو ایک مرکز پر جمع کرنا ۔ د ۔ مسلاول کی تنظیم اور اخلاقی و معاشرتی مبلا میں اور انفاق کے تعلقات اس حد تک ولا غیر مملم برادران وطن کے ساتھ ہدروی اور انفاق کے تعلقات اس حد تک علاء رکھنا جاں شک شراحیت اسلامیہ لئے امبازت وی ہم ۔ و ۔ شرعی نصب العین کے مرافق خرسب و وطن کی آزادی ۔ نی ۔ شرعی ضورتوں کے لحاظ سے محاکم شرعیہ کی مرافق خرسب و وطن کی آزادی ۔ نی ۔ شرعی ضورتوں کے لحاظ سے محاکم شرعیہ کی تیام ۔ ج ۔ اخدون مہدوشان اور بیرونی مالک ہیں تبییغ اسلام کرنا ۔ ط ۔ برقی مالک کی جب حصہ اول حاضیہ مینا اور مشحکم کرنا۔

چڑکہ انٹریز اس زمانہ ہیں سب سے بڑی طاقت رکھتا تھا ادر اپنی عیّاری اور کاری سے مسلموں کی تقریباً ۸ سر سالہ حکومت کہ نعتم کر کے اس لئے اینا استبدادی بیخبہ ہزومتان پر گاڑ دکھا تھا اور انٹریز اسلام کا سخت ترین و شمن تھا اس لیے اسس زرومت و شمن سے مبندومتان کر آزاد کرائے کے لئے جمیت علاتے مبند نئے بے نظیر آبایاں دیں اور چونکہ انٹریز کی غلابی ہیں مبندومتان کی ماری نومیں مبنلا تعیں اور انٹری تسلط سے بخبات علی کرنا اور اپنے ملک کو آزاد کرنا سب اہل ہند کا مشرکہ انٹرین تسلط سے بخبات علی خوموں سے مقدد تھا اس لیے اس خاص منصد لینی آزادی مبند کے لیے جمیعت علیاتے مبند کے نہو مبند کے اور دومری غیر مسلم قوموں سے اس حد شک اشتراک حباتیز دکھا جس سے لین و خریعیت کے اصول کو نقصان نہ پنچے - حبیا کہ جمیعت کے دستور العل کی ادر اس کے افراض و مقاصد بھی سب اسلام اصول و عقائہ کے مانخت ہے ۔ اور اس کے افراض و مقاصد بھی سب اسلام اصول و عقائہ کے مانخت ہے ۔ کہند کا انتراک حرب انتراک حرب انتراک حرب انتراک حرب انتراک حرب انتراک حرب کھی کا افراض و مقاصد بھی سب اسلام کے خلاف تھا تر جمیت علیات مبند سے بید خود متقال اس کی یا کرئی ایسا طرز عل انتیار کیا جو مقاصد اسلام کے خلاف تھا تر جمیت علیات مبند سے بلا خون اس کی خلاف شا تر جمیت علیات مبند سے بلا خون اس کی خلافت کی دور انتمال کی مخالفت کی دور انتمال کی خلافت کی دور انتمال کی مخالفت کی دور انتمال کی مخالفت کی دور کے انتراک کی خلافت کی دور کیا دور میں دور کیا دور میں کی خلافت کی دور کیا دور میں کی خلافت تی دور میں دیکھی طا عمی دور دیاں کی مخالفت کی دور کیا دور دیاں کی مخالفت کی دور کیا دور کیا دور کیا دور میں دور کیا دور کیاں دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیاں دور کی

مجیت علماتے ہند علمائے من کی دہ محیت علمائے ہند علمائے من کی تبینے ، تعیم مخیت علمائے من کی تبینے ، تعیم مخیم تنظیم منی ، جس کی تبینے ، تعیم تنظیم ادر اثیار د قربانی محف رضائے الہٰی کے حصول کی خاطر منی ۔ ادر جو حضور

مرور کائنات صلی الله علیہ وسلم کے معجزان ارشادات ما انا علیہ و اصحابی ادر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الواشدین المهدین کی اتباع بیں بلا خون ارت الله موجبر کرتی رہی ۔ بطور نمونہ حسب ذیل قرار وادوں سے جمیت العلائے ہمد کے موقف من کا جائزہ لیا جا سکتا ہے :

i- انگریز گورنسٹ کی وفا داری اور اطاعت ہیں مرزا غلام احمد تا دیان دحال کی نبوت کا ذہب کی ترکیک اسلام اور لمت اسلامیہ کے بیے سبت خطرناک ترکیک تلی جس کے انساد کے بیے مجعبت علائے ہند نے ایک سب تحییلی تام کی ، جس نے ایک سب تحییلی تام کی ، جس نے ایر نرمر ۱۹۲۳ کو متعام دیلی یہ قال دار یاس کی کر ،

نے ہور نرمبر ۱۹۲۳ کو بیقام دہی یہ قرار داد پیس کی کہ :

انسداد نقتہ تا دمایان کی تحقیق کا یہ حبسہ خاص بخریز کرتا ہے کہ تادیانی جات

ادر لاموری احمی جاعت دونوں کا نقتہ اسلام کے بینے ایک ہی نوعیت رکھتا ہے

ادر دونوں کے تقائم اسلام کے منافی ہیں - ان کے متعلق ایک فتوئی احکام ٹرعیہ

کی بیری تقریح کے ساتھ مرتب کیا جائے ادر جعیت علیاتے ہند کے آئدہ مالانہ

احلیاس ہیں بیش کیا حبائے - فٹوئی مرتب کرنے کے لئے حضرات ذیل نامزد کئے احباس ہی میران مور افر شاہ صاحب - مولانا محقی کھایت اللہ صاحب - مولانا

محر سجاد صاحب۔ رجیت العلاء کیا ہے، حصہ دوم صر۱۹) ۲- اُریوں نے مسلانوں کو مرتد بنانے کے لیے حر شدھی کی کا فرانہ تحریک جلائی تعی اس کے خلاف جمعیت علائے مند نے ہی تحریز پاس کی کہ :

بھینت انتظامیہ کا یہ اصلات آرہیں کی تخکیہ شدھی اور اس کے عملی نظام کو اسلام اور اسلامی قرمیت کے خلات ایک سخت ترین سیاسی حملہ سمجنا ہے اسلام اور مسلانوں کے بلیے اس سے زیادہ مصیبت نہیں ہو سکتی ۔ کہ ایک کلمہ کہ مسلان کے سینے سے ترحیہ و رسائت کا نور بحال کہ کفر و تمرک کی خلمت بحر دی جاتے ۔ بیس مسلانوں کے بلیے تحرکی ارتداد سے زیادہ کوئ پیز تابل نفرت نہیں ہو سکتی اس بلیے ان کا حتمی فرض ہے کہ وہ اس پیز تابل نفرت نہیں ہو سکتی اس بلیے ان کا حتمی فرض ہے کہ وہ اس کی خلمت ہیں این و مالی فرائع توبان کہ دیں کیوبح اسس وقت کی فراسی غفلت بھی ہندوشان ہیں اسلام اور اسلامی تومیت کے بیے ستم تابل ہو گا ہو صلا

سم کال ہو گ ۔ انہ ریسی اور اس کے نقار و استحکام کے بیے یہ قرار واد پاسے میں گئی کہ :

مجعیت العلاتے ہند کا یہ احباس اس امر کا اعلان کرا ہے کہ حکمت ترکیم

مے ارتفاع خلافت کے بعبہ سے اب یک منصب خلافت افوں ناک طریقے ہے خالی ہے۔ ملانان عالم کی خواش ہے ۔ ملانان عالم کی خواش ہے ۔ ملانان عالم کی خواش ہے کہ حکومت ترکیہ خلافت اسلامیہ کا مرکز ہے ۔ کونک ان کے خیال یں حکومت ترکیہ میں می اس کے بیے مرزوں سے ، ہم امید

کرتے ہیں کہ محکمت ترکیہ خطافت اسلامیہ کا نوانین مشرعیہ کے موافق ترکی ہیں منصب خلافت کام کرے گی یا صدر جموریہ کے بیے حب قرانین سندی، خلافت کا اعلان کرے گی۔ الخ ( ایضا ً صریح۱۰ اصلاس بمقام مراد آباد : مورخہ

ا۔ عاز کی جب سعودی حکومت قائم ہو گئی تو اس کی رہناتی کے لئے جعبیت علیاتے ہند نے حسب ذیل تواد داد پاس کی :- د اعلاس کلکتہ بھدارت مولانا سید سیمانے

صاحب نددی مورخه ۱۹ بادی ۱۹۲۹)

ِ حکومت حجاز کے متعلق جمبیت علائے ہند کا مطمح نظر یہ ہے کہ چڑکہ حجاز مقدی مرکز اسلام ہے اور اس کے ساتھ تمام مالم اسلامی کا تعلق ہے اور تمام ہلامی طاقوں کے ذمّہ اس مرکز اسلام کی خفاظت نہمبی فریضہ ہے ان وجوہ کے لحاظ سے صروری ہے کہ: رالف) ججاز کی حکومت اسلامی اصول کے موافق ادر خِلانت راشدہ کجے نمونہ پر ہو ، جس ہیں استنباد ادر کسی خانران اور نسل تخفی*صِ اور وراثت کا اعب*ار نه ہر ادر ہر قتم کے غیر مسلم اثر و نفوذ سے پاک ہر۔ الز رایضا سواا)

۵۔ تضیر تخسطین کے سلسلہ بن حب ذیل تواد دار ربقام وفتر جمعیت علیاتے ہند دہی مرزحہ سا اگست ملی منظور کی گئی:۔ مورخہ سا اگست ۱۹۳۸ منظور کی گئی:۔

جمیت علی نے بندکا یہ حلیسہ فلسطین کے حکر خواش ادر روح فرما واتعات ادر برطانری مظالم کر سخت عم و غفت کی نظرسے دیجھنا ہے اور فیلی اول کی مفافلت ادر مسلمانان فلسطین کی امار و اعانت کے سسلہ میں محلس نخفظ فلسطین سے جم تصب ذیل تجریز پاس کی ہے۔ جمعیت عالمہ کا یہ اعلام اس کی تسدیق و ترتی کرنا ہے ادر تویز کرنا ہے کہ جمعیت علانے مبند اپنے تام ذائع اس تجریز كم كامياب بنانے ميں ہم روئے كار لائے اور جمعيت كى صوب وار شاخل اور تمام مسلال سے اہل کتا ہے کہ وہ اس مقدس نمہی نریشہ کی ادائی میں پورے جن اور انعاک کے ساتھ قربانی کے لیے کھوے ہو جائیں۔

گرز مجلس مخفط فلسطین الم میش میش نظر ملانان مند بر تنبه ادل کی آزادی

الا تخفظ عظمت صحابہ کے نشیلہ میں جمعیت علیائے ہند کے حسب ذیل ترار داد مبغام مراد آبار
 مردخہ ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ متی ۱۹۳۹ پاس کی گئی :

بھیت علانے ہند کی مجلس مرکز یہ کا یہ احبلاس مکھنو پی شیوں کی طرف سے مبرا ایج شیش کو انتہائی نفرت کی نظر سے دکھتا ہے۔ اس خلاف ہیں و انسان کر منک کے این کے لیے خطوہ عظیم سمجنا ہے۔ کسی حالت ہیں کسی وقت بھی تابل برداشت، نہیں ہے نہ اس کر کوئی ذی فہم انسان ایک کمھ کے لئے جائز قرار وسے سکتا ہے۔ اس لئے یہ احبلاس حکومت، سے پر زور طراق پر استدعا کرتا ہے کہ وہ اس منگامہ شرو فساد کو جلد از حبد ختم کو دے۔ ریاتھاق منظور) صوبوم

کے ماری صفحانیم ایک میت علاتے ہندگی میس مرکزیر کا یہ اطلاس مدن صحابہ کے متعلق میں ماری ہوہ کے متعلق میں ماری ہوہ کا بر انصاف مطابات سے بہت کم ہے۔ مرج وہ طالات کے بیش نظر فینیت سمجت ہے اور بنظر اسخان ویکنا ہے اور حکومت پر پی کو شنبہ کرتا ہے کہ وہ اس کیونک کو ج شیوں کے ایک خربی آئین و شہرہ حق کے استمال کی آخری صد ہے ۔ شیوں کے ایک خربی آئین و شہرہ حق کے استمال کی آخری صد ہے ۔ شیوں کے اس سور پرائیگیڈھے سے مرعوب ہو کر تدبل کرنے کی کوشش نہ کورے ۔ جمعیت علاقے ہند کا یہ اطلاق ان مساعی کی پر زور خرمت کرتا ہے ۔ جو بعض حلقوں کی طرن سے حکومت ہند اور حکومت برطانبہ کو یہ باور کرائے کے اور پرائیگیڈھے کے جا رہی ہی کہ مرہ صحابہ شیوں کا اطلاق و خربی و آئینی حق نہیں ہے اور پر نہر بر کہ درہ صحابہ کی حیثیت کیاں سے اگر حکومت مہذ یا حکومت اور بری کہ درہ صحابہ کی حیثیت کیاں سے اگر حکومت مہذ یا حکومت برطانبہ کی طرن سے آئینڈوں کے خوق کے نام پر شیوں کے اس مسلمہ حق بیں کوئی خاب برطانبہ کی طرن سے انسینوں کے نام پر شیوں کے اس مسلمہ حق بیں کوئی خاب برس کے ۔ جمعیت مرکزیہ کی دائے بیں اس کے نتائج نہایت دور دس اور تباہ کن نام برس کے ۔ جمعیت مرکزیہ کی دائے بی اس میل کوئی ہی برد شرارت آئین برائین میں بردور تردیہ کرتا ہے کہ عدرہ صحابہ کے ایکی گھٹن جو اور شارت آئین برائین کی بر زور تردیہ کرتا ہے کہ عدرہ صحابہ کے ایکی گھٹن جو اور شارت آئین برائین کوئی بردور تردیہ کرتا ہے کہ عدرہ صحابہ کے ایکی گھٹن جو اور شارت آئین برائین کوئی بر زور تردیہ کرتا ہے کہ عدرہ صحابہ کے ایکی گھٹن جو اور شارک آئیا کی ایکی گھٹن جو اور شارک کی بردیہ کرتا ہے کہ عدرہ صحابہ کے ایکی گھٹن جو اور شارک کی بردی صحابہ کے ایکی گھٹن جو اور شارک کھٹن کی دور تردیہ کرتا ہے کہ عدرہ صحابہ کے ایکی گھٹن جو اور شارک کی بردی صحابہ کے ایکی گھٹن جو ایکی گھٹن جو اور شارک کے ایکی گھٹن جو ایکی کیون کے ایکی گھٹن جو ایکی گھٹن جو ایکی گھٹن جو ایکی کیون کے ایکی گھٹن جو ایکی کی کی کرنے کے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرن

عومت ہے کی کا ہاتھ ہے ادر اس نے شیوں کر اس مطالبہ ہے جہ ایک عرصہ دراز سے مسل بیش کیا جا رہا تھا آادہ کیا ۔ اس قسم کا بروبیگیزا ہ جیسا کہ ظاہر ہے عرمت ہے خلاف نہیں ہے ملکہ شیوں کے ایک تعیم مطالبہ کے مصول کو خطرہ بی گئے خلاف نہیں ہے ادر اس کی ذمہ داری اسی جاعت ہے عابہ موتی ہے خطرہ بین اور اس کی ذمہ داری اسی جاعت ہے عابہ موتی ہے شیوں کو اپنے حق کے انتعال سے ہر طرح سے ددکنے کی سمنسش کر رہی ہے شیوں کو اپنے حق کے انتعال سے ہر طرح سے ددکنے کی سمنسش کر رہی ہے شیوں کو اپنے حق کے انتعال سے ہر طرح سے ددکنے کی سمنسش کر رہی ہے شیوں کو اپنے حق کے انتعال سے ہر طرح سے ددکنے کی سمنسش کر رہی ہے ہے دولیا ، جمیدت کیا ہے ، عصہ دوم صابح ا

روقی من صحابہ کے سلسہ ہیں حبیت علانے ہند کا یہ اجلاس حفرت مولانا عبیدائٹہ صاب اندی کی صدارت ہیں منعقد ہوا نھا جو اسی زانہ ہیں طویل جلا وطنی کے لعب داہیس مندین تشریف لائے نقے ۔ ان قرار وادوں سے واضح بڑنا ہے کہ مولانا سندھی رخمتہ اللہ علیہ جیسے عالمی انقلائی علیا نے بھی صحاب کرام اور حفرات خلنائے راشدین رصوان للہ عبیم ایس جیسے عالمی انقلائی علیا نے بھی صحاب کرام اور حفرات خلنائے راشدین رصوان للہ عبیم ایس محلون کے شرعی حکم کے تخفیظ کے نفیظ انداز نہیں کیا اور وہ ہر مرصد پر اہل سنت والجاعت کے خرص حقوق کے تخفیظ کے لینے ٹری سے مراسی ماد حضرت مولانا ستید جاب جاب اس زانہ ہیں امیر شریعیت حضرت مولانا ستید جاب جاب اس زانہ ہیں امیر شریعیت حضرت مولانا ستید

عطا اللّٰہ شاہ صاحب بخاری کی خیادت ہیں مرح صحابہ کی تخریک ہے۔ ہو اون اون اللّٰم اللّٰم اللّٰہ اللّٰم اللّٰہ اللّٰم اللّٰہ اللّٰ

بنا کروند نوش رسمے بخاک و نون غلطیدن خدا رحمت کند ای عاشقان یاک طینت دا

جھیت علاتے ہند کی مبس عالمہ کا بہ جلسہ بنگال کے لاوارث بچوں کی خدمت

کے سلسلہ بیں انبال مصارت کے لیے خزانہ المجعبت سے ایک بنرار روبیہ کی منطوری دنیا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب امیر انخبن خوام الدین لاہر کے اس سلسلہ بیں سر سو روبیہ اور مولانا بیٹر احمد صاحب سے مبیغ و سو روبیہ فراہم کرنے کا وعدہ فراہا ہے حصر دوم) فرمایا ہے۔ معبس ان حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہے یہ رحمیت العلق کیا ہے حصر دوم)

مضرت لاہری کی گرفتاری میں اس میں جولائی سنمولئہ کے اطلاس بھام وفتر جمیت مضرت کا ہوری کی گرفتاری میں عالے ہند دلی زیر صدارت کینے الاسلام حفرت

مولانا مدنی صدر جمیست علی نے ہند کی ایک قرار داد بین ہے کہ :

جمعیت علیاتے ہند کی معبس عالمہ کا بیٹ جبسہ اس دارد گیر کو جر طویفیس آن الڈیا انگیٹ کے انخت صربحات یو پی ، پنجاب ، بنگال دغیرہ بین ہمتیت علماء کے ادر بہت سے ملی و توی کارکن گرنتار کتے جا جیکے ہیں جن میں جمعیت علماء کے کئی مخلص کارکن بھی شائل ہیں د شلا مولانا محہ میاں صاحب ناظم جمعیت علماتے صوبہ آگرہ و مولای محمد ناسم صوبہ آگرہ و مولای محمد ناسم صاحب شاہ حبان لوری وغیرہ) ہے جا نشد ادر وفت کے سانی خیال کرتا ہے موجودہ زانہ اس امر کا مفتقی تھا کہ حکومت آزادی خواہ محبان وطن کا زبادہ سے زبادہ اعتماد حال کرتی عمر و غفتے اور بد جا دی اعتماد حال کرتی گر اس نے گرفتاریوں کی بھرمار کر کے مزید عنم و غفتے اور بد جا دی اعتماد حال کرتی عمر و طنی و توی مفاد ادر مبدوشان کے امن و امان کے لئے کی دفعا پیلے کر دی حو وطنی و تومی مفاد ادر مبدوشان کے امن و امان کے لئے بھی معز ہے تے د دایشا صوبے ا

کی میر اور جمعیت علماتے مین کا جامیت کا گرس ویزہ مبدونان کو انگریزی اقتدار و تسلط سے آزاد کرنے کی جدوجہد کرتی دہی ہیں۔ جب مبدونان کی آزادی کا دوت قریب کی تر سم بیگ اور آئرین بیٹل کا نوس یں یہ اختلات پیا ہم کی کہ دفت قریب کی تر سم بیگ اور آئرین بیٹل کا نوس یں یہ اختلات پیا ہم کی کہ مبدونان نربی بنیاد پر سماؤں اور مبدرات کے ایمین تقیم ہونا چا ہینے کی نہیں۔ سم بیگ نے پائٹ کا قریب کیا اور سطالب کیا کہ سلم انگریت کے صوبے سماؤں کو دیتے جائی اور سبد انگریت کے صوبے سماؤں کو دیتے جائی اور سبد انگریت کے صوبے سماؤں کو دیتے جائی اور سبد انگریت کے صوب میں ملالہ تھ صوب سماؤں کو دیتے جائی اور سبد انگریت کے صوب میں میں اور سبد انگریت کے صوب میں میں میں سلالہ تھ مورت بی سماؤں کو جو سے گا اس کا نام پائٹان ہو گا جس میں سلالہ تھ میں دیات کی تا ہر علی جائے ۔ اور متحدہ ہندونان بلا تقیم آزال کہ میدونان بلا تقیم آزال کہ میدونان کی تقیم آزال کے صدر شیخ الاسلام حفرت مولانا سید حیرائی صاحب مذ

یخ الحدیث والالعوم ویر بند کھے ) تقیم بند کی رائے ہیں تیام پاکتان کے نظریے سے انعقات کیا ادر شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی ادر ان کی جاعت تعتیم مبند ہیں تنیم باک ن کی حامی بن گئیں ۔ حر مسلم لیگ کا نظریم نا کی جاعت تعانی ادر آپ کے متوسلین حنرت نا ۔ ادر حکیم الامت حضرت مولانا امثرت علی صاحب تعانی ادر آپ کے متوسلین حنرت میں میں در آپ کے متوسلین حنرت میں در آپ کے متوسلین حدرت میں در آپ کے حدد میں در آپ کے متوسلین حدرت در آپ کے در آپ کی د ک رائے بھی پاکشان کے حق میں تھی ۔ دیر بندی علم میں اس اختلات رائے کی جم علامہ خبیر احمد صاحب عثمان جمیت علانے ہند سے جل ہو گئے ادر آپ نے جعیت علاتے اسلام تا ام کی جس کے صدر بھی علامہ موموٹ ہی تھے لیکن جمعیت علیے علم نے اسلام کا یہ اخلات نہیں ادر اعتقادی نہیں تی عکب سیسی ادر مکی اختلات تھا ادر دونوں حنزات کے سامنے مختفت سافع ادر ُ جن ک بنا پر بر اختلاف ایک تسم کا اجتبادی اختلاب تھا۔ دونر طرف نے جن یمی سے کسی کی نبیت پر شبر نہیں کیا ب سکتا۔ رضے جن یمی سے کسی کی نبیت پر شبر نہیں کیا ب سکتا۔ علما د

اخلاص ایده خادم اہل سنت سے میرے ممن مخدوم العلاء اخلاص اخلاص اخرت مرلانا مفتی محد حن صاحب بالی حامعہ انٹرفیہ لام د خلیفہ حضرت تھانوی اور کے ایک دنعہ بیان فرایا تھا کہ ملامہ عثمان کے مرض الموت ، یں اس اہمی اختلات کے متعلق حضرت مرلانا نیر محمد صاحب حاللہ حری بانی کرتر بیر المدارس مَّان و خلیف حضرت نخانری سے یہ فرایا کہ کھیے اپنے اخلاص یں نو شبہ ہو سکنا ہے۔ دہن مولانا مرنی کے اخلاص ہیں تو شبہ ہو سکنا ہے۔ دہن مولانا مرنی کے اخلاص ہیں مجھے کوئی نسب نہیں ہے۔ دری العصر حضرت مولانا علامہ محمد یوسف صاحب بنوری رہان حامعہ اسلامیہ نیو الاف

کرامی ) کی روایت ہے کہ وارالعلوم ویہ بنر کے ایک اجلاس کی علامہ بنیر احمد صاب مثان رہ نے حضرت مورد کی یس یہ فرایا تھا کہ: معاتر! اس سے زیارہ بی کیا کہ سکتا ہوں کہ میرے علم بی بسیط ارض بر حضرت مولانا مرنی سے مڑا کوئ عالم موجرد شربعیت و طربقیت و عقیقت کا

ندی از ریشن الاسلام منر صراح شائع کرده جمعیت علانے مند ر دلی ) معم لیک کانفرنس میرکھ کے خطبہ صدارت ہیں علامہ غٹانی کے حضرت من کے

تعبن مقاات ہے جو ناشات ہوا و مولانا عین احمد صاحب مدنی کے ساتھ کیا گیا ہے ۔ انگر اس کے ساتھ کیا گیا ہے ۔ انگر اس کے متعبق اخبارات کی روایات جیجے ہیں ، تر اس پر افعار بزاری کے بغیر نبیں رہ سکتا۔ مولانا کی سیسی رائے خواہ کنٹی ہی خلط ہو ان کا عم و کفنل بہر حال ستم ہے ادر اپنے نصب العین کے لیے ان کی عزمیت ہ سمت اور انتحک حبوجہد ہم جیسے کاہوں کے لئے تابل عبرت ہے ۔ اگر مولانا کو اب مسلم لیک کی "اتید کی بنا پر میرے ایان یں خلال بھی نظر آئے کا ایان یں خلال بھی نظر آئے کا ایان اور بزرگ یں کوئی شہ یا میرے اسلام یں نشبہ ہو تو مجھے ان کے ایان اور بزرگ یں کوئی شہ بنیں ۔ الخ د خطبہ صدار موزخہ ، سر دسمبر ۲۵۹۱)

کے متعن کیے تھے ہے عجم بهنوز ندانند رموز دی وش ز دیوبند حین احمد این حید بوانعی ست سرود ہم سر منبر کہ ملت از وطن سے جہدے خبر ز مقام محد عربی است بیاں تفصیل کی گئجائش نہیں ، اس موصّر ع بیر حضرت مولانا مدنی ح اور علا کے مابین تخط و کتابت بھی ہون تھی جو انجارات و رسائل بی شاتع ہوتی۔ خلاصہ بہ ہے کہ حصرت مدنی سے اپنی دہی کی تقریر بیں یہ نہیں فرایا تھا کہ ملت از وطن است ، یعنی ملت کی بنیاد وطن پر ہوتی ہے ملکہ بیر تھا کہ : موجردہ زمانے ہیں نوہی ادھان سے نبتی ہیں " لیکن علامہ اقبال کو بات سِنچائی گئی کہ آپ سے نرایا ہے کہ : متن وقان کی بنیاد ہے نبتی ہے مال نکر نفط ملت دیں و شریعیت پر برلا جانا ہے ادر نوم مختف اسباب پر مینی مین مینی ہرتی ہے زایا ہی نہیں مینی ہرتی ہے زایا ہی نہیں تو طواکر انبال مرحم کے اشعار حضرت پر جباب ہی نہیں ہر سکتے۔ ہی دج کہ جب حضرت سے اپنے خط میں اپنی تقریر کی وضاحت کی تو علامہ مرحم اپنے الزام سے رعوع کر لیا۔ جنائجہ علامہ اتبال سے حضرت مدن کے کنزب بنا پر مولانا طالوت مرحم کو اپنے خط یں بر مکھا کہ خط کے مدرجہ اقتباس سے ظاہر ہے کہ مولانا اس بات سے صاف انکار کرنے ہیں کہ انہوں لا ملانان مند کو حدید نظرید تومیت اختیار کرسے کا مشورہ دیا لہذا ہی اس بات کا اعلان صروری سمجھا ہوں کہ مجھ کو سملانا کے اس اعترات کے تعد کسی قسم کا کوئی حق ان ہے اعتراض کرنے کا منیں رتبا۔ میں مولانا کے ان

عقبدت مندوں کے حرش عقیدت کی قدر کرنا ہوں ۔ عبضوں نے ایک امریحے

ترضیح کے صلہ بیں برائیریٹ خطوط اور بیک بخروں بی کابیاں دیں۔ خدا تعالے اِن

صحبت سے زیادہ سنفیض کرے ۔ نیز ان کو یقین دلانا ہوں ، کہ

مولانا کی حمیّت دینی کے اعزام میں ان کے کسی عقیرت مند سے بیچے نہیں ہوں ۔ د منفول از نظریب تومیت اور مرلانا حبین احمد صاحب مدنی و علامه اتبال مرتب طاله) علادہ ازیں ہیہ مواسلت حفرت بدنی کی کتاب " متحدہ نومیت آور اسلام " مطبوعہ کمتنب کجردیہ جامعہ بدنیہ کریم ہارک لامور ہیں بھی منفول ہے بیاں یہ بھی معموظ رہے کہ شیخ الاسلام حضرت مدنی کا نظریہ متحدہ تومیت یورد پین اقوام کے مروج نظریہ تومیت ے خلاف ہے - میانچ حفرت رحمۂ اللہ علیہ نے جونمپر کے احلاس کے صدارت یم اس امر کی وضاحت فرا دی تھی کہ :

اس کے خلات یوروپین لوگ تومیت متحدہ کے سے معنی ج مراد کیتے ہوں اور م کانگس افراد انفرادی طور بہ کانگس کے ننگ کے 4 بان کرنے ہوں - اِن سے یقیناً مجعیت العلاء بزار ہے اور

ر لاخط ہر : پاکتان کیا ہے ؟ عصد دوم صریم) خلاصہ ہے کہ جمعیت علائے ہند سے تیام پاکتان کیا ہے وہ نیک بیتی کم مبنی ہے ادر یہ اختلات ایک سیاسی نوعیت کا ہے نہ کہ خرمبی ، درنہ جمعیت تو خالص اس اسلام کی داعی ادر محافظ نقی ۔ جو سنت رسول اور السلام کی داعی ادر محافظ نقی ۔ جو سنت رسول اور السول صلی اللہ علیہ وہم کے واسطہ سے طلا ہے ۔ جیائی جمعیت علیائے ہند سے حرب کفظ و نفاذ شریعیت کے لیے امیر الہند کا منصب تجربز کیا متاب میں دور اللہ کا منصب تجربز کیا متاب میں دور اللہ کا منصب تجربز کیا ایک میں دور اللہ کا منصب تحربز کیا ایک میں دور اللہ کا منصب تحربز کیا دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کا دور اللہ کے دور اللہ کا دور اللہ کے دور اللہ کا دور اللہ کے دور اللہ کا دور اللہ کے دور اللہ کا دور الل

وأتغیبت نامه رکھنا ہم اور حتی الامکان بجرب سے اکثر صابت الرائے ہمایت ہم جکا

ہم۔ الخ اور " فرانفن امبر البند" کے کتت سکھا ہے کہ (اِلف) اعلائے کا اللہ کے بیے مناسب نذاہر اختیار کرتا اور اس کے لیے آنے و مال و اساب علیا کرنا رب) عالم اسلامی کے داخلی و خارجی تغیرات احوال کے وقت خربی نقطہ نظر سے بمشاورہ الل شوری ایسے احکام عباری کرنا جس سے مسلانان وقت خربی نقطہ نظر سے بمشاورہ اللہ شوری ایسے احکام عباری کرنا جس سے مسلانان مند ادر اسلام کا فائده منصور مو ادر حبی کا ماخذ کتاب و سنت و آثار صحاب کام

ر فقد اتمہ عظام ہو گا۔ الا ( جمعیت العلاد کیا ہے ؟ حصد دوم صرع ۸/ ۵۸)

قیام باکسان کے لید الجوزہ باکسان تائم ہوگیا تو بھر حضرت مولانا مدنی اور در میں باکسان کے استحام کے لیے دعا نہیں کرتے دوسرے اکابہ جمعیت علائے ہند پاکسان کے استحام کے لیے دعا نہیں کرتے رہے اور ان کی یہی خواش رہی کہ جو حصہ کمک کا میں نوں کو طاہے کس کی بقار ضروری ہے تاکہ ابل اسلام اس پی اسلامی نظام محومت قائم کر میکی، اہلا اب مالفہ سیاسی اختلات کی بنا پر ان علائے دو بند کو طعن و نشیع کا نشانہ اب سالفہ سیاسی اختلات کی بنا پر ان علائے دو بند کو طعن و نشیع کا نشانہ بنا طلات انسان صوابدید کے معابن بنا طلات تھا۔ جامعہ رشیدیہ سامبوال کے ماہنامہ الرشید کے دورانعلوم خبر ہیں اس حقیقت کی نشانہ کی نشانہ کی دورانعلوم خبر ہیں اس حقیقت کی نشانہ کی نشانہ کی دورانعلوم خبر ہیں اس حقیقت کی نشانہ کی نشانہ کی گئی ہے کہ :

صنت مولانا سید حمین احمہ صاحب مدنی وہ قیام پاکنان کے بعد اپنے ان لاکوں متوسین کو حر پاکنان کرتے تھے کہ دہ کتان کی تعقین فرایا کرتے تھے کہ دہ کتان کی ترتی و انتحکام کے بیتے سینہ سپر رہی اور خود دعائیں کیا کرتے تھے ، بک

یباں کک فرایا کہ:

پاکتان کا متلہ اب مسحبہ کی جنتیت رکھنا ہے۔ ادر اس بات کے گواہ و دراوی سینکٹروں لوگ ہیں ارحاشیہ بین لکھا ہے کہ : "داکٹر عبالرتمان شاہ دی بیبیل اوپن یونیورسٹی اسلام آباد نے تبایا کہ ہیں نے حضرت سے یہ نقرہ الین پیبیل اوپن یونیورسٹی اسلام آباد نے تبایا کہ ہیں نے حضرت سے یہ نقرہ الین پاکتان کا متلہ اب مسجد کی جنتیت رکھنا ہے ) پہاسوں آدمیوں کی مرجودگی ہیں داینہ ہیں سنا کے درال تعلم دیر بند منبر ، عنوان " فتح باب" مد )

قد و منزلت " فواتے ہیں کہ : معزز حضات ، جر چیز کس ندر زیادہ گاں تعیمت ہم اس ی فدر و منزلت بھی اسی قرر زبادہ ہوتی ہے ۔ بہنا ہار فرض ہے ۔ کہ اس آزاد اکتان کی بیری بیری قدر کرے اور اسے ایسا بنا دیں کہ تام مالک کے بلے النوں اپنے ہمسایہ فکی اندین یونمین کے بلے باعث رشک ہو ، ہمارا نظام ان سے اعلیٰ ہو ہماری بنظیم ان سے زیادہ مضبوط ہو۔ الا ( صرا ) ۲۔ مک کے لئے مادی دسائل کا تذکرہ کرنے کے لعد روحانی وسائل کے باین

یں اپ فراتے ہیں کہ ،

روحانی وسائل البسے بی کی اگر یہ القہ ہ جابتی اور بادی وسائل کمزور ہوں ا رَ مِي ملان سلطنت مادى وسأل والى سلطنت بي يقياً في يا ليتى ہے \_\_\_

خالد الله من ولمبد نے جنگ ممرت میں اپنے سے ۵۰ کئی ترج کر جر سلطنت روما کی نواعد ادر آمینی فرج مخی - اینے رضاکا روں کی معیت و معاونت سے شکست دے دی نغی رصال ۳- اس مضمون ہیں ''ایک بعنوان " زبر وسنت ننہا دت" فرماتے ہیں کہ : ہیں اپنی سالفہ کے سیجے ہونے ہیں ایک زبردست شہادت بیش کرتا ہوں اے خطاب کا بلیا عمر فاروق مع جر باپ کے اونٹ چرایا کہ ما تھا اور تھیر تھی باپ کی سخت و دشت رتہا تھا۔ اپنی خلافت کے ایام بیں ۲۲ لاکھ مربع میل ہے حکومت كرّما تھا۔ اس كى گنزى اور عدل تہورى رعایا نوازى اور دبندارى كا درجہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے موجب عنطہ رہا ۔ غور کرو کہ حکرانی کی بی قابلیت اور کشور کشائی کی بیر نظین تھے ۔ کشور کشائی کی بیر المہیت کہ ونیا کے ہو بڑے بہاتھم اس کے زہر نظین تھے ۔ اس قرآن باک کی تعلیم پر عمل کا نینجہ تھی کے بجوالم راثنت للعالمین حلد سوم ۔ استخاص کرت اللعالمین حلا سوم ۔ استخاص کرت اللعالمین حلا میں میں الله میں د اشکام پاکشان صر۳۳)

۷- نیز اس مضمون بی کینوان :- سرکاری طازیوں کے لئے حضرت عمر بن الخطاب رض کا فران " مجوالم مشکوه شریب تھتے ہیں :- اند کتب الی عمالد ات الحم امودکم عندى الصلوة \_ من مخطها و حافظ عليها حفظ دبينه و من ضبعها أحسنهو لما سواها اصبیع: د تزعمر) عمر بن الخطاب رضی الله عنهٔ سے روایت ہے ، کہ الخول سے اپنے نمام سرکاری طازموں کو عکم بھیجا کہ تمہاری نمام ذمہ داریوں ہی سے سب سے بڑھ کر میری نظر ہیں نماز ہے جس سے خرد اس کی پابندی کی۔ اور دومروں سے بھی پابندی کوئی ۔ اس نے اپنے دین کو بی لیا اور جس نے کان کو فیات کو ایک کیا اور جس نے کان کو ضائع کیا تو وہ دومرے کاموں کو زیادہ خواب کرتا ہر گا ''۔ رنینجر) کس فران ثابی سے یہ بھی نابت ہوا کہ اسلامی سلطنت کے نہم خکام اپنی سلمان رمایا

کے دین کی خافلت کے بھی ذمہ دار ہیں \_\_\_ بنا حکومت پاکتان کے لئے فردن ہے۔ کہ وہ مسلمان پاکتان کے لئے فردن کر حرری قرار دسے اور اس کے ترک کرسے کو جوم عظیائے ۔ و ما علینا الا البلاغ "۔ صووح / ۲۰۸)

کرت کو جرم طہرائے۔ و ما علینا الا البلاغ "۔ صر۲۹/۴)

اس مضمن کے آخر بی حفزت ہے یہ دعا کی ہے کہ : وزیر عظم پاکتان کے من بیل دعا کرتا ہوں کہ جب طرح اللہ تعاملے سے انہیں حق کہنے کی ترفیق دی ہے انہیں اس بخریز کو عملی جامہ پہناہے کی بھی ترفیق ویے۔ آبین یا اللہ العالمین ۔ الخ

د انتحکام پاکشان صفیم)

نیم پاکتان کے بعد جمعیت علائے اسلام کی فیاوت کے عدد اور سربراہ شیخ الاسلام علامہ بیٹر ہ صاحب عثمان رجمۃ اللّٰہ علیہ رہے ہیں نبین آپ کی دفات کے بعد جمعیت کی تنظیم کا گا کچے عرصہ منزی رہا۔ اس کے بعد حزت مرانا مفتی تحمہ حبین صاحب خلیفہ حفزت نفاذی د کو جمعیت کا صدر منتخب کیا گیا۔ آپ سے بوجہ بیاری اور بڑھاہے کے یہ کام حفزت مولانا مفتی محد شفیع صاحب ہانی داراً تعلوم کراچی خلیفہ حضرت تھا نڈی کے ہرو کر دیا ادر بالآخر مختقت مراحل سے گزرے کے بعد 1984 بیں جعیت علاقے اسلام کے جدید نظام کے لیتے نبان بیں علیار کا ایک کنونش منعقد میرا، حیں بیں شیخ التقنیر حضرت مولانا الگا صاحب لامپرری می مجیمیت علیا نے اسلام کا صدر منتخب کیا گیا اور پھر وفایت یک حضرت ہی جمعیت کے صدر رہے ہیں اور جب ۱۵۸ بی صدر ابوب نے ارش لاد ناآ کیا اور سیاسی جاعتوں پر پاسندی لگا دی گئی تار علیائے کوام سے مذہبی شطیم کے سا نظام العلمار کے نام سے ایک جاعت تائم کر لی - اس کے صدر بھی حضرت شیخ التفییر ، منیة : سرر سی سے ایک جاعت تائم کر لی - اس کے صدر بھی حضرت شیخ التفییر ، منتخب کتے گئے۔ اس دوران جب صدر ایوب سے خلات اسلام عالمی تفاتین کا نفاذ کج تو حضرت لاموری کی نیادت بیں علامے اسلام نے اس کی سخت مانعت کی - حتی کہ اس سیستہ میں مارشل لار کے دوران ابک جلسہ عام باغ مبرون دہی دروازہ لاہور رکھا گ حب بی حضرت امیر مولانا لاہوری کے صدر ابرب کے خلاف شریعیت اقدامات کے خلاف سخنت تغریم فرائی ، جس کے بیتجہ ہیں آپ کو 4 ناہ کے لیے شہر لاہور کی حدود ' نظر بند که دیا گیا۔

مرکات امبر اسلام ادر نظام العلاد نے بہت ترتی دی ادر یہ جعیت علاقے اسلام ادر نظام العلاد نے بہت ترتی دی ادر یہ ہم طلع الله العلاد نے بہت ترتی دی ادر یہ ہم طلع الله العلام العلام العلاء نے بہت ترتی دی ادر یہ ہم طلع الله محییت کی شخصیں تائم ہم کئیں ۔ بندہ کاتب الحودث کو حضرت سے جمعیت علاقے الله صنع جہم کا امبر ادر مجلس شوری کا ممبر نامزد فرا دیا تھا اس دور ہی جعیت کے صنع جہم کا امبر ادر مجلس شوری کا ممبر نامزد فرا دیا تھا اس دور ہی جعیت کے

المیاس میں بادیا اس امر کا مشاہرہ کیا کہ بعض دفعہ کوئی بڑا مشکل مسلم درسیش المیاس کے امان تھا۔ جس بیل ارکان شوری کی آراد میں افقات بایا جابا تھا۔ لیکن احباس کے افقام پر جب مشفقہ فیصلہ برتوا تھا اس پر سب ارکان مطمئن ہر جاتے تھے حفرت امیاس میں مبدت کم بولئے تھے البنہ صروری ارشادات سے احباس کو مشرف کرتے رہتے تھے۔ میں تو بہی سمجھا برول کہ بیہ حضرت امیرہ کی برکات تھیں کہ مشکل مال بڑی آمائی سے حل ہر جاتے تھے ادر حضرت کی امارت کے دوران مجبیت علاقے امان برای آمائی سے حل ہر جاتے تھے اور حضرت کی امارت کے دوران مجبیت علاقے املام خرجہ کے تابیام خرجہ کے تابیام خرجہ کے تابیام خرجہ کے تابیام کی امان میں سب سے وسیع مضبوط ادر مرزش جاعیت بھی جس کے کے میں ادام باکان میں سرہ سے وسیع مضبوط ادر مرزش جامیت تھی جو گیا۔ دیم الملان خواوزی کل نفس ذائقۃ المدت کے بحت شنج المقید قطب زمان فیدم العلان والصلی قدس سرہ کی دفات سے جمعیت علاقے اسلام کا ایک دور ختم ہو گیا۔ فیدم العلان والم کی دفات سے جمعیت علاقے اسلام کا ایک دور ختم ہو گیا۔ حدم مرد شنی من مرب سے کل من عیبھا فان

مان بهت بینی ربی یہ رہت اللہ تعالی رحمہ کا تعد رہت اللہ علیہ کی تصانیف سے حضرت اللہ علیہ کی تصانیف سے حضرت اللہ علیہ کی تصانیف سے حضرت اللہ علیہ کی کوشش کی ہے ۔ الاعمارال کے عفیدہ ، مسلک ادر نعسب العین ، خاتم النبین ، تنفیع المذنبین عضرت اس سے مفصد صرف یہ تھا کہ حضور رحمۃ المعالمین ، خاتم النبین ، تنفیع المذنبین عضرت کم رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ معیار حق یا آنا علیہ و اصحابی ادر علیم بنتی و سنت الخلفاد الاانبیین المحدثین کے نصب العین کے آئینہ حق نما بی

حضرت لاہوری کی عظیم شخصیت کو دبھیا مبلے ادر اس طویل نرببی بہ بیہ خادم الل سنت معذرت خواہ ہے ، وانسلام ؛



ا مام انقلاب مولانا کسندهی کے معتبدا ورامیرن استان لتا میں میں میں کیا میں اور میں کا اروائی میں میں کان

المشن التغییر حفرت مولانا احمد علی اکثرید و عافرایا ستے کر الے اللہ ایس جسم کی فاذ پیر پیلے کورس قران دول ادر ظهرت بہتے بہتے بہتے ہے موت عطافرما ۔ تاکہ میری فاز قعفا نہ ہو یا پھر کوئی ایک سی فاز ادا کروں ادر دوسری سے بہتے تیرے پاس بہنی جادی " اللہ تبارک تعالیٰ نے اب کی یہ دعاست بول فرمائی جمعتر البارک ، ارمضان البادک ۱۸۹۱ هد کومین کی فاز سے بہتے مرض المرت کا حملہ ہما اعتادیک نازیں بیاری کی حالت یں ادا کرتے دہے اگری ہے ہوشی طاری ہمو کی تازیل وقت آتا تو اب ہوش میں اجائے تیم فراتے ادر ناز ادا کرتے میں جوجاتی اس طری کے ہوشی سے جاسلے۔

مشیخ التغییر حفرت مولانا احد علی صاحب رحمۃ اللّه علیہ اسم گرائی کمی تعارف کا ممتارج نہیں، مولانا عبدواللّہ سندھی دحمۃ اللّه علیہ کے درس ِ قرآن نے جوانحال لوگ پدلسکتے مولانا احد علی کا نام ال میں سرفہرست سے آپ ضلیع گوج انوالہ موضع بلال میں پیدا ہوئے آپ کے والد سکھ سے مسلمان ہوئے تھے اور مولانا عبدواللّہ سندھی کے مربیر تنصی انہوں نے آپ کو بجین سے ہی اسلام کی ہوت کے سلے و تعن کم دیا اور مولانا سیدھی کے سپروکم دیا۔

مولانا سندهی کی صبت اور نبین تربیت ک اثر سے اب کے جوہر کھنے، مولانا سندهی، شاہ ولی النّد کی وینی ا نقل بی توکیک کے
اپنے عبد میں امین ومعتد ستے اور نعسفر ولی اللّهی کے سب سے بڑے داز وال ، اکب نے مولانا محدوالحن کی ایاد پر دیو بند میں "مجعیۃ الانصاد"

تائم کی تھی اس کے بعد دہلی میں "نظارۃ المعادف" کے نام سے درس قرآن مجید شروع کیا تھا مولانا احد علی صاحب نے اپنی مدرسوں نظاہی علم و کھمت کا گئے کواں کہ بیرحاصل کیا ہوا و بیں جب معرف سن قرآن مجید شروع کیا تھا مولانا احد علی کابل تشریف سے کے قوان کی عدم موجود گی مولانا احد علی بی اس مدرک کے مربراہ مقرب ہوئے جومولانا سندھی نے معرف سندی ہوگرام کی تکھیل کے سعد میں جو کھ کیا اس میں مولانا احد علی بی اس مدرک کے مربراہ مقرب ہوئے جومولانا سندھی نے معرف شیخ الہند کے پروگرام کی تکھیل کے سعد میں بو کھ کیا اس میں مولانا احد علی بی اس مدرک کے مربراہ مقرب ہوئے جومولانا سندھی نے معرف شیخ الہند کے پروگرام کی تکھیل کے سعد میں بو کھ کیا اس میں مولانا احد علی بی برابر کا سحد بیا

### عانظء بزارحن نورشيد ، بعيره



مولانا غلام رسول مراين ابك منمون مرركان وبوبد بس مكت بي ا

برگان دبیبندی سے بن مقدس بہنیوں کو اولین درج کا احرام واعزاز حاصل ہے دہ حفرات حاتی املاواللہ مضرت مولانا محدقات مانوتوی اور صفرت مولانا کی التحرام فاعزاز حاصل ہے دہ حفرات کے اسٹاگل می اس سرندی کے آسان بران درخشاں ساروں کی طرح ردشن ہیں ہوتا رہی کے وقت صواؤل میں مسافروں اور سمند وں میں طاحوں کو داشتے ہیں - وہ اپنی زندگیوں میں علم و دہا ہیں کے مشعل بروار مقعے بجب اس دنیا سے رخصت ہوتے تو اپنے پیچے پاکنرہ عملی نمو نے چو در اول ور حوار کے جودول اور دوجوں میں برابردین حفر کے ولو لے پیدا کرتے دہیں گے نصوب میں برابردین حفر کے ولو لے پیدا کرتے رہیں گے نصوب میں مولانا محقاسم اور حضرت مولانا کر دوجوں میں برابردین حفر کے ولو لے پیدا کرتے رہیں گے نصوب مون محدی سے اس وسیح سرز مین پر رشیدا حرکی تو ایک یا دکار وارابعلوم و بوزندا سی ہے جو تفریداً ایک صدی سے اس وسیح سرز مین پر دینی ملوم کے قیام ولقا کا ایک بہت بڑا سرچشمر رہی ہے ۔ اس کی آغوش میں سینکو وں ایسی ہتیوں فرتر بہت یا تی جن کے کار اے دین وسیاست ودنوں کے دوائر میں قابل فخر ہیں یہ

دنتي دنيا - مدنى مرسه يرويلي،

کونے رہے ہیں - حضرت الدس کا شاران اکا برین المرت بیں ہوتا ہے جو عالم باعمل ہونے کے علادہ درج ولائیت میں محت متاز مقام رکھتے ہے ۔ آب نے زندگی مجرض المز

انہیں قابل تدرستیوں میں سے ایک سینخ التعنیر خوات موانا احمدعلی لاہوری رحمۃ التُرعلیہ کی ذات ہے ، جن کے علم ونضل کے پیرہے آج بھی دنیا کے کونے کونے ہیں

۔ سے قرآن کا ترجم اور تعنبیر کا درس دیا اس کی نظیر امنی قریب میں سبت کم سمتی ہے ۔ آپ کے درس میں شامل سوکر استفادہ حاصل کرنے والے لوگوں میں محمض علی ہی نہیں نئیر انگریزی دان طبقہ کی بھی ایک بہت بڑی تعدا دشامل ہے ۔ فرنگی کے زانہ میں کلم تحق بند کرنا تعدا دشامل ہے ۔ فرنگی کے زانہ میں کلم تحق بند کرنا کریا کہ ایک ایک بہت بڑی کریا کہ ایک ایک بہت برک کا ایک کریا کہ ایک ایک بی ایک مصائب وآلام میں ڈوان نشا ۔ گراس انمور آئے ۔ اہلی لا بور کے دل زنگ آلود ہو چکے ہے ۔ قرآن وسنت کے مقالمیں رہم و زنگ آلود ہو چکے سے ۔ قرآن وسنت کے مقالمیں رہم و رواج سے ان کو بیار مقا ۔ حضرت لا ہوری اس تاریکی میں مطال ہوا ہوانع کے کمفن خوا پر مجروسہ کرتے ہوئے نکلے مطال ہوا ہوائع کے کمفن خوا پر مجروسہ کرتے ہوئے نکلے میں ہم ہرزار آندھیاں جیس گر ہو جوانع اس مردیق کے ہاتھ بی فیمان میں دور دہ جرانع بجبنا میں کیوں جب مفتا اس کو بجبا نہی کیوں جب افعی نور دہ ہرانع بجبنا میں کیوں جب فیمان خود کا

وگوں نے گالیاں دیں احد علی نے دعائیں دیں - لوگوں نے مجھڑ واسے احد علی نے قرآن شایا - حذبت نے جن حالات میں قرآن کریم کی تغییر کا آغا ذکیا اس کے بارے ہیں حفرت کے شاگرد خصوصی مولانا الوالحسن ندوی کے بیال کا خلاصہ ولانظہ ہو۔

ور مولانا نے تغریباً نصفت صدی قرآن مجید کی ضومت و اشاهست اور دمینی دعوت واصلاح کاکام کیا اوراس کام کے سین میری آب نے جس طرح نبات واستقامت کا نبوت دیا وہ بغیراعلی درجہ کی عزمیت ایقین اور روحانی قوت کے شکل ہے ہو جب انگریزی حکومت نے آب کو دہلی سے جلا وطن کرکے لامور مینچایا توآب نے ایک درخت کے نیچ بیٹے کر درس ترخت کے نیچ بیٹے کر درس قرآن کا آغا دکیا ہے۔

روں ، ، ، دیں اللہ اللہ اللہ کا استان کے استان کی تعلیم کا استان کی تعلیم کا اللہ کا درخت کے نیچے ہوا-اور آپ کے افغاز دیو بند میں انا رکے درخت کے نیچے ہوا-اور آپ کے

پارسے ٹاگرد نے درضت کے نیچے بیٹھ کر درس کا آفاز فرایا۔ ات دنے ماٹ کے حیل خانہیں قیدر سینے کے باوجود قرآن کا ماتھ زھچوڑا ۔قرآن کا ترجر مکھا۔ اورشاگردنے لاہور آگر بے مروسانی کے حالم میں قرآن کا درس دیا۔

مولانا ندوی کے الفاظمیں وفتر رفتر آپ کے درس نے شہر میں عام مقبولیت حاصل کرنی شروع کی اور محبر وہ بنیاب کاسب سے بڑا درسس قرآن بن گیا - مفرت ک اس کوشش کی وجر سے بنجاب میں درس قرآن کا دوق عام بوا اور حگر حگراس کی نبیاد پڑی - درس فرآن کا ناخر یا تر جمعہ کو ہوتا یا حبب آب سفر میں سوتے - اس کے علاوہ کسی صورت میں معی درس کا نا فر نزفر ہایا - عوام اناس کے وا سطے نماز فجرکے بید اورائگریزی دان طبقہ اورکا لجول کے طدباً کے بیے مغرب کے بعد اور آخرشعبان میں علاتے کام کی کلاس ہوتی -اس درجر ہیں مدارس عربیہ سے فارغ انتھیل ادراً بڑی دربوں کے مستند کھلیا کو داخلہ ملت - داخلہ سسے تبل حضرت امتحان ليت اور بجر داخل فرات - آنوس امتحان لے کرکسی صاحب نسبست بزرگ کے با تھ سے مندیں دی جانى مقيس ١٠ س مند برحفرت سيدانورشاه كالثميري - مفرت مولان*ا سیدحین احد*مدنی اودمولانا شبیراحدحثما نی<sup>ره</sup> کے وستخط ہں"۔

مولانا ندوی آخر میں کھنے ہم : "مردان خداکی خدمت میں حاضر سہونے "ان سے تعلق پیداکر نے وورا ہے فعمت میں اصلاح کا شوق اس درس سے بہیا ہوا اور یاس نفس کی اصلاح کا شوق اس درس سے بہیا ہوا اور یاس درس کا احمانِ خطیم سبے - بعد میں حبب دارالعلم ندوۃ العلم میں ترجمہ اور تعنیہ رقرآن کے اسباق سپرد ہوئے تواس سے معجے مدد ملی ۔ (شیخ انتفیہ لودان کے خلفار) میں ابارہ میں ابارہ میں بنجاب علامہ علاؤالدین صدیقی مردم میں رہیں ابارہ میں بنجاب علامہ علاؤالدین صدیقی مردم میں رہیں ابارہ میں بنجاب علامہ علاؤالدین صدیقی مردم میں ابارہ می

این ایک تحریه میں رقمطراز ہیں کہ:

خدام الدین اور مخدو ان کمت کا ایک روحانی قافله بان الكون مع ما من كذشته سيند برسول من جمان فاني ے نکل کر دائی مک بقا ہوگیا عظمت کا ایک دورتفا جے آنکھیں مچرنہ و کھے مکیں گی -اس مقدس کارواں میں منسر محدث وفقيد واوليًا واصليًا سب شائل بي - ان ين شيخ التفسير الحمد على أس طرح خصوصاً قابلِ أوكر بي م امنی قریب میں اس سرحیٹمہ فیض سے سراب ہونے ر و اوں کی وسیع تعدا و اطرات و اکنا ف عالم میں میسیلی مونی ہے۔ طامتِ قرآن کے اعتبارسے اس زانے میں غاید کسی بزرگ نے اتنی شہرت پائی ہو۔ پاکستان و بندوشان سے باہر افراقیہ امشرق وسطلی، انڈونسیشیا اور الماكشيا ميں نوو اس احقركو ان افرادسے المانات الإرن ماصل موا يحبنين اس ميتمرً نبض قرأن سے نین اب مونے کی عزت ملی ملکر تعض اوقات اس ذرہے رملامن کو جو اس أفتاب سے تعلق تھا وہ باہر کے مماكك مين مجى ياعث صدعزت واحترام نبا-استاذي ی شرت علم وعمل اقصائے عالم میں بھیلی ایم و محل نے ایک طویل عرصہ کتاب وسنت کی خدمت کی ۔آپ کے ان خصوصی طور پر قرآن کریم کا درس مشکوۃ شرافیت كا درس اور محضرت شاه ولى النّد مرحوم كى مقبول عام كاب حجة الله البالغه كا درس ديا جاتا مما - قرآن كريم کے مقائق ومعارف سے اسٹناکرنا آپ کا خاص

کمال تھا - علوم مغربی کے سیکٹووں عثاقی کو آپ نہ ہے ہے ر نے قرآن کے ملوم ومعارف پڑائے ،جس کی دوسے ان نوگوں کی زندگی میں انقلاب بریا ہوگیا- عوام کے ولوں میں قرآن کرم سے والستگی بیدا کرنے کی خداداد صلاحیت آپ کے اندر موجود مقی -

۱- محدث دوران حفرت بيد انور شاه كاشميري رحمة الله عليف تخرت رحمة الله عليه كى افاعتِ قرآن كے كار إستے نماياں كو اینے اوپر احمان سے تعیر فرایا۔

٢ - شيخ الاسلام والمسلين محضرت مولانا سيد حسين احد لمرني اختام سال پر دیو تبدسے فارخ ہونے واسے طلباکو فراتے کر علم آپ نے دیو بندمیں رہ کر حاصل کیا ہے اور اس کی تکمیل آب لاہور جاکر تصرت شیخ انتفتیسر کھے۔ دورہ تفسیری تروكب برواكري -

س - آب کے درس قرآن میں قطب دوران حضرت ميال خيرمحرصاصب خرتيورى رحةالله عليه اكثره بميشتر شرکت فرہ یا کرتے تھے ۔ مفرت میاں صاحب نے بارم فرہ یا كه احد على الله كا نور ب حب مب مين شيرانواله كى طرف الكاه کڑنا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ فرشِ زمین سے ہے ک عرش بریں یک نورکی تندییس دوشن ہیں اور دنیا کو اپنی ضیا پاشیوں سے منور کررہی ہیں -حضرت کامبودی حبب می طرق پور تشرافیت سے جاتے تو حفرت میاں صاحب آپ کو حکماً مصنی پر کھوا کرتے -اور نوداَب کی اقتدار میں نماز ادا فراتے۔



## امبرعلی فٹاکرام اسے

# مولانال كوركى المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية ال

حضرت مولانا احد علی لاہوریؓ ایک معروف محاورے کے مطابق اس ذین پر قددت کا عطیہ نے آپ اس اہلِ عق کے کاروال میں میرکاروال کی جنٹیت سے شامل ہوئے۔ بو بطی کی وادیوں سے بھا اور ہر دُور میں ہر وطن میں اپنی مجر پور آوانائیوں کے ساتھ جلتا راج تاکہ حق و صلاقت کا سنسعلہ میں روشنی مجی ہے اور حرکت و آوانائی مجی بھے نہ پائے۔

اہل حق کے اس کاروال کا اگر جہاد مشغلہ حیات ہے تو علم روز مرہ ،عل اس کی عبادت ہے، آو 
تبلیغ و تلقین اس کی دیاضت ، بہرحال یہ کاروانِ حق زندگی کے بوقلموں شعبوں کی طرح بوقلموں نصوصاً
کا حامل رہا ہے چونکہ انسان کو اللہ تعاہے نے علم کی بدولت ہی اس جہان میں ففیلت سختی ہے اس کاروال کا طرہ اتبیاز رہا ہے۔
سائے علم اس کاروال کا طرہ اتبیاز رہا ہے۔

حضرت مولانا احمد علی لا موری علم کو انسان کے لئے انہائی ضروری خیال فراتے ہے۔ آپ جب کل میں داخل ہوئے ہتے تو واحد طالب علم ہتے۔ جو لینے گاؤں میں جل کر دوسرے گاؤں میں تعلیم کے حصول کے لئے جاتے ہے۔ بعد اذال جب آپ کے والدین نے آپ کو حضرت سندھی کی خدست بیش کر دیا تو آپ نے حضرت سندھی کے ہر تکم کے سامنے سرتسلیم کو جھکائے دکھا اور کبھی چول و چوا ہے استاد سے حکم کا وقار زخمی نہ ہونے دیا۔ کبھی انقباض کے داغ سے سعادت کے حن کو ماند نرکبا معمل علم کا شوق اس قدد تھا کہ جب بچر ابھی کھیل کود کو ذندگی کا بہترین مصرف نیال کرتا ہے۔ آپ اپنے علم کا شوق اس قدد تھا کہ جب بچر ابھی کھیل کود کو ذندگی کا بہترین مصرف نیال کرتا ہے۔ آپ اپنے استاد کے پاس والدین سے دُور بحر علم میں عوامی میں مصروف شخص۔ بچر اس پر مستزاد یہ کہ استاد کے گراہ کو سے ندوں دو دوٹیال آتی دییں۔ آیک دوئی خلاکی داہ میں دسے دیتے اور ایک دوئی سے گاڑہ کو آئیام کر بیتے۔ آپ نے کبھی کی سے سوال کر ایک توریف فراتے۔ آپ نے کبھی کی سے سوال کر نے دودادی کے دیئم میں موری کی تینے سے استفنا کی گردن کائی آپنی طرح نے دودادی کے دیئم میں موری کی تینے سے استفنا کی گردن کائی آپنی طرح نے دودادی کے دیئم میں اور تال اندیشی کی قوصیف فراتے۔

المروف منلع گورالوالہ کا رہنے والا ہے، میرے گاؤں سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر دوسرے کاؤں سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر دوسرے کاؤں بن مکول سے میرے والد صاحب مرحم علم کے قدر دان تھے۔ اس لئے انہوں نے مجھے سکول بن رافل کیا۔ اور تعلیم دلائی، سادے گاؤں میں سوائے میرے اور کوئی سکول نہیں جا اس تھا۔ میرے والد صاحب رحم کی بیدار منعزی اور تال اندیش کا یہ نتیج ہے کہ آج صوبائی دارا مکومت لاہور میں اللہ تعالیے مجمد جیے مرحم کی بیدار منعزی لینے فضل و کرم سے اسلام کی خدمت سے دلا ہے۔" والحمد للترطے ذالاہ۔"

انگریز نے لیک ایسا نظام تعلیم دائج کی تھا۔ جس میں اسلام کا علم ماش کے والے پرسفیدی کے باب ہی نظام اور یہ نظام مسلمانوں کو عیسائی بناتا۔ سہی مسلمان کھی ند دہنے دیتا، اس لئے علمائے عق نے دی کا خالات کے لئے دینی مدارس قائم کئے۔ حضرت دینی تعلیمات کے ساتھ عصری اور فنی تعلیما کو جاری رکھنے کے نوالان المعارد میں پہلے بطور طابعلم اور میر بطور پروفیسر پڑھاتے دہے۔ جہاں انگریزی اور دینی تعلیمات بیک وقت دائے تھیں، چنانچہ حضرت نے زندگی ہمر کالجوں، کونوں کے تعلیم یافتہ لوگو نے زندگی ہمر دین و دنیا کی تفریق بہند ن فرائی، آپ نے زندگی ہمر کالجوں، کونوں کے تعلیم یافتہ لوگو کو زائق پڑھائی چنانچہ اس مرو قلندر کی اس کاوشش کے نتیجے میں وہ کالج جباں دینی تعلیمات کا خلاق المیان میا اور شعائر دین کو حدرہ اس ہمارت کی بیش نظر عمر مہم انجن حاید کی مربتی والے دہاں دین کا خوات کی بیش کش کی گئی۔ اگریہ آپ اینی معوقی فرانے دہے۔ اسی سئے آپ کو بارا انجن کی صدارت کی بیش کش کی گئی۔ اگریہ آپ اپنی معوقی کی بار باس منصب پر فائز نہ ہوئے۔ گمر اس کی سربستی اور اعانت سے کبھی پہلوت میں ذکی کے حضرت نے بارا وائرگاف الفاظ میں ادشاد فرایا۔

میں بیشہ کہتا دہتا ہوں کہ ہم عصری تعلیم کے مخالف نہیں (تقیم سے قبل کی بات ہے) اگر ایک ہندو ڈاکٹر کسنے تو مقابلہ ہیں مسلمان ڈاکٹر کئے۔ اگر ادھر سے ایل ایل لی کسنے تو ادھر سے می ایل ایل بی کسنے۔ ایم ایس سی کسنے تو ادھرسے بھی ایم ایس سسی آسے:

کا کا العدے دربار میں لوئی پوچہ بہیں. آب عابد سے عالم کو مہتر حیال فراتے کیونکہ عابد تو صرف دل کی دنیا میں بی روشنی کرتا ہے اور ملا کائنات کی تیرگ کی قبا چاک کرنا ہے اور جہاں کے سے خورست یہ جاں تاب بنتا ہے۔ چنا کچ

آپ ان فرینج روه شامینوں کو جھوڈتے اور ان کی خودی کو بیدار کرتے، جو کرکسول میں دہ کر دہ وہ ان کی خودی کو بیدار کرتے، جو کرکسول میں دہ کر دہ وہ سام کو بیدار کرتے جو کبٹس اور شیلے سے تو واقع بی سے تو آشنائی تھی، گر حصنور اکرم اور ان کے دفقاء کی تعلیمات سے بھر بھا، اس کے بڑے سوز سے فراتے،

"میرے انگریزی دان ہجائیو! آپ کے نصاب تعلیم بنجاب یونیودسی میں انگریز نے تمہیں پرائمری ۔

یکر ایم لے یا ایم بی ہی ایس یا ایل ایل بی کک کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھایا، آپ میں اکثر وہ گریجوسٹ میں ، جنہوں نے کالج میں تعلیم پائ اور ہوٹل میں زندگی بسرکی ، انہیں کلمہ شادت میں پڑھنا نہا آنا ، نماز تو علیحدہ چیز ہے۔ بڑے بڑے ابلی تعلیم یافت ہے جاکر پوچھ یجی اسلام کی بنیاد ، کا شہادت منہیں آتا ، دھالہ ایضا ہے ہی آپ قرآن و سنت کی تعلیم کو فرض اولین سمجھتے تھے ! الله شہادت منہیں آتا ، دھالہ ایضا ہے ہی آپ قرآن و سنت کی تعلیم کو فرض اولین سمجھتے تھے ! ا

" ماں باپ کا فرض ہے کہ اولاد کو قرآن مجید اور سنت ِ دسول صلی اللہ علیہ کی تعلیم دلائیں. اسی ہے اُ کہا کرتا ہوں کہ دین کی تعلیم دلانا اور دین وار بنا نے کی کوسٹس کرنا ماں باپ کا فرض حہے تاکہ انہیم اُ اللّٰہ تعالیٰے اور اس سمے دسول کو داضی دکھنے کا سلیقہ آجائے. (حالہ ایضا صفح )

آپ انگریزی تعلیم کے مخالف نہ تھے۔ گر انگریزی طریق تعلیم کے ضرور مخالف تھے۔ آپ ال الزرِ تربیت کے سخت خلاف تھے۔ جو شاہینول کو خاکبازی سکھائے اور شاہنی صفات کی جگہ خاکبازی کی تعلیم دے جو دلوں کو منور کرنے کی بجائے تیرہ وتار کر دے ہو دوح و دماغ کو تقویت دینے کی تعلیم دے جو دلوں کو منور کرنے کی بجائے تیرہ وتار کر دے ہو دوح و دماغ کو تقویت دینے کی بجائے ان کے قبل کا مامال کرے۔ نود فروایا "ہیں اس تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، طریق تعلیم کا مخالف آپ اس تعلیم کا مخالف آپ اس کے لئے خالی تعلیم کو ہی کافی نہ سمجھتے تھے۔ کیونکہ کتابیں ذہن کو ذخیرہ معلومات آپ علی کے اس جے دل کو منور کرنا تھی صروری سمج علی کر دیتی ہیں، گر آپ علم کے اس چلغ کو روسٹن کر کے اس سے دل کو منور کرنا تھی صروری سمج تھے۔ اس سے دل کو منور کرنا تھی صروری سمج تھے۔ اس سے دل کو منور کرنا تھی صروری سمج تھے۔ اس سے دل کو منور کرنا تھی صروری سمج تھے۔ اس سے دل کو منور کرنا تھی اس سے فراتے ا

علما پر کرام حصنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کتاب کا فرض اداکرتے ہیں، وہ ہمی حضرت ہم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند نشیں ہیں، صوفیائے عظام تزکیب کا فرض اداکرتے ہیں، وہ قرآنا

ع با بواحاتے ہیں. یہ مجی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند نشیں ہیں.

ا رہے ہوں کے لئے اولیار کرام کی مجست آپ کے نزدیک انتہائی ضروری متی کہ ولایت کے فرکیب بنتہائی ضروری متی کہ ولایت کے فرکیب بیٹھ کر تیرہ و تار دل بھی منور ہو جاتے ہیں۔ ان میں بھی نیکی کے بچول میکنے۔ اخلاص کے غیج بطلتے۔ ایٹارکی نوسٹبو لیکتی اور صلاقت کے لالم زاد کھلتے ہیں۔ چنائیجہ فرایا !

بحب مدید یک اولیار کام کی صحبت نصیب ہو تو روحانی امراض سے شغا ہوتی ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے فرایا، واهبر تفسک مع الذین یون دمہم بالعذاوة والعشی. (حوالہ ایضا صنه)

آب دین کے فری سسٹائل مفکرول اور منوب زدہ پیشواؤں کی طرح دین کو نود کنود ہی سمجہ لینے کو زم میں کو نود کنود ہی سمجہ لینے کو زم باطل سمجھتے متھے۔ آپ اس کی تعلیم اور اس کو دل میں داسسنے کرنے کے لئے علمار و اولیار کو مرودی خیال فرماتے متھے، آپ تیرہ دلوں سے صبح دوسشن کی ضیا مانگنے کے قائل نہ تھے۔ بلکہ دوشن دوں اور دوسشن ضمیروں کے پاس دہ کرتنویہ حاصل کرنے کے قائل تھے۔ فرمایا۔

"کامل کی صحبت میں مدیت مدید تک دہنے سے ان کے کمانات کا عکس پڑتا ہے۔ کوئی فن الیا نہیں جو ماہرین فن کے پاس ایک دو دن میٹھنے یا کبھی کبھی اس کی طافات کرنے سے حاصل ہو سکے کا دازی ، بڑھنی ، لوفاد ، معاد وغیرہ کا کوئی تھی فن الیا ہے۔ جو مدت مدید کی صحبت اساد کے بغیرالل ہوتا ہے، مہنیں بہرگز مہنیں ، آپ جس عقل سے دنیا کے کامول میں چلتے ہیں ، اس عقل سے دین کے حلط میں کیوں کام نہیں لیتے ، جس کی صحبت میں اصلاح ہوتی نظر کئے ، اس کی صحبت میں مدت مدید کی دبنان سے دنیگ چڑھ جاتا ہے۔ دینوی علوم و فنون میں بھی ہی ہوتا ہے کہ استاد کچھ ذبان سے بان فراکر سکھاتا ہے اور کچھ ابنی عقل سے ' دوحانی تربیت میں بھی ہی ہوتا ہے کہ استاد کچھ ذبان سے بان فراکر سکھاتا ہے اور کچھ ابنی عقل سے ' دوحانی تربیت میں بھی ہی ہوتا ہے کہ اس کمی کچھ انتاد فراکر اور کبھی گہنے علی کے ذریعے طالب کی تربیت فرائے ہیں ، اسی طرح آبستہ آبستہ اسان من کل الاجھ مالم ہو جاتا ہے ۔ بشرط کہ کامل کے ساتھ عقیدت ادب اور افاعت ہو ۔ آکھنرت صلی اللہ علیہ ارتاد مالم ہو جاتا ہے ۔ بشرط کہ کامل کے ساتھ عقیدت ادب اور افاعت ہو ۔ آکھنرت میں اللہ عن کہ دیں کو کچھ فائدہ نہ بہنا کی .

( حالہ مذکور صال )

گرکائل سے فیض اٹھانے کا کیا طاق ہے ؟ کیا ہر شخص فیض حاصل کر سکتا ہے ؟ ہر گر تنیں! جب نم النان مردِ کائل کے حصنور پابل نہ ہو جائے۔ کچہ حاصل نہ کر پائیگا اور جو کسی ادب و اطاعت کی ستاع کے انان مردِ کائل کے حصنور جا پہنچے گا. اس کے ول و دباغ علم کا گنجینہ اور معارف کا نزیب بن جائیگا

آپ نے فرایا. ہرکامل سے ہر فالب فیض نہیں اٹھا سکتہ اس کے لئے کہ عقیدت اوب اور افاعت کی ضرورت ہے۔ ان کے بغیر سادی عمر ان کی صحبت میں رہ کر بھی دنیا سے محروم جانے والے ان گناہ گار آنکھول نے دیکھے ہیں۔ (حوالہ ذکور صعاع)

ابل ادب اور بے ادبوں کا موازنہ یوں فراتے.

" میں نے ان گناہگاد ساتھوں سے لینے دونوں مزیوں کے ہاں یہی دیکھا کہ عقیدت ادب ادر اطاعت نیں اطاعت کرنے ولئے چند دفول میں جولیاں مجر کرنے گئے اور جنہوں نے عقیدت ادب اور اطاعت نیں کی وہ ساری عمرصجت میں دہ کر بھی فروم دہے۔ اینٹ اگر بھٹر میں ڈالی جائے اور نہ کے تو دہ بلی کہلاتی ہے۔ کہتے میں کر بلی سے کی اینٹ انجی بہوتی ہے کہ وہ بینہ کا مقابلہ بلی سے ذیادہ کرتی ہے۔ اس کے اکر اللہ تعالے کی توفیق عطا فراویں کے اگر اللہ تعالے کسی اللہ والے کے ال سے جائے تو وہاں سے بک کر نکلنے کی توفیق عطا فراویں آئیں ، ( ملفوظات طیبات صلے ۱۹)

آب دوح کی جات کو اصل جات بحیال کرتے تھے۔ بنذا اس کی تربیت کو لادمی سمجھتے تھے فرایا۔ حقیقت میں انسان دوح کا نام ہے۔ انسان اگر جسم کا نام ہوتا تو مرفے والوں کا مادا جسم پاؤں کے ناخن سے سرکے بالوں بک موجود ہوتا ہے۔ اگر گھر والے اسکو جلدی قبر بک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کون سی چیر گئی معلوم ہوتا ہے کہ اندر جو دوح بھی، وہی انسان متھا، انسان کی لائن تھی، کرتے ہیں۔ یہ کون سی چیر گئی معلوم ہوتا ہے کہ اندر جو دوح بھی، وہی انسان محلے بائے ، ہنج اوب حضرت مولانا جید اللہ انور نے ادشاد فرایا کہ حضرت مصول علم کے بائے ، ہنج اوب اور تربیت کرنے کے لئے ، ۱۰٪ اوب کو ضروری خیال فرائے اور تربیت کرنے کے لئے ، ۱۰٪ اوب کو ضروری خیال فرائے سے۔ وہی مولانا دوم والی بات ہوئی۔ ع پیسٹس مردے کا کے پامال شو

حضرت كاكنتف " (عك نوالمس )

### محرمقبول عالم بي العدلا مور



حضرت شیخ التفنیرسیدنا دمولانا احدعلی رحمته السُّدعلیه کا درس قرآن محیم برائے عوام دبلائے علماء کوم ایک منہور ومع دوت چیز سہمے دری قرآن برائے علماء کوم اللّٰے متفید ہوتے تھے۔ دری قرآن برائے عوام مردود هیچ ہونا تھا تعلیم مافیۃ اورغیقبلیم یافیۃ حضرات آنی اپنی استعداد کے مطابق مستفید ہوتے تھے۔ دری قرآن برائے علما دکرام کا استحان لیاجا با برائے علما دکرام کا استحان لیاجا با برائم ہواتے انہیں سند دی جاتی ۔
جواس ہوجاتے انہیں سند دی جاتی ۔

صفرت رحمته الله عليه كے بردس كئى سال بك جارى رہے ۔ اوران سے بے نتمار صفرات مستفيد موتے رہے ان بين سے جو مفاله اعلى الله والله والله

عن عبيدا للّم بن الاسلام قال اخبرنا سبيخ الهندمولانا محدد الحسن السديوبندى عن الشيخ الديوبندى عن الشيخ عرال محدد قاسم الديوبندى عن الشيخ عبد الغنى الدهلوى عن المصدرا لحديث مولانا محدد العماق الدسلوى عن حدد الامام ولى اللّم عن حدد الامام ولى اللّم بن عبد الامام ولى اللّم بن عبد الدمام ولى اللّم بن عبد الدمام ولى اللّم المنافق الدهارى مكتاب من عبد الدمام ولى اللّم المنافق الدهارى مكتاب من عبد الدمام ولى اللّم المنافق ال

بنعبدالح يم الدحادى مكتاب مروح بترامل البالذي ہم حنید دوست حضرت رحمتہ اللّٰہ کا درس عام وخاص ایک عرصہ سے مُنتے آئے تھے اور حضرت نے بہی بکمال مہر مانی مشکل ہ تھڑ كه درس مصیمی نوازا مقرم مب نے درخوا ست كی تمین محبته الله البالغ " بھی پُرها ئی جائے بحضرت رحمته الله علیہ نے كم ل متفقت سے ہاری درخواست منظور فرمائی اور فرمایا کہ اگر حیبتم نے باقا عدہ علماء کرام کا نصاب نہیں پڑھاا ورع بی زبان کی ہی بہت زياده مهارت نهبي ركھتے يكن جونكرتم نے ميرا درس قرآن كئ سال سے منا ہے اور حفرت شاہ صاحب كي افكار سے كيو مدتك تم دا قف ہوچکے ہو۔اور معبرتم سب گریجوسٹ مواس لئے بوبی عبار توں کا ترجمہ میں کردیا کروں گا ادرمطالب سمجیا دیا کروں گا۔ان مطاب کا سمحیا تمہارے سے مشکل نہیں ہوگا ۔خیانجریم سب نے کتابوں کا بند ولبت کیا کچیے نسنے دہلی سے منگوا نے ہومھرکے جھپے موک مے تھے۔ ایک سخر کم مقاراس لئے ترعہ ازازی ہوئی را تم الحودت کے نام قرعہ نکلا اورا سے بھی ایک نسخہ مل گیا۔ اور اسے اتنی نوشی موئی کم می کسی فتمبتی سے قیمتی شے کے ملنے سے بھی رامونی تھی۔ فدا کا شکر ادا کیا۔ ہاری اس جا عت میں تقریبًا گیارہ مفزات شامل ہوئے جن کے اسلئے گرامی صب ذیل ہیں ۱-احضرت مولانا حافظ حبيب السُّرُصاحب دامت بركاتهم فاحنل دبونيدخلف اكبرحفرت رحمته السُّرعليد ـ ٢ علامه علاوُ الدين صديقي صاحب ايم اسے ابل ايل بي -ما سے برری عبدالرحمان فان صاحب ابم اے ابل ایل بی م رمولانالبشراحرصا حب بی اے ۔ ۵ سیویدری عطاءالنگرخان صاحب بی ۱۰سے ٧- ما فظ فضل اللي صاحب الميم اسع -، مولانا غازی مٰداً کِنش صاحب منشی فاصل -٨ مولاناعبدالعزىز صاحب مرحوم مالك البلال كك المنسى -4 - و اکٹر عبداللطیعت صدا حب ایم بی بی ابیں ۔ بی ۔ <sup>ب</sup>ی ی ۔ ایس ۰٫ - مولانا سبیت الدین بهاری صیاحب فاضیل امروبهر -

۱۱- راقم الموون (محدمقبول عالم بی اسے) منشی فاضل -حبتًه: مندانبالغدکا به درس ۲۷ جنوری سرکا واد کونشوع موّا -اس سے پہلے مشکواۃ شریعیٰ کا درس ہم ۱۷ رجولائی ش<sup>سال</sup> ا سر<u>مکے تق</u>ے اورود درس منوزجاری تھا۔قاعدہ بربھا کہ پہلے ہم قرآن تکیم کا درس عام کسنتے بھرمشکواۃ شریعیٰ پڑھتے ۔اور بھرمجیّر الع<sup>الیا</sup> ادس مؤا مشکوا ق شریف کادرس ۲۰ مری سالا و از موضم مؤا اور میم اس سعے ذرابید ۲۲ ارپیل سالا و اور مؤت شاه صآب کی ایک فارسی کتاب الفو زالکبیر فی اصول التغییر شروع کر میکی کتھے ۔ بیکتاب ۸ راپریل ۱۹۳۵ و کوختم موئی سکین ان کے ساتھ حجمتہ النزا البالغہ کا درس معی جاری رہا اور اس کی پہلی حلوا ۲ جنوری ۱۹۴۵ و کوختم موئی ۔
حضرت رحمتہ النّدعلیہ نے فرایا کر" میں عمومًا پہلی حلوا ۲ جنوری ۱۹۴۵ و کرختم موئی ۔

حفرت رحمته التُدعليه نے فرمايا كر" ميں عمومًا بہلى علدى بِرُمعا تار با بول حكمت دلى اللَّي كے قوا عد كليه كا بيان اسى علد ميں بينے «درى علد ميں مشكواة شريف كى عديثيں ميں ادران كى تشريح ان قواعد كليه كى دوشنى ميں كى ہے۔" مر نروف كى اسمار دور عرب على وليدا أوران كى تشريح ان قواعد كليه كى دوشنى ميں كى ہے۔"

ہم نے وفن کیا کہ سمبی دوسری حلد معبی بڑھا ئی جائے۔

ا معفرت رحمته المشرعليه نے ازرا ہِ غنایت ہماری درخوارت قبول فرما لی ادرہم نے دورسری جلد شرع کمرلی -ببسلسلہ ۱۵ ر جوری کا کا اور تک جاری رہا ۔ اگر سیا تبدا و میں ہماری ہما عت کی قعداد خاصی تھی سیکن تعین حضرات اس درس کو جاری فر کھ سے اور تعین بے قاعد گی سے آتے رہے مبکن تھے تھے تھے ممات حضرات آخر وقت تک با قاعد گی سے درس میں شایل دے۔ واقع الحدوث کا قاعدہ تھا کہ درسوں کے باقاعدہ نوٹ تستا اور انہیں ایک جل میں جو کا اوال اس ماری جاری ہوئی ترین ک

را تم الحردت كا قا عدہ تھاكہ درسوں كے با قاعدہ نوٹ ليتا اور انہيں ابكہ جلد ميں جيح كرّا جا تا ۔ اسى طرح اور صفرات بھى كرتے تھے بعض صرف كتاب برمعانی لکھنے ہى بيراكتھا كرستے ستھے \_

ہا ابردس جاری تھا کر حضرت مولانا عدید الله سندھی جو المسام میں والیں وطن آ چکے تھے ایک وفعہ لا مور تشریف لائے اور أنهول في خوامش ظامري ملكه اخبارات مين اعلان شائع كرواياك أكركونى جا سعة المية الندالبالغ "كرمالب مجد كما ہے۔لیکن قیمتی سسے کوئی نتخص بھی اس شوق کوسے کرما حزیۃ مہوا مصرت مواہ نا عبیدالٹار شدمی کے سیل نوں کی اس بیعنی پر پڑا بڑا افسوس کیا -اورانہوں نے حضرت رحمترالٹرعلیر سے فرمایا ، کما پنی حجترالٹرالبالغہ کی جاعت بس سے دد اَ دمی ایسے دد جربہت ذہن ہوں تاکر میں ان کواس کتا ہے سے طالب بھی دوں اور اس کے علاوہ مضرت شا ہ صاحب کی دوسری کتا بول کیے فکراو زلسے سے معی واقف کرا روں بنیانچیر صرت رحمتہ الٹرعلبہ نے مولا نالبتیرا حمد صاحب ہا اے ،ادر مولانا غازی فدانجی صاحب کو دہم اُن دنوں اسلامیہ ہائی سکول ٹیرانوالہمیں شیچے لگے ہوئے تھے) نتخب فرمایا ادراہبی فرماباکہ تم مولانا سندھی کے باس جاؤ ادر سو کھے وہ تمہیں دیں ہے ہو-ادران کے بوعلم د عكه<u>ت سيے خوب سير بوكري</u> بويانچران دونو*ن حضرات نے حضرت مولانا سندھئ كى صحبت ا*فتباركى اوران سينے مجمئة المتّدالبالغر<sup>ي</sup> بدور بازغه ، تفهيرات الهيبسطعات اورد بگركتابول كے مطالب سمجھے ۔ دنيق محترم مولانالبشيداحدصاحب كوان كى صحبت اتنى لپسندا كى ر بالآخرانيول في اسلاميد كم أي سكول شيرانواله كى المازمرت سيك معنى ديد ما اورحضرت مولاناب ندحى كى يورى مصاحبت اختياركى بگان معتمد خصوصی کی حینتیت سے ان کے ساتھ آخرہ نت تک کام کرتے رسے۔ رنیق کرم موصوف مُرسے زور نویس ہیں ان کا قاعدہ تھا د صفرت مولا ناسند حي املاكرات اوروه كليمت عطي جاست تقع ما كآبول كرمطالب كعلاده كئ ابم مقالات بعي مكمو است جن بس مسائل ماضرہ پر خوب بحبث کی ہے اکثر قرآنی آبول اورسور تول کے مطالب بھی مکھولئے۔ برسال موادر امالی عبید میرسمے نام سے پانے موٹی مونی مبدوں میں جوکئی براصفهات برشتی ہیں۔ رنیق مکر مولانا بشیدار مرصاحب ر۲۲۳ این سمن آباد الامور ، کے باس محفوظ ہے بعبی عقيه دِّنَّا فوتَّنَّا نحيلَف رسانون بين شائع كيرُ مِلْ عِكْمِين اوراكثر قرآن كى سورتين مسشلًا سودة مزى ومدثم ، سورة فيح ، سوره محمر ، سوره عصر سوره ا خلاص دمعوز تین تھی کتا ہی صورت میں شالعے کی جاچکی ہیں۔

مفرت بولانا عبیدالتادسندی کا دصال ۲۲ راگست ملکاله کوم الد مولانالبشیراحد صاحب اور مولانا فلانجن صاحب بوری درس محجه النید الله کی اوراس طرح مهم جوری کی کسید مکمت ولی الله کے اس می مصافی سے میراب ہوتے رہ اس کے بعد ملکی مالات خواب ہونے اور فسادات کا زمادات کا در مصاف رحمت الله علیہ کی خوابی صحت اور دیگر متفولات کے بیش نظر بردس ماری نده مسکا ۔

میس می بین ان سے موان عبیدالندسندگی نے اپنے آخری سال دفات میں ایک میس اٹٹی کی بنیاد دکھی حب کا نام دفال الندمور ان کی الندمور ان کا لندمور ان کا میں افراع میں افراع میں افراع میں افراع میں اور اس کے ساتھ وہ مور یورپ کے اشتراکی یا سر ما بد دارا ذھلے سے موعوب دموش نہیں جانچر انہوں نے مولان غازی خوافری مقرمی ادراس کے ساتھ کا معرب سے مولان غازی خوافری مقرمی ادراس کے ساتھ کا معرب سے کا معرب کو سے مولان انہا ہوں نے مولان غازی خوافری مقرمی اور اس موس سی کا معرب کو اس سور توں کی تفاسیر شائع کی بی بجبت الندالبالف کے مبحد اوّل و دوم کی تولیا و مولان الندی کے ایک سورٹ اور مولان الندی کے مبحد اوّل و دوم کی تولیا معمود میں کہتے اس سوارت کی آخری سے مولان مولان کے اس سوارت کا اگریزی ترجہ ہے دساتے دساتے در مولان میں کے جہدا اللہ البالفہ کے اعداد مولان مولان مولان مولان مولان مولان مولان کو اور اس سے کہتے اور مولان مولان

میا حب دامت برکاتیم کے کندھوں پر ٹی اور انہوں نے مبیاد مقررہ بیں اس جا مت کوفارغ کردیا۔ اس کے لبدیم نے وف کی کارمی کیوں بند مرجائے چائی ہی محفرت رحمتہ التّدالیا لغہ کا درس کیوں بند مرجائے چائی ہی محفر حجمہ السّدالیّہ کا درس کیوں بند مرجائے چائی ہی سب ملکرہ کا اس کے لبد مضرت مولانا عبیداللّہ الورصاحب کے سافقہ مورخ ، ارمی سالہ یہ سے بدرس جاری کر دیا۔ تاکہ ہم سب ملکرہ کا آب کے مطالب کو دم ایش ۔ اب بم نے کتاب کو اتبدا ہی سے خروع کر لیا ۔ فواکے نفس وکرم سے بدرس اب تک جاری ہے تیم بداور تقدم ختم کرنے کے لبد مجمع اول کے چا رابواب ختم کر چکے ہیں ۔ اب درخیان شروع ہوگیا ہے اور عالم کے کا درس خصوصی سمی جاری ہوگیا ۔ اس مئے مصروفیت کے بیش نظر حجتہ المتّدالیا لغہ کا درس تین کاہ کے لئے ملتوی کردیا گیا ہوئی میں سے ذبحان حفرات مکمت ولی اللّٰبی کے مطالعہ کی طرن مذاکرے کہ ہارے تعلیم بافتہ طبقات اور علمائے گرام میں سے ذبحان حفرات صکمت ولی اللّٰبی کے مطالعہ کی طرن مقرح بہوں اور ان کی باقاعدہ جاعتیں مرسہ قاسم العلوم میں شروع ہوسکیں تاکہ وہ پاکستان نے اندرجیحے اسلامی معاشرے کی مشرورت نہ رہے ۔

دا قم الحروث کولوط و توق بنے کہ اگروہ حکرت ولی اللّٰہی کا باق عدد مطالعہ کمریں کے تودہ دکھیں گے کہ حجلہ معاضی ،معاضرتی ،افلاتی اوردومانی امور میں سے کہ حجلہ معاضی ،معاضرتی ،افلاتی اوردومانی امور میں سے معاشر کی کا مل رہنمائی کرتا ہے اکر حکمت ولی اللّٰہی کے درس کا سلسلہ با قاعرہ کلاموں کی صورت ہیں جار ہوجا کے اور نوجوالت اس سیلسلے میں آگے بر صیں توان کی معادت ہوگی اور وہ حضرت رحمتہ التّدعلیہ کی دوج مبارک کی خوشنوری ہی حاصل کمریں گئے ۔ واللّٰہ المستعان -

وانع معلوم کرکے کی طابعلم اللہ علیہ متن کا تمرم راز ہو اور وہ اس سے معلوم کرکے کی طابعلم بیا ہے معلوم کرکے کی طابعلم بیا ہوجائے تر اس سے زیادہ ید قمت کون ہوسکتا ہے۔ اوھرا کفنزے معلی اللہ علیہ وہم اللہ تعالیٰ کے قرم راز ہیں اور آپ نے بیا مت کے دن کے پر بھے آڈٹ کروپیٹے ہیں اب می اگر کوئی مسلمان امتحان عمری ہیں فیل مہو کروپیم میں طابع تو ہواس کی برحمتی ہے۔ ان کھنزے مسلی اللہ علیہ وہم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس دفت تک در بادالبی سے من طابع کی جب یک وہ ان کی برخ سوالات کا جواب یہ دے گا :

٢- خصوماً جواني كهال كنوالي .

١- عمر كها ل فراح كى تفى .

م۔ فرح کیاں کیاں کیا۔

س كن كا ذراجه كيا عما -

۵۔ جو مجبوعہ ہایت میں نے نازل کیا تھا اس پر کیا عمل کرکے لائے ہو ؟ (طفظات طیبات مدید)

ارای نا

## حضرت مولانا محمنظونعماني

{ - 19

62.54

هده منگزرد فیمانی ۱۰۰۰ نیام داده منظری از داده منظری ا

مرم دهنری حاب ولاما فرمعیولرخی علوی می زیرفعم ر ند. وفكوالبدم مدمة التروكم الزيمة رريد عوره روع مومل مواعدًا . حدي فز- لامرا على دراره عن كما كم معرك فرفي لكدكر درسال درست كر دول مكن من رسے ما دے میں موں کر تعرف کا مواب د جا می سرے ہے مشہوراً؟ رس دنت بسى ومن كرفايا سا برن واكر كم موكمة ودن دم مع درال ندست روا ما ع ما در نعذور لغدر زاما ع ع ونعه ب کر دنون کا دی دون مشکو کاری کاری ماری مارا روس کے سرکے کا در اردہ کی سک اور دی نعت رہنے در میے راف لیس سوکے ٹوجیور کارں رکھا جارہا ک ورس دید می وا می دان در ای ما ما ما ما در ای این این ر، سور . كانشدالمستعان \_ ولانا عبدالتروروج ك فرست مي معن أي که دمازی کا فخیاج در رسمه کے نے دی گئیس - رساد) تعمیل اُن San Marile Springer Services S

## حضرت لابهوری کیے خصوصی نناگرد

THE WEST SECTION SECTION SECTION

والنوسير محرى النيدكا

فون نمر: ۱۳۸۷/۵۳۳۵۳

#### آردو دائرهٔ معارف اسلامیه

وولنر هال پنجاب یونیورسٹی (شارع قائداعظم) لاهور همارگست ۸۸.۹.۹. نمبر ۱۹۸۳



ڈاکٹر سید عبد اللہ اللہ اللہ بروفیسر ایمریطس (صدر ادارہ)

عكرم و محترم السلام عليكم \_ مزاج شريف

منسلک یه مذکوره باد والسلام - نیاز مند باد من شریف من سریف ( سید عبدالله ) در مند عبدالله ) در در مند الله ) در در مند الله ) در در مند الله )

انحمن عدام الدين شيرانواله كيث

من سام ساين فاير موده م

| مارسی سرپتی اور کیا مین مون به مرون مین مون مون مون مون مون مون مون مون مون مو |        |                                |              |                  |                                 |                           |    |       |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|----|-------|-------------|--|
| كلام                                                                           | فلسفه  | منطق                           | معانی        | ادب<br>عروض      | شحو                             | مرب                       |    | بحوير | سالانه درجا |  |
| •                                                                              | ••     | مرقات                          | ••           | مغیر<br>الطالبین | نتحومیر<br>شرح انت<br>دلیة الغو | میزن العین<br>معنول کاکری | N  | "     | سارا ول     |  |
| ••                                                                             | ••     | شرح تہذی <sup>و</sup><br>قلبحت | تخيص         | نغمت<br>العرب    | کافی شرح<br>ما می<br>بخٹ فعل    | مراج الارواح<br>داختیاری) | "  | "     | سال دوم     |  |
|                                                                                |        | العلوم<br>و<br>كوحمت           | مختقرالمعاني | ميط الدائره      | شرعافيانی                       | 0.                        | 11 | li .  | سال يوم     |  |
| شرح حمة                                                                        | میبندی | ••                             | مطعل         | مقاءت            | ę.                              |                           | 11 | 11    | سالجبام     |  |
| **                                                                             | ••     | ••                             | 4.           | مشبنى            | •                               |                           | 11 | "     | سائخيبم     |  |
|                                                                                |        | ••                             |              |                  | ••                              |                           | "  | N     | سال شم      |  |
|                                                                                | -      | حمدالله                        |              |                  | •                               |                           | 11 | "     | سالنبتم     |  |
| ••                                                                             | مدرا   |                                |              | حمار<br>معلقات   |                                 |                           | "  |       | سال بمتم    |  |
| ••                                                                             |        | قامنی                          |              | ,,               | ••                              | ••                        | "  | "     | سانېم       |  |
| ••                                                                             | مس ازخ |                                |              | -                |                                 | . ••                      | "  | *     | BUL         |  |

مَن اس رَمِيْم رَقِرَ اللهِ كَالْمُ الْمُؤْرِرُ عَاصَ - مُحرِّم المعّام مولى عامر مي الصّا - يح يا كِن عَرَاكُم اللهُ عَيْ فِيرا دما كر آميل كراللُّه تعالى الميْن آدير سلامت ركا - قاكر ده الني عرائم كوانتها مك بهنا كين مؤر يا ركاه المي مي مرضر موريس نين - اور الله تعالى - دما رقابون - كدا ميز على معا ون معل وقام مؤر يا ركاه المي مي مرضر موريس نين - اور الله تعالى - دما رقابون - كدا ميز على معا ون معل وقام

| 6 (4) E                 | 9 17 5 17                                    | افي رو                    | ناماهلا | وحقرالا                    | ما لمين 4<br>ا            | ن يا الراد | ریں۔ آ ہو               | ه سانو<br>ا  | خاطردن<br>ا                                   |                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| مختلف                   | •                                            | -                         |         | اصول فقر                   |                           | طب         | معنونگاری               | ریامنی و 🛮   | کاریخ و<br>جغرافیه                            | رات و                            |
|                         |                                              |                           | _       |                            | نورالايعناح               |            | نوتمنلخارج<br>وقت می    |              |                                               |                                  |
|                         |                                              |                           |         | اموالشاشی                  | قدوری وکنز                |            |                         |              | 33                                            |                                  |
|                         | موط الحام الك                                |                           |         | <i>فوالاثوار</i>           | شرح وقايه                 | •          |                         | ¥') 3.       |                                               |                                  |
|                         | طحاوی مر <i>ی</i>                            |                           |         | حساهی                      | بائر اوّلین               |            | 1 4.3                   | . •          |                                               | ••                               |
|                         | 1 -                                          | جالين شرات<br>الفوزالكبير | سراجی   | توضيح كمويح<br>مسلم الثبوت | المِلْيِهِ الْجِرِينِ     |            |                         |              |                                               | ••                               |
|                         | دورة مديث<br>مكمك                            |                           |         |                            |                           |            |                         |              |                                               |                                  |
|                         | أفحرالسنن                                    | نغسيتيناوى                |         |                            |                           |            | معنون حب<br>پرایت استاذ |              | جنزافیه کاری<br>کی مختلف کتاجی<br>کلسعیارمٹرک | -                                |
| ·                       |                                              | نغیر<br>ابن کثیر م        | ,<br>   |                            |                           |            |                         | انتويزي الم  | البدير والنباير                               |                                  |
| الله<br>بمة البالعة<br> |                                              |                           |         |                            | لمب قديم                  |            |                         | يل ايل بی    | "                                             | تعری و<br>شرع جنسینی<br>و انگیدس |
|                         | نصب الآی<br>مدیش کیکی<br>سکر دخشیتی<br>معمدن |                           |         |                            | کیل لمب ندیم<br>برمبرمبشک |            |                         | يل يل إلى إل | فائدار امنی<br>مورتاری پر<br>تحبینی متعاد     |                                  |

## حضرت لاہوری کی مسجد

#### שלילה שליל

مسجد شیرانوالہ وہ سجد ہے بیس کی داواروں نے مدتوں پاکتان کے رجاع ظیم چکر حربت شیخ التعنیہ حرات مولاناا حمدعلی مروم کی باہرکت اور شمع نبوت کے پروا نے دور دراز کے علاقوں سے صعوب مغربرداشت کرکے بینچتے اور حضرت معفور جمال افغانستان ، طیا، کرکے بینچتے اور حضرت معفور جمال افغانستان ، طیا، محارت ، معمر، ترکی ، انڈونیٹ یا، پاکتان عزفیک عالم اسلام سے کونے کونے سے دارفتگان می آتے اور حضرت شیخ التیسرالید مردی آگاہ کے سامنے زانو شے تملی ترکی ، انڈونیٹ سعادت جھتے ۔ ذیل کے جمنصر سے مضمون میں اس مسجد کی تاریخ بیش خدورت ہیں۔

جس مقام پر آج کل آپ کو پر دنیع استان مبود نظراً تی ہے ،کسی زمائے پی اس جگہ اونیٹوں کا طویلہ تھا، ارد گرد ہندوسکھ آبادی تھی بعداللا طویلہ منہ م کرکے یہاں ایک مبود تعیر کگئی، اس مبود بیں قریب پولیس المنز کے ملازم آکر نماز پڑھتے تھے بعنا پند اس و جہسے اسس مبود کانام مجد کانام مجد کانام مجد کان منحان خال متھا '' رمینٹھ سے خطوط کے سازشے '' کے سلسلے میں برب محفرت شیخ التقنیر لا ہور میں نظر بند ہوئے تو آپ نے فادو ق کن کے قریب ایک جھوٹی سی مسجد میں درس قرآن مشروع کیا ، تھوڑ ہے ہی عرصے سے بعد طلبہ کی تعداد میں اضا فہ ہوگیا ۔ مشتا قال قرآن اتفاتعالا میں آئے گئے کہ مذکورہ بالامسجد ان کی کثیر تعداد کی متحل نہ موسکی ۔ بعنا پخر حضرت مولانا نے درس ایک ربائش مکان پر منتقل کرایا ، کچھ دیر بعد وہ مکان یمی ناکافی ثابت ہوا تو آپ مسجد لائن سیمان خان میں اٹھ آئے یہ ۱۹۱۶ کا واقعہ ہے۔

کے عرصہ معطل رط لیکن مسال ڈیڑ صوسال کے بعد جب آپ واپس تشرلف لائے تواس مسجد میں درس کا سلسلہ دوبارہ سروع کر ہوتاگیا ،

پیداس مبد کے متولی حاجی فعض الدین نقے وہ محفرت مولانا کے موعظہ سسنہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے مسجد آپ سپر دکردی ۔

تین دفعہ اس مسجد کی تجدید و توسیح گائی اور تینوں دفعہ یہ کام ایک دین دار بزرگ اور اپینے فن کے ماہر مستری عبداللہ کے حولی آنکھو انجام پایا ۔ مستری صاحب کی عمراس و قدت اکہ تربرس ہے آج مجی جب وہ اس مسجد کے متعلق بات کرتے ہیں توان کی دصندلا فی ہوئی آنکھو انجام پایا ۔ مستری صاحب کی عمراس و قدت اکہ تربرس ہے آج مجی جب وہ اس مسجد کے متعلق بات کو تربی کرنے ہیں توان کا دفتر اور حضرت مولانا کا پیرم عیف عام مستحف کیا گیا ۔ دلیاں میں دونت مولانا کا دفتر اور حضرت مولانا کا بال فی مغرل انجن فالم الدین کا دفتر اور حضرت مولانا کا بال فی حقوق موسجد تی مسجد تھی اور مسجد کی اور ایوں یہ مسجد ہوکسی زمانے میں ایک ججو ٹی مسجد تی اور مسجد کی اور ایس مسجد کے متولی رہے کہ مسجد تھی کی مسجد کی است وربا داگئ جو قابل ذکر ہے کہ مسجد شیرانو از کا بالائی محصد کلیت آمستورات کی موجوز تا جیات اس مسجد کے متولی رہے آپ کے وصال سے بعد آسم کل بعد آسمیں آپ کے صاحبزا دیے تعدر کیا گیا۔ اندر انٹر الور اس مسجد کے متولی رہے آپ کے وصال سے بعد آسم کی بعد آسمیں آپ کے صاحبزا دیے بیاب مولی بیں ۔

ایک میں جزاد دیے بوزاب مولانا عبد الند اور اس مسجد کی متولی ہیں ۔

#### <u>ຨ຺ຨ຺ຨຨ຺ຨ຺ຨຨ຺ຨຨຨຨຨຨ</u>

#### زرق میں برکت

ایک رشی میرے پاس آئی جس کے نانا کا میرے ساتھ بیعت کا تعلق تھا ۔ اس رشی فی نے کہا کہ میرا خادند دو ہزار روبیہ ما کان تخواہ بیتنا ہے مگر گذارہ بہیں ہوتا 'تو یم نے حب سابق جاب دیا کہ بیٹی رزق میں برکت طان اللہ تعانی کے اختیار میں ہے ۔ یں اور میری اولاد و نیوی اعتبار سے کوئی کام ہیں کرتے ' تنام دن فقط اللہ اور اللہ کے رسول کا دین پوشھے اور پرشھاتے ہیں ' مالانکہ ہمانے بی میری ' لڑکے ' مہوئی ' پوتے اور پوتیاں سمی کچھ ہیں ' اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہیں ' لللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گذارہ نہایت اچھا می ربط ہے اور کوئی شکایت مہیں اور آنے کہ کھی کی سے ایک بیسے کہ نہیں مائکا 'اللہ تعانی کو منظور ہو تو تعرف ارزق بھی بہت بن جایا کرتا ہے ۔ اگر برکمت من ہو تو مہیں مائکا 'اللہ تعانی کو منظور ہو تو تعرف ارزق بھی بہت بن جایا کرتا ہے ۔ اگر برکمت من ہو تو رزق کی بہتات کے ہوتے ہوئے ہی بلے بائے بنیں جاتی اور اطینان حاصل نہیں ہوتا۔ (طفوظات طیات) رزق کی بہتات کے ہوتے ہوئے ہوئے کا بے بنیں جاتی اور اطینان حاصل نہیں ہوتا۔ (طفوظات طیات)

ب النّد الرّحب من الرحيم عرصا وركعبه وسبت خارى الدخيا موجه المراحب فارمي الدخيا موجه المراحب فارمي الدخيا موجه المراحب فارمي الدخيا الحاليا موجه المراحب فارمي المراحب فارمي المراحب فارمي المراحب فارمي المراحب فارمي المراحب فارمي المراحب في ا

زېرىرىپتى: مانىتىن يىنىخ التىنىيرخىنرسىت مولانا مېيداىدانورما. دامت بركاتىم

تمام مجتن وعقبہ تمارات المتحارات القدى دهم الله عليہ سے بودسے داسوزى سے ددخواست كاجاتی سے كدان کے علم میں مضرت الشیخ الماری میں ان سب فودى طور پر احفر كو نواز بن اكسوائح مما دكر مراب مقدّ سے الماری میں ان سب فودى طور پر احفر كو نواز بن اكسوائح مبادكہ مر میہومكل اور حضرت الشیخ رحم الله علیہ کے نتا یاں نتا مام مرتب موسلے المثنا ما مشرح مراب موسلے المثنا ما مدر موادر فواز سے حبا بيكن گ

ا درسا کا ہے انجاح وزادی سے دما مِن کھی فرا دیں کردت کریے جل نتا ر' پوری نضرت و امداد دود قبولیست عطا فرا ویں آہیں مجرست بنی ادحمۃ رحمۃ للعلمیں صلی اعتماعیہ والہ وصحبہ وسلم ہم میں والسلام علیکم ورحمۃ انتدوبر کا نش

مرتب سوانح مبادكه فاكبيث حسرت الثخ دح

احدعبدالرحسسكن صديقي عفاالتدعذ

لى *نى غا* 

مكتبه حكمت اسلاميه - نوشهره صدرضلع بشاور

رب کریم کے نفل واحمان سے نبدہ صفرت الشخ مرشدی ومولائی المغسرالعارف الجابدالالم لاہوی محمدالله علیہ الله المعرات الشخ مرشدی ومولائی المغسرالعارف الجابدالالم الاہوں محمدالله ومغسل سوانح مبادکہ مرتب کرنے کی سعادہ جانشین شیخ التغییر مخدومی صفرت مولانا صبیداللہ انورصاصب وامست برکاتم کی ندیر مربری ماصل کرد ا ہے ۔ اس سوانح کا نام بزرگول کے شود سے دانانے لاز بجرز کیا گیا ہے ۔ اس مجوزہ سوانح کے بیے بعض اکا برکے مضامیں خدام الدین کے موجودہ خاص نمرین اور جہیں اور بھر موردہ سوانح کے بیے بعض اکا برکے مضامین خدام الدین کے موجودہ خاص نمرین اور جہیں اور بادرم مولانا سعیدالرحان علوی صاحب زیر موجوع وحزز مرمیا جائیل میں شمولیت کی سعادہ ماصل کرنے اور بادرم مولانا سعیدالرحان علوی صاحب زیر موجوع وحزز مرمیا جائیل میں شمولیت کی سعادہ ماصل کرنے اور بادرم مولانا سعیدالرحان علوی صاحب زیر موجوع وحزز مرمیا جائیل میں شمولیت کی سعادہ ماصل کرنے وربر میں بیش فردت کردا ہوں جاس سے بہلے کمیں پرشائع نہیں ہو ہیں "

١ - جب ١١م ١ لاوليا رشيخ العصر حضرت لا بودي رجرًا لله عليه كا ومال موا - نبده ابنے والدِ محرّم حاجی عبدالحکیم رحمرالندهیر کی معیت میں حرمین شریفین میں کے وزارت کی نیت سے مقیم تھا - مدینہ منورہ میں عبدالفطرامسا مرکو نمازِ حید کے فوا بعدزيذة العارفين مشِدِ كالحل حضرت مولانا حبدالغفورالعباى المدنى رح التُدهليد كے ساتھ جنت البقيع ميں نوراني تبورك زبارت کی سعادہ ملی -اس کے فوراً بعد دائیں پر حضرت الشیخ عبالتی نے اس سیر کارسے فرا یا کہ مراعتکات کے دوران میں حضرت عارف کا مل سینخ لاہوری رحمۃ الله علیه کی وفات کاسن کرمبت انسوس ہوا -اب حرف لاہور ہی خالی نہیں ہوا بكربودا باكستنان فالى بوكي مصرت مولانا برس انسان سق وین حق کی مهبت خدمت فرائی - دیوبند و دیگر برسے مارس رمنیرسے جب ملار فارع ہوتے تو ترجر پڑھنے کے یے تضرت مولاً الله إلى لاجوراً تقى سينيه عق فرايا بق كف وا وں کی قبور ہیشرمنور مہرتی ہیں -امیدسیے کہ الٹدتعالیٰ نے برا مقام عنبت فروا بردگا - مجه عاجز پر حضرت كى برى شفقت متی - مدیز باک میں عام طور پرکسی کی دعوت تبول نزفراتے تھے۔اس کے باوجور مد مرتبہ محفرت مولانا میرسے مکان پر تشریف لائے اور اس شرفِ عظی سے نوازا - الممدلیگر میرسے تحفرت قرنینی مصراللہ سے بھی مفرت مولانا کے تعلقات بہت

گرے تے ۔ مخرت نے دورِ حاضر کے ایک بہت بڑے فقت مودودیت کا استیصال ورڈ بہت جم کر فرطایا اور صرف میں نہیں بکہ برفقتے کا صفرت مولانا نے ڈھٹ کر مقابلہ کیااور فقتوں کی مرکوبی میں صفرت کی خدات بہت اعلیٰ ہیں - اور میں نے تو پاکستان میں اپنے اجا ب ومتعلقین سے کہ رکھاہے کہ وجھنہت لاہوری فراویں بس دہی میرا مسلک ہے ۔ اس کو لازم پکھوو ہے۔

پیرمقولی دیر کے بعد حضرت الشیخ قدس سرہ کما ل شفقت فراتے ہوئے ہاری قیام گاہ پر رونی افروز ہوتے دہوان کے معرفت کدہ کے نیجے صعبہ میں تھنی) اور حضرت لاہور کی کی تعزیت و دعا فرانی اور فرایا کہ "اس وقت ان سے قریب تر آپ ہیں اس بے آپ سے تعزیت کے لیے آیا ہوں - مہت فوہوں کے ایک متھے -اللہ تعالیٰ ان کے نیوضات جاری رکھے اور ہم آپ سب کو ہمیشہ فواز آ رہے آبین "

۲- ۵، شوالی امرادہ نمازِظرسے میں محدث شہیر مطرت میں محدث شہیر محضرت علیہ کی محضرت علیہ کی خدمت میں مختاب کا ذکر آیا خدمت میں ماضر نفتے و خرایا ، " محضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا تو فرمایا ، " محضرت مولانا صاحبت کا بنجاب کے علاقے متی میں میلا نبر ہے اور واں مولانا کے صلقہ درس سے کافی نور

بھیلا - مولاً میں سب سے جراکال یہ تقاکہ جولوگ بدخیب اور فیض ماصل کیا متنا مجھے دین سخے وہ مہت متاثر موستے اور فیض ماصل کیا متنا مجھے معلوم سبے وہ میں ہے کہ مولاً کا جو تعلق متحدہ بنجاب کے لوگوں سے فیض رسانی کا تھا ، وہ کسی اور کا زتھا۔ جو بزرگ میں وفات باتا ہے یہ میں کیا جا سکت کو اس کی مگہ بر موسکے گی۔

اب لاہور میں مولاً کے بعد مضرت مولا کے جذبات میں تو لوگ خرور ہوں گئے ۔ گرید کان کی مجر پر میوسکے محال سیے - جیسا کر مفرت مولانا مدنی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے انتقال سکے بعد ویو نبد میں ہیں کفرت مولانا مدنی رحمۃ اللّٰہ کے جذبات میں ہیں حفرت کا مقام خالی ہے ۔ نمیر فروایا کہ ﴿ مضرت مولانا لا ہُوری کینے نوش قسمت مقے ۔ نود معی مبارک ۔ وفات کا دن می حجۃ المبارک وفات کا دن می حجۃ المبارک اور میں ہی می معان المبارک ۔ سکن اللّٰہ ۔ اللّٰہ تعالیٰ ان مفرات کی قبور کو انوار سے مجر وسے ۔ آمین ۔

حضرت کے دونوں شیوخ دحفرت دین پوری مورث دین پوری اوری مورث کے دونوں شیوخ دحفرت دین پوری اوری مورث مورث کے الک میزر کان حق اور مجاہدین ستھے۔ یہ ایک سنری زنجیر ہے ''

میر حفرت الفیخ لاسچر آئی کے اخلات کا دریافت فرایا جس پر اِن کے فاصل عالم اور حفرت سے خلافت کی سعادہ سے مبرہ ور مونے کا عرض کیا تو مہت نوش موسے اور فرایا « بھر مولانا ہزار دی مظل کے بارہ پر چیا اور فرایا مولانا بڑے جا بہ بہیں ۔ دین کی بڑی خدمت کررہے ہیں۔ ان سے اور مولانا کے صاحبزادگان سے ملام مردر عرض کر دیں اور تعزمت بھی ۔

مرور رو رو این مورد کرد کی جات ہے کلام اللی کوسادہ میر مجمد سے فرایا "کردل جات ہے کلام اللی کوسادہ طریقے سے مطابعہ کروں کر مرازہ کاست حضرت حق جل شائر ہے نبدوں سے کیا فراتے ہیں۔ تفاسیر کی تشریجات باوجود

مغید مونے کے مس اب توہی ول جا مہاسے ۔ صفرت الہا کا رحد الدّ علیہ کا ترجر مبت اچا ہے ۔ اس وقت میرہے ہاس منہیں ورز اسے ہیں مطابع ضرور کرتا ہے۔ اس پر میں نے مون کی کہ میرہے ہاس اس وقت میرہے ہاں کی کرمیرہے ہاس اس وقت میر مطابع موجود ہیں ۔ حضرت میر مطابع نے موال کے میرہ اس کی دقم ہر یہ سے کراگر ہے عنا بیت کردیں تو احسان موگا ہے جس پر دو مرسے دن میں نے شخصاً میٹی خومت کردیں تو احسان موگا ہے جس پر دو مرسے دن میں نے شخصاً میٹی خومت کردیں ۔

س ر بقیدانسلف مراج انسامکین محفرت داستے بوری مل مره العزيز لامورمي تشرليت لاست موسئ متع -اور حفرت الشيخ لاہودى رح الله عليه فالج كے حماركى وجرسے ميوم بتال یں داخل متھ ۔ خالبًا حبوری ۔ ١٩٦١ء کا ذکرسے ۱کی مرد شام كو مجا بر ملت محضرت غلام غوث مزاروي مظلم كي معیت میں بندہ میلے میوسیتال میں حضرت الشیخ ریمی عیا دت کے بیے حاضر ہوا - اور تھیر دہاں سے حضرت دائے ہوں گا کی خدمت با رکت میں بینیجے ۔ کتاب پر صحی جا رہی تھی مولانا ہزارہ و ہم سب خاموش بیٹے تھے۔ کی ب کے بعد نماز مغرب سے ذرا میکے حضرت داستے پوری سنے مولانا نہز*ا*ددی **مداولاسے معالی** فراتے موسے پوچیا ، اب محرت کی طبیعت کیسی ہے ؟ جس پر مولانا بزاروی نے قدرے ارام وسکون کا فرایا اس پر صفرت داستے ہورٹی نے فرایا "، لحددث مهبت کام کریج يمي مقبولين إركاهِ اللي مي سے بين " بيرفرويا - ان دنول چاند کا مسئله حیلا موا مقا- 'خا ند کا کیا ہوا'؛ اور مولاما بزار کی نے اس وقت کے حالات بیان فراتے۔

م - اکب حجة المبارک کو تحطیب اسلام محفرت مول<sup>انا</sup> قاضی اسمان احد شجاع آبادیم می شیرانواد جامع مسجد پی فاضی اسمان احد شباع آبادیم می شیرانواد جامع مسجد پی مناز کے بعد کسی نے قاضی صاحب سے دما کے بیے کہ تو تحاصی صاحب نے

زایا برارت دعای حکد وہ ہے دصفرت کی طرف انادہ کے بوتے جرمنبر پر رونق افروز نقے۔ امیں خودان سے ماک غرض سے آیا ہول -اور فرایا " قدر کرو قدر - ورزبد میں اسی ہتبال نہیں مل سکیں گئ اور آبدیدہ بوگئے۔

ماک غرض ہتبال نہیں مل سکیں گئ اور آبدیدہ بوگئے۔

ما اسی ہتبال نہیں مل سکیں گئ وران ابدا کھن نموی دامت میاتم کے حالیہ دورہ پاکستنان کے دوران اسلام آباد میں نبع کے ان ان کے زیارت کی دیر بنہ خواہش پوری کی اور سوائح مبادکہ کے لیے مجی عرض کیا ۔ توزہ یا مر پرانے جراح میں تفصیل ککھ کے ایم مین کوری کی اور سوائح مبادکہ کیا ہوں ۔ البتہ صدت مولاً یا دوران پر حاشیہ و مقدم انہیں کھنکو بہتے کر نقل کرا دوران کی اوران پر حاشیہ و مقدم انہیں کھنکو بہتے کر نقل کرا دوران کی معادہ مری سعادہ مری گ

امجی پرسوں ہی محضرت ندوی مظلم کا نوش خری 'امر الماکر پر نحطوط نقل کرواکر انہوں نے لا ہورہ خرت اقدیں

مولان حبیدانڈانورکومجوا دیے ہیں جو امیدسے اس نمبر خاص میں شائل ہوں گئے ۔

ا حضرت اقدین کے خلفا کرام میں سے مضوصاً خباب حضرت مولانا عاجی میر محدصاحب مظلا بولکل اودگیر حضرات نے اپنی مر بہتی سے نوازا ہے۔ اسی طرح پاکتان کے ایکب بزرگ یادگا رسلف حضرت پرونمیسر محدیسف سیم حیثی اور منبددستان کے بزرگ شخصیت خان فازی کا بلی احلاوی نے اپنی شنقتوں سے مسلسل نوانا ہے۔ ان تمام حضرات واکا برکا تر دل سے فیگریہ اواکڈ امیوں اوردیگر حضرات واکا برکا تر دل سے فیگریہ اواکڈ امیوں اوردیگر حضرات واکا برکا تر دل سے فیگریہ اواکڈ امیوں اوردیگر ملک داکا برسے بھی عاجزان ورخواست ہے کہ سوانے مبابرکہ کے سعدا میں اپنی گاں قدر امر برستی ، تعاون ، توج و دھا سے آبیاری فراویں۔ ور بی نہریک ۔

III Kanti



بیعت کے لید کشیخ پوچھ گا کہ بیٹے تہارا ذرابیہ معاصلی کیا ہے، وہ عرص کرتا ہے کہ میں پرلی کا بہای ہوں ، اس کے لید کشیخ دریا فت نسرہائے گا کہ شخدا ہ کیا ملتی ہے اور بالان آمدنی کتنی ہے ۔ دہ عرص کرتا ہے کہ شخواہ سعہ بھالی الاقتس ۔ اور دو مری طرف حرام مجرا دے آ ہ اس کے بید ۔ شیخ ایک طرف استخفار بیٹھوا ہے گا اور دو مری طرف حرام مجرا دے آ ہ اس کے علاوہ بارگاد الہٰی میں دعا کرے گا کہ اسے اللہ تیرے ایک مجولے محرف بند ے کو بیل نے تیرے دروازے پر لا کھڑا کیا ہے تو اس کو اپنی رحمت سے نواز - ان واللہ بیڑہ یار میں میں جاتے گا کہ اس کے فقل و کرم سے نواز - ان واللہ بیڑہ یار سی میں جائے گا ۔ بیلے جام کھا تا تھا لو اللہ نفائی کو بؤ ہتی متی اب حرام مجرا کر استفور پڑھنے سکا ہے تو اللہ تو اللہ تو اللہ کے دروازے پر آنے کی بہتے تو اللہ تو اللہ کے دروازے پر آنے کی ترفیق مل گئی ہے ۔ اب شیخ کے دریانت زمانے پر عراق کرتا ہے کہ حصرت اب تو مجد کے دریانت زمانے پر عراق کرتا ہے کہ حصرت اب تو مجد کو دل بی سنیں جاہتا ۔ دیا ۔

# نشخ العصررسيا نه الهندمفرن قط العالم شخ الحديث مولانا محدور باصا. وامرت بركانهم مها ربوي كا مدينه طبه نوره سے مكنوسے حبیب

دو محترم المقام خباب مولانا صدیقی صاحب مدفیرضکم "

تعدر سام منون! محرت مولانا احد علی صاحب دخترات مها نباد ، ملاقاتین یا خطور آبت کمبی نبیس دہی۔ ایک دوم تبدلا ہوا

میں ان سے ملن تو با دسے تفصیل یا دنہیں اور نہ ہی میرے حضرت مها نبیدی قدس سرہ سے ان سے تعتق کی کوئی بات! دھے ، البتہ حرت مولانا کے بہاں سے آنے والوں بالحضوص مولانا کے درس میں سے آنے والے طد! سے مولانا کی خوبیاں اورصفات برت کچو سنے

میں آئی تھیں ، نما نیا نہم وولوں ایک و وسرے سے واقعت خوب سے . . . . . . . مصرت مولانا احمد علی صاحب کا ذکر تذکرہ محضرت دائے ورثی محب میں بہت کثرت سے بہزنا تھا ، اورمولانا علی میال کی زبانی تھی بہت کے سعنا دستا تھا جس کی وجہ سے میں مولانا مرحوم کا بہت زیا وہ معتقد تھا ،

مصرت شیخ الحدیث مذطلاً تقلم داکٹر اسمعیل میمی عفرلہ سے ج ماسکے ہوہ میں می سیکے لاہر دین مصرت اقدس وامت برکا نہم اینے دوسرے مکتو برگرامی میں ارشا دفر یا تے میں

و اس سے بدت مرت مو تی که آب کو صرت لا موری رخ کی خدمت بی دواڑھا تی مال نفر ف حضوری حاصل رہا .اللّٰه قا حضرت کی برکا ت سے مالامال کرے .... آپ نے حضرت لا موری کے سومعمولات مکھے و ہ تو ہدت ہم اور قبیتی ہیں میری رائے ہے کمان میں ہی زیادہ تو غل اور عمل کریں · اور حضرت کے روزانہ صرورا بھال ثوا ہے کیا کریں . ''

#### سخرت شيخ الحديث تقم مبيب الله ٢٨/١/٢٨

شمس العلوم والمعادف حضرت علام شمل لحق افعانی وامرت رکائتم سابق مشخ التفنير وادالعلوم ديونيدوحال دکن اسلامی نظريا تی کونسل پاکستان اسپنه کموب گرامی میں ادنتا و فرائے میں مرکز عبد التعدر مولانا عبدالرحان صدیقی سلم الله

بعدازسال منوزود ما فلاح دارین آ کے میر شرعی ضابط دارانی معلمہ و نطق اورو و مرجر رسائل مینے کرموجب مرت موسے عضرت

ولانا احد على لا مرور حمد التدعليد كم معلق جواحوال ميرب علم اورت مرب من أعد وه مخصراً ورج وبل ب . ۵) مولا أمروم كابير وصف كر دورها صريين محرب د نيا دها ه كي تاريج حيائي سريي ہے اور علا عاد را بل دين ميں بھي كم ليسي صرات به ماه و مال كامحبت معفوظ مول تعكيم مولا ما لا مورى مرحوم كا تلب حرب و مال كاعز ضرسه معفوظ را دا مك عضل الله يكوتيك من تشاء و٧) دوم چيز جملار باين كاخاصار باوه تراضع بي جومولا الابوري مرحوم بين بررجه الم موجود عقا ادران كى زندگى كا يه رصف ان سكما فعال سے نما ياں تھا - اكيس با د حبب كرا ب فالج كے مربض تھے، ور ڈاكٹووں نے نقل وحركن اور ملاقات كى ندش کردکھی تھی۔میں لاہوراً یا اورجیا کا کران سے ملآقا ت کروں وہ اس وقست اپنے مکان کے بالا کی حصہ میں تھے .میں نے طلاع . کرادی . مندش ملاقات کے خلامتِ فرداً مجھے اندر ملایا اور میں جار یا کی پر تعیشے ہوئے تھے اس کا پر معانہ میریے بہے چھوڑ کر منو دا مجتنبی برقاضع بيمثال مع رس) روّبدمات أوراتا عن سنت كم سليل مين كيّرنقدادرساً مل مكه اورمفت نقيم كيم رس در ب د و فرمت قرآن میں أب كا مقام متازر إاور كا في علام وطلبًا اور عوم ان كے درس قرآن اور نصنيفات سے متفيد سوت درس د وفرمت قرآن میں أب كا مقام متازر إاور كا في علام وطلبًا اور عوم ان كے درس قرآن اور نصنيفات سے متفيد سوت مِن عكمه ادَّا وَسَ كَلَ وَعُوتَ بِرَائِكَ إِرَلا بَوِراً لِي مَولاً لَا بُورِيُّ وَفَاتَ بِاحْكِيهِ عَضِي مُولاً أَحْ كحكراً ب ورس دي عيس ف اولاً الكاركيا لكي النول ف كاكرو س عبائي مولاً احبيب الله مها حر ف حضرت لا مورى كى وفات طیبهٔ سے قبل حرم نبوی سے ایک خط مکھا کہ و کمیدرہ سوں کہ حضرت قبلہ کی مگرمولا کا افغانی صاحب درس ویتے ہیں معلوم مها کولی ما دنت سیشیں آیا ہے ، اہنوں نے کہ ایک درس قرآن مولانا مرحوم کی حکد دیں تاکہ خواب کی تضدیق مو - ۵۱)معا ترقط مائل میں اسلام کی إیندی اس قدر مقی که قاسم العلوم سے ایک فاصل ما لم کوبر کو نبداری وعلم سک ابن صاحبزادی کونکاح پس رینے کے سیے منتخب فرما یا اوراس میں مالی حیثسبت اور شرت کا می ظانسی رکھا اور فرمودہ بیغبر کے مطابق عمل کیا بوحد بیت میں اب کاارٹنا دہے کہ \_\_ مام طور ریٹ کاح میں ان جار ہیر وں کا خیال رکھا جاتا ہے ۔ بینی صال ۔ جال ۔ نسب اور دین نسکین ان جا رصور ک مین صفور علبدالسام فعصرف اس نکاح میں رکس کی وعافرانی ہے سجد دین کے علم وعل کی بنیا ور کیا جاست .

كيا ورصبرا دراستقامت بين كوني فرق نبين آيا. فقط والديما دشمس المئ انغاني عفاالترعنه تربك ذائي. پشا ور

#### حيّان الملك ابوالانر حفيظ مبالندهري صاحب مدهله بهم رجي ما ذُل ما وُن لامور - مهما مع مع ون معهد أ

کرم و مترم خباب احد معبدالرحمٰن صدیقی صاحب میراسلام منون نبول کری ، اکب کا کمتر ب اور اس سے واصل معقود نامہ "عب رضم بین سے چیے کے ڈاکٹ کمٹ اود ایک روب کا فرٹ میری مدم میں نسے چیے ک میں نری کا سے دیکھے ہیں ، میں گذشتہ ناہ سعودی عرب کے مقدس مقابات پرسمبدہ دیز رہا ، یہ سعادت اس مدم درید کہ سے مینیر مقدر کی دسائی معتی ، الحدیثہ ۔

حضرت مولاً مغفورالنیخ احد ملی لا موری کے سوانح و کمتو اِ ت آ ب مرتب کرر سے بیں یہ بہت ہی مبادک و مترک مہت ہے ۔ پر وردگا دادرٹری کرے گا .

آ ب کا د ماگذار حفیظ ، سی بس کے جارشہ نے سے بر میدسطور ہی فبول کیجے

## معامد في سبل لله وافعني سرار خفي وحلى سبري ومرشدي

## حضرت لأنااح معلى كي مبارك ندكى كي ايب حجلك

بروفيىرمىمديوسى سليم چنتى شارح ا فباليات

ڈاکٹرا قبال مرح مسلمانی ایک مختصرنصنیفت موسوم «منٹنوی میں نہ ! پیرکر دمنع میا فر » میں مر دحِریا مردمومن کی حسب ِ ذیل صفائت بیان کی ہیں ·

می نگرود مبده سسکطان ومیسر زرد روازسیم آل عربیان فعنسیر اوز دست مصطفے بیاید زرسش اور گغیر در جبسان دیگس واد فقر اواز لاالہ نیغے برست فانہ ویران باسٹ و حابی نیٹو زندہ مرد دامن اوگیرہ سے تا با نگیسہ دامن اوگیرہ سے تا با نگیسہ آل مسلانے کہ بیند خولینس را از ضمیر کا گنان آگاہ اوست منبرہ میں وارسٹ، بینیبراں! زندہ مرداز غیرحق وارد فراغ! پائے ادمیکم برزم خیب روشسر فطرت او بیجا ت ادر جہات

مروح محكم زورد لاتخفت

مردحراذ لا الدروستس صنهسير با دشا بال در قبا باسئ حسدر ما كليها دوست المسجد فروسش ما مهر عيد فرنگس اوعبسده م مگدايال كوچ مست وفا قرمست محرم اومشوز ما مبكا مذ سنو! منكوه كم كن ازسبهر كر د كر د ا است مسرت كردم ، گريز از باج بير است مسرت كردم ، گريز از باج بير

#### می رز و بد تخم ول از آب وگل ب نگامیم از حنداوندان ول! منغوی ص<u>سس</u>-۳۵

ب نگاہے از حندادندان ول!

بینی حب خداد ندان دل کی انگاه کمییا مازتم پرنهیں پڑے ہے گی ، تما دا وجود مد ول "سے محردم ہی دہے گا کمیونکہ قانون قددت میں جے کہ تخیخ دل صرف مد خداور بائنس بڑھیے ۔ منطق د فلسفہ اور بائنس بڑھیے سے ایک دی منطقی اینسفی اللہ میں ہے کہ تخیج دل صرف مد خداور بائنس بڑھیے سے ایک دئی فرق نبیں ہے ۔ منطق د فلسفہ اور بائنس بڑھیے گر" صاحب دل " نبیں بن سکتا اور حس سے سینے میں دل نہیں اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نبیں ہے ۔ ایک خداور کا میں میں کوئی فرق نبیں ہے ۔ کہ مدم بر سرمطلب المجھے اپنی زندگی میں مندر جہذیل مردان شرکو د کھھنے کی سعاد سن حاصل ہوئی ک

- (۱) قطب الارتنا و البرخليف عصر حصرت مولانا ارسنداه رما حسب گنگوسي رخ مس<u>يم 19</u> و
- دى، حضرت مولانا حكىم محدد حيم الندما حب بمبودي (فليفه حضرت گنگوسي) ١٠٠٠ وارم
- رس، مجد دمد حیار دسم منا بداعظم، مرخل مردان حرا انم الهند و شبخ الهند حضرت اقدس مولانا محمودسن صاحب دیونبری وشمن فرگی فابکار، من آیات الله الحباس قدس سرق العزیز سنت فی ا
- دمه، مرومِنَ اگاه و نضیلت بناه معامع شریعیت وطریقیت ، ماحیُ نشرک و بدعت سنسعے بدایت وحالثین سنسیخ الهند رح مصریت مولانا احد ملی دحر داز موسیل ایس ایک مصریت مولانا احد ملی دحر داز موسیل ایس ایک
- ، ه سینیخ الاسلام و مما مرکبروزنریت منرو محاب وجاجل علوم نوت ، وا فقت اسرادط بقیت و نوک سان درسید کم طاعنهٔ فربگ مومن روشن ضمبر با دنتا ه ب تاج و سریر ومقبول با رکا ه الندا تصمد سیدی و شیخی متصریت حسین احد قدس سرهٔ ابعد بر سابع ۱۹ ۱
  - (۱) حضرت شا محد مقيرب معاحب محدوى ونقشنبندى ومعبويالي ( المهم 19 والما الما المهم 19 والم
  - رى، حضرت اقد س جراغ مداست جامع مشرىعيت وطريقيت محضرت مولانا عبدالقادرصاحب دلئ يورى منطقت
- ٨) حضرت محترم وسنيني معظم وأقاب بدايت وجامع عكوم فابرى و باطنى مجا در دوهند منوشى مولانا مودى عبدالعنفر صاحب

. عباسی بهاجریدنی دح در ۱۹۵۰ د

میں نے ان بندگوں میں سے سے ذیا وہ معمست حضرت لا مودیقی اضاف کر بین محتوالا سے تا دم وفات حضرت کی مختصد اقدس میں حاضری اور استفا وہ علی اور استفا وہ دوحانی کی سعادت نصیب سولی اور میں نے انہیں افبال کے مروح م معمدات یا یا ۔ گراس میں بھی کوئی گئے نہیں کہ

ے تی دستان قسمت داج سوداز دمبر تح مل کے خضراز آب جوال نشر می اُرد کندردا یہ ماج تنگ مطابق تح کھوٹ میں کا دونوں سے یہ کہا دہ آب ہا ہے ماج تنگ مشاب اور ذبی صال دقال دونوں سے یہ کہا دہ آب ہے میں انجاف است میں انجاف است میں انجاف است

یہ ماجزد کم سواد نامرسیاہ مبرگزیہ حبارت مرکز کا محضرت لاموری (الم مردان حرور خلی مانسقان اسلام ودشمن ملاعد ہُ فرگ کے عماس و کمالات ظاہری و باطنی کے اظہار ترفلم اٹھا آگر محترمی مولان احد عبالرحن صاحب صدیقی فاصل حقانیہ ناظم مل مدرسا نواد القرآن وانجمن ضدام الدبن فر نشرہ نے مجھے جوخط مکھا اس میں از داہ محبت وعزیت افزائی کہ اتفاظ مجھی کھے دسیے کہ ما ب چوکھ ایک بورسے دور پر وسیع اور عمیق نظر رکھنے والے فروفریویں ، اور حضرت الشیخ کے ساتھ آپ کے بہتری نغلقا ومراسم مصف ، خیانی کئی دفعہ نبرے نے حضرت اقدی کے دائیں جانب عبلس وکر میں خور حضرت کو آپ کو بہتاتے ہوئے اور اکرام فرما تے موسے دیکھا اس و موسے میرے ول میں آپ کا انتا کی مقام وعقیدت ہے آپ کے اخلاق سے امبدہ کے کہ آپ حضرت اقدی کے دائی منام و عقیدت ہے آپ کے اخلاق سے امبدہ کے کہ بات حضرت اقدی کے دائی وقع عظیم خدمات (۲) تغیر و ترک کہا کہ مارے میں اپنی دائے مباد کہ اور خیالات مالیہ سے نوازیں گے در

اس سے اپنی کو اُسی ہے علمی و بے علی و کہ نگائی الدردسیائی کے بادج دصد تقی صاحبے ادفادی تعمیل میں قلم کھنے کے جارات کی اس کے این کو اُسی کے بادج دصد تقی صاحبے ادفادی تعمیل میں قلم کھنے کے جارات کی اس صفون سے مقصود النہ جا نہا ہے جصول تنہ ت نہیں ہے (کیونکہ ساکسے کیے صول تنہ رہ کا حذرت لاموں کی اس کے تعمیل کو مسل صفرت لاموں کی این کے تھی کہ سکو کہ مفصد حصول کشف وکرامت نہیں ہے عکواس کی لامیں اپنے آپ کو مسل دنیا ہے صرف ید اور اس صفرون کی محرک مول ہے کہ اس کے ذریعے سے صفرت اقدس و کی یا دمیرے دل میں تا دل موجا اُس کی داور میں مجمیل ہوگا کے شہیدوں میں نا مل موجا اُس کی . اور میں مجمیل ہوگا کے شہیدوں میں نا مل موجا اُس کی ۔

ع سبل میں کر قا نبہ گل تنوولس است

قارین سے الماس ہے کہ میرے حق میں بھی دمائے خیرکہ یں کہ میرافا نز حضرت شیخ الاسلام مجا بداعظم سیدی مولانا حیاتی مدنی ورسٹین التغییروالحدیث ایم مردان حق حضرت مولانا حمد علی صاحب کے مملک دمشرب پرمو ،اور میدان حشریس میرا منتار بھی ان کے اولی گفتن برداروں میں موجائے۔ والتہ میں موجائے۔

بیتی معنوب الم روزی کو مصرت مدنی کی جوتیا ل می مکد انگلتان کے ناچے مزادگنا زیا دہ تعیق ہیں جس میں دنیا کا سب

سے زیادہ قیمتی میرا دکوہ نو، لگامواہے - الحداللہ یہ سیاہ کار ہوی فوت کے ساتھ بینٹر دنیا کوٹا نامیا ہتا ہے . میر داہ حسین احدرم از حسد انوابی میرکہ کا شب است نبی را دسم زّال نبی است میں اور است میں المیں مرود ا

معلقائم مين جكر مين مرسعكا لي مسيا كوث مين تكيراديما. الخبن حايت اسلام لابود كى حزل كاؤنسل ني مفقر العادينييو كياكرتبليغ واتناعرت اسلام سكسييه اكيب مدرسه تدريب المبلغين قائم كيا جلسته جس مي انگريزى وان نوج انول كوج أذكم ميرك پاس سول ، داخل کیا جاسئے ، اور انہیں دینیا ت تفایل ادیا ن، اریخ اسلام دسیرت النبی اورمسائل حاصرہ یر میکچروں سے مطاوہ خلاکت ومعنمون نسكارى اورمناظرے كاعملى تربيت ميى دى جائے . واكثرا قبال مرحوم اس كالج كے مربى ياسر ربست اور حضرت اُقدی مولا نا مولوی احد ملی صاحرت لا موری مملس منظمہ کے صدر با اختیا رستخنب کئے گئے . مین کا بھے کے مرمعا ملے می محضرت اقد کسس کا قیصله حمّی اوراً خری موکک حب سے خلا مت حزل کا وُنسل میں ابیل نبیں موسکے گی . حبب ہون مسل کا کی تعطیلات موسم گر ما تے سندموا تو میں نے ولمن ما اومن جائے وقت دو دن کے لیے لاہور قیام کیا ٹاکہ واکو صاحب اور دیگراحبا سے ما قات كرسكوں اور اللى خبشس حلال الدين اور الندُو اے كى قەمى دكان كتيرى با زاد لا بورسے اينے خاق كى چند كما ببي بعي خريدسكوں أ۔ بوقت ملاقات واكراصاحب نے مجے سے کما كركائج كے برنسپل كى اسامى كے بيے حبزل كاؤنسل كى مدست ميں ورخواست و سے دوں مرحوم سب سے بیلے میری ملا قات وسمبر سوس اللہ میں موئی علی ، حبب میں مشن کا لیج لا ہور میں میکجرار تھا ، اور ان کی داسئے میں میں اس عہرے کے لیے موزوں تقا کا لیج کی محلس منتظمہ نے کا لیے کے اسٹا منے کیے اُستکردیا ، پرنسپل کی آسامی كه يعيدين ورخواتين موصول موئين . دوا مبد وادعري بن ايم است تق. تبرابد داتم الحوومت نفاح وكداول الذكرها لل اديان الدائخ املام سے نا ملہ تھے ۔ اس سے قرم منال نبام من دیوارز دند۔ میں نے تتمبر کھیں اینے عدرے کا چادج ہیا ۔ سیرفلام میک نير بگه مرحوم وخان بها درجاجی دحیم تخبشت مرحوم خان بها درسشیخ انعام علی مرحوم دخان بها ورسشیخ عبدالعزمیز مرحوم اور <mark>و کرا</mark> قابل مروم نے نفیاب تعلیم عبرون کیا اور کمتب نفاب کا انتخاب میرسے میرد کیا اور مرابت کی کم نفیا ب تعلیم اور کمتب مجوزه کی فہرسٹ کا لیے کمیٹی کے صدر حصریت مولانا احد علی صاحر ہے کی حدمت میں اصافاً ماضر موکر پہشیں کروں اور حبب کک وا صافے سے بعد صغرت منظوری عطا فراوی قواس بھلدراً در شروع کیاجائے ، خیانچہ میں نومبرال اللہ میں صغرت اقدی کی ضدمرت میں کہل مرتبه ما مزموا كون مجه مكمّا سے مشیئت ایز دی كوادركون جا ن مكتابت . قرامین كويكان ايب فلسفه ( ده عكي فلسفه گزيره مه ۳ سال نوجران ادر کهاب ایک مغدا رسسیده دوی فنا مجنتیده مهم سال مردمون جوهکومست برطانیدسے نبرداً زما برویکا تھا ۔اورفیرالٹرکانوٹ

حمزت اقدس سیدمی ومولا لی سلطان نظام الدی اولیا دا کے اس ادفتا دسے مل سکتا ہے کہ حبب امیر خرق حضرت سلطان می کی جو تیاں اپنے سرم اکیسے خاص حبر ب وستی کی حالت میں لیبنے محبوب ومطلوب بلطان المثائخ کی خدرت میں حاصر موسے قو حضرت نے بوجیا خرو ا ہی یا بوس کس قیمت میں خرید ہی 4 مومن کی مددولا کھ دو ہے میں " سلطان المثائع اور جہانگیرما کم نے بیرسنکر فرایا ود خیلے ارزاں حربیرہ امی "

الع يد لفظ كاف يرزيك ما تقد بعنى حصة فلسف سه دس لا مو

این دل سے بالک تکال بچکا تھا۔ حضرت اقدی سے مراسم اور تعلقات کا مدیدہ ۱۹۲۹ اسے شروع ہوکرتا دم وفات قائم رہا۔ مقلقات کی دونومتیں تھیں۔

(١) بحيشيت طازم التا عست اسلام كالح (٧) بحيثيت معقد ويازمند.

حسنرت کی بدایت منی کرکالج کے ملتعلق حکام وبدایات حاصل کرنے کے سے دس اور گیارہ نبجے دن کے حاصر مواکروں اس و تت معنرت کوئی ذاتی گفتگو یا تضبیعت تنبس فراتے ہتھے۔

موهما میں مسبط ناکر سکا اور حبارت کرکے دربا فت کرہی بیٹیا کہ مصنت است ننگ طال اُن کا اس قدر عرفت افز انی کا اور کیا ہے ، یدس کر حضرت اقدی نے میرا ہاتھ اسنے ہاتھ میں لیا اور معبت آمیر کہے میں فرایا " میں نمادی تعظیم نہیں کر تا اس شیٰ کی تعظیم کرتا موں جو تمہاد سے سینے میں ہے "

المیں نے پرچیا حصرت! وہ شی کیا ہے ؟ فرائی توجہ" میں نے پرچیا حصرت آپ کو کیے معلوم ہوا ، افرایا تم ع<u>ہ والا</u> سے محمد شاہ جراغ میں قرآن مجد کا درس میں سٹر کیٹ مہت محمد شاہ جراغ میں قرآن مجد کا درس میں سٹر کیٹ مہت میں وہ مجد سے ہیں کہ انبا ت توجیداور ابطال شرک و مبرعات میں جرآب فراتے ہیں وہی وہ کہ اہت مہت میں ان کی میرگوا ہی سندا ہوں تو کہ اور ابطال مالی قلب سے دعا نکلتی ہے کہ افتد لینے فعنل سے اس عقیدہ توجید کو مہادا مال بنا سے و داکھ میں بارے دائے میں یا رہ العالم بن ا

با دے ۔ را مین یا رب العامین )

حضرت اقدس نے اپنی و فات سے چند سال بیٹے ( فالہ میں اپنی مجلس میں فرای تھا کہ حس مزارکو (برون ہما کی دروازہ)
عوم و خواص ، سینے علی ہجوری کا مزار تعین کرتے ہیں ، وہ ان کا مزار نہیں ہے ، ان کا مزار ثنا ہی قطعے کی شالی دیوار سے مقعل واقع
ہے ۔ جومرکور ایام سے عوم کی نگا ہوں سے پوسٹ بیدہ موکیا ہے گا کھدائی کی جائے فی ظاہر سرج جائے گا اس پر نبین لوگوں نے حضرت
اقدس کے قولی کی تر دید کی ۔ میں نے حضرت اقدس کی اگریس ایک معنمون مکھا جوا کا ق میں شائع ہوا تھا ، اس میں ہیں نے مکھا کہ شزادہ
دارائیکی و مرجوم نے فامور کے اولیا دکر ام کے حالات میں ایک کتاب تھی تھی اس کا صبح نام اس دنت مجھے یا دندیں ہے یا توکیند اولیا ، "ب

لے قاریمی کرمعوم موکدیں پرمعنموں برحتہ اورتعم مرواشتہ نکھ د ہموں میرے سلمنے ذمیری نوٹ کمس بیں ' حوالہ جاست نہ حفرت اقدس کے سوانح جیاست اس لئے مکن سے سینن میں کسی سوموجائے یہ مادامعنموں میں لینے حافظے پراعماد کر کے مکھ ر ہموں اورالحرومشرمیراحا فظرمبرست قومی ہے ! " سقینة الاو لیائیے۔ اس بس اس نے مکھا ہے ۔ کرمشیخ ہجوریُ کامزارٹ ہی قلعے کی مٹٹا لی دیراد سے متعل ہے · یہ کما ب فالبا مزه کا ادمیں ش لکے ہوئی متی حبب حضرت کے یہ مضمون ریڑھا تومبر سے ہیے و مائے خیرکی ·

ایک مرتبرقاضی اصان احد شیاع آبا دی مرحوم سے رطیر سے اسٹیٹن پر دلاقات ہوئی نما آبا یہ 1909ء یا سنا ہے اور کھنے کے مس اگرچہ تم نے میرے سنیخ و صزت اقد می مولایا حییں احد صاحب مدنی رمی کی شان میں گتانی کی مخی اوراس، میں مند تم سے قطع نعتی کریا تھا گرکل صفرت لاموری آبی مجلس میں متیا دے ہے و مانے خیر کر دہے ہتے ، میں نے خیل ہوکر کہا حصرت اندس مولانا مدنی کی ثنان میں گتانی کی متی و وغیرہ و غیرہ توصرت لاموری نے جواب دیا مدخی کو میں المحد مندکہ اس نے میرے ما محد اخل از دامرے کیا اور میرے با تفذیر اسپنے اس گل دسے تر برکری ہے ، یہ وجہ سے کرمیرا وال متم سے معامت موگل اور میں تم سے فعلگر موا ."

گادل صاحب اسے ناعر بدور د میسج توسے راحت دا دسوا بکر د!

" میں نے اٹ کے مضل سے بارہ مجے کئے ہیں۔ اس موقع پرخا ن<sup>ر</sup> کعب (حرم نٹر بعین) میں تمام دنیا کے اولیا اور ابدال حجع موسے میں میں نہاں وفت مولا) حین احدصاحب میں میں نے ان کی زبان سے سنا سے اور اپنے کا نوں سے شاہے کہ تما کم دوحانی میں اس وفت مولا) حین احدصاحب مدنی سے کمبند ترمقام کسی ولی کا نہیں ہے ۔ " مہذا امیسے برگزیدہ فروفر بدکی شان میں گٹاخی اور وہ بھی تم جیسے اندھے کی زبان سے

اے میں سن ایک مرتب لینے اشار بحرم مولاً افرالحس فالفاحب پر دفعیر اور سنٹیل کا کیج سے دجھ سے میں نے مولوی مالم اورمولوی فاصل کل مرز پڑھا تھا) عوض کہ کر مدنی و کے مزادا فراد برجا صنری کی اُرزو ہے یہ شکر امنوں نے نمایت بخیرگ کے ساتھ جواب و با کہ جو تمہادا را بط دوحائی حضرت اقد س سے استواد ہے وہ باسکل کا فی ہے تمہیں مزاد برجائے کی کوئی صرورت نہیں ہے ۔ میا اللّٰہ اِس محبت شیخے رح مجوادہ ترتی بنہ برباست تاکہ من ضائی السّنی شوم اُسین .

بركد معامن سيس موكى به ميں في اسى وقت حضرت لابورئى كے يا كة يرقوب كى اور النول في ميرسے سى ميں وعاكى كدور اسى الله اس اندہے کا دل کی انکھیں کھول دے تاکہ یرتیرے برگزیدہ بندے کے مقام کو دیکھ سے اوراس کے تصور کو جو لاعلی میں اس سے مزد بوامعاف کر و سے اور معزت مرنی کی نبست فا مرسے اسے بقد زظرف معدیمی عطا فرا دسے اور اس کا فاتم ایان پرکیم ،، باں بطور تحدیث نعرت یہ بات مکھنی ضروری سمجتا ہوں . نیز اس لیے کدمعزب زدہ طبقہ عبرت حاصل کر سے کہ تو برکے بعد مبی کھے تعزت اقدس مولانا مدني سي كوئي فاص عقيدت بديا نبيس مولي تعليى دابط استوار سوجا في كاتوسوال سي بديا نبيس سؤا - ضد ا کی ذرہ نوازی دیکیمو! ۲٫دسمرعدار کومی مسیدتا ہ چراخ ہیں قرآن مکیم کا درس مے رہاتھا ، رید درس صفرت لا موری کے حکم سے را وع کیا عمّان وگرنه کماں میں کہاں درس قرآن) کسی نے کما اخبار میں خرآ کی سے کل مصرت مولانا حسین احدصا حب مدنی کا ممال موكيا. يرسنت مي مير ، إطن مين معاً الياعظيم الثان القلاب بيدا مواحس كي كوني عقل توجيد، مين أج يهب نهبس كرسكا. وأكرب اس واقع ربسیس سال گذرهیکے میں) جیسے شیرچ و باتے ہی سا داکرہ روش موجا آہے ۔ای طرح یہ سنتے ہی میرا سادا سیز حضرت مدنی كى محدست سے منود موگيا ،اس قلب ما مهيت كي عقلي توجير پذاس وقت كرك عقاداً ج (دم كتريراي بعلور) كركمة مول ميں نبير جا` ما کس طاقت نے پاکس مبتی نے مجھے معفرت مدنی گا ولیا ہی وایا ہی گرویدہ نبادی جبیں گرویدگی کسی عاشق کو اپنے معشوق سے ہوتی ہے اس وقت جسب کمیس پرسطور لکھ ریا موں - تصویر میں این مرحضرت مدنی کے قدموں میں برد اموا دیکید ریاموں ۱۰ ورجب بھی مفرت مركَّىٰ كا تصور ول ميں كار فر او برة است . فوراً رقت طارى موجاتى بدے بنيز وفات كى خرس كر حضرت اقدى مدنى كے اسى ب باہ عقيبت اس عرصے میں اس دا کیطے میں شدت ہی دونا ہوئی ہے جنعف دونما نہیں موا ، جنانچ حضرت کے کمتو باست عرص ورازے مطالعہ می ربعة بي اوريه محسوس بوتاب كم حضرت سع علمي اور ردها في استفاده كروع بول له

میں نے غالباً شفظاہ میں حفزت لاہور کی سے نظیمے میں عرض کا کما ہد مجھے بعیت کر لیجے بھورت نے فرایا میں نے مراقبہ کا تھا ، معلوم ہوا کہ تمہیں مجھے سے فیص مقدر نہیں ہے ، ورنہ میں ترتمیں خود بعیت کو لیا ، ہاں چنداوراد بتائے دتیا ہوں ،

11) رب اغفروارجم وانت خيرالراحمين -

(۲) حبى الله لاالّه الآحوعكيه توكلت

رس ماشارالله لا فوة الآبالله

رَى، اُفَقَّضَ اَمُرِى إِلَى اللهُ إِنَّ اللهُ بَصِينٌ بِإِلْعِبَاد

حصریت اقدین کے ۲۲ سال کے مسلانانِ قامور کو توجید کا بیغیام سسنایا . نام کے لاکھوں مسلانوں کو حقیقی مسلان نبا دیا اور مزادوں مسلانوں کو التّحدے ملا دیا تر دیوٹرک و بوعت میں میزارد ہ تقریر ہم کیس اور لاکھوں ٹر بجبڑ ادر میفلٹ ٹائع کئے

مے حب طرح نتا ہ ولی اللہ محدد دبگی نے ایک مرتبہ فرایا تھاکہ اس وقت روئے ذہبی مصرت مظہر جا نجا ال شہید مسلمہ کے معلم ملائد مقام کی ولی کوحاصل نہیں ہے ۔ ملندر مقام کی ولی کوحاصل نہیں ہے ۔

ا خارحد الدي ميشفر ديكر راطعة عقر . الخارهد الله الدي ميشور من . القبال كاي شعرب منهور س

خلوست وحبوبت تبا تنائي حال

سرِّدي ؛ صدق مقال ، اكل حسالال

حضرت لاہور آئی اس کے مصداق کا مل تھے۔ سادی عمر سیج بولا اور سادی عمر تقد ملال کھا یا اور بدوہ با تین میکودوں کو امتوں بر معباری میں بھیرے کا کا دو بازکر تا ہوں محضرت اقد س لاہور کی کو تیوں کے معباری میں بہانے لوہے کا کا دو بازکر تا ہوں محضرت اقد س لاہور کی کو تیوں کے معباقے میں بھیر میں اس قدر طاقت بیدا ہوگئی ہے۔ میں لوہے کوسونگھ کو تباسکتا موں کہ ہوری کا مال ہے یا تنیں ولوکو ورکٹا پ لاہوں سے کے معبارے دن لوڈ تا نیا بیتل جوری موتا و مہتا ہے سے اقبال نے مکھا ہے۔

نه دُمعوندُ اس جِيرُ كو تهذيب ها صرَّى تَبَلَّى مِي كه بِا ئُ مِي نِدَامِتْغنا مِي معراجِ مسلما ني إ

حضرت لا بوری کی بوری زندگی شان استغناء کی بہتری مثنال ہے . میرے شنا ما عبدالحمید خان ما حب (فیروزن نے عرض کی کرسوادی کے بید مورڈ نذر کرنی جا ہتا ہوں - ڈرائیوراور برٹورل میرے ذر برگا . گرحضرت نے انکاروزا دیا ۔ ایک شخص نے دعوت کی . فرسنی سونگھ کرفر ایا بع دورہ میں خوشر کی بجائے بد بوا رہی ہے . بھینا دورہ ناجائز طریقے سے ماصل کیا گیا ہے .
تقیق کے بعد سے رت کا اندلینے صبیح نا بت ہوا ، حضرت کی قریب قدسی جز کہ شفاع اُفقاب مصطفے سے میتیز متی اس لیے جس کی واڑھی پر یا ہے مین کا ندیا جا ہتا ہوں ناکرمیر وا ایس ان دورہ میں کا نہ اس نے ساری ٹر نہیں کہ کی ۔ اس کی ایک مثال دنیا جا ہتا ہوں ناکرمیر وا ایس ان دہ موجوب کے ۔ وہ موجوب کے ۔ وہ موجوب کے۔ وہ موجوب کے۔

کوسٹن نگر کے بازار میں میرسے ایک خواج تاش قرالدی بادبر میں جب دہ حصرت سے ببیت ہوئے تو صفرت نے ان سے کہا "د میاں قرالدی اب داڑھی مست کٹا فائد وہ دن ہے اورائے کا دن! میرسے دینی بھائی قرالدین نے آجے بہد ابنی داڑھی نبیر زائتی اور چونکہ حضرت نے اپنے واڑھی نہیں داڑھی کومس کردیا تھا ، اس بیان کہ داڑھی ! مکل حصرت اقدی کی رکینس مبادک سے مثا برسے ، جسے فیک ہوان کی دوکان میں آکر دیکھ سے جقم الدین دئی میں صرف آئٹویں دن نماز پروستا تھا . بعیت کے بعد سے اس میں یہ انقل ب عظیم بیدا ہوگیا کہ یا نجوں نمازی مسجد میں باجا مت پڑھتا ہے ، اور اس نے تھے سے کما میری آئدنی مسجد میں باجا مت پڑھتا ہے ، اور اس نے تھے سے کما میری آئدنی مسجد میں باجا مت پڑھتا ہے ، اور اس نے تھے سے کما میری آئدنی میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی۔ اسے اس میں میں کی تا میں کہ کھے اپنے تھائی فرالدین کی قیمت پردنگ تا ہے ، اور اس نے تھے سے کما میری آئدنی میں میں ہوئی۔ اسے

حضرت اقدس لاہوری سینے الاسلام حضرت مدنی کوکیا سمجھتے سفتے اس کا خدادہ اس بات سے ہوسکہ ہے کہ ایک مرتبہ اسپ نے اپنی داڑھی کے دوہ بال جوکے کھھی کرتے وقت اس میں آج یا کرنے سفے مولوی عبیدا نٹرا فرسلزکو دیسے کہ تعطیبات سے مید حبب ہے دیونبرہا و توصفرت اقدس مولانا مدنی ج کی پالچشس سکتھے میں سواد نیا تاکہ میرسے بالوں کوعز سے نعسیب ہوجائے .

اے جب مجی میں قراندیں کو دیکھتا ہوں تر تمبی داس جی کایہ دوصابیرے زبان پر اکجا آ ہے .
مبات بات برجے تاکولی ! مرکز بھے سور کا ہو سے .

بر المعالماء كا واقع ب . فاله ون ك وس ياسان مع وس بعد عقي من كالي ك ذاك بنان مودك كرايا اكمعا لمات كو زمن نٹین کر کے فوری احکام حاصل کرسکوں و مکھا کہ در وازے کے باہر خلات معمول مہائے جمع میں کئی جا رہا تیاں روک پر بھی می معلوم مواککسی نے مخبری کی تھی کر حضرت کا تعلق دمشت بہندوں اور انعمالیوں سے ہے اور مجلک ن سنگراوروت کی اد فی نے چذم صفرت کے گھرس ایک کوعٹری میں چھپیا کر د تھے ہیں ۔ جانچ ایک سکمہ انسکیڑسی ۔ اُ کی ڈی ایپنے اسحنت اٹیا مت ، گوسامة ليكرفا نه كلاش كور سبعه بين جصرت لامودك اسبغ فرزندمولوى عبيرالنداؤدسمه كوجن ك عمراس وفنت فا به ووتين سال كامتى گوریں سے مثل دہے تھے۔ میں نے سلام کیا قرفر ایا ہم فرانچے کو گورمیں نے وقوس اندرمواؤں میں نے صاحب زادہ کندان ل کواپنی گودمیں سے لیا اور ٹیلنے مگا۔ یکھ دیر سے بعد صفرت اکٹے آگے الدسی آئی ڈی کا اٹا من بیجے بیکھے مکان سے باکدمو سے ادرسب توگ چا یا سکوں پر بیٹیو گئے۔ مکھ النسکیو نے حضرت سے کہ موہ می صاحب مجھے ندامست ہے۔ اس مخر .... نے ہا مکل جول اطلاع دى متى ودباره است مفلطات دينے كربيداس نے كه آب مجے معاف كردي حضرت نے فرايا مجے تمس كول شكايت نسير جعتم نے توانيا فرمن مضبی انهام دیا ۔ مكين تمتيب مطمئن كرنے كے ليا ہوں كرم معامن كيا" اس پراس سكھ افر نے فکرے اداکیا اور کمامووری صاحب میں آپ سے ایک بات پرھین جا ہتا ہوں آپ نے فرا اِسوق سے بع حیر اس نے کما میں نے آ ب کے ساد سے گھر کی تلاستی ل سے ۔اس سے باورجی فاسنے کی تلاستی بھی ل ہے ۔ رز قراک کے گھر میں کھانے بینے ک کول بچیز سبے اور نہ باورجی خانے میں نمک ومرچے ، مہری گرم مصالی ، ادرک و بیا ذیا دات کی بسی دو ٹیسیے آ سپے گھرمی کھلنے بینے کی کوئی میزنبیں ہے ۔ و اس نے واقعی تلاشی لی تھی ، مبروٹی ہول کر دیکھا تھا) توآپ کھاتے کہ اں سے ہیں اورزندگی کھیے لبر كرت بين - يدس كرمصفرت مسكرات اورفرايا دوسم فقيرون كا قانون حيات يد سب كم اكرا لترمييج وتباست توكها بيليت ميس ودخ ووزه ریکھتے ہیں · سا دے بچے ہی اس سے عادی میں جانی جس دن گھرمی کچے نبیں ہوّا تویہ بجہ رقبیدا دنڈا نور) نبی ابن ال ک طرح صرمت یا تی میرگز اده کرتاست . فقیرتو آخرت کی فکرکرتاست ، دو ٹی کی فکرسین کڑنا ، ہم توفقیر ہیں ہمارارزاق النترسے مع سے س کراس سکے السکیر اور اس کے غیرمسلم ٹا منٹی آ نکھوں میں آنسو آسکتے ۔ اور اس سے اسینے کوٹ کے میں کھول کر دس رو ب کا ز ش کال کر حضر ست کے ورج نوں میں ادین کرویا اسلے

موری می می می می می انگیر می انگیر می است این می می این کارمادی اود عزیب ذاذی ! یہ کہ کا آپ نے اپنے مربد سے کہ ہونمی ان یہ نوشسلے جا کر اور کھانے بینے کا ما مان سے آور یہ فراکر آپنے یہ تنعررہِ صا کارما ذیا معین کر کار ما نام میں کارما نام میں کارما

« ومن يتق الله يجُعُل لَه مُخرَجاً ويرزقه من حيث لا يشاب»

ایک دن فالباً المربود المربود می مجے مدوایا دو التدکامعا ملدمیرے ساتھ بڑا عجیب ہے۔ میں کلمئی کھنے کی با داش میں سا مرتبر حبل مبا حیکا موں اور اللہ سا بارسی مجھے اسینے گھر دخا ذھعب ) بلا حیکا ہے۔

رب به رون این اور مقدر کا در این میں رجون کو اور میں) ایک شخص نے میری مبت تو میں اور تفقیر کی مجھے نظری ایک دن بنیا ب بلک لائبریری میں رجون کو ایر میں) ایک شخص نے میری مبت تو میں اور تفقیر کی مجھے نظری

اے یہ اس کے الفاظ میں معنی ہے رقم آب کے قدموں میں بطور نذر کیٹیں کر ا موں .

طور پربست صدمه بوا . منصوصاً اس بیے که وه شخص کمر کے لحاظ سے میر سے بیٹے کے برابریخا اور ملم کے لحاظ سے بیٹونی دان ز فارسی دان مذمر کوک چزنکہ محبلس احرار میں رہ جیکا تھا۔ اس اپنے خطا بست میں بڑی ہما رست دکھتا تھا ۔اس نے کمان آومیرے مقالج میں تقریر کر د "

برصال یرم بران از منا ۔ پانچ بھے میں حسب معمول میلس ذکر میں نٹرکت کرنے کے سے مسیر ٹیرا اوالہ بہا جم سالگاتی سے حضرت کے بیچے صعف میں حکم ملاکئی ۔ ملام میے برنے کے مبد حضرت نے بھے دکھا ، میں نے ملام کیا ، حضرت تحسب مول نبگیر موسے کے سینے سے دکا یا ہے مالت دکھے کر کیہ گفت میری آنکھوں میں آنئودواں ہوگئے کہ اس تحص نے توم بری اس قدر تومین کی اور حضرت نے کہ میں آ بیٹ کے آگے طفل کمشب میں ہوں اور درہ بے مقدار میں ، میری اس قدر تعظیم کی ۔ سے مجے بچے بچے ایک کی طرف سے ہے اور جودا قدروم بر کرگنہ با کی ۔ سے مجے بچے بچے ایک کیفیت طاری ہوگئی ۔ بیمال دکھی کر مضرے نے فرایا موسے میں اس کی طرف سے ہے اور جودا قدروم بر کرگنہ با کہ ۔ سے مجے بچے بچے ایک کی موسے ایک دن فرایا یا معقبہ مت اور اور میں منانی اور مشبت دونوں ہوں تو بلب روشن موسکت ہے اس طرح عقبہ سے اور اطاعت وونوں ہوں تو بلب روشن موسکت ہے اس طرح عقبہ سے اور اطاعت وونوں ہوں تو بلب روشن موسکت ہے اس طرح عقبہ سے اور اطاعت وونوں ہوں تو بلب روشن موسکت ہے اس طرح عقبہ سے اور اطاعت وونوں ہوں تو بلب روشن موسکت ہے ۔ سے موسکت ہے ۔ سے موسلے میں موسکت ہے ۔ سے موسلے میں میں تو بلب روشن موسکت ہے ۔ سے موسلے میں میں تو بلب روشن موسکت ہے ۔ سے موسلے موسلے میں موسکت ہے ۔ سے موسلے میں موسکت ہے ۔ سے موسلے مو

اکی دن مجے نے فرای ہو ذکر اور مراقبہ دو بازویی اور اوٹے کے لیے وونوں بازولا ذمی ہیں ''ا ب ابنی مجلس ہیں اکٹر فرایا کوستے سے "لاہور کی آبادی ہم اللہ کوستے سے "لاہور کی آبادی ہم اللہ کوستے سے "لاہور کی آبادی ہم اللہ کوست اسی بھی گار مجھے ہم امومی بھی مل جا بیک توا کگریز کے فلا من جہا دکا علم بلند کر دوں ۔ تن تمنا اعلان کرنا فلا من سنست مؤی ہے مصنور نے اس دقت جہا دکیا حبب مہا ہد ہی ایک جہا عدت تیا دہوگئی تھی ۔ آب فرایا کہ سے کھرام کے ایک لیقے سے ول پر ایک سیا ہ فقط کک ما آب اس سے میں بست متنا ط دمہتا ہوں ۔ خیائی جب آب فوا اس مفافر فاں مرحوم کے اصراد بران کے بہاں نکاح پر نسا کر فرا والیس تشریعی ہے آئے ۔ با وجود اصراد نر نافلا کھا یا من وفت لہ اور ایک ہزار نفر ان فرایا ۔ میں نے مدتوں اس بات کا مثا مرہ کیا کہ حب کو ان مربد آب کی فدمت میں حاصر ہو کہ تو سے دیجے تو کہ کہتا ۔ حضرت می ابرت عرصے سے آ ہے کے نبائے ہوئے اور ا داور وظا نمٹ پڑھے دیا ہوں ، اب اگلاسبتی دے دیجے تو کہ سے مربا ہی فرائے مدا جھی تنہا داسین کیا ہے اسے اور لیکا کو "

لے اقبال نے بھی بی بان کمی ہے ۔ لا الدگولی ﴿ گُوان روسے مباں ما زاندام ز آید بھے مباں ایک و وف الدی میں ایک و م ایک وحرف لاالدگفتا ذمیت لاالدی تغییر نیاز میں ایک وحرف لاالدگفتا ذمیت الداد اللہ می تعامل میں واسے میں کہ حبب کے شنے العرب والعجم و مما مراعلم مجلدا کا بر دایو نبر کے ہر ومرات مصرت مامی احداد اللہ دماحری م محاسل می فراتے میں کہ حبب حب آب تلبیغی اسفادر دمیات میں تر نعینسے مبائے تھے آراکہ کیسے : اگر دوسے میں جنے اپنے ماتھ ہے مباسقے تاکہ منتبہ لقے سے مفوظ روسکیں ، افسوس کرمم وگ ذصدت تعال کا خیال دیکھتے میں نے بی صلال کا ،

این ماری مروعظ کاکولی معا و صنایی بیا مدید کوانیا آبی پرچ خدم الدید کسی سے ماری کی برطاقیمتاً خرد کور جا۔ اپنج دیات میں حب کس اطمینا ہی توگیا کسی کے گھر قیام نہیں کیا جمو ہ مسجدی میں قیام فراست عفوظ دیں اور کاری می کم سکیں ،

حرمن اکفر و حضرت کے بارے کے ماتھ جس قدراً دی سے ۱۰ س کا اندازہ اس بات سے بو کتا ہے کہ ا بورکی اس مدی کی آریخ میں فارٹی علم الدی شمید کر سیداس قدراً دی کئی بنا رہے کہ باتھ و کھیے میں نہیں آئے ۔ میں نے دونوں جازے دیکھے ہیں او نوں جاز و او نور کا کر شرت کا اندازہ اس بات سے بوکتا ہے جب شیدادر حضرت دونوں کے مینا زے یونور سٹی گراؤٹڈ میں بینچے جگے تھے تو حموس کا کچیلا حصر لوبازی دروازے کے بوک بی تھا۔ میں بینچے جگے تھے تو حموس کا کچیلا حصر لوبازی دروازے کے بوک بی تھا۔ میں بینچے میں دیا واقعہ تھے درا ہوں ۔ مجھے برای آر دعتی کہ محصرت اقدیش کا ارجنوں نے میری زندگ میں انقلاب عظیم بیدا کردیا ) آخری دیدار کر ہوں ۔ اللہ کہ کرم زا ان دیکھو امیرے محترت کی مولانی میدوراؤ دغز نوی مرحوم نے بینیام بھیا کہ حضرت سے متعقا ہے کے بین ماکہ میٹی گئے ہوا یا تی بیجہ میں اور مین کے دوسے میں مولانی میں کہ میں اور میں نے براے اطان ان کے ساتھ صرت کا آخری ویدار کر لیا جہرہ مبارک کھلا ہوا تھا اور اس بیر عجرب نود برس دیا تھا۔ یہ معموم سے بیمن مورے میں مورے کی آناد جرب سے مطلق نیا یاں نہیں گئے۔ جب میں سے اس بر عجرب نود برس دیا تھا۔ یہ معموم سے معموم سے میں مورے کی آناد جرب سے مطلق نیا یاں نہیں گئے۔ جب میں نے میں سے میں اس بر عجرب نود برس دیا تھا۔ یہ میں مورے کی آناد جرب سے مطلق نیا یاں نہیں گئے۔ جب میں سے اس بر عجرب نود برس دیا تھا۔

على مندوستان سے ہجرت کر کے کہ کوم مہنیا توکول ُ ذریجُ اسے مدنی منھا۔ صرف ذمزم فی کرزندگی ہرکرتا بھا۔ آ مٹوی وں حبب نا ذکے بیے جاد یا کھا تو تندست نا توا نی سے داہ میں طش کھا کہ گر پڑا ۔ لاگوں نے انٹیا یا ذمر ہم بلایا ترہوش میں آیا ۔ میں نے آکان کی طرف و کمیعا اللم ہوا کم آخری امتحان ہوچکا ۔خبائی فوجا سے کہ دہ کرنے ہوئی کہ ۔ ہم ، ۵۰ وی دوزانہ ومترخواں برکھا نا کھاتے سے ہے ۔ آ یہ کا وصال سخام ایک مواجب میرمی عمرہ سال تھی ۔

تيمره مبارك و كيما تومعاً ا قبال كايه طعر زبان براكي .

#### نشان مردمومن حا تو گريم ، چمرگ اُ پره نبسم برلسب اوست

### تصرت مولانا عبدالمالك صاحب نقتنبندي مجتردي رحنه التدعليه

مشہور نقبندی مجددی شخ مولانا عبدالمائک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خانیوال کی خدمت میں طائیہ افکن داولینڈی میں خالبہ کیا سے اللہ میں حاضر ہوا۔ دودان طاقات انہوں نے حضرت قطب العالم حضرت لاہودی کے بادہ میں فرایا کہ "دور حاضر میں ان کی نظر نہ تھی۔ ان کا قلب اتنا نودانی تھا کہ اہل کشف بھی نظر مجر کر نہیں دیکھ سکتے ستھے اور دوحانی کمالات میں انتہار ستھے۔ سب سے بڑا کمال اکل حلال مقاکمی دفعہ ان کی معجد میں حاضر ہوا۔ ایک مرتبہ لیف شخ و ، قطب وقت حضرت مولانا و سینا فضل علی قراشی کے ساتھ بچینیت خادم شرانوالہ دودادہ کی جامع میں پہنچے۔ داستہ میں رہائی حضرت قراشی نے مجھی تناول فوانے کی نواہش ظاہر فرائی جب ہم معجد پہنچے۔ تو تشکان کی وجہ سے حضرت قراشی نا مولئے کی نواہش خادم الدین کے ساتھ عنی خاذیں بہنچے۔ تو تشکان کی وجہ سے حضرت قراشی نظاد کر دا تھا کہ لئے میں حضرت لاہودی مسجد میں بیٹھا انتظاد کر دا تھا کہ لئے میں حضرت لاہودی مسجد میں بیٹھا انتظاد کر دا تھا کہ لئے میں حضرت لاہودی مسجد میں بیٹھا انتظاد کر دا تھا کہ لئے میں حضرت لاہودی مسجد میں بیٹھا ورائے فرا دہے تھے۔ میں نے حضرت قراشی سے خوالی قوت سے کچھ اوداک فرا دہے تھے۔ میں نے حضرت قراشی میں دوحان میں مجھی اود اسے مرض کیا تو صرت قراشی عمل سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ حضرت لاہودی ایک دسترخواں میں مجھی اود اسے آئے۔ کھی ہوئے ہی کے دخترت لاہودی ایک دسترخواں میں مجھی اود اسے آئے۔ کھی ہوئے ہی کیا ہوئی بیک کیا ہوئی ایک دسترخواں میں مجھی اود اسے آئے۔ کھی ہوئے ہی کیا تو آئی کیا ہوئی ہی کیا ہوئی کہ اود اسے آئی ہوئی کوئی کہ اور اس بیل بی کھی ہوئی ہی کیا ہوئی ہے اور کے خواب کی دنیا ہی کیا ہوئی ہی کیا ہوئی ہی کیا ہوئی ہی کیا ہوئی ہوئی ہوئی کہ اور اس بیل ہوئی کیا ہوئی ہی ہوئی ہی کیا ہوئی ہی کی

اس کے بعد نہی کافی وقت حضرت مولانا عبدالمالک صدیقی ؓ بزرگوں کے واقعات ادتاد فراتے ر لینے حافظ کی بنیادیر اویر کے بھے کھے ہیں، البتہ مفہوم بالکل نہی متھا۔

کیے حافظ کی بیاد پر ہور کے بیان بہ ایک اولیکے خلفاء کرام میں سے ایک جامع شریعت مولانا مفتی سیر الد صاحب بسرودی دختہ اللہ علیہ تصے جن کے ددیعہ حصرت سی قل میں مرہ کا فیض دوحانی بڑی کرت اور قوت سے بھیلا، انہوں نے انجمن خدام الدین رجسٹرڈ نوشہرہ کی بمافنرس میں ایک دفعہ بندہ سے فرایا کہ مجھے سلطان العادفین حضرت لاہودی فود اللہ مرقدم و برداللہ من کی خدمت بابرکت میں مسلسل چالیس سال بک حاضری اور استفادہ کا شرف نصیب ہوا، لیکن اس عرف میں بقتم عرض کرتا بمول کر ایک مرتبہ بھی کی خیمت کرتے ہوئے منہیں سا، بک اگر کوئی صا

کا ذکر اس انداز سے شروع کرتے تو حضرت رصتہ اللہ علیہ اس بات کو بدلوا دیتے اور فراتے کوئی اور رہے اور اس دور اس خوراک و اشا سے کمل میں خوراک و اشا سے کمل میرے نزدیک حضرت کی سب سے بڑی کرامت تھی "

ہ. وارالعلوم حقانیہ اکورہ خلک کے سالانہ جلسہ دسار بندی میں ۱۹۵۹۰۵ میں حضرت الشخ رن الفسر لاہوری مہمان تحصوصی ستھے۔ اور فود اس سبرکاد کو حضرت الشخ"کی پہلی مرتبہ زیارت کا شرف ، جلسه میں نعیب ہما تھا۔ دات کی نشست زبردست بادوباراں کی نذر ہو گئی اور سادی دات نوب ، بری. استافی المخرم مولانا عبدالحق صاحب منظلهٔ شیخ الحدیث ، تمام رعوین و مهانان گرامی سے ں۔ انات میں ہمہ تن متوجہ ستھے اور دارانعلوم کی نئی عادت میں چند زیرِ تعمیر کمروں کے علاوہ سرچیپانے مگر نہ ہونے کی وجہ سے سخت منفکر ، خوا خواکر کے دات گذری ، صبح اشاری کے بعد حضرت لدى شنه "وَمَا خَلَقْتُ الْجِن وَالْانْسَ إِلاَّ لَيَعْبُدُون يُ يِرعجيب وعزيب با بركت نطاب فرايا. ان ، خطاب کے بعد حضرت مولانا مفتی محدنعیم صاحب کدھیانویؓ کی تعریرِ شروع ہوئی اور عضرت ایشخؓ ع سے انرسے، بندہ لینے ماموں صاحب و بعض حضرات کے ساتھ جلسہ گاہ سے نکل کر ایک طرف م. جال کار کھڑی تھی اور اس میں عفرت شفے تحریب آزادی کے دکن جاب خان عبدالغفار خان اللب سے ہمراہ ان سے گھر دومیر کے کھانے پر تشریف بہانا تھا، اس وقت عجیب منظر تھا، حضرت ا الم نعیرالدین غورغتی می یاد گاد سلفت بھی اور دیگر اکابر و مشارکخ نے حضرت کو دخصت کیا، اس موقع پر ب بندہ نے دعاکی درنواست کی تو سر پر ہائے دکھ کر حضرت ؓ نے مختصر سی دعا فرمانی کہ اللہ تعالیے ائے کرام اور صوفیائے تظام کے نقشِ قدم پر چلائے اور بہیشہ اپنی دضا و مجبت سے نوازے. ، محرم جناب خواجہ ندر صاحب خوام الدین رسالہ کے ابتدائی دود کے منتظم اعلیٰ سقے اور محرم ل چہدی عبدالرحل صاحبؒ سے ساتھ انہوں نے اس دسالہ کی جو قدمت کی وہ تاریخی چنز ہے۔ میرسے زمان طالب علمی ۱۹ ء تما ۱۹ ء میں بھی ان سے مراسم دھے۔ لیکن جب سے 1940ء میں بندہ ہُن شِخ التغسیر حصرت مولانا عبید اللہ انور صاحب منظلہ کی خدمت اقدس میں دورہ تعسیر کے لئے غرتها. أن دنول حضرت اقدى وامت بركاتهم فع بكال شفقت و مجست مجھے اور محرّم خواجب راحد صاحب کو عضرت ایشی لاہوری قدس مرہ کے جرو خاص (اللب مسجد کے عربی جانب) ور قیام گاہ عطا فرمایا تھا تو ان دنوں محرّم خاجہ صاحب ؓ عضرت کے بارہ میں برانے واقعات بتلاما لمنے منے۔ کاش کہ اس وقت بندہ کو میچے اصاس ہوتا اور تلمبند کر لیتا۔ لیکن سے

لے ب آرزو کہ عاک شدہ!

ایک واقعہ خود ان کا اپنا ہے، ارشاد فرمایا کہ وہ علاّمہ اقبال کے خصوصی معقتدین اور تھران کے

قری احباب میں سے ستھ۔ ایک دن نواحبہ نذیر احمد صاحب نے علامہ اقبال سے کسی مرد من اگاہ اور صاحب باطن کا بتہ پوچیا باکہ ان سے بیعت کا شرف حاصل کر سکیں تو علامہ اقبال نے فرلیا کہ مضرت مولانا احمد علی لاہوری کی خدمت میں جائیے۔ ان میں جلم متعلقہ صفات پائی جاتی بن نواجہ صاحب نے فرلیا کہ اس سے جھے انٹران و خوشی ہوئی اور حضرت سے قدموں میں آگ اور مجر ہمیشہ کے لئے ان کا گرویہ بن گیا۔

نواجہ صاحب نے مزید یہ بتلایا کہ ایک مزنبہ کی کمک (جس کا نام مجھے اسوقت یاد نہیں دیا کے کچھ لوگ علامہ اقبال سے بیلنے کے لئے بطود وفد آئے دیگر مسائل کے علاوہ جب بعض املا امور پر انہوں نے کچھ مسائل پیش کئے تو علامہ اقبال نے ایک دقعہ حضرت لاہودیؓ کے نام لکھا اودام وفد کو ایک ترجان کے ہمراہ حضرت کی خدمت میں اِس عرض سے ہمجوایا کہ حضرت ان کی تشفی فرا مکیں اس کے علاوہ ایک مرتب دیار غبر سے کسی غیر مسلم نے اشکالات علامہ صاحب کو بھیجے انہوں نے وہ حضرت لاہودیؓ کی خدمت میں جواب کی عرض سے بھجوا دیئے بتھے۔

دکاش کر وہ خطوط وغیرہ اب کہیں سے دستیاب ہو سکیں تو نئی پود کے لئے ہلیت کا سبب بن سکے۔)

خواجہ صاحب نے ایک واقعہ لینے گھر کا بیان کیا کہ ان کی ایک صاحبرادی صاحب کی شادی والت خارجہ میں طاذم ایک عزیز سے ہوئی کچھ مدت کے بعد وہ ماسکو (دوس) اپنی ڈیوٹی پر گئے۔ گھر والے ہمی ساتھ تھے تو نواجہ صاحب کی صاحبرادی ہفتہ عشرہ کے بعد اپنی نیریت وغیرہ سے مطلع کر دیا گڑا ہمی ۔ ایک مرتبہ مبست تانیر ہو گئی اور نواج صاحب کی ہوی صاحبہ نے مبست اصراد کیا اور اس کا صدا ہمی مبست بڑھا ہوا تھا۔ مبر حال ڈرتے ڈرتے حضرت لاہوری سے عرض احوال کیا۔ حضرت اسکوٹ اواک ہو اسکوٹ سکرے اور اسکا میں مبت بڑھا ہوا تھا۔ مبر حال ڈرتے ڈرتے حضرت لاہوری سے یہ اور اپنے گھر میں کیڑا ک دی اس خوا کہ جند فرا کر چند نانیوں کے بعد فرایا کہ المحدلللہ نیریت سے یہ اور اپنے گھر میں کیڑا ک دی میں ۔ ان کی والدہ صاحبہ نے فرای ان کو خط لکھا، جس میں دیگر امود کے علاوہ اسوقت اور تائیخ با میں شاکہ وہ سے بین ۔ فرای اس میں سے ہیں۔ ڈیک بر وہ ایک کیڑا ک دی خوی ہوگی ہوگی، اس وقت و تاریخ پر وہ ایک کیڑا ک دی خویس بے انڈر اکبر!

کسی نے ہے کہا ہو بالکل حضرت کے بادہ میں صحیح عکاسی کرتا ہے۔

مرتباں ودذیدہ ام آفاقہ گردیدہ ام برخان کو چینزے دیگری

طالب وعسا: خاكيات عضرت الشخ احمد عبدالرحان صدلقي.

المه ال سفر مقدس برآتے وقت مولانا عبدالحق شخ الحدیث منظا نے حضرت العباسی المدنی دھتہ اللہ علیہ علیہ کے نام رقعہ عطا فرایا تھا۔ تاکہ بمالا قیام مدینہ منورہ حضرت کی مقدس سرپرسی میں دہے۔ تو جب بند نے لاہور میں حضرت الاہوری سے اس کا تذکرہ کیا تو حضرت اقدس رحمتہ اللہ علیہ نے فرایا کہ "ہاں مردد! وہ اللہ کے نیک بندے میں، مدینہ پاک میں دو مرتبہ وہ مجھے لینے گھر سے گئے تھے۔ مہبت مقلس میں، "اور مجر فرایا۔ "ان کے شخ حضرت مولانا فضل علی قرینی رحمتہ اللہ علیہ اونیا اللہ یں مقلس میں، "اور مجر فرایا۔ "ان کے شخ حضرت مولانا فضل علی قرینی رحمتہ اللہ علیہ اونیا اللہ یں الک سے تھے۔ مجہ بر بڑی شفقت فراتے اور کئی مرتبہ بہاں میں تشریف لائے تھے۔ آپ کو مدینہ پاک بیں الک یا قیام کی اجازت ہے۔ میرا سلام میں عرض کر دیں، "

مان غازی کابلی، دہلی

حضرت مولئنا فاضل حقانى احدعبدالرحان صدلقى إ

السلام عليكم ورحمة الشروبركات أ

میں اس سے پہلے عوض کرچا ہوں کہ حالات نے ہمادے اکا ہر وسٹا ہر کا دنی اور دہ سروں ہوں اور " بیالا مصوفیتوں کی طرف بھیریا ہے ورتقبم وطن کچداس انداز سے ہوئی ہے کہ اس نے پرائے " سروں" خان ہما ور وں " بیالا گرمنیں ویٹا مردے شراب تو دسے بی کہ اور ان کے بادسے میں ہم ہدوپاک دونوں مکوں میں دلیسنے اور تحقیقاتی کام ہورہ بیں اور شرابیوں" اور بے دبی تو کو کو بانس پرجرفعایا جا دا ہے۔ مجامدین فی سیل اللہ اور اور اور اسلام و وطن کو مرصف عیروں نے بی نظر انداز کر دیا ہے۔ بلکرا ہوں کے مد پرجی معلق وں کے الے نگا دسے بی اور شرابیوں " اور اور اور اسلام و وطن کو مرصف عیروں نے بی نظر انداز کر دیا ہے۔ بلکرا ہوں کے مد پرجی معلق وں کے الے نگا دسے بی اللہ اللہ اور اور اسلام و وطن کو مرف عیروں نے بی نظر انداز کر دیا ہے۔ بلکرا ہوں کے مد پرجی معلق وں کے الے نگا دسے بی امرا وی اور اور اسلام و وطن کو مرف عیروں نے بی بلائی فائل می کو خود کا ورس کے مدیر میں کا باور ایک ہفتہ " الجمیعة " کی برائی فائل وی کو کھنگائے میں دگایا اور " تاسش بیاد " کے بعد طلالے کی فائل می توجود کی اور کی مدیری خان میں موانا احتیالی اور اسلام کو کھنگائے میں موانا احتیالی اور اسلام کی کانونس سے مراجعت فوائے دبی ہوئے تو تین میں سے مطالہ کیا کہ ذیا وہ منہیں تو چند سطویں ہی موانا احتیالی الاجودی کی اسلامی کانونس سے مراجعت فوائے دبی ہوئے تو تین موانا احتیالی اور اسامی کانونس سے مراجعت فوائے دوئی کی میری کو اسلامی کانونس سے درکھ درہے ہیں کہ میری حالت کیا ہے۔ مرکھ بانے اور مرنے کے لئے فرصت نہیں اور " وشنی طبع میں بھائے کہ اسلامی کانونس موری کو کہ کیا تو سے ہوئی ہوئی کہ کہ کیا تو سے ہوئی ہوئی کہ کہ کا جو ذکہ کیا تو سے ہوئی ہوئی۔

کلکتہ کا جو ذکر کیسا کو سفے بم نشیں اکس تیرمرسے بینے میں ماداکر بائے لئے

می نے عرصٰ کیا کہ آپ زبانی ہی کچھ فرما دیجئے۔ یں انہیں" آؤیرہ گوسٹس بوسٹس کر کے مجر سپرد قرطاس کردوں

گا. اور فاضل عقانی جناب صدیقی صاحب کو بھیج دوں گا. اس پر انہوں سنے فرمایا.

#### منكر متست مفني عتبن الرمن صاحب

"مولانا احد علی لاہوری مرحم کا تعلق علمائے حق کے ہمسس گروہ سے تھا۔جن کا روش کردار تاریکیوں کے دور میں ہم لوگوں کے سئے ہمیشہ روشنی کا "قطب میناد" رہا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ذاتیات کی بحثوں سے فود کو بچائے رکھا۔ ہمنیوں اور گندگیوں سے لینے دامن کو پاک وصاف رکھا۔ کبھی کس سے نر اُلجھاود ۔نہ ہی کسی تلخ گفتگو سے اپنی زبان کو نواب کیا۔ ہمیشہ کم گونوش گو" کے مقومے پرعل پیرا دا کرتے تھے۔ کسی تلخ گفتگو سے اپنی زبان کو نواب کیا۔ ہمیشہ کم گونوش گو" کے مقومے پرعل پیرا دا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو دین کی خدمت اور قرآن مجید کی تعلیات کو فرمغ دینے اور اشاعت کے ایک وقف کیا تھا۔ ان کی تقلید میں ایک وقف کیا تھا۔ ان کے درسی قرآن کی شہرت اور مقبولیت کا یہ عالم تھاکہ ان کی تقلید میں

مہندوستان مجرکے تعلی ادارول، ندمبی جاعتول اور مسجدول میں درس قرآن شروع ہو گئے تھے ۔

لیکن اس بات کے باوجود مولانا احمد علی کے درس کی یہ انتیازی تصوصیت اپنی جگہ بہ قائم دہی کہ اس بین بیس کشیرسے راس کمادی اور خلیج بنگال و ڈھاکہ سے کابل و قندہار تک کے عربی مدرسول کے طلبار فمکر ہوتے تھے اور فیض یاب ہوکر لینے وطن میں جاکر فخریہ انداز میں کہتے تھے کہ ہم موالنا احمد علی کا توکسس شن کرائے ہیں اور ان سے "دیں حق" کی دوشن حاصل کئے ہوئے ہیں."

ی میں اِن دنوں جتنے نامود اسلام کے مفکر ندہی اور دنی اکابر و اصاغ افق شہرت پر جگمگا کہے ہیں۔ ان سب کا کسی نرکی دنگ میں مولانا احمد علی لاہوری سے تعلق راجے۔ اور ان میں سے بعض میں۔ ان سب کا کسی نرکی دنگ میں مولانا احمد علی لاہوری سے تعلق راجے۔ اور ان میں سے بعض فیص ماصل کیا ہے۔ ان میں ندوۃ العلمار سے سرباہ اور بین الاقوامی فیص مولانا سے میں فیص ماصل کیا ہے۔ ان میں ندوۃ العلمار سے سرباہ اور بین الاقوامی شہرت سے مفکر اسلام حضرت مولدنا سیدابوالحسن علی سیاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔"

سنہرت کے سفر اسلام سرک کے درس قرآن کی ایک بڑی خوبی یہ بھی بھی کہ وہ جہاں دینی نکا معرب مولئا احسد علی لاہوری کے درس قرآن کی ایک بڑی خوبی یہ بھی بھی کہ وہ جہاں دینی نکا و معارف سے دریا بہایا کرتے ہے۔ وال تاریخی اور جغرافیائی حالات بھی بیان فرماتے ہے اور قرآن مجید کی سورتوں اور آئیتوں کا ثانِ نزول بھی نہایت دِل آویز انداز میں اس طرح بیان فرماتے ہے کہ کہنے مجید کی سورتوں اور آئیتوں کا ثانِ نزول بھی نہایت دِل آویز انداز میں اس طرح بیان فرماتے ہے کہ کہنے والے عُش عُش کر اُنھنے ہے۔ مہنت سے لوگ جو ان کے درسس میں شرکی ہوتے ہے۔ ان کا یہ تاخ میں مقا کہ مولانا احد علی لاہوری مرب قرآن اور تفسیر میں صفرت مولانا عبیداللہ سندھی کے فوٹوں سے متا کہ مولانا احد علی لاہوری مرب قرآن اور تفسیر میں صفرت مولانا عبیداللہ سندھی کرتے ہیں "

مبی توتوں تو سنستفید سرتے ہیں۔ حضرت مفکر لمِت مولئنا مفتی عثمانی صاحب کا بیان جاری نظاکر اُن کے کچھ دوست تشریب وئے۔ اور سه

#### 

یں سے عرض کیا کہ باتی کلکتے سے والہی پر، انہوں نے فرمایا، خدا جانے کب والہی ہو۔ یہی مرتب کرکے فاضل متنانی صدیقی صاحب کو بھیج دیئے

گھر بارش میں بھیگتا ہوا آیا تو چہدی فمرسشفیع صاحب سابق ممبربمعادت بادلیمنٹ کا بیان مو**ود** پایا۔ انگ طاحظہ ہو۔

#### مولانا معبدا حرصاحب اكبراً بادي

دات کو سخت بادش ہم مہری متی کر اوپر ایک طاقچہ سے برانے کا غذات کا ایک بلندہ سر پر آن گرا۔ اسے صبح کو دیکھا تو بے انتہا مسریٰ ہوتی کیونٹ ال میں ' بران ' ۱۹۹۲ پر کا پرلی کا پرلیپ نظر امروز ہوا۔ حب میں ' نظرات'' سکے شخت مولٹنا سعیداکبر آبادی کا ڈیل کا شذرہ متنا، طاحظہ ہو،

"افنوس کھیلے ونوں مولننا احمد علی " نے واعی اجل کر بیک کہا اور رگراف عالم جاوداتی ہو گئے اللہ وسطائے ہوں سے تھے۔ بند ہے بالم وسطائے معکر اور ورولیش صفت بزرگ ہونے کے علادہ اوریٹ کابر و مشائع ہیں سے تھے۔ بند ہے بالم وسطائح ہوں مفکر اور ورولیش صفت بزرگ ہونے کے علادہ اوریٹ کا رہے کے ماحب موفت اور ایال می تھے۔ قالِن مجید کی تفسیر اور اس کی تعلیم و تدریس سے عاص شفت مقابوں اس کا را اسمام کرتے تھے۔ وارا اللهم دیو بند اور رومرسے مدارس عربیہ کے فارخ النصل و بار اس عرب سے المریزی تعلیم یافتہ مصابت میں موفوف کے لیے مفصوص ورس قرآن سے مستفید ہوئے۔ یہے جاب کے اگریزی تعلیم یافتہ مصابت میں موفوف کے لیے المریخے۔ اور ان کی اچی خاصی تعلم داس ورسی بیاب کے اگریزی تعلیم یافتہ مصابت میں موفوف کے لیے المریخے۔ اور ان کی اچی خاصی تعلم دیست اور نشرو تینے ، علوم و معادف قرآنیہ کے سائے وقف تھی ۔ مرجع عوام و نواص تھی۔ تقریر موثر اور ولیند ہوتی تھی۔ گرمجلس بی کم سخی اور کم گوئی ان کی تو تھی اندال شرح عوام و نواص تھی۔ تقریر موثر اور ولیند ہوتی تھی۔ گرمجلس بی کم سخی اور کم گوئی ان کی تو تھی اندال شرح میں بیشہ ہوتے۔ اس تعلق دہے۔ مولئا شرح میں بیشہ ہیتہ انداز ہرند کے ساتھ دہے۔ مولئا می میں میں بیشہ ہیتہ انداز ہرند کے ساتھ دہے۔ مولئا شرح میں بیشہ ہیتہ انداز ہرند کے ساتھ دہے۔ مولئا شرح میں دھة اللہ ہما اور اس کے ورس قرآن ہیں اور عام تقریوں اور گفتگوؤں ہیں بھی ظاہر ہوتا تھا۔ اور اس کا اثر اُن کے ورس قرآن ہیں اور عام تقریوں اور گفتگوؤں ہیں بھی ظاہر ہوتا تھا۔ اور اس کا اثر اُن کے ورس قرآن ہیں اور عام تقریوں اور گفتگوؤں ہیں بھی ظاہر ہوتا تھا۔"

ملا تھا، اور اس کا اسران سے ریاب سران کی سیار کی اور بعض او قات علمار کے سے سخت ابتلاً و "قیام پاکستان کے بعد بڑے اہم مسائل روٹ ان بولئے اور بعض او قات علمار کے سے سخت ابتلاً و ان اُن سے مواقع بیلا اُنوکٹ گرمولئنا نے اعلانِ حق اُعلائے کلمة الحق میں بھی کبھی کوتا ہی یا میلونہی سے کام منہیں لیا۔ ان کو اس کی منزا مجی بھگتی پڑی گر انہیں اس کی کبھی پرواہ نہیں سرائی۔ اب لینے علمار حتی کہاں منہیں لیا۔ ان کو اس کی منزا مجی بھگتی پڑی گر انہیں اس کی کبھی پرواہ نہیں سرائی۔ اب لینے علمار حتی کہاں ا

## الميس سكه ؟ جو جا ما سبه ابنا صبح جانشين قائم مقام عبور كر نهي جاماً " ابريل سالة الله دبل مبارت . مريان ابريل سالة الله دبل مبارت .

#### ب شیخ الغرآن مولانا خلام الندخان راولینڈی

#### اكيب ستمة فقيقت

بعض مقائق اس قدر اٹل ، حتی ، مفوسس ، محکم اور غیر متبدل ہوتے ہیں کہ سلمان تو کیا کڑے کڑا افر بھی اس کا ابار و انکار منیں کر سکتا ، ان ہیں سے ایک موت ' ہے ۔ آپ کو دین اسلام کے منکر لیں کے . مصرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بنوت کا تمسخ و استحزار کرنے والے پائی گئے . مصرت رسب العزب کی وحدانیت والوہیت کے خلاف طوفہ شما شد دکھانے والے لیں گئے . مثی کے . مثی کہ خابی کا تنات کے وجود کا بھی بڑی ساوت سے انکاد کرنے والوں کی ایک بودی ٹیم اس دنیا میں موجود ہے ۔ گر چلنے کے طود پر کہا جا سکتا ہے ۔ کہ موت ایک البی اٹل اور انمنے حقیقت ہے دنیا میں موجود ہے ۔ گر چلنے کے طود پر کہا جا سکتا ہے ۔ کہ موت ایک البی اٹل اور انمنے وصب یہ جس سے بڑی وحب یہ کہ موت ایک شیح باتی و مشاہل جی جس سے بڑی وحب یہ کہ موت ایک شیح باتی و مشاہل جی جس سے ہو شخص کو آئے دن واسطہ بڑی رستا ہے ۔ مثابہ کا انکار صرف وہی نادان و احق کر سکتا ہے کہ جس کے دماغ کی چولیں یا تو سرے سے مغلوج و ماؤن ہوگئی ہوں ۔ یا اتنی کمزود و ناتواں ہوگئی ہوں کہ ان میں تفکر و تدتبر کی صلاحیتیں کیسر محدوم و معطل ہوگئی جوں ۔

موت ہے ہنگامہ آدار تلزرم خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفیے موت کی آغومش میں نے فوب خال سنگوہ ہے نے طاقتِ گفت ارسے، دندگانی کیا ہے اک طوق گلو افت ارہے

#### أرات إموات سجك بالمراتب

بعض اموات الیی ہوتی ہیں، جنکا صدم انددون خانہ تک محدود ہوتا ہے۔ بعض الیی ہیں، جن کا حزن و طال کمکی سطح یک حاوی ہوتا ہے۔ لیکن بعض اموات الیی جانگسل و جان گداز ہوتی ہیں، جن کو پورا عالم حادثہ جانکاہ اور سانح فا جعہ سے تعبیر کرتا ہے۔ جن کی ٹیس، جنکا درد و کرب اور جن کا رنج دطال

ادر اضطراب و اصمحلال المان ظامریه سے سجا وزکرکے ادواج کی گہرایکوں تک بہنی جاتا ہے اور پورا مالم غم و اندوہ کی تصویر بن جاتا ہے۔ یہ ول آزار و دلفگار صورشحال صرف اور صرف ایک مفسر و محدث نقیج و بیب اور متدین و متشرع عالم ربانی کی موت پر ہی منظر عام پرآتی ہے اور میں معنی ہے، موت العالم موت العالم کا و بعنی ایک عالم ربانی کی موت گویا کہ تمام عالم کی موت ہے۔

العالم موت العالم کا و بعنی ایک عالم ربانی کی موت گویا کہ تمام عالم کی موت ہے۔

#### شبرتمعدازاله

سیال ایک شک وسشب کا ازاله کر دینا خالی از فائده نه بوگا. وه یه که عالم دنیا میں صرف فرزندانتِ اسلام می تو منیس بلت. میال تو میود و نصاری می بی اورمشرک و ملحد اور زندیق و به دین می، دمریت و اشتراکیت سکے دیوانے بھی بیںا مدہندو مت ، جن مت ، بدھ مت اور کیھولک و پر و نشٹ مسلک سکے پیرو کار می و ایک عالم ربانی کی موت سے عالم اسلام سے مسلمانوں سے یہ تو ایک عظیم رسنجدہ کی صور تحال پیدا موسكتى سب كيونكر ان ك ول اسلام اور ابل اسلام ك صناديدواساتين ك ي ف دهوكت ين. لمت كافره اور لما نف زنادة و الماحده كوكيا پري ب كر ده ايك عالم را لي كي مق بركسده خاط بوجها بيك سرايا عم و بم كي تصور بن كر ون کے شوسے مہاستے. بکر اسلام کے متوانوں کے ایسے دلدوز و دلوز حادثات و واقعات پر کفار نابجار اور فناق و فجار کے گھروں میں توگمی کے براغ جلائے جاتے ہیں۔ خوت بیوں کے شادیا نے بجائے جاتے ہیں اور اُن کی دنگین محافل و مجانسس کی رونق ومهجبت دوبالا بوجانی سے۔ تو مورت العالم ، موت العالم حیب معنی وارد ، تو اس کا جواب یہ ہے کر اللہ تعالئے کے بال کوئی دین معتبر و معتمد ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ اِن الدین عِنْدُ النَّهِ الإسسلام \*. اور الله تعلي كے ال كتيت ليت كى چيز كا وجود ہے تو صرف مسلمانوں كا-ما سوائے لمست اسلامیہ سب کی سب عل باطلب میں ، اور اللہ تعالیے کے کان مردود و مطرود میں ، " ف مُن يَبِغ غير الاسلام وبينا فلن يقبل منسه" جو شخص سجنيت دين أسلام سمح سواكسي اور دبن كا منلاشي جو کا تو وہ سرگز قابل قبول نہیں. معر الل کفریہ و باطاسہ کے بیروکاروں کا وجود کھی اللہ تعالیے کے ال كالمعدم سب ارشاد بارى تعالى سب، اولئكت كالانعام بل هم اضل وه كافرو نافران سبل وصورول اور ڈنگروں سے ہیں. بکران سے میمی گئے گزدے ہیں، معلوم جواکر دنیا میں کوئی وجود من حست الوجود الدَّنَّعَا کے ال معتبر ہے۔ آء وہ صرف اگریت مسلمہ کا اور باقی عل سے افرادکی حیثیت خان آزری سنے زیادہ نہیں گویاکر امست سلر کی ٹیس تمام عالم کی ٹیس ہے اور سلمانوں کے دِل و دماغ کا بائم. تمام بانہ کا بائم ہے نو اس کا منطقی نتیم بنی نکلا کر موست العالم موست العالم کا فارمولا ، فایده کلب اور سالند. بن حکر محقق ویکم أل اور سمى ہے . فلتم الحور عالم دبائى كا دنيا سے المحد طالا كھ الب اى سعد ...

رفتم و اذ رفتن من عسالم کادیک ست. من گرکششمع چوں رفتم برم بریم سائتم کید آگ

حضریت انسان کی بیجارگی

ریم انہیں تلندانہ صفات کے حامل، عادفِ کامل اور عالم عامل عضرت سنیخ التفسیر مولانا احد علی الہودی ہے اللہ علی الہودی ہے اسلام کے بہادر اور ناقابلِ تسخر بہوت سفے بھی موت کے ساتھ مصالحت کر لی، اور سب عقیت مذاہ ہے اور نیاز کیشوں کو دیدہ گریاں اور قالب بریاں کی کیفیت دیکر عالم جاودانی کو سدصار گئے اور فانی و ناپائیدار تردگی پر" والاخرۃ خیر' وابقی "کو ترجیح دی .

لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مرگیب اورمظہر، در حقیقت گھر گیب

#### معيار ولائيت

ادوار کے انقلاب و اختلاف سے چیزوں کی اقدار بدل گئیں. اطوار بدل گئے اور اچی اور مری چیزو مے امتیاذ کے معیار بدلِ گئے. شارب کو مشروب کا نام دے کر شیرِادر سمجے کر لذت کام و دہن کا سامان مہیا کیا نیا. جائے کو سکنڈل گیم کا نام وے کر جواز کی راہی نکالی گئیں۔ حالا بحد قرآن مجید کے ان دونوں کو رحبس من عل الشيطان (يه شيطان كى غلاظت جے) كے نام سے يادكيا ہے. سودكو بِإفط كا نام وسے كر حلال و وام ں اتباد کو عتم کیا گیا، حالانکہ قرآن مجید نے اُسے اللہ و رسول کے ساتھ جنگ قراد دیا ہے۔ جیسا کہ " فَأُذُنُوا بَحْرِب مِن النَّهُ ورسولُ " (لے سود نورو، اگر نم سود حدى سے باز نہيں كتے. تواللهِ ورسول كے ما مع جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ) سے عیاں ہے. دشوت کو جائے پانی کا نام دیجر نقمہ زبنایا گیا. حسالا بھ رم عظم صلی الله علیب، وسلم کا ارشاد ہے." الاسشی والمرششی کلا جما فی النار "که رشوت کینے والا اور رشو دینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ رقص و سرور کو ثقافت کا نام دیکر ہے حیائی ، فحاشی اور زناکاری کے لئے رایس ہوار کی گئیں ، حالا کے قرآن مجید نے ان افعال قبیم و شنیعہ کو لہوالحدیث اور فاحثہ کا نام دیا ہے سمگلنگ الكنگ كو نجارت كا نام وسے كر • قوم كى معيشت كو تباه كيا گيا. حالا بح سيدارسل على الله عليه وسلم كا ارتاد ہے۔" المحکفی النار" کم نا جائز وجرہ الدوزی کرنے والا دوزخی ہے۔ دین سے المر ایجاد و اخراع ود احداث و ابداع کو برعت حسنه و بدعت سینه جیبی تا دیلات سنجیفه کا سسهارا کیکر فروغ و رواج دیا لِهِ، حالانكه مسيد*البشرصلي اللهُ عليب وسلم كا ادشاه سبت." كل محدثة بدعت* وكل بدعت صلالة *"كم* دين مے اندر سرنئی چیز بیدا کرنا بدعت سبے اور سر بدعت گرامی سبے. اور فرمایا : کل ضلالت فی الناد ، کر سر گراہی ا انجام جہنم ہے۔ اور فرایا" من احدث فی امرنا صدا مالیس مند فہورتہ "کہ جس نے بھی ہمارے وین کے اندر ایسی چیز پیداکی. جو ہمارے دین میں نہیں ہے. تو وہ مردود و مطرود ہے. توحید کی جنیل مرک کو چیوژ کر شرک و بدعت کی بگذار ایول کو ابنایا گیا اور اس کو عشق و مجت کا جامسه بیبنا دیا گیگ الله ي الله تعالى كا ارشاد ہے" من يشرك بالله نقد حرم الله عليب الجنة" كر جس ف الله تعالى كى ات و صفات میں کسی کو شرکیک تھہ ایا ، اس پر اللہ دب العزت نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔

#### وككامل كاحقيقت فروزجله

"اس سلسلہ میں حضرت لاہودی کا ارشاد بلاستہ حق و صداقت کی ترجانی کرتا ہے کہ مرجبیت چیز کے ماتھ ترمین کا نفط لگا دیا جائے۔ تو وہ شربیت تو نہیں بن جاتی۔"

ریب ، سے کہ حضرت لاہودیؓ نے اس ایک جلد کے اندر معاشرہ کی خواہوں ، عقامُ

کی زبوں حالیوں اور خلط کاروں کی کج فہمیوں کی عکاسی و نشاندہی کا حق اداکر دیا ہے۔ واقعی ظر تعلندد سرحیب گوید دیدہ گوید .

جهال كا ذمهني منترل وتسفل

اس طرح آج کل ولایت کے سیاد کی بساط کو بھی یکسر الٹ دیا گیا ہے۔ عام الن سنے مشرک و بدعتی پیروں اور سجادہ نشینوں اور برشش گودنمنٹ کے حاشیہ برداد، کارلیس اور کفش برداد ٹوڈلیوں کو اولیار اللہ بیں سناد کر لیا ہے اور یہ امست مسلمہ کے لئے ایک عظم اور کفش برداد ٹوڈلیوں کو اولیار اللہ بیں سناد کر لیا ہے اور یہ امست مسلمہ کے لئے ایک عظم حادث سے کم نمیں، گو وقت کے ہر اہل حق نے اس تلیس ابلیس کا پردہ چاک کیا ہے۔ لیک امرار و نواہشات سے پتلے جمال و جمقار کو احساس زیاں یک ہمی نہوا۔

### ابل عق كااظهار عق

خطیب اِسلام حضرت عطار الله شاہ سخاریؒ نے انہیں نوشامدی اور تملّق بسند سجادہ کشیوں اور تملّق بسند سجادہ کشیوں اور انگریزوں کے جوتے چاشنے والے جاگردادوں کا نقشہ اپنے ہی اشعار ہی عجیب برایہ یں کھینچا ہے۔ فرا نے ہی کر سے

لقب کافور دان پاک زنگی سک و سگ زاد کان کرسی به کری مید بیرا نش مریان ف گی نواتب و رئیس نشس ب پرسی

### علامنه لقبأل كاتشجيل

پاکستان سے عظیم مفکر و فلسفی شاعر علامسہ اقبال مرحوم سنے بھی ان علط کار رہناؤں اور نامہاد پشیواؤں کی غلط رومی ، کج ذہنی اور نفاق پرورمی کو شدت سے محسوس کیا اور وہ یہ کہنے سے ر رہ سکے۔ سے

ہم کو تو میستر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر ہیر کا بجلی کے چاغوں سے ہے وئن اشہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ بتاں پجتے ہیں کعبہ کے برمہن میلوٹ میں آئی ہے انہیں مسندِ ادشاد ناغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشین اور کیک جگدان مبتدعین مجاودین کا نقشہ کھے ان الفاظ میں کھنیا۔ ے

اورایک جدان سبدین جورین و سب پید آن انعاظ ین یچ یک رمزو ایمسار اس زمانے کے لئے موزوں نہیں اور آتا نہی نہیں مجد کو سخن سازی کا نن قم باذن اللہ جرکتے تھے وہ رخصت ہو گئے فانقاہوں میں مجاور رہ گئے اور گورکمنے اور ایک جگر بانگ وہل اور ڈنگے کی چوٹ اظہارِ حق کا اعلان ان انفاظ میں کیا۔ ۔ ہوئے کی چوٹ اظہارِ حق کا اعلان ان انفاظ میں کیا۔ ۔ ہوئے کو نام تم قبروں کی سجارت کرکے ۔ کیا نہ نیچو گے جو بل جائیں صنم پتھ کے مولانا حالی کی حقیقت لیسندی

ورب ین ماتے و سامہ و مات برت پرستش کریں شوق سے جس کی حیا ہیں اماموں کا رتب نبی سے بڑھائیں مزادوں یہ دن دات ندریں پڑھائیں نہ ایمیان گڑے نہ اسلام حیا کے مہ و دبر ادنی سے مزدود ہیں والے در ادراک رنجود ہیں والے در ادراک رنجود ہیں والے

نیں اس کے آگے کسی کی بڑائے

ی بین اور ان لی والهاند و فلندواند حق کو کرے غیرگر بت کی پوهب تو کاف ر جیک آگ پر بہب مد سجدہ تو کاف ر گر مومنوں پر کش دہ بہت را بیت بنی کو جر ب بین حن اکر دکھائیں مشہیدوں سے جا جا کے مانگیں دھائیں نہ توحیب میں کھر خلل اس سے آنے دائی وائی مترا ہے شرکت سے اس کی ضدانی مترا ہے شرکت سے اس کی ضدانی

#### مقيقت اصليه

آیئے ہم دیکھیں اور ان وہی ساہی فرافات و قیاسات اور دور اذکار تاویلات سے بہٹ کر دیکھیں۔ کہ آیا اللہ کا قرآن ہیں اس بارسے میں کیا رہنمائی فرمانا ہیں۔ اور اللہ تعالیے کی کلام مقدّی نے ولائیت کا کیا سیار بتلایا ہے ، اور کونے نفوس قدسیہ اس منصب جلیلہ سے اہل والیق میں۔

ولائیت کا کیا سیار بتلایا ہے ، اور کونے نفوس قدسیہ اس منصب جلیلہ سے اہل والیق میں۔

ارٹاد باری تعالیٰ ہے۔ "الا ان اولیار اللہ لاخوت علیم ولا حم کے زفون الذین آمنوا وکانوا یتقوی خبردار . اللہ کے ولیوں کو کوئی خوت اور عم وحزن منیں . اولیار اللہ وہ ہیں . جو ایماندار ہوں اور تقوی اختیار کرنے والے ہوں ۔

حضرت جنبيكا ايمان افروزارشا دكرامي

اس ضمن ميں اگر بم سيد الطالف حضرت جنيد بغدادي كا ايك ادشاد گرامي نقل كر ديں يوخالي

از فائده مه بوگا. جن کا پس منظریه سبے. ٠

"ایکبِ شخص نے آکر حفزت کی بادگاہ میں عرض کیا کہ حضرت جی ! مسلمانوں کے اخدایک الیساگروہ پیدا ہوگیا ہے جو کہتا سہے۔" نحن وَصَلنا فلا حاجة لنا الی انصلوۃ وانصیام؛ ہم پینچ بوک بی اب بمیں نماز، روزوں کی ضرورت و حاجت نہیں، حضرت جنید یو سُن کر آسیے سے باہر ہو گئے۔ اور چرہ حیت وغیرت دین کی دحبہ سے انادکی طرح مرخ ہو كيا اور فرماياً " صدِقوا في الوصول مكن الى سقرِ " إن وه پينج كئے بين. ليكن جنم بين مِهنج كئے مِن بمجر طلال مِن اللهُ وَمَا يَا " وَاللَّهُ لَوَ عَشْتَ الفُّ سَلَّةَ مَا تُركَتُ أُورادي ؛ خلاكي فتم. أكر اللَّه تعالے مجھے مبزاد سال کی ذندگی تھی دے تو میں فرائض و واجبات کو ترک تو کجا، لینے افتیاد اورآد و وظائف کے اندر مجی کوتاہی نہیں کرول گا، اسسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے. کہ عضرت جنیدٌ کے پاس ایک شخص تزکیه نفس کے لئے حاصر ہوئے. کچہ عرصہ دہنے کے بعد کہنے نگا. میں جاتا ہوں، حضرت نے فرایا، کھ عرصہ اور مھہریے، تاکہ مزید فائد ہو۔ جواب بیں کھنے لگا کہ حضرت مجھے آپ سے بڑی امیدیں والسنہ تھیں اور میں آپ کو ایک ولی کامل سمجھ کر آیا تھا. لیکن میں نے اس عرصہ میں آپ کی ایک کلا مجی نہیں دیکھی حضرت نے فرایا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس عرصہ ہیں مجھے قول و فعل کے اندر سنت خیر الا نام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پایا۔ کھنے لگا. منیں تو حضرت نے فرایا کہ اس سے بڑھ کر کامت کیا ہو سکتی ہے اور فرایا الاستقامة فوق اسکوامة کر سنت کی اتباع و الحاعث کے ارد استقامت و صلابت کرامت سے مھی بڑھ کرہے واقعی ظ قدرے زر زرگر بداند قدرے بوہر جوہری

#### ولى را ولى مصناسد

اور یہی معنیٰ ہے ولی دا ولی سے سنناسد کا۔ ہو نود ولایت کے تفاضوں کو در سمجتا ہو ولایت سے آواب و اقدار سے نا واقف و نابلہ ہو، وہ ولایت کے منصب اعلے پر نود فائنرلراً ہونا تو کیا، ولی کی میجان سے مہمی عاجز ہے، حضرت لاہودی صوف عالم باعل اور عادف کامل ہی نہیں سخے. بکر صاحب کشف و کرایات مہمی تھے۔ بیکن انہوں نے کہمی کشف و کرایات کو لینے سئے شہر و نامودی کا فدید منیں بنایا بلکہ جہاں نود قول و فعل سے ضعت کی پاسدادی اور علمبردادی فرائی والی ایف متوسلین و معتقدین کو بھی اسسی داہ حق پر گامزن کرنے کی سعی بلیغ فرماتے ہے۔ دیا والی کے میری مشافگی کی کیا صوورت حن معنی کو سے کہ فطرت نود کنود کرتی ہے لالہ کی حنا ہندی

### ولى كال كاقران سيعشق

حضرت المجودی کا قرآنِ مجید کے ساتھ عشق و جدب اور شوق و شغف بھی قابلِ دشک تھا آپ نے ساتھ عشق و جدب اور شوق و شغف بھی قابلِ دشک تھا آپ نے سادی زندگی قرآنِ مجیدکی اشاعیت و اذاعیت اور ابلاغ و تبلیغ بین گزادی اور منصب انذار و تبشیر کو پودی ثقابیت و وجابیت سے نبھایا۔

#### نوست مييني

بنده بیجیال جب قطب زمان ، مفسر قرآن عفریت الاتاذ مولانا حسین علی سے دوره تفسرادر تقت شریف کی چند کتابیں پڑھ کر دئیں المحدثین عفرت مولانا انور شاه کاشمیری ادر سنیخ الاسلام حضرت مولانا شیر احد عنانی کے استفاده کی عرض سے عاذم ڈا بھیلے تو لاہور میں عفرت لاہودی کی زیادت و ملاقات کا شریف بھی نصیب ہوا۔ وہاں میں نے عفرت سنیخ التفییر کے معولات کا عجیب وغرب روح پرور منظر دیکھا۔ حضرت کی ماں دوره تفیر شروع تھا، طلبائے کرام کا جم غفیر کی سحد شک دوح پرور منظر دیکھا۔ حضرت کی ماں دوره تفیر شروع تھا، طلبائے کرام کا جم غفیر کی سحد شک دامانی کی شکایت کر رہا تھا، بندہ نے بھی اس موقد کو عنیمت مانا اور علقہ درسس میں شریک موکر نوست چنبی کی سعادت و شرف عاصل کیا، سورة نقان کا درس ناتو یہ استفسار بھی کیا. کو حضرت موقینا الانسان بوالدید سے باقبل وابعد " عفرت نقان علیب السلام کا بیان ہے۔ لذا کم سعادت کا ماتبل وابعد سے کیا دلیا ہے کا عفر شیخ الفیش نے بہت دلنین جواب دیا تھا۔

### ولى كامل كا ترجبة القرآن الحكيم

حضرت نے فرآن مجید کا جر با محاورہ علیں ترجب فرایا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ ترجہ کے اندر ہی کئی اشکالات کو دفع فرا دیتے ہیں ، یہ ان کی قرآن دانی اور قرآن فہی کی دوسشن دلیل ہے ، اور اس قابل ہے کہ سکولوں اور کالجول سے اندر اس کو نصاب یں شامل کیا جائے۔ لیکن ، ظر اسے بیا آرزو کہ خاک شدہ ،

#### ولی کامل کا ول کامل سے باہم ربط وتعلق

میرے حضرت الشیح مولانا حسین علی کو حضرت لاہودیؒ سے فرینتگی و شیفتگی کی حد کلا مجت بھی میرے حضرت البودیؒ کے دورہ تفسیر سے فالغ ہو کر جو طلباً کل محضرت الشیر گفتلوں سے فالغ ہو کر جو طلباً کام حضرت الشیر گفتلوں سے گھنٹے حضرت لاہودی " کام حضرت الشیر گفتلوں سے گھنٹے حضرت لاہودی " کے حالات و واقعات اور درس و تدریس سے مشاعل و معولات سے بارسے میں استفعار فراتے ہے کے حالات و واقعات اور درس و تدریس سے مشاعل و معولات سے بارسے میں استفعار فراتے ہے

مقع اسسی طرح ایک دن یه مذکره خیرج چیزا آدمی دات بیست گئی بیکن یه ایمان افرا مذکره جادی دا. حضرت لاموری کو بمی حضرت المشیخ و سے دالهان مجست و عقیدت اور ادادت متی .

#### استفاده

ایک موقد پر فرانے سکے کہ میں دو سرے علمار کو لوگوں کے استفادہ کے لئے بلانا ہوں۔ لیک حضرت مولانا حسین علی کو لینے اور علمار کرام کے استفادہ کیلئے قدم دنجی تکلیف دیتا ہوں۔ کیا الفتیں تفیں کیا مجبیں مقیں اور کیا مہاریں تفیں۔ کاش کہ ہم اصاعز تھی ان اکابر کے لفش پاکو اور ان کی مقدش دوایات کو قائم دکھتے۔ اور اشدائر علی انکفار دحار بہنہم کا مصداق بفتے۔ لیکن اس کے سواکیا کہا جا سکتاہے۔

م دل کے تھی جو لے جل اٹھے پینے کے داغ ہے اس گر کو اگر گئر گئر گئر گئر گئر گئر کے داغ ہے داغ سے اس گر کو اگر گئر گئر گئر کہ سے جاغ سے دوائے سے دوائے ناکامی مشاع کادواں حسبانا دا

#### سلف صالحین کا قول حضرت حسس بصری سے

حضرت حنن بصری سے روایت ہے" قال کانوا یقونون موت العالم مثلة فی الاسلام لایہ تما سنتی ماختلف الیل و النہاد" اکابرین فرایا کرتے تھے۔ کہ ایک عالم کی موت اسلام کے انددایک سبی دراڑ ہے کہ جس کو زمانہ کی کوئی چیز ٹیر نہیں کرسکتی، جب یک بیل و نہاد کا یہ سلسلہ قائم ہے۔ یہ نوسلا ٹیر بمونا مشکل ہے۔

## ولی کامل کی حق گوئی وسے باک

حضرت لاہودیؒ نے لاہور بی جب دین کا کام شروع کیا تو شرک و بوعت کی دلویاں تلمسلا اٹھیں اور آپ کے خلاف افراء پردازی اور فتنز پروری کا ایک طوفان کھڑا کر دیا، لیکن حضر لاہوریؒ چٹان بن کر باطل کے خلاف بر سربیکار رہے۔ یہاں تک کرآئی حق کی تائید و تنہیر یہ دلائل و براہن سے شرک و بدعت کے اجارہ دار لوکھلا گئے اور مجر انبی موت آپ ہی سر کیکے

ے آیکنے جواں مردی ، حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آئی نہیں دوباہی

#### سگرا خلاص برور

حضرت الہودی ہے اپنی تقریر و تحریر ہیں ہیٹ عوام الناس کی اصلاح کو پیش نظر دکھا اور نئی المقدود نعافی سے احساب کیا، حالانکر آپ لیک قادد الکلام ، فیسے اللسان شیریں نبان مقرد نتھے اور انعاظ آپ کے سامنے صعب بست کھڑے ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی تحریر و تقریر کو بیٹ تکلف و تصنع کے بھیڑوں سے پاک دکھا اور مخلوق خلاکی اصلاح کو اپنا مقصود نمر اور مطبع نظر بنایا، اگر آپ حضرت کے تقیبا ان فیش رسالوں کی تحریر کو دیکھیں بگے تو جوحضرت معلم کی اصلاح کے لئے سرو قلم فراتے ہیں ، میری بات کو محض نیائی وقیاسی ہوئے پر گمان سی کریں گے ، بلک اسس کو ایک نفس الامر کا واقع سجھیں گے ، آپ نے شرک و برعمت کے خلاف جماد کا علم بلند کیا، دہریت و نیچریت کے دانت کھٹے کئے بمودودیت و نیچیت کی حقالمت وصلہ نگئی کی ، مرزائیت و قادیائیت پر اپٹم بم بن کر برسے ، عرضکہ جس فلٹ نے نمی سر انٹایا حضرت لاہودی مرد مجابد کی طرح جائت و عزیمت کا پیکر بن کر میدان میں اثر آئے اود اللہ تعالیٰ حضرت لاہودی مرد مجابد کی طرح جائت و عزیمت کا پیکر بن کر میدان میں اثر آئے اود اللہ تعالیٰ میں و بارد سے مرمان پر باطل پرمتوں کو دندان لئین نکست دی ، انہوں نے لیے علم سے معن میں مال یو توں سے مون باطل قوتوں سے محلات کو فاکتر کرنے کا بی کام بیا اور اس ساع عظم الیکر و حلی مندت اور دفع صفرت کا ذراید منیں بنیا .

علم دا برتن ذنی مادسے ہود سم را برجان زنی یادسے ہود

#### ولى كامل كازمر و تقوي اورشار إستغنا

' حضرت لاہوریؓ کا زہد و تقوی اور استغنار مثال تھا، جمال یک میری معلومات کا تعلق ہے مجھے علم نہیں کہ حضرت ؓ نے کھی کسی تقریر یا خطاب کا حق الخدمت یا عوضانہ بھی بیا ہو، جب بھی کسی نے وقت یہنے کی خواہش ظاہر کی توجواب میں میں فرایا کر اگر خلا نے چاہا تو آ جاؤں گا۔ ایک موقعہ پر لاہود سے کسی آدمی نے تقریر کا اہتمام کیا، حضرت سے نئے بھی کھا ا تیاد کروایا لیکن کھی کے وقت حضرت تشریف نہ لائے۔ تلاش بسیاد سے بعد ایک بھڑ کلاس سے ہوٹل میں وال بہانی کے ساتھ لینے بیٹ کو دلاسا دسے دستے تھے۔ دنیا میں علمار و فضلار کی کی نہیں، سلیمین و شعلین کی کہی نہیں، سلیمین و متعلین کی کہی نہیں، سلیمن مثل دوایات و معولات کے نقوش عضرت لاہوریؓ چوڈ سکتے ہیں، کیا ان کاکونی حال فی زبانا ایک مثال دوایات و معولات کے نقوش عضرت لاہوریؓ چوڈ سکتے ہیں، کیا ان کاکونی حال فی زبانا ایک

ولى كامل كاعظيم كارنامير

بنجاب کے شکر و بدعت کے دلیا موادیوں اور پیروں نے حق و باطل کے امتیاز کو بھی مشکل بنا دیا تھا۔ اس وقت قدرت نے حضرت لاہودی ﷺ سے ایسا کادنامہ سرزد کرایا کہ جو تمام اہلِ حق پر ایک احسانِ عظیم سے کم نہیں۔ آپ نے ماددِ علومِ اسلامیہ وادانعلوم وہو بند کے اجلَّة اكابركو بلايا . جن مين حصريت السينخ ، حصرت الاشاذ انود شاه كاشميري اور حفرت شبيراح عَمَانٌ خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں . ایک جلسہ منعقد ہوا ۔ صدارت کاشمیری کی ہو ، خطابت عثانی کی ہو روحانیت حضرت مولانا حسین علی کی ہو توکیوں نہ اللہ تعالے کی دھتوں کی بادستس ہو۔ ایسا معلیم موتا تما کہ اللہ تعالیٰ کی سینکر و رحتیں سمے کر لاہور میں آگئی ہیں ۔ حضریت عثانی شف انہی خطابت کے جوہر دکھلاسکے۔ فصاحت و بلاغنت کی بجلجویاں اڑائیں۔ حقائق و دقائق کے دریا بہائے۔ اماد و معارب کے جام کنڈ کا گئے اور مسلک علمائے ویو بند کو اپی وضاحت و ثقابست سے بیان کیا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ لینے تو لینے رہے۔ غیروں نے تھی ان کے علم کا لوا مانا اور برط اعتراف کیا اس جلسہ میں بربلوی مکتب فکر کے مولوی دیار علیشاہ بھی موجود تھے۔ کسی نے حضرت عمانی کے چلنج کو قبول کرنے کی ترعیب و تحریص ولائی تو کھتے نگے کہ چٹان سے ساتھ سر مادنا لینے سُرکا ہی نقصان کرنا ہے۔ اس جامبہ کے بعد لاہوریوں پر حقیقتیں کھلتی گئیں ، طلمتیں سٹی گئیں اور حضرے ِ شیخ التغیر ود المطلق اذا يطلق ينصرف الى الفردالكامل" كے مصداق بن كئے . آج مجى كولى مصرت لاہورى كے الفالم زبان پر لاتا ہے تو فودا وہن کی رسائی حضرت مولانا احد علی کس ہوتی ہے۔ حضرت خود فرایا کرتے تھے کہ دلجمعی اور مستقل مزاجی سے قرآنِ مجید بیان کرتے جاؤ. فرآن مجید کی برکت سے فتنے حود مجود دبیا فرد ہوتے جائیں گے.

ولى كامل كى منكسسرالمنزاجي

خیال تو فرائیں کہ اہل اللہ کی زندگی کے خدو خال اتباع شریبت میں کس طرح نمایاں ہوتے ہیں۔ آپ مفسر قرآن ستھے۔ محدثِ زمان ستھے۔ فقیہہ بے مثال ستھے۔ تصوف و سلوک کے اندر حرف ساکک ہی نہیں سنھے۔ بکہ قدوۃ السامکین ستھے۔ لیکن اس کے باوجود سادگی ، فروتنی و عاجزی ومنکسراہا

اور کسرنفی کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ چوہڑکانہ یں بہالیکہ کے مقام پر حضرت لاہوری کی صدارت منیں کر منیں کر منیری تقریر عضرت کے۔ جو ایک خلام اللہ خان کر راجے۔ یہ محف ان کی حوصلہ افزائی ،کم گری اور قدر شاس کا ایک ادفی سا جینا تھا۔ وگرنہ من اسم کہ دانم ، اگر مجھے ان کی خاکب با میں بھی جگہ مل جائے تونیے قدیت ذہبے نصیب ، اب بھی حب اُن کا یہ جلہ یاد آتا ہے تو بلا اختیار انکھوں سے آنو دواں دواں ہوجاتے ہیں اور دِل تراب سے دہ جاتا ہے۔ ہ

ندرِ اشک بیقرار از من پذیر بیر کیئے بے اختیار را از من پذیر

## حضرت ناناتوی کامثالی زېد

اس شعر پر قاسم العلوم والخرات حضرت مولانا محمد قاسم ناناتوی کا ایک واقعہ یاد آیا۔ تبرک کے طود پر وہ مُن لیں۔ حضرت ناناتوی مدرسہ میں طلبار کو بیق پڑھا دہے تھے۔ ایک صاحب تروت نخص آیا اور آپ کو درہم کی ایک تعیلی پیش کی کہ حضرت جی یہ مدرسہ کے لئے قبول فرمائیے۔ حضرت ناناتوی نے فرمایا کہ ہمادے پاس مدرسہ کا تقریبا سالانہ نمچ موجود ہے۔ ہمیں ان کی طرودت نئیں۔ آپ کسی اور مدرسہ یا دفاہی اوادے میں لگا دیں۔ جب کانی اصار و محاد کے بعد بھی نہ مانے تو اس شخص نے والیں جاتے ہموئے حضرت ناناتوی کے نغلین مبادک میں وہ دراہم بھر دیئے۔ اور جات باتوی تعلیم و تدریس میں فو و مگن تھے۔ جب فائع ہوئے تو اسٹھ اور جاتا پہنے کی جست ناناتوی تعلیم جو کہ کی سات کی دیا ہے۔ دیکھا تو ہوتے دراہم سے بھرے پڑھے ہیں۔ حضرت ناناتوی فرمانے سے قدموں کا داستہ دوک دیا ہے لئے تو ہوتے دراہم سے بھرے پڑھے ہیں۔ حضرت ناناتوی فرمانے سے کہ یا اللہ ابو لوگ دنیا کے لئے مادے مورتے ہیں۔ دیکھا مادے بھرتے ہیں۔ دنیا کو تین مادے مورتے ہیں۔ دنیا کو تین مادے دری ہیں۔ دیکھا طلاقیں دے دیں ہیں۔ یہ کم بخت ہمادے جوتوں میں آئی ہے۔

نه پوچی ان خرقہ پوشول کی بھیرت ہو تو دیکھ ان کو یہ بیفا ہے بیٹھے ہیں اپنی آسستینوں میں

## اولنگ آبائی

کافر گری کا گر ابنا کر اور انگریز کی غلامی کا طوق کھے میں ڈال کر ان مردان حق آگاہ کی کردار کشتی کرنا اور اپنے نوبت باطنی کے چینٹے اُڑا کر ان کی عفت مابی کی چادر داغدار کرنا تو آسان ہے۔ لیکن کیا ہے کوئی مال کا للل جو ہمارسے اکابر کے علم وعمل ، زہد و تقویٰ ، فقر و استغنام تعلق ہے۔ لیکن کیا ہے کوئی مال کا للل جو ہمارسے اکابر کے علم وعمل ، زہد و تقویٰ ، فقر و استغنام تعلق

بالله ، اتباع سنت ، جهدِ مسلسل اور عمل پیهم کی مثال دکھا تکے.

او نست آبائی فجعنی بمستعلیم
اذا جعتنا یا جب ریر المجامع
میا

یہ رتبت اسب ملا جس کو ل گیا ہر بوالہ وں کے واسطے دار ورسن کہاں

#### صدائے فلنزانہ

حضرت لاہوری کے فقر و استعنا اور ثانِ بے نیازی کا ایک واقعہ طاحظہ فرایتے اور بھر ول کی گہرائیوں سے سویٹنے کہ ہمار سے اکابر کی دوایات کیا تھیں اور ہم نے کس دوسش اور ڈکر کو اپنایا ہے۔ ایک تقریب سے فراغت کے بعد حضرت لاہوری سے ایک وزیر نے عرض کیا حضرت جی میری کار حاضر ہے۔ فرانے سکے کہ آپ کی کار بن میصفے سے میرے جوتوں کی توہین ہوتی ہے اللہ کیا مقام ہے ! استعنا و بے باکی کا

ن تخت و تاج میں نر نشکر و سیاہ میں ہے وہ بات جو مرد تلسندر کی بادگاہ میں ہے

اور نمیر قلندر نبی وه نهین. حن کو عوام کالانعام قلندر کا خطاب دین که موکیس واژهی ما ف ما ف نه ناز کا ایتمام، نه روزون کا پاس، نه نریضهٔ جج کا نخر اور نه بی اتباع منت کا ذوق . بکر قلندر نبی وه جو علامسه اقبال کا تلندر ہے .

اپنے من میں ڈوب کر پامب سُراغِ دندگی تو اگر میسار نہیں بنا نہ بن ابسا تو بن ااا پانی پانی کرگئی مجم کو تلند در کی یہ بات تو جمکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن

کمترین و خاک د کی مضرب لاہودیؓ کے ساتھ کئی اہیں اود کئی یادیں والبتہ ہیں۔ اگر اُن کی بالاستیعاب اظہار کیا جائے تو پورا ایک دفتر تیار ہوتا ہے۔

نہ زفرق تا بقدم ہر کمی کہ کے سکر مگرم کا است کشد کہ جا ایں جا است

## حضرت لامبورتى وربنده بيبيان

میرے سینے کے ساتھ تعلق اور مجھ ناچیز پر مصرت کی شفقت و مہربانی کا اہارہ آپ ان واقعات سے ملا سکتے ہیں کہ جب سلانوالی ہیں اہل برعت کے ساتھ مناظرہ طے پایا، تو سے صفرت الشیخ نے فرایا کہ مصرت مولانا احمد علی لاہوری کو مجی بلایا جائے، چنا کچہ مصرت لاہودی کو سکے ساتھ اور مجرجب خانقاہ ڈوگرال میں مصرت لاہودی کو ایک جلسہ میں میو کیا کو صفرت نے فرایا کہ اس جلسہ میں غلام اللہ کو مجی صرود بلایا جائے، چنا کچہ یہ نیاذ کیشس میں اس جلسہ میں شرکی ہوا اور تقریر کی ، تغریر کے بعد مصرت نے لوگوں کو بیعت کی سعادت سے نوازا.

اب ان کی زیارین ، طاقایت ، یادی اور بایت ول و داع پر تیرتی پی تو دل ان کی زیارت و طاقات کے سفے بعے چین ہو جاتا ہے اور دل سے میہی آواز نکلتی ہے کہ یا اللہ توفی سلما والحقی بالصلحین ، اکابر کی مفارقت کے زخم تو مرور نمانہ سے کچھ محو ہوئے نظر کتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی اس کبرئی میں یہ منزل قریب تر نظر آ رہی ہے۔ بیکن حضرت عطار اللہ شاہ سخاری ، حصرت لاہوری ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کی جدائی و مفارقت کے زخم تازہ تبازہ ہیں زندگی ہیں ان تازہ زخموں کا رفر ہمانا مشکل نظر آ ہے۔

مبت علی معائب او انہا مبتت علی الایام حراف ایا ایا

لیکن موت سے کس کو سفر ہے۔ جب سیدالرسل ، سیدالبت سر، سیدالمرسلین ، خاتم البنین ، معنوت محمد مصطف احمد جبنی صلی اللہ علیسہ وسلم کو بھی لامحالہ اس مرحلہ سے گزرنا پڑا تو اور کون کل نفس ذاکفتہ الموت سے ضابطہ سے متشیٰ ہو سکتا ہے۔

مرآئکہ نیست بنا چار با پرسٹس نوسٹ پید زجام وحسب سے کل من علیما سان

#### وُلَى كامل كا اجمالي تعارف

یہ بات بلاٹنک وارتیاب کہی جا سکتی ہے۔ کہ حضرت لاہوریؓ وفت کے ایک سختر ، ممدث فقیہ ، مجابد اور عادفِ کال سقے ان کی شخصیت پر اسلاف و اظلاف ، اکابر و اصاعز سب کو ناز ہے۔ آپ توجیست سے مرابا بلغاد نے آپ توجیست سے ساتے سرابا بلغاد نے

المحاد و زندق ہے کے لئے تلوار کی تیز دھاد ہتے۔ لینے اسلاف کی دوایات کے حال و این سے۔ اعلائے دین کے لئے تکلیف دہ کنک ہتے۔ اہل اسلام کے لئے سلاپا خیرو برکت ہتے۔ ان کی وفات عالم اسلام کے لئے ایک عظیم حادثہ و رسنجدہ سے کم نہیں، مجھے جب اس کربناک والناک حادثہ کی خوات کام اسلام کے لئے ایک عظیم حادثہ و رسنجدہ سے کم نہیں، مجھے جب اس کربناک والناک حادثہ کی خر شیلیفوں پر دی گئی تو بندہ کے کی وقت کے لئے اوسان نعظ ہو گئے۔ مہر حال ندریج ہوائی جہاز بینج کر حضرت اقدسس کے جنازہ ہیں شرکت کی سعادت حاصل کی جنازہ کا منظر انتہائی رقت آمیز اور عبرت انگیز متا عقید تمندوں کا ایک سلاب بے کال امنڈ آیا متا اور ہر فرد اپنی جگہ حزت کے آخری دیلد کے لئے جین و مضطرب مخا آخر کار اس علم وعل سے بہاڈ کو برد فاک کر یا گیا اور لاکھوں و کروڑوں عقیدتمندوں کو داغ سفادقت دیکر اور اٹنک بار ھیوڈ کر لینے خالق حقیق حالی منادقت دیکر اور اٹنک بار ھیوڈ کر لینے خالق حقیق حالے دورات کو بلند فرائے اور ان کو جنت الفردوس کی نعتوں سے ملا مال فرائے۔ آئیں۔

آسمان تیری لحدیرستینم افشانی کرے گلدسیة نودسیة اس گھرکی نگہانی کرے

#### عذر محب مانه

میں اس قابل نہیں کہ ادیبوں کے قلم کی آب و ثاب سے حضرت کے کارناموں اور ان کے علی وعلی مہلووں پر روشنی ڈانوں کیونکہ صرف اکابر کے تذکار سے ہی میری طبیعت عیر ہو جاتی سہے۔ لیکن عزیزم مولانا صدیقی صاحب کے اصار پر چند گلہائے عقیدت حضرت لاہورٹی کی بادگاہ میں پیٹی کر دیتے ہیں۔ جو ان کی شانِ ارفع سے یقینا فرو تر ہیں۔ ہیں اس کوتاہی کی معذرت اس شعر سے کرنا بہوں کہ ہے

ہمی شرم سادم کر سیائے کمخ دا سوئے باگرہ و سیلمان فسدستم

يا آسسان الفاظ مين إ

یں نے لئے آشیان کے لئے ہو منے جو یعید دل یں وہ تنکے چن سائے

No.

## معنرت من المعنى المحين المفاء

ا- مولانا الحلج حافظ عمر مبيب الترصاحب خلف اكبر مدينه منوره \_ ٢- مولانا الحاج عبد المدي جانشين سلطان العارفين حضرت دين يوري خانيور س مولانا الحاج الجسس على مروى جمتم والانعلوم مددة العلب ء . م - مولانا الحاج عبدالعب ريضاحت معدور سامبوال . ۵۔ مولانا الحاج لبت راح دضاحت 'جامع مبد لیسرور سپالکوٹ ۔ و - حانشين يتنخ التفسير صرت مولانا عبيدالترا نور، لا مور-4 - مولاً إلى ح الحافظ حبيرً الشُّرصاحبُّ - كامور- منت مولانا محتنعیب صاحب میان علی شیخ پوره -٩ - مولانا قاضى زابدالحسيني صَامع مدني، الك ١٠ . مولانا عِسـرض فحسـ تند كوتت . ١٠ ١١٠ مولانا سيدا تمدمث و بخاري ، پيوكيره يسكركودها . ١٢- مولانا محمد مارون صاحب تقريحياني سكور ۱۳ مولانا گل محدصاحی، ایران . ۱۹ مولوی عبر کمچیرصاحب رحیم یارخال . ۱۹- مولانا محرسن، خانبوال مردی احدثاه دادانی برنده مداده دادانی برنده مداده دادانی برنده مداده دادانی برنده ده ده ده ده ده داده مولانا قاضی عبداللطبیعت مرجمهم دردان حاجی میرمحدصان بردگی د مها مولانا محدسن، خانبوال. ۱۶- مولانا غلام رسول ڈیرہ اسمعیل خال میں ۱۲۰ ، حضرت بی این المی صا ۱۶- قاری عبدالکریم ترکست فی حال مکم معظمہ (۲۳) مولانا غلام قادر ملنان (۲۲) حضرت لحليج اين الحق صاحب يوايره ١٨. مولوی مرعلی صاحب کیره . گروٹ سرکودهاد ۲۲ مولوی محرسین سنده



الكهدى لله المناه الإنسان وعلمه البيان، شرّجعله خليفة فى الارمن و حاكبًا على الطول والعرض، والذى وضع الميزان و انزل الفرقان و ليحيلى من ترّعن وبينة و ويهلك من هلك عن بينة وليفرّق بين اولياء الذي الفرق والنه الذين عد لواعن سنة الله وتنبواعن الفرض وليفرّق بين اولياء الرّحمة و اولياء الخذلان و الذين عد لواعن سنة الله وتعلمه على خيرخلقه وخير و خليقته و عبده وسوله الهادى لطريقت و نبى الانهاء وخطيبهم وخاتهم وعاقبهم وحاشرهم والذي بيده لواء الهادى لطريقت و نبى الانهاء وخطيبهم وخاتهم وعاقبهم وعاشرهم والذي الذي بيده لواء العدومة والمعجود كان أذّل النبيين و بعث في اخرهم و متمتمًا لهكار الانكرة الذي وعلى الانعال و وعلى الهواله واصابه كلهاذكرة الذاكرون صلوة والمه البيوم الموعود و لمظاهر الجمال والكمال و وعلى الهوامية الله واصابه كلهاذكرة الذاكرة وصيه البشير التنوي ووحيه البشير التنوي و وحيه البشير التنوي و وبين عنوته و ودين الله المناه و وبين عنوته و ورابطة الله حضرته وحظيرة قد سه و وهوانف سه الرّحمانية من غيبه وأنسه و وبين عنوته و ورابطة الله حضرته وحظيرة قد سه و وهوانف سه الرّحمانية من غيبه وأنسه و وبين عنوته و درابطة الله حضرته وحظيرة تعلمه و تعلمه وخدمه و كان صن من الله ان وفق الحاص في الله في دين الله المولوي في دين الله المولوي في دين الله المولوي

جمعية خدّام الدّين التى نشأت فى بلدة لاهور لخدمته وظهرت بركاته وبهرت شهراته ووقع العزم الآن علے اعطاء السند والاسنادلهن ونق لتحصيل تفسير القران من حيار العباد ووجدناه اهلاك لذاك وخليقاله ونشر الله عارف وبسطا للعوارف و ونوصيه بشقوى الله فى الشرو العلانيه وان ينصح له وللدّين ولعامة المسلمين وللامة والملة السّنية وان منه وان معولنا فى اوقاته الموفق وبه نستعين وليه منه الموفق وبه نستعين وليه منه الموفق وبه نستعين والمنه الموفق وبه نستعين والمنه الموفق وبه نستعين والمنه الموفق و المنه المنه و المنه الموفق و المنه المنه و المنه المنه و المنه





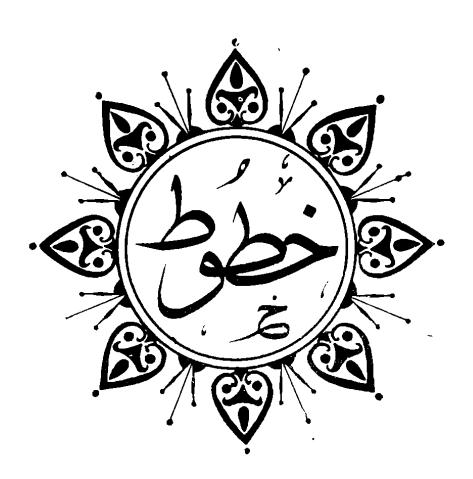



والسلاح التحالي

PHONE 29174

TELE : NADWA

Abul Hasan Ali Nadwi

DARULULOOM NADWATULULAMA LUCKNOW—926007 (INDIA) ابولجسس عاليجسنالندوي

نلوة العلماء ساكمينؤ – الحند 0 *استئوال ( نمكر ) \* 0 مما ه* 

من من از از الم المورد الم المورد الم المورد الم المورد ا

مبم النّد الحمن الرحم بعزيزا لقدر محزم المقام مولوى ابوالمن صاحب بارك التذككم دانه احقرالأنام احماعلى عفى عنرى

السلام عليكم ورحمة الله الله الله الله الله الله على مراسله وصول يا يا - حالات مندج سے الملاع پار قلب میں الممینان ا اور طبیعیت میں سرور حاصل ہوا۔ آپ کا فقرہ «ندی کے کنارہ ایک نستی ہو تہرسے دور اور نهایت پرسکون مگریسے " بڑھ کر میرسے دل میں فوراً خیال آیا اکر میں مبی ایسی مگر حاکر دہوں جہاں اطبیان سے فدا تعالیٰ کی یا د ہو سکے مگرصب فرائری میں ویکھا تو تقوارے مغوارے دنوں کے بعد کئی طبوں کی شرکت کے وہدے اس خیال کوهملی جامہ مینا نے سے انع آئے - اللہ تعالیٰ آ ب کو اس پرسکون مگر پر بیٹھ کر اپنی یا دکی تونس عل خاہتے ، اور ذکرائی کے انوار سے آپ کے تلب بکہ زرہ ذرہ حتم کو منور فرائے ۔ آبین نم آبین۔

آپ میرسے ہیں ، اور میں آپ کا ہول ، خطود کتابت کی تاخیر کی یاعث اس تعلق میں کوئی فتورنسیں اً مكت والبته يرخرورى جيز ہے كرخط وكتا سب سے اس تعلق ميں اكيت الكى سى جانى ہے ، جس طرح يودوں ير بارش مونے کے اعث ایک تازگی معلوم ہوتی ہے۔

مراخیال ہے ، کہ ایام تعطیلات میں حتی الوسع كتب بينى سے محترز رہيں ١١وراك و وات مي تخلير میں بیھ کر زبان بندکر کے اسم ذات کا ذکر لطائف سنہ پرکی -اس کے بعد پاس انفاس معوری دیر کے سے کیں - اس می یہ خیال رہیے کہ داع پر دباؤ ڈپڑے، ملکطبی سانس میں مطاکف پر نظر کی جائے ، اس کے علاق کمی وقت اوہ ، اور کسی وفت مبعہ صفات میں استغراق میں شاغل ہو کر بیٹیں ۔ حبب تمک جائیں ، نوسہ جائیں ، یا نفر سے کے بیے جیے جائیں۔ اگر شکیس کھول کر ذکر کرنے سے کیسوئی نر ہوا تو آنکھیں نبدکر کے کیا کریں - دن میں اس نیت سے تیلول کریں کردات کو تہجد کی تونیق مور عشا کے بعد تبجد کی نیت کر کے حددی سو جائیں ۔ حاصل یہ ہے کر دان رات کے اوقات یا دالی می موت ہوں ، کم ازکم تعطیلات نتم ہونے پرا بنے حالات سے مطلح فرائیں -

بمحترم المقام مونوى الوالحسن صاحب بإرك الندمكم

(ازاحقرالانام احدعلى عنى عنه)

المسلام علیکم ورحمۃ النّہ،

بندہ سیند روزسے اسبطہ آباد مندے بہرارہ میں تبدیلی آب وہوا کے لیے آیا ہوا

سے -آپ کا مرسلہ کا رقحہ لا ہورسے ہوکر ایسبطہ آباد ملا - حالات نیر بیت آبات سے اطلاع پاکر سرود ماصل ہوا ۔

بارگاہِ اللّٰی میں منتبی ہوں کہ میں طرح اس نے علم کل ہرسے آپ کو کا مل کرکے دوسروں کے مکمل کرنے کا شرف عطا

فرایا ہے، اسی طرح تزکیہ نفس کرکے آپ کے باطن کو اس قدر منود فرائے اکر اس جبہ عنصری کے اندر کی شامیں دور ب

کے تلوب پر ہڑتی نظرآ ئیں اور آپ خیار عباد النّہ اذا را وًا ذکر النّہ کی فرست میں شامل ہوجا ئیں -آبین باالہ العالمین

آپ کا اس ورج پر میجونچنا میری عین سعاوت ہے - النّہ تعالیٰ اس ورج پر مینچنے کے وسائل کی تونین عطا فوائے آمین تم آمین

مید روز لا مورسے باہر ہو تفریح کے بین کال سکت تھا ، وہ ایسط آباد میں گذار رہ موں - اسی بے

معید رور لاہور سے باہر ہو تعریح کے لیے عال سکیا تھا ، وہ ایک آبا دہمیں گذار رام ہوں ۔ اسمی بالفعل آپ کے ماں حاضر ہونے سے معدور ہوں - والسلام

سے معدور موں - واسلم محترم المقام مونوی ابوالحسن صاحب ہوک الٹند فی اخلاصکم واعمامکم

د ازاحقرالانام احمدعلى عنى عنه ﴿

7

1

·Ü

لاحا

Ì.

k

( از احقرالانام احدعلی حتی عنه)

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔

آب کا ۱۱ رمنی کا مکتوب کل ۱۰ رمنی ۱۹ مرمئی کا کوئی انتظام نہیں ہے ایر خط بھی بڑے وائی زسے کسی دوست نے امطاکر لا دیا ہے ورز ڈواک ورہی بڑی رمبی ہے ۔ معنون کے بڑھنے سے مجھے اس لیے بڑی تکلیف ہوئی کر آپ کو ح بند احباب کوام کے اطمین پر تشریف لانے کی بلا وج تکلیف ہوئی ۔ میں نے آپ کی اسی تکلیف کا میڈ باب کرنے کے خیال سے سوموارکے دن خاص طور پراطمین لاہورکے

بقِنبًا روانہ ہو جائے گا اور آب کو منگل کے دن پنج جائے گا -اگرمنگل نہیں ، تو بھے کے دن لقیناً وصول ہوجائے گا-

ادراگر بھ کومی نہ بینچا ، تو حجوات کی میچ کو تو خرور ہی بہنچ جائے گا ۔ لیکن گورنمنط کی ڈاک کی ہے انتظامی کہ بجائے منگل کے وہ منبقہ کے دن وصول ہوا - اللہ تعالیٰ آب کو اور آب کے احباب کوام کو اس تکیف کا اجرعطا ذوائے - آبین منگل کے وہ منبقہ کے دن وصول ہوا - اللہ تعالیٰ آب کو اور آب کے احباب کوام کو اس تکیف کا اجرعطا ذوائے - آبین تم آبین - ابنی تشریف آوری یالا العالمین - سفرمبارک حج کی توفیق مبارک ہو - اللہ تعالیٰ حج برور کی توفیق ملاح فرائیں - ایسا نہوکہ ان دنوں کہیں سفر پرجاؤں -

عزیز القدر حافظ ہولوی حبیب النّہ سلمہ سے سلام مسنون معروض ہو۔

در جا بھام فرائیں ۔ تاکید شدید ہے اور بندہ ہی آ ہے کے بق میں دھاگو رتبا ہے کہ اللّہ تعالیٰ آ پ کو ابنا مناظل ذکرالئی کا اتبام فرائیں ۔ تاکید شدید ہے اور بندہ ہی آ ہے کے بق میں دھاگو رتبا ہے کہ اللّہ تعالیٰ آ پ کو ابنا منص اور مقبول بندہ بناستے اور زیا وہ سے زیادہ بنام بق بہنچا نے کی اپنی مرضی کے مطابق توفیق عطا فرائے ۔ آئی یا الم ابعالین ۔

المبور میں فرقر واران فسادات دراصل ہم را رہے ، ہم 19ء سے شروع ہیں ۔ درمیان میں بھوڑے سے مقوڑ سے عرصر کے بعد میم ہوتے رہی ۔ مگر اب ہم ار مئی سے جونسا دات شروع ہوئے ہیں ۔ آج امر مئی ، ہم 19ء کے سلسل کشت ونون کے مسلانوں نے ہندوؤں کے معلوں کے محل بندراتش کر دیے ہیں ۔ مسلانوں کے مسلانوں نے ہندوؤں کے محلوں کے محل بندراتش کر دیے ہیں ۔ مسلانوں کے مسلانوں میں جادہ کا بنار گرم ہے ۔ ملادہ کشت ونون کے مسلانوں میں جادہ دن رات آگ کے شعد معربیکتے رہتے ہیں ۔ اور دن رات آگ کے شعد معربیکتے رہتے ہیں ۔ اور دن رات آگ کے شعد معربیکتے رہتے ہیں ۔ اور دن رات آگ کے شعد معربیکتے رہتے ہیں ۔ موری البالحن علی صاحب زیرت معالیکم

د ا*زاحقرالاً م) احد على عنى عند*)

مافظ حیدالنگدسلمہ سے سلام مسنون ۔ پاکت نی کارڈ ارسال کیا جاتا ہے ، تاکہ میرسے اس خط کی رسید مالیں آ جائے۔

انجمن خدام الدين بشيراندار دروازه -لابمور سيخمين خدام الدين بشيراندار دروازه -لابمور

(ازا حقرالانام احد على عني عنه)

السلام علیکم ورحمۃ اللّٰہ۔ آپ کے ایک دوست کی وساطت سے وسی والا ہم وصول پا ہمولاء تو اس کے بیٹے موسلے کئی محروسے سنے ۔ حب کک اسے بڑی ممنت سے بوڑا نہ جائے ، پڑھنے کے قابل نہ تھا ۔ کپھو تنا بل اور کثرت سناخل کے باعث کی دنوں کے بعد میں نے منٹی سلان احدصاصب کو دیا ، کر اسے بوڑی بوڑنے کے بعد پڑھا تواس میں آپ نے اپنی شرافت خدا داد اور سنا دت ازلی کے وہ موتی انفاظ کی بوطیوں میں پروستے ہوئے سنے ، جنیس پڑھ کر بے ساختہ آپ کی صلاحیت ، شرافت اور سعادت کی دل نے ما ددی اور دل سے دھا کی اسے الله! مولوی ابوران کی سبتی کو اپنی رضا میں فنا کر اسے الله! مولوی ابوران کی سبتی کو اپنی رضا میں فنا کر اسے الله! مولوی ابوران میں سن بڑا کا م سے اور انہیں تا دیر سلاست دکھ کر دین کی تبییخ اور خلق الله کی باطن کی ترشیت کی توفیق علی فرا اور انہیں اخلاص ، وراستھا مت کے علی ت سے سرفراز فرا ۔ آ مین یا الا العالمیں ۔ آپ مطمئن رہی ، مجھے آپ کے متعلق محمودہ معاملہ میں کوئی غلط فہمی نہیں دہی ۔ مولوی محمد اللہ سلمہ سے تسلیات مسنونہ محددہ معاملہ میں کوئی غلط فہمی نہیں دہی ۔ مولوی محد اللہ سلمہ سے تسلیات مسنونہ محددہ معاملہ میں کوئی غلط فہمی نہیں دہی ۔ مولوی محد اللہ سلمہ کے متعلق محددہ معاملہ میں کوئی غلط فہمی نہیں دہی ۔ مولوی محد اللہ سلمہ کوئی غلط فہمی نہیں دہی ۔ مولوی محد اللہ سلمہ کے متعلق محددہ معاملہ میں کوئی غلط فہمی نہیں دہی ۔ مولوی محد اللہ سلمہ کے متعلق محددہ معاملہ میں کوئی غلط فہمی نہیں دہی ۔ مولوی محد انور سلمہ ، مولوی محدودہ معاملہ میں کوئی غلط فہمی نہیں دہی۔ مولوی محدودہ مولوی محدودہ معاملہ میں کوئی غلط فہمی نہیں دہی۔ مولوی محدودہ مولوی محدودہ میں مول ہوں۔

الخمن فعزام الدين الثيرانواذ ودوازه الابود-

محترم المقام نصیدت آب، صلاحیت متعار، ناشری، احی باطل، غرزانقدر مونوی ابوالسن علی صب زیرت معالیم د از احقرالانام احمالی عنی عنی

المسلام عليكم ورحمة النيُّد- آب كا مرسله بدية انساني دنيا پرمسلانوں كے عروج و زوال كا اثر " وصول مهوا -

، لغَّد تعاسلے اس خدمت کو قبول فواسنتے اور آئندہ بھی مسلمانوں کی صحیح را ہ نمائی کی توفیق عطا فرا سے - آ مین -۔

كت ب وسفت كي تحقيق مي سخوات ويونيد كي مسك يه بركز مر شفيعً بايش اور مسلك تصوف

میں اپنے خاندان قادریہ کے طریقہ کے یا ندریں - دعاکر اس کرائٹد تعالی آپ کو بیش از بیش اخلاص عطافواستے آبین اس ا اپنی تمام خدات دینے کو نضل اللی خیال فرائیں اوراپنے آپ کو کالمیت فی مدالنسال تصور کریں -

الله تعالیٰ آب کو استقامیت کی نعمت سے سرفراز فرا سے۔ آمین یا الدا تعالمین ۔ عزیزالقدر، محترم المقام ، سعادت شعار، صلاحیت کاب مولوی ابوالحسن علی صب زیرت معالیم

د ازان حقرالانام احد حلی عنی عنه ،

د ازاحقرالانام احرعلی عفی عند)
السلام هلیم ورحمة الله - آپ کا بندا دست سه بر ذلقینده ۵ ساه کا تحریر شده کمتوب مجے ۲۹ رفیقنده کی طاک میں بنیج گیا ہے - آپ کے حالات نیریت آیات معلوم ہونے سے ول کو سرور حاصل ہوا - والحمد لله علی ذلک آپ کے وال کے حالات کے متعلق مجے اس وقت یک کوئی اطلاع نہیں ہے - اگر کوئی چیز معلوم ہوئی تو انشا والله تالله الله تا نہیں ہے - اگر کوئی چیز معلوم ہوئی تو انشا والله تا نہیں ہے - اگر کوئی چیز معلوم ہوئی تو انشا والله تا نہیں ہے - اگر کوئی چیز معلوم ہوئی تو انشا والله تا نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز معلوم ہوئی تو انشا واللہ تا کے مشورہ ہی پر عمل کیا جائے گا امطمئن رہیں -

آپ کی دینی خدات سے مبتنا مجھے مردرحاصل ہوتاہیے غالبًا اتنا دنیا میں کسی اورکونہیں ہوتا ہوگا۔ بارگاہِ اللی میں متدعی ہوں کرآپ کو اسپنے قرب کے اعلیٰ مقام پر مپنچاستے اور دینِ اللی کی خدست میں اخلاص اور استقامت حطا فراستے - آمین یا الا العالمین

مونوی محد انورسلم؛ مونوی حیدالنّدسما؛ اور پردھری عبدالرجن خال صاحب سے تسلیمات مستُون معروض ہول۔

ارچولا کی ۱۹۵۹ء)

الہور \_\_\_\_\_ بوری ۱۱ میروں کے ۱۱ ہے۔ ہوری عبدالرجن خال صاحب سے تسلیمات مستُون معروض ہول۔

الہور \_\_\_\_\_ با ۱۹۹۶ء بوری ۱۹۲۲ء ہوری کا ۱۹۵۰ء ہوری عبدالرجن نال صاحب سے تسلیمات مستُون معروض ہول۔

الہور سے ۱۹۲۰ء ہوری حیدالنّدسما؛ الله معروض میرا میران م

بجنريز القدر مويومى الوالحن على سلمة الله تناكئ

السلام علیکم ورحمۃ النّد، آپ کا مرسلہ دستی خط ملا۔ نیرستِ معلوم ہوئی۔ مجھے بیاری اور کروری کے بعث اکڑ باتیں یا دنمیں رہتیں ۔ آپ کے نحطوط آنتے ہوں گے ، بواس ونت مجھے یا دنمیں۔ اللّٰہ نمائی آپ کو دین کی خدمت خلوص اور نسیت کے ساتھ کرنے کی بیش از بیش تونیق علما فرائے

الله تعالیٰ آب کو دمین کی خدمت خلوص اور مسیف سے ساتھ کرھے تی ہیں الہ: ا احمد علی بقیم خود)

اُ مِن ۔

شيخ السفسير على كاعكر في جلياة ۔ رانگر من الهم۔ میری سعادت ماب مشرون بیاه مصلاحیت متعار بینی اکر طان و ا معالم المرعلى في منه - السيب المعلكم ورحة الله - يني كل اوحوالال سي ون صح كوخواجيرند براجره مل في مجه مهار خطويا - بين من رسد سال كالده لا كالده الماكم أ عول كه الله لعالى تميرى بني أس درج صواحيت بربينيا ياه حيد دماي كاله بعصر سرور حال موتاه بيني مهار حق مي دله دماكر ما بول - كه عهاري روحاني حالت قائم سط - ملکدرس میں اور زمارہ سرتی میں صافح- تمیا را خاتمہ ایجان کا می مرمو- اور تربیت کا ماغ بنها سارمین ماست کون صف کالک لیکا آ مِن يا الدالعالمين - بيني فيه على الدخرام عند سي الامون عرف كردي-عرزرة ستكفته ملمها سيخى ملام شنوت كهديس بسي آب كرىم حسوط ح جا بو - كناي برهي ربو- حب ك مقدا رمعين حق بنو تحرره بلم ملمها ملے - توہے ہی سدم سنوان کبدی ار حوالی ا

## شخ القبيركالكس تحريه \_\_\_\_

رُ احفرالهٔ م احری عفیلنہ - السادہ کمیکہ وحہ انڈ - الحداثہ کہ انوزیز بخرست سے ساں ت کے پہنچ گٹے - عزیزالعد مہلیٹیرسازکی ولحبال کا خال کھیں سیرکیلئے می مرددیا یا کرد۔ بجریسے۔

منتخ النفيركي ومربخ طوط كانكس

ببلانط ان کی ایک وطان بیش کنام اور دور الورشل جیلی کے اسر کے ام ہے تھائی تھائی تھائی مسعا دیمنعہ شرا نت بہاہ مُنا فی مُحبّتہ اللہ بھی اکبر صاب کالیسم

رسام کی ما مبدی کی تونیق کے لید اس محبت توقائم رکھے۔ اور لنظر بدسے بيائے۔ أين يا الرالعامين - اوراد بها ن رام ح فري ارفاق عب درس برتش لفي لله يقط - ابنوان تبلدما - كه الحي صبح عزمز وخمية للها ا در بلقیس میها سرکر د کاردانه موسی سے مل مار حمیہ کولد مجو سے وقت بوكافين عزيزه خيت ي المتابع من في منع حنت ى مايمك يكى كل حمعه براً كي تعين وه بي يُربر سيقين فواجر في لطيف في سيس مع مُون المِنْ ا دور استرما برمبیس ، میریم بیبی ، مانشه می میری دوان دانوم تمعیل بى معى سے ملاقات ہو۔ تو الفرق مى مدم مفون عرض كروس ـ 1/1/10 - 1/4/Car/14 مولى في الورمة - مولى العنكر عمر - طايره الانا - ز العرا لانا سي ملاكم مؤل موغيم رفحام والمعجران فعاج ازاحقوالدنام المرى في مند- المستنهم درقم الله ان دالم ما في كل صبح عاريقي كوصع ١٠ كي در ساویل دردی بر ایم جادیگا 47.99





۳<u>۲۳۱۹</u> ۳ مغر

مخدوى ومخدوم العلاء والفضلام حقرت مولانا مقى يوشفيع صارات كالم

ار احقراله ام احد کا فوفان پاکستان س طرحهٔ الله - آب کو موام ع - کم الله ایجاد اور زند قد کا فوفان پاکستان س طرحهٔ اور بهیلهٔ میار که هے - اس کا ب ایس مضبوط اور علاو کرام کی متحدہ جمعیتہ علاد سلام می سیر کتا ہے - اور حکومت بی الیس می جمعیتہ علاء سلام کو فابل اعتبار سمجھیگی - اور ما ممالوں میں بھی ہیں جمعیتہ مقبول ہو کتی ہے ۔ ایس کی معاملہ ہمی اور اخلاق میں بھی ہیں جمعیتہ مقبول ہو کتی ہے ۔ ایس کی معاملہ ہمی اور اخلاق میں بھی ہیں جمعیتہ مقبول ہو کتی ہے ۔ ایس کی معاملہ ہمی اور اخلاق میں بھی ہیں جمعیتہ مقبول ہو کتی ہے ۔ کہ بہتر پنجا بے و فدکوجو حفرت مولا کا جمعیت اور حفرت مولا کا خوات کے میں اور حفرت مفتی مولد افراق ہے ۔ کہ بہتر پنجا ہے کہ و فدکوجو حفرت مولد کا خوات خوات کے میں اور حفرت مفتی مولد افراق ہو کہ ایس میں اور حفرت مفتی مولد افراق ہو ۔ کہ بہتر پنجا ہے ۔ کہ بہتر ہو گائے۔ کہ میاب و سرفر از فر کروانے فواتی کے میں اور حفرت مفتی مولد افراق ہو ۔ کہ بہتر ہو کہ میاب و سرفر از فر کروانے فواتی کے دور کو میں اور حفرت مفتی مولد افراق ہو کہ ایس بالے و سرفر از فر کروانے فواتی کے دور کا میاب و سرفر از فر کروانے فواتی کے دور کو میاب کو میں کا میاب و سرفر از فر کروانے فواتی کے دور کو میاب کو میں کا میاب و سرفر از فر کروانے فواتی کے دور کو کر کی کھور کے دور کو کی کھور کی کھور کے دور کو کور کور کی کھور کی کھور کے دور کور کور کور کے دور کور کی کھور کے دور کور کور کور کھور کے دور کور کور کور کے دور کور کے دور کور کی کھور کے دور کور کی کھور کے دور کور کے دور کور کے دور کور کے دور کور کور کور کے دور کی کھور کے دور کور کے دور کے دور کے دور کے دور کور کور کے دور کے دور کور کے دور کے دور کے دور کے دور کور کے دور کے دور کے دور کور کے دور کے دو

فقط

شراور درون کر النه الرحن الرهم مدر

Je Holy aman the law in checken;

صدرته سر رام کارک



#### حصرت على مها نورت ه كى تخرر فرموده سند

بم المراجع

المنادما وهدة بالا بالدوان المناد المن المنادما وهدة بالدوان المنادما وهدة بالدوان المنادما وهدة بالمنادما وهدة المنادما وهدة بالمنادما المن المنادما وهدة بالمنادم المن المنادم المنادم المن المنادم المنادم

# E VIII CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY

میرے متعلق فالفین نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ اولیام کرام کا منکر ہے ' اس کے متعلق میں بار کا جمعہ ورس اور اس مجلس ذکر می کہے چکا ہوں کہ جو اولیار کرام کا انکار کرتا ہے اسس یہ خداکی لعنت پڑتی ہے لین جو ان کو خدا کے درجے پر لائے اس پر می نصاکی لعنت ہوتی ہے طعون کے سر پر سینگ نہیں ہوتے ۔ نعنت کے معنی ہی رحمت سے دوری لین طعون سے قدا ناراض ہو جانا ہے۔ ہم میں سے سرخف جعرات کہ ذار حر شروع کرتے سے بیلے گیارہ دفسہ سوره اخلاص يره محروب مسبحاني مسزت بد عبدالقادر جيلاتي رحمت، الله علميه كي ردے کو اس کا تواب سبخاتا ہے۔ یہ ہماری گئی رھوی ہے اور یہی اصلی تا دریت ہے ۔ ان تھلے مانسوں نے گیادھوی گرمرول سے دودھ اور کھیر لینے کو سمجم رکھا ہے ' جو ان کو گیارھویں کھلافے وہ صنقی۔ خواه ده تارک ِ نماز ہو ۔ جو ب کھلافے وہ دیا بی ۔ کیا میں دین موگوں کو مینجاؤ کے ؟

> یت شنے (ملفوظا طیبا ، صر۱۱۳)



## سنرت مولا اعبب التركاع بصيراتا بزرگوارك نام

معال لایک لراند ارجل ازم به مع ما ٥٠ و. خد لله وكفي وسلام على عبا ده الذبن الصطفي الماليم سيس كا درعاي حاه مبعض سِاء وسبلنسائي الدارين المعخفرت تبدر) جان دايت بركانكم سلام سنون - مزان اقد سن حبالي از مكر مكرم احدالله بیزادر برطرح سے خوشق وخری بہوں۔ رحمت خرا و نری سیمی تو مع ہے کہ آب سب حفرات بھی تفضل ایزدی ہے العافیت ہونے خولله رمضان ابنی برکات و میوشات سمیت بڑی خروخی معی گزارا کی عات والسرمولسم رمرها ن شرف کی برکت سے بہت طوشگوا رمرو) المحضوص منب كرست أنى فسكى في كراندر موما كرا البكر موناير عالاً تكم آج به مني سه مني است - موسم مي طلاف نوضع عبر معمولي تبديلي ي وج سے آج جع کاعنے جی نہیں کر سکا - کعنے الدسٹرلیف میں دن کو روزه - تعد مع تبيل مغرب طواف - اور تعدمت اعام ص كي تع ، به کار نراو کے وہ ابنے ، بہاکار نراو کے وہ ابنے اندركم ف وسرور ركوي سع بكا اندازه دور رسن والون كو ورس بوسکنام مو بوقی شیس ذوقه این ایدم ندانی تا در خشی آب حوات والربي ما جدين كى مبك حُوا به ت اور مقبول درمالي ی کیاے مجھ کنہ کاربوشی تعالیٰ نے یہ علات مطاومانی سے ذككمنصل اسربع تبيهمن يتساء والسر ذوالعضل العظيم ا بن معادت بزور بازونیدت - تا مذکخند خراع مختصاره بهالا يمكرم كروس فرآن تحيم وسنق فحنه العدالبالغ بعي بتور

- جاری ہے۔ ما خادامر فحبتم الركزيني انترائي مباحث فتم ہو تھے ہیں۔ معت جارم صفینغن سعادت الم عاوت جاری سے السوبم مزمر برسن والي انتهائ مهم لم ركعنع ولا بهن ذي معلیمی و بهدب کانهایت بی باکرده دوق ریجیته بین د دوبا بون کاملا كرك تام مغمور خود مل الانتراب الله الكي برك سريد كرنى برط تى سى سى سى يى كومطم يى كالما بون - اگر خدا ندايت ، وكرى سے دوجار مربع محفال رطرها سركا الرطرح موضع با تويامكا الن دانسر تعنظه بهوجائيكي حرم مکی میں ایک ملالم صبنے حدیث کا درسی و بنے ہیں بہتے جوم معلی لور مدرس معنوم الرسيمية ميں درسى دينے كھے مرموم وسعفور -مولا ما عيليمز ها منه هي رهي الرس شاكرد به النيج غرط موفي ما ے ا - ، مریم معورہ مرکبالس ملے کے - جو اپنے مکان بر کھی لگا کے بہت یادی سے بی اور بہت بہت عدم فرما ت ہیں منيح المحامليل على تجواب والم مكر معظمة بنيج تنظ بين - كيندمين کم عجبلت میں آیا ہموں دیے مولا ہاگ بے فرما ما تھا کہ محولای اور جنعر *سنت* دو کا-الب سب حفوات مجلط طرب بی طوص قلب سے مسارک او قات م

ا بسب حفوات محلط رطر می خلوص قلب سے مبارک او قات و منبرک مفا مان بردعا کرنا بهوں - اوراس سے زیادہ طالبطارخ می حقرت مخدومہ وائدہ عاصم عاصم و برادران بزیر مولوی مجداتو ہے۔ مولوی حرابعرسم ما و عبدہ بی و بہتے جا جمہ رائے بران کولائ

محتم الحقام أو الرفع الطيف عب ريت معاليم . الحقوالان م احد في من المسلم ورح الله أك در الدول تعلق جدرى ميدانوطن عن المسلم المركان ميدانوطن عن المسلم ورمن المعام من المعام والمعام من المعام من ال

المراه الله المراضي المستريع فراه متعدداوقات بل رايا كري -مشكة الروي المتنائم مى ساكر مع الرب متعن مول - كه ترجية وان مجيد بأقا عده كي مكيكون وي الم ادر مون دو كوادر زاده مختر رس منطر لطبعت سم مد حفظة وان مجيد كرف كى مبارك بو - الكون الدو الكون الدور والكون الم

ا پنے سلک ہوج العور میں ویکو کے ہیں۔ اسے مراً نہ چوڑی ادر کمی جامت ہیں مراز گرفز ک الی انوں۔ اللہ تنا کے اپ جامت میں ک ال کے۔ ادر اشفاحت علی زائے۔ آمین باالہ العابین اذکار المبر کا کی مفعل در لمب مراز ام ہے۔ اند تنہ آب وسے افقام کے میچلند کی توثیق میلی زمانے۔ ادر کسے نوفات و برکات سے متعید فرائے۔ آئین

منظم لطيف عمر يعلغ بدر دوات والفرمتم -

معرم مفاف المبراك لوم الدراساء

صرف العلامه استفادی انجرم مولانا عبرالحق صاحب
امیرانم نخب آم الدین نوشهره دههم دار العب وم حقانیه اوره نویک نے
امیرانم نخب آم الدین نوشهره دون محمد البارک با العمال می مولانا می العمال می العمال می مولانده به المی العمال می موادد العمال

کا فتتاح فرماکرا بینے وست بی برست سے درج ذیل کلمات مبارکہ بطور یا دگا

رزیب فرطائل فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کل شانہ اپنے فضل وکرم اور حصنورا قدس علی
الدعامیہ ولم مطفیل لینے اکا برین با بخصوص حصرت اسٹینج امام الاولیاء قبطب العالم حضرت لاہوری رحمتہ اللہ علیہ کے مبارک طربیقے پر فدمت دین کی توفیق عطاکرے

احفر الانام احد عبد الرحمن الصديقي عفى عنه ناظم اعلي انجن خدام الدين ومهتم دار العلوم انوار القرآن نوشهره في الطم الله القرآن نوشهره المعلم المراسد مرا

> مدالق نول من دررالدوی نداکورودل من دررالدوی نداکورودل

#### \_\_\_\_\_ رکنته کی صغر درت \_\_\_\_\_

ان کی عرائجی ماحب مروم سوہرہ والوں نے کمیے خط کھا کہ تھے رکٹ کی سردت ہے۔ بین نے ال کو کی کرے بیا کہ بی کے بیٹ کہ بی کہ کی کہ کی کہ کی کروں کو میں جو کی میں جائے ہیں نے کہا کہ میلی خلا کالان قلان کا بی والدہ سے بڑئی ہے ، انہوں نے کہا کہ کھر والوں کی بیٹوی ہوئی میں جائے ہیں نے کہا کہ کھر والوں کو دکھانے کی کوئی عزوت نہیں ، نہوں نے کہا کہ گھر والوں نے دکھی ہوئی ہے ۔ اگر رکشت کہ کھر آپ کے گھر والے دکھے لیں ، میں نے کہا ممارے گھر والوں نے دکھی ہوئی ہے ۔ اگر رکشت منہوں نے مشکور ہو تو سے لیں ورد کی سے ذکر لاکریں کہ قلال کرشت احمد علی نے بیش کیا تھا ادر می نے کہا کہ میری لڑکی ہے ۔ انہوں نے کہا گھے ستحور ہے ۔ انہوں نے کہا کہ میری لڑکی رخصت کر دیتا ہوں ۔ انہوں نے کہا کہ میری لڑکی رخصت کر دیتا ہوں ۔ انہوں نے کہا کہ میری لڑکی رخصت کر دیتا ہوں ۔ انہوں نے کہا کہ میری لڑکی رخصت کر دیتا ہوں ۔ انہوں نے کہا کہ میری لڑکی رخصت کر دیتا ہوں ۔ انہوں نے کہا کہ میری لڑکی رخصت کر دیتا ہوں ۔ انہوں نے کہا کہ دیری نے دیک حب ہے دیا ہے گھرے جا کہا کہ دیدی گے ۔ دیکی کو ایسے دیا ہے گھرے جا دیدی کے دیدی کے ۔ (ملاظات طیبات صیکا)

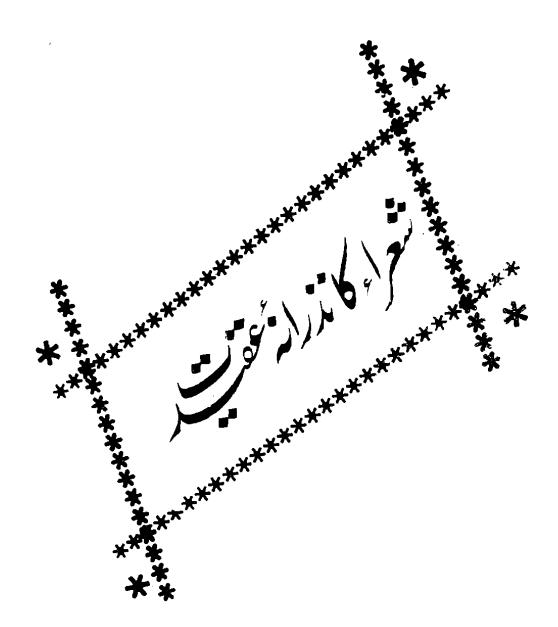

· \_ `

## عُلامَة الويصابري

# والمراب المرابع المراب

منکشف تھے ذمن پر تیرے مثنیت کے کنوز توصرا مرستقيم حق كانصنب رراه تما دیں بوری کا فیض تھاتیری جبیں سے آشکار رمنائے فکرتھا محرود و فاکستم کا د ماغ خواب ماضي کي مجتم دل نشين تعبير تھا عِشق تیراً گوهسسر گفینهٔ کر دا رتبها زندگی کویتم مزان مقصیدِ فت ران کمیا ولوسے إيمان تميه تصان تيري شرانون يرتھ تھی خرد امموز تیرے واسطے اُمّ الکتا ہے جن كى مستى دولت خم رسالت كى أميس فقر کوآداک لطانی کے سکھ تارہا بن کے اِک موتی محت شد کے فزینے میں رہا رُوح كا بيمانه تھا يا بحر تقديس صِفت نور آنکھوں کا تری خود تیرا نانی بن گیا تها زرا دوق عبادت اوليار كالممر كاب يناه. بها

الته کلام الله کے دانلتے اکسسرار ورموز باب علم مصطفح تيسيرا دل آگاه نها تبري بيشا ني تقى " انورسشه" كى ائينددار تجه سے ملتا تھا نبوت کے حقائق کاراغ تو قرُون اوّلين كالبيكير تفسيرتها تیرے انداز سیاں میں مذبرایثارتھا محمت و دانش کو تو نیصا «عرفال ک بربط بجبريل كے نغے تيرے كانون ہے تجے کوسندھی "فیسکھائے تھے دموزانقلا ورسس نے تیرے کئے پیدا وہی خدام دیں السفراسلام كا الريست سمجعب آلار ط تُو را لا ہور میں اور دل مسینے میں رالج تقى ليل زندگئ عصرنو تيري حيت مرخور مشيد نسبت جا و داني بن سميا یا بزید دُور*ما صر کا تیجے زمی*ب خطاب

کے ول سیکس خیال میں غلطال دھرو بھے اک عاشق رسُول کی شانِ سسفرته و ب سُوسے جنال روال ہے وہ سن لدِ دل فریگاہ سينه تفاجس كاكاركم ضرسب لترإله برُّه کرسستُوم مرگ لاافت کوسلے گئی مندنشین بمسشد و دایست کورهگی خامرشس كم ومشبع سعادت مجي مري جسستے وصوال کبی نہ اُٹھا،روسشنی بڑوئی بزم مسمن میں اب وہ گل خسندہ رُومنیں كرمشىل مشناؤه مزده لأقفنطوانيي البِ ميرانحب من ومنيل أحب من كمال؟ ج سپتروں کوموم بنا دے وُہ فن کہ <del>ن</del> برانکه افتک ریزستے مرول بیسے داغ داغ گل ہوگیا سئے زُھے۔ دعیادت کا اکر جراغ ذوق للسب كانتعلهُ بياسب سنجه كيا فانومسس محر مست بمجركيا کل یک توالیبی تست نه کبی پرین زمین زمین استج اکی سجسب علم عمسل بی گئی زمیں اكمنبع فراست وبينغ ذك كمب اک پڑسیم متانت ہے۔ ایم مجارکسی المخيس توبين، گمر وُه حيين خواب مي منين ئى ئىلىرى سىد توسئە ۋەحىبىلەرۇمواك بىي نىيى اب وه مشیرِست ع کهاں۔ ہے نگاہ میں دبيار بتفاجو شِرك ومعساصي كي را وبيس وُه حُود، وُه سمن أوُه تدبُّركه النهيب مُوْمِسِلِمِ. وُه صفا. وُه تفكرُكس نصيب متاب ريز آج وُه اومُنبيك سلسكوں إدارة فقام ديكھس ن ئىب رسُولُحنْ دا آهْ خىپ ل بيا الياعظيم صاحب اليسال كمال سے آئے یہ وجراتعت کے یہ سے رکت سٹ م شاہوں کی موت کو بھی یہ طبت منیں ہموٌ م مینوں میں سوز عشق و وست عام کر گیا تفوافین و مُواسم الله السے کام رُکس الياف ريب عدسي في مرائع كا کووٹنحن ہے سئیل معسانی نہ اسے گا مانا كەمسىس مىں خارخىسى زندگى منيس اِسس راه ہے کسی کو گرائی نہیں استے بیسے بروں کے بینے میں ترکئے ہرسین دزندگی میں بڑے کام کرسکنے الله المسس يه نُطعت وعطا وكرم كرے اُس کے سٹ کون <sup>و</sup> چیکا سامال ہم کرے

### A Spirt

### حضرت ولانا احمد كي حناظر

عارفسنب لابرر تعنى حضرست أنمسه على بڑک کے ماحول میں جس نے محیب وی کھنبلی انقلابی سنکر و کمت جن کے ساسے میں کلی زندگی یائی عتبی نوُرحق کے سے اپنے میں وعلی اُن کے خُون ول سے سٹ خِ حُرّتِ تھُولی تھیل جانتی سیکے خوسب یہ لاہور کی ہر ہر گلی سراً تھائے کی بیاں رسم جنوں کس سے جلی وُه منفسّر، وه مُصنّف ، وُه مجب م . أوه ولي شاہ ہفت اسلیم سے درونش کی عب منبی نظرٌ پنجاسب میں ایمان کی مستعل جلی عُمر تجمر کی تیرہ مجنتی کی 'بلاسے، سے ملی اس کی وجہ خاص تھی عشق کی کی سے کلی نام نامی شبست سئے اُن کا جسنوان حلی لوک کہتے ہیں مجب ان کو ول اس ولی

المرعلم وفضل کے مستراج ، ولیوں کے ولی الله الله أكيب توشف لم كا فرزند حب ليل. ترسیت وی تھی عُبیدا تندمسندھی نے اُسے مرشد امروط سے اور عارب دیں تورسے اُن کی رگ رگ میں تھا فسنے وبیبندی موجزن كون تقا المسس وورمين انكرنز كاليما حرنفين مس نے للکارا فرنگی جبرو استبداد کو مجمع اوصاف مقى لاربب أن كى شخصبست. ان كى بزم فقر تقى إسس بات كى زنده دليل بی حقیقت ہے کہ اُن کے قلیب نورا فروزسے الله الله ، حب كے حق میں اُٹھ گئے دست ڈعا عشق تفاأن كوجر مولااحث بن آحد كے ساتھ زندہ جادیہ ہیں اُن کے نقوسشی زندگی بانثین اُن کے ہیں مولااعبسیا شر آج

ئیں نے مولانا کو دکھیا وقت رخصت کے نفیش جہرہ انور تھا جصیعے حب لدکی کھلتی کلی

#### آزاد شيرازي مرير" تنذ حكم "الاجور

ننیخ لاہوری مرے مُرثند بھی نفے استاد بھی ان سے جو دولت ہی ۔۔ مجھ کو رہے گی یاد بھی

والدِم وم من کے مربر الالیں جھک گئ میری بھی اُن کے آسنانے پرجیس والدِ مرحم کر فعست و غنا حاصل بُوا مجھ کو ان میے زندگ کا میرُنا حاصل ہُوا' فقر کی دولت سے بیں نے بے نیازی سبکھ ل مرغکب بے پرنے رسم سہبازی سسبکھ لی عمر تھریک بإدشنا ہوں سے رہ جنگ آزم اہل زرسے کجکلاہوں سے رہ جنگ آزم آج بک محفوظ ہے میرمے فلم کی آبرو ب نفیده ککھ نہیں سکنا کسی نسدّاو کا اہلِ حَق کے تذکرے میرا فت کم مکھنا رہا ۔ اہل ول کے مرتبے میرا فت کم مکھنا رہا ۔ یہ فت کم مکھنا رہا حد و تنار اللہ کی ۔ اور نعتیں سرورِ عالم رسول اللہ کی اس بی گنجائش نہیں باروں کو فیل و قال کی باد ہیں انگریز کو حالات بھے سے جنگ کے ا در کسی نمرؤ د کے آگے جھکوں \_\_\_مکن نہیں

ن لاہوری کی گھٹی کا انز اس نن بیں ہے اُن کی فاک با کا شرمہ انکھ میں سے من میں ہے

خرب باطل حن دولت سے تھے وہ ماآتنا وه جہالت کی اندھری رات بی خورشیر تھے ملک و متّبت کے گر سابھی رہے ، سٹگی رہے

شنح لا موري مخفے سيريا ج گروهِ اولياء بشرک و برعت کے جہاں بیں نعرہ توحید تھے ا کمپ میرت دُہ امبرنسید افزیک رہے

ين صحافت سے طبابت بك جمرا بدل أو بكو

تذكره آزآد كا بو يا فستسلم آزآد كا

منفنیت اصّٰ کی احدٌ کی ادر ان ک اکل کی

میرتے میرو" ہیں وہی دشمن تھے جوا فرنگ کے

بئرکسی فرعون کو سجدہ کروں ۔۔ مکن نہیں

کاروان عزم دہمت ان کا گرک سکتا نہ تھا قرض ہے تاریخ بر حق رسینسی رومال کا واقع ہجرت کا ہو یا ہو خلافت کا سوال اہل زرسے اہل سرایہ سے گرستے ہی نہ تھے اہل کسی کے ساسنے وہ ہاتھ پھیلانے نہ تھے تھا تعلق اُن کا الشرسے رسول الندسے عمر مجر کھڈر رہا زیب بدن اُن کا باس مشرق ہو کوئی مودودی ہو یا پروہز ہو برسر منبر طبیعاتے نے شعیبت کے راگوز برسر منبر طبیعاتے نے شعیبت کے راگوز

نْبِرِالْوالِمِينِ عَفِي اِک شِيرِ خِدا۔۔۔۔ احسد عسلی منبع و سرحنچہ مُرشد وحدًا۔۔۔۔ احسد عسلی

وہ طریقت بی شریعیت کے علمس ڈار تخف قرم نے افسوس اب نک ان کو بہجانا نہیں ہو مربیدان کے بیں وہ اس وہم بی محصور بیں روز محشروہ جمم سے بہا ہیں گے ہیں دوستو! اس وہم سے جلدی کرو مال نجات حجب نکک ماصل نہیں کرنے ہوتم رزق حلال جب نکک ماصل نہیں کرنے ہوتم رزق حلال ورستو! جما کو ذرا ابنے گربیاں بی نہیں جومسلاں ہے ہے اس کا عہد بعیت کے عوض جومسلاں ہے ہے اس کا عہد بعیت کے عوض خرین مرت کا میں ہیں مرت اسلامیریں فرد کوئی شے نہیں مرت ورن مرت کوئی سے نہیں مرت ورن مرت کوئی مرت ہیں میں مفت بی جوت کوئی مرت دولا سکتا نہیں مفت بی جوت کوئی مرت دولا سکتا نہیں

شخ لاہوری کے یارد! تم عقیدت مند ہو؟ اُن کی بعیت کرکے ابنے عہد کے بابند ہو؟

### بب احر صنرت مولانا احد على نورالترمرفره

مولانا عبدالغفورصاحي<sup>م</sup> يافن فورط سنادين ، بوحيتان ف

لئے ساقی صبوحی موت کی مجر حسندام آیا زی باری تھی پہلے بہن جب گروش بن جام آیا مرتب ان دنوں جب موت کے اما ہوتے ہوتھے سرفهرسست شاید مصرت اقدس کا نام آیا بھے ہمراہ لے کر چل دیا کنتی خموش سے نے انداز سے اس بار تو ماہ صب م آیا انچھ زخم بخاری مندیل مونے نہ پائے نخصے د ل مہجور کی راموں یں پیر مشکل مقام ہے رواں بچر طرلقیت ہو گیا اس دارِ ن نی سے ہمبیٹتہ تشنگان علم و عرفاں کے جو کام آیا بہاں فرقت میں دل ہے ناب واٹنک اَلود ہِن آنکھیں فرشنے نوش وہ ں ہوں کے محسمد کا غلام آیا رباً. عن اس وفت کی عظمت بیاں کرنے سے فا مرہے ترمے اعزاز می حس وقت رحمت کا پیام آما فدائے پاک نے کجتی تھے انست بیم روحان زی دولت سے ہو کر مستغیمن میرخاص عام آیا

بڑی بھات ہے کا پی ٹرک و بھت کی جڑی تو نے

یہ ایسے معرکے بیں بن کے تیخ ہے نہام آیا

فرگل چیرو دستوں نے بہت سے جال پھیلائے

گر شاہی کافرری نہ برگن زیر دام آیا

شجدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چگیزی اللہ بی مقصود تھا ہو کہ زبان پر صبح و شام آیا

کسی نے بیح کہا ہے مرک عاکم موت عالم کی

ریا مِن ظُلُد ہے دائو گر زمین لاہور کی یارو!

جہاں آرام کی فاطر زبانے کا امام آیا

مرے مولا تری رحمت ہو اُس فاموش بستی پر مصومی حصوصاً حصرت احد علی کی یاک بستی پر مصومی حصوصاً حصرت احد علی کی یاک بستی پر مصوصاً حصرت احد علی کی یاک بستی پر

اک جہاں کی خبر وسٹر کھنے یا نیک و بد دونوں لائیں رہا کی بٹرا ی کی طرح برابرطی آ رہی ہی اور جالی جا رہی ہیں اور یہ دونوں لائیں ای وقت یک ختم نہیں ہو کمیں جب یک جہان کو ختم نہ کر دیا جائے ۔ خستم ہونے کے بعد می حاب ہونے کے بعد می اس کے باق ہو کہ ہم تحف نے دیا جی پیدا ہونے کے بعد می لائنے کی حابت کی اور کسی محف نہیں آٹکیف اٹھائی اور شر دالوں کے خیر دالوں نے خیر کی تابید کی اگن تا کید کی ممن تابید کی اگن ہوئی جامعہ مسجد ہے اور قیاست یک جن فیر کی بائی ہوئی جامعہ مسجد ہے اور قیاست یک جن ناہ جب ن س کا دور ہر داکر کا تواب نہیں کہ بہت کہ بہتی ہوئی ہے ہی ہوئی ہے ہر کی ہوئی ہے ہر کی بائی کی بائی ہوئی ہے ہر کی ہوئی ہے ہر کی بائی کی بائی ہوئی ہے ہر کی بائی کی ہوئی ہے ہر کی ہوئی ہے ہر کی بہتی کہ بہتی کہ بہتی کہ بہتی کہ بہتی کہ بہتی کی ہوئی ہے ہر کی ہوئی ہوئی ہی ہی ہر کی ہوئی ہے ہر کی ہوئی ہوئی ہے ہر کی ہوئی ہی ہی ہر کی گے کا قواب ختم نہیں سینا ایجا دکی ہے جب کی ہوئی ہے ہر کی ہوئی ہے ہر کی ہوئی ہے ہر کی ہوئی ہے ہر کی گے کی خینا وقت ضائع کریں گے کہ خینا وقت ضائع کری گے جن داکوں کے اخلاق ظل ہول کے اس کا گاہ اُس کی موجود کو بھی ہونا رہے گا ۔ ( طفوظات طیبات میں سینا کے خلاق طل ہول کے اس کا گاہ اُس کی موجود کو بھی ہونا رہے گا ۔ ( طفوظات طیبات میں )

راهِ هُدُیٰ، بیسب کِر ایماں نفا و و شخص جس میں اوصاف ملائک تھے وہ انساں تھا و شخص اس بیں بھوشک نہیں مئن نم سے اگریہ کہد دوں وقن كا بوعلى ومستبلي دوراب مفاورة تخض ن خ گل بن کے رہا محفل اہل مق میں۔ ا ہلِ باطل کے لئے خبخر برا سے تفاوُہ خص خوامین نام ونمود و به کسس در سم و دام سب سے آزاد گربندۂ بزداں تھا وہتی نازموحس کوفقبری ببر ومه تھا ایسا فعت پر اصل میںمملکت فقر کا سُلطا سے تھا وہ چھن كور حمين مول كو نظرات منه اس كاوصاف ا بلِ دل اہلِ نظرُ صاحبِ عرفا ن مخفا وُ ہنتخص مرامرشد تفاؤي نازيه مجهكوبيرا ميريي عاشق سننت وديوانه وت آن تفاؤه

. فأصنى عبد لليم ، كلاجي للم کا چل رہا تھا سکہ نیرے نام کا ی بین تو جبکا زلسیت کے سرموٹر پر دن کاسورج نخا نو نارا شام کا خ خدمت فرال بس جھانا خاک کو عل رہا ہوگا صلہ ہر گام کا ا کہ جھی بارش ہے گئی ک فیر بر گئن لو کھیولوں کو ہراک ہے کام کا ل لاکھ ونیا ہیں ہوئے گر ہوگا بجریا بجربی نیرے جام کا ت تونی دنیا کو مئے توحید دی کیا مزہ تھا تیرے وراورہام کا ت فی البربہدانکارے نیرے بغیر بانع سیبوں کا مے یا ہم کا سرمه بیجا نخا بصیرت کابهت کام بخته کر دیا سرست م ی بیجاں میں تم نقے وا صدحکمرات جیت کردل تم نے خاص وعام کا اس سی کھے مہیں عظا رازداں توقرآن کے سر الف اور لام کا

### سید امین گیلانی

### سكالاحرار

وه صاحب حق ، صاحب بل ، صاحب كوار والتر! وه تها الله ووري اك فيار السان توكيا عبوم المعين سن كر در و ديوار ميدان عمل بين تها وه الله كحص تلوار ميدان عمل بين تها وه الله كحص تلوار مهر ولا به كرتا تها وه لمبت كوضب دوار وشعن كي مقابل تها وه فولاد كى ديوار چها تها قلم اسس كا تو بهوا تها كه مرسل الوار على الوار چهره تها برسام عن كار مطسلع الوار مطسلع الوار

وه بسیکرتسلیم و رصاسیدالاحداد یر دورکرجس بین سهداندهیدا یکیف تفاتوحیت در الت کے بیان بین و معالمی مجلس بین محت گلدست معنی و معلم کی مجلس بین محت گلدست معنی و دو زلیت کی مهرواه سد تفاواقعن و آگاه اینول کے یازم تفاوی موم کی ماشند کھلتی تھی زبال اس کی تو ہوتی تھی گل افتاں پوٹ یده تھا دل سیلنے بین یا طور کا شعله پوٹ یده تھا دل سیلنے بین یا طور کا شعله

افنوسس اکر ہم سے حب الرہوگی یارو دل وقعن عمس ورنج وبلا ہو گی یارو



### المنافعة العند مولانا المستعلم والمستعلم والعزيز

و محموداً فهد عارت، هوشياري، خاذن بامع ماني الهورج

شیخ عالم ، قطب ملّت ، حق تعالیٰ کے ول رحت عالم اسع ركھنے تھے بڑی نسبت قوی س فتاب علم و حکمت ما مهت ب آگهی مشعل داه برك جن كمفى مارى زندگى جالنصاربات بسيرت قاسم مطرص بحص عظمت اخياركا عارف نت ن ا فرى هٔ ص شفقت ك نظرش برحتى شيخ النيركي ا بل حق میں جن کی ت تم آج یک ہے برتری ىم سے يا نيدہ رسېر ما وفائے <u>گور عمصے</u> زبروتقولے میں کٹی حب کی من لی زندگی حلقَعُ تَ ق كى زيب مقى اس كورفرى إس كا مسلك تصابقتيةً امسلك الوّوي المحبس كالمستمى، ياكتب ك زندگست وارث علم وفيوض حضريت أحمد علوص المصحف كواسط ومطلع تورم

وارثِ علم نوّت ، سستِ يحص معلى الم عًا لمانِ وبيض تتم ك اميركاروال مطلع الآهور بربرسول ربط جلوه فكن متينخ أمرون فيضي كيفيان نظركا تنابكار کلٹن دیرہے گورکی رنگسینٹی فعیل بہار كمتب فكر ولحصالته كا وهنوست جيس وه جهتيا" حضرت بندس عبالنديد كا حضرت بدنی و انورشاه <sup>در</sup> کاوه دستها<sup>ن</sup> حق كى خاطِ ريور إسبيندسير سرحال ميس دُور میں اپنے رہائے۔ تاج بزم اولیساء مان ودل سے جانٹارسکیدکونسر خصاتھا صدق دلسے قدرواں تھا عارف كنگوہ كا جس رحق نے بیر بھی بختا حبیث اللے سا حضرت الودم سے بعدان کے جانتیں عصرِما ننریں وہ إک اسلاف کی تسویر ہے

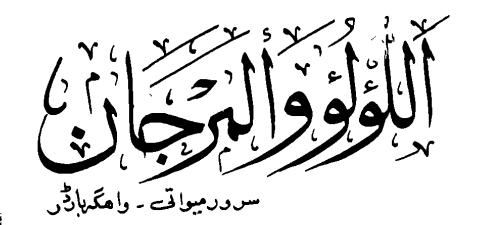

مال و ما فرکوتوکر بیتا ہے یہ فرا تبول غاثیب و ماحنی کو مِرنر جمید پرجاتا ہے بھول ہے مگن دنیا پر عقبے کو سممتا ہے فعنول حفرت انسان کا ہے مام ومستور واصول كاه مسرور وكشكفته كاه تمكين و كلو ل صد انش ورادیب وعالم وجنگ آز ما بعارش عالم میں دیکاجی کی مستسمرت کا بکا فناعر و عابد مُفستر حكمران و يارسب

بر گئے اُنر مشکار نیزہ و تیر قفن مرضی مولا کے اُ کے میش جاسکی ہے ک ؟ تھے اسی زمُرہ میں اِک مردِ خدا احمد علیٰ

جس نے بدعت کی مکرو ہیں جما دی کمنٹ کی پورے پر کر دئے نکھے فرنگی موہوی

روز برے بن بھلا بردا كبين ايسے ولى

کردیا برعات کا ترنے تہ و یالا نظیم ہے حریفوں کی بھا ہوں بیں ہمی تنبرا احتسام

قطُب عالمُ غوت دوراں اسے ایا: موں کے اما چومیاں منرکیں طریقیت کے بمالہ کی تمیام

ہم بھیدقِ تلیب نجھ کو پیش کرنے ہیں ملام

تشبکی وعقار دوران بو ذر برصغت بر مونی و تشیخ الحدیث ورنهائے ہے نظیر ديده ورسيخ النيوع ومرشدروسن فنمر تری تبلینی مسامی ہے برتعبدا دِ کثیر راسی پر آ گئے صد ہا مکیروں کے فعیر

تنے گرفتل وعل می رؤید سنگھ وہردیال تما فقط یہ آپ کی جیڈ ممٹنشل کا تحسیال

کتے مسلم، نام تھے جن کے عسب مرکز مبلال یک کلنا ان کا تحریک شدهی بال بال

کی عقائدگی ورستی، باطنی ا دسکلاح کی

کاذبرربرہ نے ایک جانب سب پر تیار کی تمی کئی اچرہ کو حامس مشرقی سالارک

دین پر نتنوں نے بوب ہرسمت سے بیناری کا ذہر دہوہ نے سے اس میں کئک اجمرا کے سندر کی سرمدادُم پر ویزیوں نے بار کی تو نے کا دیار کی تو نے کا دیار کی سرمدادُر کی سرمدادُر کی سرمداد کی سرمدی سربازار کی سرباز

برم شیخ الهندے جس نے بئے وحدت کے جا) عرقرری خدمتِ قرآن بیں جن کھٹھ تمس م

نتخب ہوں صفرت سے بندگئ کے جو تا ئم مقام بزم کشیخ الہند۔ دین پور امروٹ سے جن کو ملا ہو فیفن عبام عمر گزری خدمتِ اُن کے زہرو آنقا پرکس کو ہے تاہب کلام

آپ نے بڑمہ چڑم کے سب بین خدمتیں انجام دیں مسئلہ ختم نبوزے کاہویا تبسیبینچ دیں

حفظ دیں کے واسطے جتی ہمی ترکیس انٹیں آپ نے بڑھ موخلافت، یا شرمی یا انجمن خسترام دیں مسئلہ ختم ہو آپ نے کوئ کسر باتی نہیں چوڑی کہس

مبلسیں باتی بی براس سنان کاساتی نیں پیسے بھی مین فرض سے غامل سیاساتی نیں

اب وہ ڈکروکیف کی قمی مجلسیں باتی نہیں مجلسیں یا آ کشفن وہذہِ ول کی کیفیات آناتی نہیں میکو نام کوہی اسٹنائے رشِز قرّاتی نہیں

سنرپرش میں انبی کی جل رہا ہے سب تعام سے اس صورت شئے ساتی کا جاری فیعن مسام

یں عبُریداللہ الزرآب کے تسائم مقام مے ماری میں عبُرید اللہ الزرآب کے تسائم مقام کے ماری ماری میں ماری ماری کے ماری ماری کے ماری کا انہام میں ماری کا انہام کے ماری کا انہام کے ماری کا انہام کا کا انہام کا انہام کا انہام کا انہام کا کا انہام کا کا کا انہام کا کا انہام کا کا انہام کا کا کا کا کا کا کا

حق تعالے اپی رحمت سے اسے بخشے دوام

کیا خبرشی ہے اِسی بست یں ان کی ہوُد باسٹس تربیت اطہرکی نوکشسبونے کیا جوراز ناکشس

قطب عامم کو راسسردرسداری تلاشش کیا خبرشی ہے آ آپ کی رحلت سے پہنے مجھ پر کمن جاتا یکاش تربیت اطبر کی ول اسی احسوس وغم سے مرد ہے پاشس پاش

#### شورسشس كانتميري (مرح) )

#### توحب د کی شمشبر

مرگھوی امسلام کی تبیغ فرماتا رہا اپنے تلوے راہ کے کانٹوں سے سہلا آبارہا داستان جرات اسسلاف دمبراتا رہا اس صنم آباد میں توحیدک شمشیرمتیا عمر محرقر آرسند کا بنیام مجیلاتا رہا دوستداران جنوں کادل برا معانے کیا گوٹ کرردال کی کادارورس کے سازر سید خرالبشر کے طلق کرسے صور برقہ ا

# رثالشي العالمة شيخ التفسير مؤلانا المشيخ العالمة شيخ العالمة شيخ الموري

#### على رضا الحق ، مردان على المناق على المناق المردان المناق المردان المناق المردان المناق المردان المناق المن

خلت الديار من الجبيب وَاظُلَبَتُ لم يبق عند لناس سدر منيّرُ مر بموب سے خال ہو گئے اور محروں میں اندمیرا پڑا۔ وگوں سے پاس پودموی کا فرانی جاندنیں رہا إست عظيم للانام بعقت لاهم نورًا كبيرًا نلعوم مستفسر بت بڑا انسوں ہے کہ وگوں نے بزر منیم کھو دیا ہو دنے کو روشن کرنے والا ہمشیا ومَآبِۃ وساَمُة وتحـبيّز حزن ببهر جبل ارص کلها ابیاغم ہے میں نے زمین سے بیاڑوں کو کا کر رکھ وہ اور غم اور جرابھی اور سسوا ممکی ہے لحديقة لدين المعظم صرصن بناء عظيم مقلق لقلوسنا موت کی غطم الیشان نجرے عارے ولوں کو پریشان کر و، جودین سے عظیم الثان ؛ بجیے سے سے بادم موثابت ہوتی موت المفسّر في الحقيقة اكبر فوفاة شيخ لبس فوت الواحل بنن التنبري ونات ايك تفل ك ونات نهير يمونكم مفر ك مرت حيقت بي سبت برى مولى ع ان الحمام من القيدير مقلل فاصبر ولا تجزع على امر قلله نداک طرف سے بوامر مقدر ہو اسس برمبر کرد زیادہ نہ کرو ہے تک موت الڈ ندیر ک بات سے تدریح بوجوده الغبراء دوشا تفخر حاز الكمال ولا بدانيه الورى موصوت نے ایسے کمالات جمع کئے ہتے جن سے قریب ہی لوگ بنی سیکتے زمین اس کی شخصیت پر بمیٹرفز کرے گ ولطآق لطق الناطقين تقصر عجر السائى عن دراك كمالم وگوں ک عقیس ان کے کمالات سے عاجزیں اور گفتگو کرنے والوں کا گفتگو کا کم نبد تنگ ہے بذكاءه بطن المعارف ببعت ر كم صاد شردًا في صحاري معطب

المكت ك محاؤں من كي كار كو فكار كي عوم ومارف كے بيف ابن مكارت ہے فت كمرت مسعم رفع السناع عن جمال عوائس بعلومہ قبب الصل ور نسسة ر

(طوم) کی وہنوں کے مموں سے پرمے ہائے ان کے عوم نے مینوں کے گنبدمنور ہیں قبر عجبب دیس سیدل خرار ہیں قبل المعارف کیفٹ فیہ بعث بر

بیب تبرید برایک کامتر بمانیں تبب ہے اس نے عدم کا بیاڑ کیے اپنے اندیمو دیا یا ظلب من ترتی و تذکر باکیا بحد العدم محت ث و مفتشر اے دل توکس کا مرشیر کھتے ہو اورکس کوروٹ موئے یا دکرتے ہو وہ علوم کا وریا محدث اور عسر سے. ما خاف لمومة لائم في سنتة بكُلُ بسول في النهاكة جهور وہ سنست سے بارے بیں کسی عامست کرنے والے سے نہیں ڈرا بادر نے اور بادری بیں سٹیر سے احياء القلوب بنفخ روح تلاوة كشف الظلام من المبلاد جس نے سلوب کو اپنی ملاوٹ کی روح ہونگئے ہے زندہ کی اندمیروں کو وطن سے حتم کرسے وفن مبکیًا اما فكانيا فبربكوسة عسبر حببث الولى يفوح منه العسبر اب معوم ہوتا ہے کران کی قبر منبر سے میہوں ہرہے اس ول اللّٰہ کی قبرے منبر کی حرمشیس جمکتی ہے هو في المعارك والمغاوف عسكر واهاب عصبة بدعته فكانما ا پن برخت کو ڈرایا میاں مبلک یں انہوں نے اکیے نشکر کا کام م دیا من ذا علی قبیل الشوار و بعت مار مَن عندن يَروى غليل صدورنا کون ہے ان سے بعد ہا رہے ہا می جوسینوں کہ پاس کو بجائے اور کون ہے بومٹنکل مسائل کومقید کرنے ڈاوڈی فالادض من نور العشران سخب تر قل کنت ما می بدعت فی ارحننا بے تک آپ اس زمین بی برعت کو مثلت واسے متے اور یہ زین قرآن کی روشنی سے ناز کرت ہے كم كان طالب رشدة ارشدت كركان من صعب المسائل تنجير بت ے ماب بشدور برابیت کر آپ نے بایت کی بہت شکلات کو مل میں قد ننت فی هذا یضع فتبهر ونظمت آبات الكتاب دلسيلنا قرآن شریب ک مونیوں کو جو ،ماری دیں ہے آیہ نے پردیا آب اس کام یں ہمروں سے اویم سے والله نسبأل أن بديم لنفعنا خلفًا عبيدالله ذالك أنور مَا مِن الدِّے و ماکرتے ہیں کہ ہارے کا نسے سے میے فلف المرشد مولانا عبیدالله الزرما مب كومبشد ركھ فَجُادِ دهر عَالِثُ مَسْحَـرٌ حبر تقی مرشد و مکا نح ساق کا منا بر کرنے دلیے اور متر مام پی مائع کام متنق مرشد ہے زمانے کے

مرافی العقیت العرادی کی المالی می العقیت العرادی کی المالی می العقیت العرادی کی المالی کی المالی کی العقیت العداد العام المالی کی العقیت العماد می العماد می العقیت العماد می العماد می

اس رَور میں اللّٰہ کی لواروسی تھا یاں ا رمین معیک کارضاکاروہی تھا حَبِ دِينِ مُحسَّحِينٌ جِلافَ مُحْمَّى عُمَّا الْ میران میں اک برسرسکار وہی تھا ر تین شریعیت بیره کبیک<sup>ی</sup> تفاکها أنكر رسيحية تمن سے بيزار و سي تھا منبرييك لصاحب كفتاروبي تقا وعلم كم مجلس ميں تھا تھے درخشا ل ہوں کین سمجھے تھے اسے الکھ مار میدانعمل میں ہمہ کروار وہی تھا فاروق كي عديد كالاروي تفا موكوركا راصدق عطاس كوبهواتفا مان وطفط كا دُر بار و مي تھا عثمان ضكامهم وحيااس كوملاتها جندة المال الم ين كوم الموند طفيح اليس • تخص المهال الله ين كوم الموند مصنيح اليس اس دور میں اسلاف کا شاہر کار وہی مقا

عانظ نور محدالور

## حضرت أم الاوليار

اے علوم دیں کے ماہراہےطرفیت کے امام الصرايا انقت الع عاشق خميرالانام تونے بے شک علم و حکمت کے کیے روشن بچراغ اہلِ برعت کے دلوں سے مرٹ گئے برعت کے واق عالم دين فدا السيب كرمدن وصف تومخفا تمخلص باوفا وبيعربا و تیرے سینے بیں نہاں نفا اس مت رعشق نبی ستنت نبوی مذ جھولی عمر بھر تھے سے مجھی تُوْمِفْسِر، تُو مِفْرِر، تُو ورخشان آفت ا تبرا سینہ نور ایاں سے منور ہے بچھ سے لاکھوں گمرہوں نے بائی را و مستقیم بے کا ل اللہ کا مجھے بر رہا تطفن عمیم زندگی تجرورس مست رآن نو بمیں دبیا رہا اور بلا خوت و خطر حنی بات تو کهنا تری ببررز زرّبی کارناموں سے حیات بھے پر راضی مصطفیٰ کے ، خابی کل کائنا سے ہے وعا انتورکی اے کامل ولی قطب زماں بخنت الفردوس می*ں ہو روح نیری مٹا وما* ل

#### اچبان ابوا مدموقد، گوجرا نواله

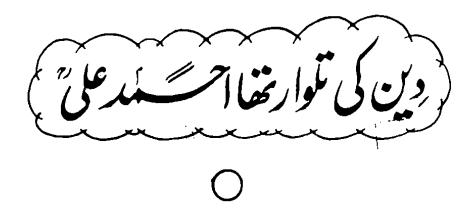

راستنه توحید کا دکھال گیب شرک دبرعت کیا ہے سب بتلا گیا ذاتِ حق سے آمشنا کروا گیا ہے بھی نمیس کی کر گیا احرسلیؓ یک ہوں احسال خادم "فرام دیں" نمک بیں ہے دین حق کا ہے ایس شائبہ کچے حجوظ کا اس بیں نہیں دیے گیا اس کو بقا احرعس کی "

> ب ما فظ نور محدانور

إدى راه برى تقص صنرت احمد على المل برعست سينفا تقص صنرت احمد على وين قيم رون والم ين من وين ويم وين ويم وين ويم وين ويم وين والمحمد المعلى وه سرايا با صفا تقص صنرت احمد على وه سرايا با صفا تقص صنرت احمد على عاشق رسب العلاسق صن والمتص من بيشوا تقص صنرت احمد على ينك ، مخلص ، بيشوا تقص صنرت احمد على وين كاروشن ويا تقص صنون ويا تقص

كيوں مذ انور المسس لحد كى خاكب عنبر بيسين نہو ببندة حق باحث واستھ حضرست احمد مالي م مظبر تطعن ذات ربأني ابل وانسشس مير شمسَ عرفاني فقریں ان کے ثنان سلطانی تصرابايه ندر البتاني اورلب پر رموز مترانی جن يه نازالص تفي خودمسًا ني دفق كرتى تقى حسب ايمانى مرد دردلیشس سشیر ربانی وه نملام عسسلام لاثاني یہ بھی تھا نماص فضل رحمانی پیکر سوز و درد پنهانی عصرحا صريب جوسق الثاني ابر رجمستنے کی در افثانی بعد مردن ہی قدر بہجانی وه تص ميزاب فيص رباني حب كى نوتبو ميں تقى فساروانى قاسم فیض طسس فررانی يا مندا ما ابدرسه ساتم

مشيخ تفير، مردحت بي علم وحكمت ميں منفرد تحب ال زہر وتقولی میں مقتداستے زماں ذات مطلق کے والا وسٹیدا مرعمل مين محت أتباع رسولٌ نادر روزگار سنتے اسیسے دیکھ کر اُن کی جرآت ہمت شيرانواله میں آہ رہتے سکھے مَاج مُستُود کے جہنتے تھے مشيرج عالم سے رست تألمید اک مرتی ہتھے حضرت محمیٰ وه رفيق حين احسف سق وقت رحلت عبب ما دريها لوگ سمھے مز مرتبہ ان کا مثل ابركرم مسسلائست منل عنبرهی خاک تربت کی حالث ان كے مصابت الور

المراب كا ير روساني

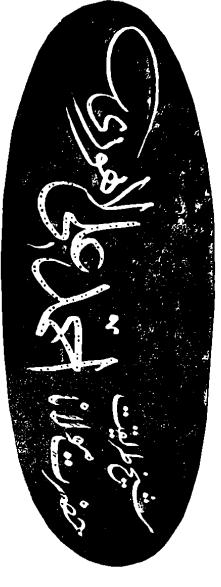

# مر الله المرابي المرا

عام و المرسم و المرسم و المرسم المال المسلم المرس المسلم المال المسلم المرس المسلم ال

الے مفسر ، شیخ کابل سر برک طاعظر کے اللہ مقتی محری دِا بیتر ہے کابل سر سول کھیا کہ کہ محری دِا بیتر ہے کا الفت سر الول کے اللہ موسلے موسلے موسلے اللہ کا محرب موسلے موسلے کا مراست میں اللہ موسلے کا مراست میں اللہ کے موسلے موسلے کا مراست میں اللہ میں اللہ موسلے کے موسلے کا مراست میں اللہ میں

ہوریاض مے خلدین بیٹ کے تقریر لنے اخطیب امور اے میٹیو اتے ارمبند



نعرت قربتى

زندگی کی دولت بیدار تقے استعاد م ر وخطیب ایشیں گفتار تھے احسطے رم إس بية توصي مرثبار بقير المستقد ترجان احسد مختار سقے احسک م حرّبت ہے ن نابرالارتھے احسادہ علم باطن کے ا مانت دار <u>تھے</u> احسب رم وه غلام كسيدالابرار هي الرسطيرة دین کی وه آمنی دادارستے احسار إك طرف منجله الدار عفى الرعف مرعف الم قوم کی وہ تبغ بوہر ارتصے استعدرہ

صاحب دل سيكرا بثار سقے احسطیر عشق نرمه کی لگادینے تھے اگ جس كوجيمانا مقاعكما<u> صين عبث التبرن</u> موکیا دیسران کی تفسیر سے مب برعیال ہے یہ ظاہرات می دومال کی تحریک سے علم نطابر کی متاع بے بہا سے فیضیا ب سرنگوں تقی حن کی چوکھسٹ پر کلادافتیٰ ر جس نے ہے دنی کے طوفانوں کولیک کرادیا ر اکش طرف تصفیوه امیر محلس خدام دین ا جس کا لوہا مانتاہے آج بھی برطانیہ

# سال شیخ التفسیر الله المحمد المحمد الله المحمد المح

ا ہے شہید درکس قرآن میں سے وصورتی ہیں تھے کو آنکھیں مرکہیں بإئے تجدیس مہربان ملٹانہیں أج ہے تیرا مکان خمسلہ بریں تیری صورت یاد اُتی سے ممیں ا تيرى فرقت خول رلالى ب يمير! سب کی آنگھیں تیرے عم میں انگبار سب سے دل تیری حب الی میں فکار تونہیں تو کسٹ طرح کئے قرار سے سوسٹ کو دیکیس تھے رہاہے سوگوار اه وزاری میں ایر کوئی تنہسیں المسسى شب عنم كى سسسى كوتى بنين تیری مرقدمطلع انوارسے تیری تربہت مرجع اخیارسہے تیری منزل منزل احرارے تیری خلوت مخزن اسرارہے وارث ببغيران تمتى تبرى زاست التُد النَّد بنده مولِكِ صفا ـــــــــ اے امام آنقیا نے این زمال اے امیریسٹ کر روحانیاں قلب تو شرع مبس رارازدان جان تو با قدسيا ل است م زبال مهمنشين انبياء فكسسى تنبساد منزدت درجنت فردوكسسس باد ذوق قرآن تیری الفست کا تمر استوش تیری زبارت کا تمر استوش تیری زبارت کا تمر تيرى سيرت عارفون ميں لاجواب تيرىمهستى رمنجاسة كشيخ ومشياب

ك كرسب يمن ومعادت تجريع تعلى الدكرسب مروت تجريع تقى لا کھ انسانوں عب الغت تجھ سے تھی سے تھے ایاں می حارت تجھ سے تھی بم يتيمول سيرجى ابز حسيال بين ائتے ہم یامال ہوسے یامال ہرسے ا حربت متی تیری فطرت کاخمیر مردحی، درولیش رو، روش منمیر پررمشنق ، نرم خو ، شهر کریست کامغیر بردایا شفقت ، محبت کامغیر بايز يدعفر دورال بالتقيير قطب دوران، بادی روش جبیض درسس قرآن رحمت قی افتان جیره تابان اور الهای زبان رویع قرآن اور تراحش بیان می دریدی فوق مے کروبیان آج يزداني نوا خاموسس سب ا ہے نورانی فعنا مدہوستس سے الودائ اسے سید والا گہر رورہے ہیں گو تجھے دلوارودر منغق بین اس برسار میم مصر مدنی و شاه جی تھے تیرے ہم مغر اسس کنے رحنوان میے دعوت اگئی ایسے حق میں اکب قیاست آگئےسے

#### حضت ومحيندلي منديده اشعار

دو رنگی مجوڑ دے یک رنگ ہوجا سراسر موم ہو یا سنگ ہوجا دل سے جو بات نکلتی ہے انٹر رکھتی ہے پر مہیں ' طاقت پرداز مگر رکھتی ہے بیان دی ' دی ہوئی اکسی کی محق حق تر یہ ہے کہ حق ادا نہوا حق تر یہ ہے کہ حق ادا نہوا

بہتہ دیتی ہے شوخی یہ نقش یا کی
انعبی اسس ماہ سے گزرا ہے کوئی
و رنگی کو نارنگ کہیں دودھ کرٹے کو کھویا
چلتی کو گاڑی کہیں دیکھ کبسیسرا رویا
صدقے میں تیرے ماتی شکل اسان کروے
متی میری مٹا دے خاک بے جان کروے

## "الجہائے ونت

جناب اختر واصفی نے مبلغ اسلام حضرت مولانا احمد علی کی ونات پر تاریخیائے ونات رقم کی م جنیں ول میں دری کیا جاتا ہے۔ آئ كيول خوردوكلال مغموم يي كيول بيدين مرده براك دل كى كل

وانفت إسرار مخفى اور حلى!

چلا انسوسس وں عالم کہ نھے

که دیا اختر نے اس کا سال وفات وائه ونواب راحت احمد رعلی

کیا ہوا ہے آج ہر برناؤ ہیر

ملک و ملت کاخطیب احمد علی ہوگیا افسوسس م سے دور سے

غيب سے آئی ندا اختنسبر کہو "باك تن اثمه على مغفور است ١٩٧٢



۱- وزولیش صعب مولانا احمد علی -

۲ - لوح مزارب إنوار طالب رسول مولان احمد على -

۳- هزار داغ احمسدعلی -

م عانے یاک ماہد ضابرست -

٥ - عابرفدا برست بايد-

و حاى خربب عالم بإعمل مولانا احد على -

٤- نبك اوصات احمد على گزر گئے .

ا - تاریخبانے مرگ نیکوتلی مول زا حمد علی ٧- تاريجها في دسال باك مولانا احمعلى مرتوم س-موت العالم دين پرسست موت العالم

### انوتصابري ضرت لابوري كي كراربر

خاک مرقدسے تری تو شبو تکلتی جائے گ اُ ندھیوں میں ہمی تری وہ شمع جلتی جائے گ روح تیرے مایڈا یا ن میرسے بہتی جائے گ وہ زمیں تفسیر کا سونا اہلتھ جائے گ یا د تیری حشر تک دل میں مجلتی جائے گ مہندو باکستا اسنے ک دنیا براتھ جائے گ زر ہوں باطل یہ وہ ملوار مجلتی جائے گ زر ہیں آ کر بھی تبعیلتی جائے گ جو بلا معمی سر پ آئے گی وہ ملتی جائے گ یہ فضا الندی رحمت میں ڈھلتی جائے گ جو تیرے الفاظ سے روشن ہوئی تقی دیریں مرنظر کو کیف تیرے دم سے متیا جائے گا جس زمین کو تو نے سینچاہے اپنے ٹون سے ذہبن سے تاعم جاسکتا نہیں تیرا خیال ربط باہم کے مبلغ ' تیرے فیض روح سے حق پرستوں کو محمد سے جو ورثے میں ئی قعر دمین کی تجھ سے جو دیوار مستحکم ہوئی سے بقین اتور کو تیرے ذکر کی برکان سے

کی کیف کا مام ہوتا متناکی مطف کی بارستس ہوتی متی

جب خطبہ و درسس میں ہوتا متنا حق کی جایت فرمانا

کی عشق کی گری متی کی فیض کی عسام ارزان متح

ہر وعظ میں سنسعلہ بیانی سے افسردہ دیوسے کو گر مانا

ہر ایک پیستی سرت ری ہرائی کے دل کی سیرانی

وہ وجہ میں موجہ نفظوں سے ایک کیف کی بارشس برسانا

اب نظریں ڈھونڈ تی ہجرتی ہیں اور کالئے ترہتے ہیں

وہ فیضل گی ، وہ برم گئی ، وہ الناد کے گھر کا دیوا نا!

وہ فیضل گی ، وہ برم گئی ، وہ رنگ گیا

وہ فیضل گی ، وہ برم گئی ، وہ رنگ گیا

المتا اللہ کے کیمر می کو کیا تا اسی طرح کہو صائت بخٹیر پیروگوگئا



عب محتزم مولوی احمل عبد الرحمد صلاحی نوشهری کے ارسال کردہ دو انتھائے اہم خطوط ان کے مسودہ ''دانائے راز ''کے ساتھ منرنگ سکے جو یہاں بیستے کئے جادھے ھیں۔ مید فطوط کشمیر کے دونامور شخصیتوں کے ھیں۔ جن سے میمزت لاھورک قداس سرلا کھے عظمت کا انل از دھوتا ہے (ادارہ)

مولانا سید مسعودی اورمولانا احد علی لامبوری استودی مظفر آبادی گراسید کے مسعودیوں میں مولانا سید انورشاہ کہتمیری ، مولانا سید محد میں مولانا سید مولانا سید محد میں مطفر آبادی کے علاوہ اکیب اورمشہور تو می شخصیت مولانا سید محد میں مسعودی کی ہے جو مبتدوشان کی مہلی یا دلیمنٹ کے ممبررہ بیکے بیں اور ان دنوں کا ندھ بل کشمیری میں سکونت رکھتے ہیں اور اس قوت کشمیری میں نبل کشمیری میں منابت فرایا ہے۔
کشمیریں مبتا بارٹی کے صدر ہیں - انہوں نے سفرت مولانا احد علی لا ہوری کے بارسے میں ذبل کا بیان عناست فرایا ہے۔

بزرگ محرّم اور مجابداً زادی خان فاذی کابلی مثب

انسلام علیکم درجمۃ اللّہ درکائة الله علی مالی میں داخلہ تو لیا سکن تجرب کے لیے آیا تو ان دنوں عربی کا تعلیم کیلئے لامور عیں ما والعلوم نیمائیہ کے نام سے ایک مشہور مدرسر تھا جس میں داخلہ تولے بیا سکن تجرب کے بعد احساس ہوا کہ ہم ایک ذمنی قید خانہ میں میں کتے ہیں۔ مدرسر کے بخد ایک منتظم سے جوشد یوسی کی برطوست کا شکار سے ان دنوں داوالعلوم نما نیر عیں صدر مدرس مولانا خلام مرشد صاحب سے اور مدرس ددم مولانا شاہ رسول صاحب بزاروی سے و ۱۹۲۱ء کمک شک نظری کے ملحول میں جوں توں کرکے وقت کا الله اس کے بعد نعمانیہ سے اور تمثیل کالج میں واخلہ نوئی سے جنوں نے مولانا سید سینیٹر پوفیسر سے جو حضرت شیخ المند مولانا مجدود الحسن کے شاگردوں میں سے سے اور مجر سید ملحوث نوئی سے جنوں نے مولانا سید بذرشاہ مشمیری سے دنین طامل کیا تھا ۔ ادب ہے اشا د مولانا حبدالعزیز عمین واج کوئی سے ۔ جن کی وسیع المشر بی مسلات میں سے تھے ۔ جن کی وسیع المشر بی مسلات میں سے تھے ۔ جن کی وسیع المشر بی مسلات میں سے تھے ۔ جن کی وسیع المشر بی مسلات میں سے تھے ۔ جن کی وسیع المشر بی مسلات میں سے تھے ۔ جن کی وسیع المشر بی مسلات میں سے تھے ۔ جن کی وفضا میسر بیون تو متدکرہ بالا بزرگوں کے مشور سے سے شیرا تواد کا ریخ کی ہونی اور خطبات جو سے فاکدہ اسٹایا اور یرسلہ ما 191ء سے میں جاری رہ - چنکہ ۱۹۲۱ء میں مورت کے دوبال میں ہوئے کے دوبال و برخل کی ہونی اور خطبات جو سے فاکدہ اسٹایا اور یرسلہ ما 191ء میں جاری رہ - چنکہ ۱۹۲۲ء میں مورت کی اسٹان اور خطبات جو سے فاکدہ اسٹایا اور یرسلہ ما 191 و کی میں و کسلے میں دوبالے مورس ترآن اور خطبات جو سے فاکدہ اسٹایا اور یرسلہ ما 1912ء کے مورس ترآن اور خطبات جو سے فاکدہ اسٹایا اور یرسلہ میں اور کی سے دوبالے میں دوبالے میں میں مورت کی مورس ترآن اور خطبات جو سے فاکدہ اسٹایا اور یرسلہ میں مورس ترآن اور خطبات جو سے فاکدہ اسٹایا اور یرسلہ میں سے میں مورس ترآن اور خطبات جو سے فاکدہ اسٹایا اور یرسلہ میں مورس ترآن اور خطبات جو سے فاکر میں مورس ترآن اور خطبات میں مورس ترآن اور خطبات میں مورس ترآن اور خطبات کی مورس ترآن اور خطبات میں مورس ترآن اور خطبات میں مورس ترآن اور خطبات میں مورس ترآن اور خطبات مورس ترآن اور خطبات مورس ترزی اور

اور شیل کالج سے فرافست حاصل کر ہی ۔ اس میے ۱۹۲۹ء ور ۱۹۲۵ء کی سے متحرت مولانا احد علی لا ہوری کے بناکر وہ مدر مراکا کا محلی میں نیف حاصل کرنے کے کچر زیادہ ہی مواقع سے ان دنوں اس مدر سرمیں ایک دیو بندی ناصل مولانا شمس الحق افغانی حدیث کا درس دیتے تھے ۔ مولانا احد علی لا ہور گی کے درس قرآن سے جو وقت بچ جاتا تھا وہ مولانا شمس الحق صاحب افغانی سے فیض حال کرنے میں حرث ہوجا یا کرتا تھا ۔ لا ہور کے اس ذائے پر بچاس سال سے زیادہ کا عرصہ گذر چکا ہے ۔ مفصل اور جزدی واقعات کی یا دیں دمین سے انرکنی ہیں ۔ اتنا ہی یا و چرتا ہے کہ مولانا احد علی لا ہور تی کے درس قرآن کی وج سے شہر کے مختلف طبقات میں قرآن یاک کی اہمیت کا ایک احساس بیدا ہوگی تھا ہو اس سے بیلے نایاب تھا ۔ مولانا کا درس قرآن عربی دانوں اور جدید تعلیم یافت وگرں اور بقدر ذوق ہر کھیتے ہیں۔ شول تھا اور مولانا احد علی کوشندوں کا یہ تاثر بہیا ہوا کہ مولانا غلام مرشد صاحب نے سجد اندر نوان و لا ہور کی خصوصیا ہیں کہ مدرت خیال سے تعلق رکھتے تھے اپنے میمال مسیدوں میں درس قرآن کا یہ دواج کا جورکی خصوصیا ہیں کہ مدرت خیال سے تعلق رکھتے تھے اپنے میمال مسیدوں میں درس قرآن دینے تھے ۔ درس قرآن کا یہ دواج کا جورکی خصوصیا ہیں کر مرکبا تھا یہ ہوری کی سری با خصاصا

فرموده - میرسیدگستودی گاندهی بل کشمبر فرموده - میرسیدگستودی گاندهی بل کشمبر ۱۹ رمئی - متنام ،۱۳ سسی - اردن روڈ دہی -

اسع رضا خاں علامہ انورشاہ منطفرہ با دی عرف علامرکشمیری کے نواسہ ہیں اور مولانا احدر صافاں بجنوری کے سب سے جھوٹے فرزند ہیں ۔

پوبری محد شفیع میربودی کا بیان کفتے ہیں :

کفتے ہیں :

" خان والاشان" یں آپ کا شکر گزار میں کرآپ نے تفرت مولانا احد علی تساوب لا ہور کی کے سلسلے میں مجھے یا د فرا با ہے۔ ہوا ہ میں مختصر طور برعرض سے کر حضرت مولانا احد علی لا مور تی کا درس قرآن نمایت ہی اجیز افونو مہرائرا تھا اور علادہ ترجر کے حب وہ کسی آست کی تغییر کیا کرنے تھے تو نمایت ہی امہان افروز تات بیان کی کرنے مقتے۔ میں نے ان کے درس قرآن کے مسائل اپنے در آزیز برائے میں بیان کرنے کہ شنے والے عش عش کرتے تھے۔ میں نے ان کے درس قرآن کے مخالف اور عشیدت مندوں دونوں کو دمکھا ہے۔ مسب کو یہ کتے مناہے کر مولانا احد علی لامور تی کا درس قرآن گراہوں کو صراط مستنے دکھا آسے اورا بل ایمان کی ترتی کا باحث مواکن اسے ہوا کرنا ہے۔ میں نے آزاد تی اور خسس کا عشق ان کے درس قرآن سے حاصل کیا ہے۔ خلاجانے ان کہ بیدان کے میرکارواں اور شاگروں نے یہ مسلم جاری رکھا ہے بیاب ان کی وفات کے ساتھ نتم ہوگیا ہے۔ آگر ختم ہوگیا تھا۔ تو میر کورٹ میں اور شرم کی بات ہے۔ میں جب کہی مبر پورسے لامور بزرگان احوارے سنے جا یا گیا تھا۔ تو شیرانواز دروازہ میں جا کہ صرت مولانا احد علی صاحب کے درس میں ضرور شرکیہ ہوا کرتا تھا۔ ادر میں نے بخشم خود شیرانواز دروازہ میں جا کہ صرت مولانا احد علی صاحب کے درس میں ضرور شرکیہ ہوا کرتا تھا۔ ادر میں نے بخشم خود شیرانواز دروازہ میں جا کہ صرت مولانا احد علی صاحب کے درس میں ضرور شرکیہ ہوا کرتا تھا۔ ادر میں نے بخشم خود میں کہ میر میں کورٹ تھا ہے۔

### We will be the second of the s

### معالق رومان

. مانز

مولاناظف المسدة المسم مدرس داراسد الم عيد كاه المبيرماله .هلي طلت ن

قال البنّى صلى الله عليه وسلم القوافراسة المومن فانك ببنظر بنور الله اد حما قال عليه السلام

 مقام نبوت کے تخفظ کے لیے ۱۹۵۳ کی ترک خم نبوت میں ملک کی مختف جیلاں خصوصاً کمٹان کی جیل کے در د دلیار سے شہادت کی جا کتی ہے۔ کلام نبوت کے تفظ کے لیے کون نہیں جانتا کہ جب فقنہ انکار حدیث نے سر اٹھایا اور غلام احمد پرویز نے اینے عقائد فاسدہ کو ملتو اکسلامیہ میں ذہتی انتظار چیدا کرنے کے لیے بھیسلانا جا کا قرطک میں سب سے مبیلی اٹھنے والی اکواز حصزت لاہوری کی متی کر جمین حدیث کا مسئکر مدین ہے۔ در منکر حدیث مدیر قرآن ہے اور منکر حدیث مدیر قرآن ہے اور منکر حدیث ہے۔

امی شیر خلا کا گرجنا نفا کریہی آواز مسلمانا ن بایکتان کا نعرہ بن گئ تا آنکہ ملت اسلامیہ کے غاُمندہ علائے کام نے خلام احمد ہیرویز کو متفقہ طور ہیر کا فر قرار دیا .

نظام بنوت کے نفاذ کے بیے خلافت کے پر جلال ایوان سلمت کے مکینوں سے پوچھا جا کتا ہے کہ وہ کون مردِ فقیر تھا کہ جذرہ ایال سے مملو خطابات کے دادر انگیز دھاکوں سے ایوانہائے معلنت کا نب اعظتے محتے اور مکیتوں کے قلوب قاسیہ کی مستنگلاخ وادیاں دہل جاتی تھیں۔

منوان کی مناسبت سے ایک جٹم دید واقد عرص کرنا ہے۔ غائب جون کولائد میں حصنت کے لاہوری کا کلائد ہمد اللہ ہوتا ہے۔ اپنے گلبز در تارکی کا کلفند ہمت ہوتا ہے۔ اپنے گلبز در تارکی کا خلفلہ ہمت ہوتا ہے۔ اپنے گلبز در تارکی تعمیر کیعے خانہ شرع کا درباروں کو نقب مگانے والے 'ہوا پرستوں' اہل زیعے و پیلت کے حلقوں میں پریٹائی کے بادل چھا جانے ہیں۔ بدعت د صلال کے پرستاروں کی جانب سے پرد پگیڈا ہو رہا ہے کہ ادایاء کرام کو رہ مانے دلائے ہم رہے ہیں دغیرہ وغیرہ۔ دن آگی' سحنت گری کے ایام میں تاہم ایان کے موسم میں مہار ہے 'کروہ کو بیش کے دیتری کھول کملائے د مرتبائے ہوئے ہیں گین قبی د اعتمادی جہنستان کے میستان کا مستدر ہے جو مقاطی مار رہا ہے' موافق تو پرداز دار جمع ہے' میں نام میں ایان کا سمدر ہے جمع ہیں۔ کے مجبول کھول میں ایان کا تھ' چیرے پر خرافت کا عکس' سید ہی موبت کی آئیہ بندی ہے موب میں ایان کا تھ' چیرے پر خرافت کا عکس' سید ہی موبت کی آئیہ بندی ہے اور دورت مولان می نواز صاحب رحمۃ اللہ علی (حصرت کے شاگرہ اور اس پردگرام کے داعی اور دورت مولان می حیات صاحب رحمۃ اللہ علی ۔ فلوق دلوۃ دار مصافر کیلئے معرف ہے۔ مردقلن سند نبری پرعمل کہ جی تھی کا بی میں کا با بید ہی میں کا با بید ہی سند نبری پرعمل کی بی موبت کی آئی ہیں۔ کا تو میں ایون اور حداث کی ایا ہی کہ موبت کی آئی ہی معرف ہے۔ موبوق نہائے کہ سند نبری پرعمل کرتے ہوئے تیم دورت دالد موبوئ ہے۔ موبوق کھا ہے کہ خاتی دوں کیلئے کھون ہے۔ موبوق ہی دورت کی کا دورت کے کہ موبت کی ایک کھون کی کے موبوت کی کی موبت کی ایک کشتش کا باعث ہے۔ اور میں کیا کہ کی کی موبوت کی کے حصرت دالیہ موبوئی کے مائے کھوا ہے کہ ایک کیا ہے کہ جی ابل بیات کھول ہی موبوئی ہے۔ ایک کی دونت کے نیچ حصرت دالیہ موبر کے کا دورت کی ایک کھون کی دونت کے نیچ حصرت دالیہ موبر کی کے مائے کھول ہے کہ ایک کی دونت کے نیچ حصرت دالیہ موبر کے کا دور کھون کی کی دونت کے نیچ حصرت دالیہ موبر کی کے مائے کھول ہے کہ ایک کی بھون کی بھون کیا ہو کہ کی بھون کی دورت کے کی دونت کے نیچ حصرت دالیہ موبر کی کے مائے کھول ہے کی دونت کے نیچ حصرت دالیہ موبر کے کی دونت کے نیچ حصرت دالیہ کورت کے کی دونت کے نیچ موبر کی دورت کے کی دونت کے نیچ موبر کی دورت کے نیچ کی دورت کی دورت کے کی دورت کے کی دورت کے کی دورت کی دورت

یڑھے ہیں اور نگاہ کیسٹی و منوان امتحان سے کہتے ہیں کہ دیکھیے "ہم نے نا ہے کہ وہی اللہ وہ ہوتا ہے کہ وہی اللہ وہ ہوتا ہے کہ حیب سو رہا ہو اور اس کے قریب دردد منٹرلیت است سے بڑھا جائے تو وہ اول ا بمیٹھتا ہے " دہذا اس م تہارے ہیر دمرشد کا استحان ہیں گے۔

میرا تو سر حکرا گیا کر یا اللہ یہ کوئ معیار دلایت بع ' فعایا لائے رکھتا ' ان ہے العولوں اور کلیم بینوں کو کیا جواب دیں ۔ اتنے میں حفرت لاہوری معیافی سے فارغ ہوکر ایک کنومی کے قریب سنیم کے درختوں کے پنجے ارام کرنے کا فرط تے ہیں ۔ چار پائی و اسر بچے حابا ہے ۔ احقر سمیت چند افراد معزت کے حرختوں کے پنجے ارام کرنے کا فرط تے ہیں ۔ حار پائی و اسر بچے حابا ہے ۔ احقر سمیت چند افراد معزت کے جم کو راحت بہنج نے کے لیے دستی بنجے بلا رہے ہیں ، حضرت کی کیری نیند میں ہیں ۔ اچانک وہی جند معزت آ جاتے ہیں ۔ میرے میم میں کہا بیا مع میا ہوائی ہے ۔ یا اللہ یہ کیا بنے کا میں پریٹ فی میں بسینہ لیسینہ ہوتا جا رہا تھا کا چاند محزت لا اللہ یہ کیا بنے گا میں پریٹ فی میں بسینہ لیسینہ ہوتا جا رہا تھا کا چاند محزت و میز حدزات جرت و تعجب میں فودب جاتے ہیں ۔ دل کے ساتھ ان کی زبان حج گوا ہی دبتے ہے کہ وقتی یہ اللہ دائے ہیں۔ الحدا در میں خدا وائنگر ادا کرتا ہوں ادرخوشی سے دونے لگتا ہوں ۔ آئے دہ پُرکیف وقت یاد آتا ہے تو زبان ہا خیا ہو جن کے دکھنے کو آئی بین ترشی ہیں : کہ وہ کیا رہائی ہوں اورخوشی سے دونے لگتا ہوں ۔ آئے دہ بگرکیف وقت یاد آتا ہے تو زبان ہا خیا ہو کہ دکھنے کو آئی ہیں ترشی ہیں :

بإنا

کال کی موبت میں مدت مدید کے دو دن بھنے یا کھی کھی اس کی ملاقات کونے سے اس کے کمالات کا مکس پڑتا ہے۔ کوئی نن ماصل ہو تا ہو۔ نہیں ہو ماہر نن کے باس ایک دو دن بھنے یا کھی کھی اس کی ملاقات کونے سے حاصل ہوتا ہو۔ نہیں ہر گز نہیں۔ آپ حب مقل سے دنیا کے کا موں میں چھے ہیں اس عقل سے دنیا کے کا موں میں چھے ہیں اس عقل سے دینا کے کا موں میں چھے ہیں اس عقل سے دین کے معاطر میں کام کیوں نہیں لیتے ۔ حب کی صعبت بی اصلاع ہوتی نظر آئے اس کی صعبت بی مدت مدید کے معاطر میں کام کیوں نہیں لیتے ۔ حب کی صعبت بی اصلاع ہوتی نظر آئے اس کی صعبت بی مدت مدید کی ربان مدید کے ربان مدید کے ربان ہوتا ہے ۔ گزیوی علی و فنون میں بھی بہی ہوتا ہے ۔ کہ استاد کچے زبان سے بیان فرماکر سکھا تا ہے اور کچے اپنی عش سے ۔ روحانی نزبیت میں مجی بہی ہوتا ہے ۔ کامل کھی کچے ارمٹ د فرماکر اور کھی اپنے عمل کے ذریعے طالب کی تربیت فرماتے ہیں ، اس طرح آئیۃ آئیۃ انب اذان مِن کی الزُجُوہ " می ہوتا ہے ۔ کامل کی افرائے میں اور عقیدت ادر اطاعت ہو عقیدت ادر اطاعت مو عقیدت ادر اطاعت مو عقیدت ادر اطاعت مو عقیدت ادر اطاعت مو عقیدت ادر اطاعت میں کوئی فائد نہ ہوگا ہے ۔ کامل کی میں اور کھی ان اور کھی اور کھی کامل کی اور کھی اور کھی اور کھی کامل کی اور کھی اور کھی اور کھی ناکہ ناکہ ناکہ ناکہ ناکہ کھی گھی اور کھی کامل کی میت ہے بھی کوئی فائد نہ ہوگا ہے ۔ کہ کامل کی میت ہے بھی کوئی فائد نہ ہوگا ہے ۔ کہ کامل کی میت ہے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا ہے ۔

تبيدستان ممن را جه مود از رمبر ٧ لل ن ك خيز از أب حيوال تشد مي آردسكندر را

#### عمريسعبيل وادالعلوم كبيرماله

## مركم المنارة المحرد ولتواثره جا المرسور

ر صغیریاک و مندسکے سلمان جست تقیل سے انتی برسیا مگھٹا ہیں اور ارکے تد حیاں دیکھ رہے تھے یور ہی اقدام ان کو غلام کے طوق ہیں ہوری طرن جراح کی و حیث اور خوف و مراس کا دور دورہ تھا کی دمعلوم نہ تھا کہ ان کا مغرل کیا ہوگا ۔ دہ لہنے ردگرد کی فریکوں کا گھرا تنگ ہوت و کی دہرے تھے جنہوں نے مدیوں میں جا بدی اسلام کے سلمنے گھٹے تک فرزندان توجیج ہوں نے صدیوں بڑھ فرراسا الله کی عظریت کا برتی اسلام کے معلی سے میں اسلام کے معلی سے میں ایک کرن پر اکر کے دہ اس میں اسلام کی خاطرے نا اورم نا جا استام کے مشال مرداروں کا ایک کرن پر اکر کے دہ اس میں اسلام کے خال میں اسلام کے مشال مرداروں کا ایک گروہ نودار ہوا جس نے خال کو دوبارہ روش کئی سے القریر انتی میں میں ایک سے ایک ایک میں داروں میں سے ایک اسلام کے مشال مرداروں کا ایک گروہ دوبارہ نوٹ کی گھراک کو دوبارہ روش کئی سے کا القریر انتی مشعل مرداروں میں سے ایک سے دوبارہ دوش کئی سے کا القریر انتی مشعل مرداروں میں سے ایک سے دوبارہ دوش کئی سے کا القریر انتی مشعل مرداروں میں سے ایک سے دوبارہ دوش کئی سے دوبارہ دوبارہ دوش کئی سے دوبارہ دوبارہ دوش کئی سے دوبارہ دوش کئی سے دوبارہ دوش کئی سے دوبارہ دوس کے دوبارہ دوبارہ دوش کئی سے دوبارہ دوش کئی سے دوبارہ دوس کے دوبارہ دوبارہ دوس کے دوبارہ دوبارہ دوبارہ دوس کی سے دوبارہ دوبارہ

حضرت فين القنيرى مضان المبارك من المعلى ففير جلال فنك كوجرا نوالدين بيلا بوف و و برس بول و الده سے قرآن مجيد برطاحة مست من الله بي معلى المست من الله بي الله

اس زمانے میں پوری دنیا پرانگریز کا طولی بول رہا تھا اوران کوا بی طاقت وقوت بپر پڑاگھنڈ تھا ۔ '' پڑس نیریں انگریزی اشتعار بہت مسلمان سے ذہری کو بدینے کا تہید کری تھی ۔ انگریز علی ، کوسب سے خطرناک طبیعہ قرار و تیا تھا ہیکن ان مالات میں حزورت اس امرکی تھی ۔ کوحرست شاہ ولی اللہ ا ورص رت مجد دالف تانی دمکی روایات کو د وباره زنده کمی جائے اورایسا کرنے کے بیے صروری نما کدایسے باشعور عبداء کوایک مرکز پرجیع کیا جائے جوین فرقر کے انقلابی رججانات سے کماحت واقف مہوں۔ اورانی زندگی اس نصب العین کے بیے وقف کرنے کی جراً سے رکھتے ہوں ۔

ابنی تفاضوں کو پورا کرنے کے بیے بد مدرسہ قائم کیا گیا اور صفرت للہوری تبرا اسے فاسع ہونے والدہ سے صفرت سندھی کے والد فوت ہوسکے باپ کی وفات کے بعد آپ کی والدہ سے صفرت سندھی کے والد فوت ہوسکے باپ کی وفات کے بعد آپ کی والدہ سے صفرت سندھی کے والد فوت ہوسکے باپ کی وفات کے بعد آپ کی والدہ سے صفرت سندھی کے والد فوت ہوسکے باپ کی وفات کے بعد آپ کی والدہ سے صفرت سندھی کی ہوں وہ تمام مراحل کے کروا وسیط ہو علی تحقیقتوں کی زیر کی ہولی المجمدے این کی ہوں وہ تمام مراحل کے کروا وسیط ہو علی تحقیقتوں کی زیر کی سے متصف ہیں۔ یہ اور بھی قابل ذکر ہے کہ صفرت سندھی کی ہولی اور میں انہ مرکزی وہ مرکزی ہوں تھی ہوگئی کے ایک ہم سفرموالا الوجمدا تمد کی صاحبزادی سے ایجام پائی شنے التف پر کی تکان میں آئی کی ہوگئی وہ مرکزی ہو المحکون کا ایک مقدرے ہے کہ صفرت عبیاللڈ سندھی اور مولا الاحد علی تعلق اور نظر باتی ہم آ ہوگئی ہو سے ۔ جب قدرت ابین کسی میں بدے کو کسی طور کو کہ توالے میں ولیا ہی بیدا کر دی ہے۔

آب نے اپنی زندگی خدمت خلق ا درع طُرت اسلام سے بیے و تعن کردی تھے۔ انہوں نے نورا بیا کی کمتمی روتن کر کے ندصرف برعم غیر کے کروڈ وں عوام کو صراطِ مستقیم مرکھانے کی کوشنسٹ کی بلکہ اس کی کرنوں نے معاشر کے تمام براع ظروں میں بسنے واسے توگوں کو اپنی طرف متوجہ کر ہیا۔ انہوں نے معاشر سے کوچبنی ڈسنے کے سیے گی تھا جو تعرق مکایا ۔ اس کی آواز دنیا سے کوشنے میں گو سنے گئی ۔ ان کی شخصیت سنے لاکھوں انسانول کے قلوب فتے ہے۔ اور بیٹیر بخیر مسلم آپ کے دست برحلق بھی ش اسلام ہوئے ۔

تحفرت سندی بیشتی البند مولانا محووالسن کے شاگر دول ہیں سے تھے ہمیشہ انگریزی محومت کے خاتمہ کی تکریں رہتے ، اس فرض کے بیانہوں منے مضرت نے البندی کے کہنے پر الو المعام میں جہینہ الانصار کی بنیا دڑا لی رہدورارہ ایک تاریخی کی منظم کاما مل تھا بعدیں اس کے انزات برصغیر کے علاوہ انفانستان ابنجارا، ترکید ، ایران اورسوری عرب بی بھی محدوں ہی ہے گئے ۔ اوھر سال ہے میں فیخوری کی مسجدیں مدرسون نظارة المعارف القرآئیز تاکم کی مقدا تھیں جا دوفور اسے بیان ہی محدوں تاریخ اس مارسے کے فرائص ڈاکٹوانصاری کوسونید کے ۔ ان اداروں اُن محدوث نے ان اداروں اُن محدوث تی ان اداروں اُن محدوث تی انہوں کی سوئی کی کو تو سے تھا جمان کی انفلالی تعتبہ کا آغاز ہوا۔

المردمون میں حفرت سندی کی واتی وائری سے مکھا ہوا ہے ۔ کریہ مدرسنظارۃ المعارف انگریز کی نظمی کھنگنا ہوا کا ناتھا ۔ اس ہے روست ایک کی روست کی مطابق مدرسنظارۃ المعارف کے والے اور کی کے سے تیار کرنا موران کو فریف ہما وی اور ان کی کے سے تیار کرنا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق صفرت نیخ المبندہ کا اصل پروگرام بیتھا کہ اسلامی طاقتوں کا ہندوستان پرجملہ ہوا ور ہندوستانی مسلمان اسے اندرونی بغاوت سے تنفیت میں بہنی ہیں۔ اور یہ بات باکس ورست تنمی کردونوں مدرسوں کے تیام کے بس منظم کی شاخیں مکسے کی مراداداکر دہے تنمے مصرت عبیدالند سندی اور دوخرے احدالی الم الاہودی ان کی کردونوں مدرسوں کے تیام کے بس منظم کی شاخیں مکسے کہمام شہروں اور تصبول میں قائم کردی تھیں۔ اس کا مرحضرے احدالی کا شاخیں ملک کے تمام شہروں اور تصبول میں قائم کردی تھیں۔ اس کام کو مشلم کو رائے کہ اس کے تمام شہروں اور تصبول میں قائم کردی تھیں۔ اس کام کو مشلم کو رائے کہ اس کے تمام شہروں اور تصبول میں قائم کردی تھیں۔ اس کام کو مشلم کو رائے کہ اس کے تمام شہروں اور تصبول میں قائم کردی تھیں۔ اس کام کو مشلم کرنے کے تیاب کی مسلمانوں کو اپنے مشن سے آگاہ کر کے آنے والے وقت کے بیے تیاد کرسکیں۔ آگرہ اوران کے آس باس

سے بیے جن بین علماءکومفردکیاگیا جھٹرے احد علی ُلاہودی سر نبرست ستھے ۔ انگریزوں سند ۱۹۱۲۔ ڈمیں بلقان سے عیسائیوں کومسلمانوں اور ترکوں سے خلاف کسایاس و تت یورپ کی تمام قرتیں انگریزوں کا ساتھ دسے رہنھیں ۔

ادح رہند وشان میں صفرت بنن الهند کی تحریک پا ڈل جا بچکنی -ان حالاست میں ہندوستانی مسلمان اپنے درک بھایٹول کو کیسے نظرانماز کرسکتے ستھے۔ مسلمان اپنے ناموس سکے بیے ڈسٹ سکٹے -اورجہا وکامکس منصوبہ بنالیا ۔

حفرت بنیخ الهند نفی خطوط کی نقول تمام حکومتوں کو فراہم کرنے کا انتمام کیا جس میں انقلابی مکومست اور ترکی افغانستان اور سودی عرب ک سحومتوں سے درمیان معاہرات کی تفصیلات تمیں ۔ تواس سلسلے میں صفرت نیخ الهند نے حضرت سندگا کو کا باہیج دیا ۔ توانہوں صفرت بنیخ الهندی مشررہ ہے۔ احد علی لاہوری کو دکی میں اپنا جانشین مقررکیا ۔

تحفرت بین الهندرم خدم تجازروانه بوسکے اورمولانا محدمیاں انصادی کودابطہ کنید مقردکیاگیا۔انگریزوں پربلیفار کرنے کا یہ مضوب جسے بحریک لیٹی کال سے یا دکیا جا آہے بینام دبیام زرد رنگ سکے دیشی روہال پر مکھاجا آتھا۔ توجانبین کو تسلیم ہوتا تھا۔

حصنرنت نیخ البند کے پروگرام سے مجاز کے گورنرمتفق موٹئے۔ افغانستان اور آزاد قبائل سے ابلی کی گئی کہ وہ انگریزی حکومت کوخم کرنے میں اتھ نبائیں ۔ ان ونوں حضرت نیخی می محرکیب اور خلف اسلامی مما کسکے ماہیں تمام نرخفنے ربودٹ ۔ ۔ ومالوں پر ہوتی نفی محرکیب کے اہم کارکوں میں خنید ربودٹ کے طور براس قسم کے رکبنی رومالوں کا اکٹر تباول ہوتا رہتا تھا۔

حصرت مندعي دوييش بوكردوى بطيك يداس طرع يدركرميان منتشف بوكين:

بہرحال مخریک کے طشعت ازبام ہونے سے دین بھانے برگرنآریاں ہوئیں حضرت شیخ البند اورآپ کے ساتھیوں کو بوج زمیں خریک سفر تھے ۔گرفار کرکے ماٹا میں قید کر دیاگیا ۔ اورجہاں کہیں بھی اس مخریک سے مرگ دبار شھے ۔ انہیں ختم کرنا منزدع کردیا حضرت شاہ سیعتاج محدوّا مروثی جفرت دیں ہوری اورد میکر تمام دفتا وکونظر بند کردیاگیا ۔

سوال نیس فرایست کردیا ۔ واب یون کی آب مولان مرون ہوئی تھی۔ ور موضیر کے سان عوفت کے تعظے کے در وابا تا الک اللہ کا ایک قافلہ ہے جرت کر کئے ۔ کا بی بین مولانا سندھی ہے ہے موبود تھے ، انول نے در ان تا آبان بی مولانا سندھی ہے ہے۔ ان کا ایک قافلہ ہے جرت کر کئے ۔ کا بی بین مولانا سندھی ہے ہے موبود تھے ، انول نے در است کردیا ۔ ایش کا بل بین نیا میں مواج کا ایک قافلہ ہے کہ افغانستان اور انگریز وں کے در میان ایک معالمت کی دوسے تمام دراج یک کو سندہ تا ن فالیس آنا بڑا۔ اس مومولانا ایمد ملی میں مواج یک کو سندہ تا ن فالیس آنا بڑا۔ اس مومولانا ایمد ملی میں مواج کے ، اور دوسال کے منظم میں میں میں میں کو بین کو بین کا ۔ انتہ کا ایک میں کو بین کا ۔ انتہ کا ایک میں کو بین کا ۔ انتہ کا ایک میں کو بین کا ۔ انتہ کی کا میں کو بین کا ۔ انتہ کا ایک میں کو بین کا ۔ انتہ کا ایک میں کو بین کا ۔ انتہ کا در دوسال کے منظم کی میں میں کو بین کا ۔

مه صوری و منوی مرت اگرکون ای دھرتی پر بوسکا۔ سرتووہ حفر بیت نیخ اتھنیہ کی زات گرائی تھی۔ اگرائی باب طرف شب زندہ دارصونی عارف کا بن مفسرِ قرآن محد سن فقید ای خلوتوں اربطوتوں کو یا داہی سے آرا سے کرنے دلالے دردئیں گرشتین سے یہ تو دو سری طرف دین تی کی نگی تواری وب باکی کا پیکر متحرک اورجہا و فی سبیل الله کا جانیا ہو کا فورت می توست می کیکی گری کرمنی کا کیکی کیکی متحرک اورجہا و فی سبیل الله کا جانیا ہو کا فورت می توست می کرکے گائی میں ایک کا پیکر متحرک اورجہا و فی سبیل الله کا جانی ہوت اس بر برائی کرمنی کے ایک کا پیکر متحرک اورجہا و فی سبیل الله کا جانی ہوتا ہوت کی ایک کی کا کیکی کی کا کیک کی کی کا کیک کی کا کی میں اور میں آب سے ممالی ہوت کا ایک کی کا کا میک کرنے کی کا کا میں اور تا ہوت کی انداز میں سامنے آئیں ۔ کہ سننے دالوں کا جذبی پیدار ہوتا ۔ نورمعوف ول میں اور تا ہول کی ساتھ کی اس اور تا کی مول کے ساتھ بیش کرنے کہ قرآنی جانی کہ کو فی جگر منطق ۔

تران کو اس قطعیت کے ساتھ بیش کرنے کہ قرآنی جلول کے سامنے کی احتمال کا کئی گیک کو کی جگر منطق ۔

آب نے دین کی نشروا تناعت کے ہے۔ انجن خوام الدین قام کی ۔ موہد ہ سمد کی تعمیر و دسست ا ورا بخن خوام الدین کا قیام واستحکام نمام ترتفرت کی مسائل مشکور کا معجزہ ہے ۔ وافغان حال کا بیان ہے ۔ کہ جمال آن کل بڑی مسجدہے۔ یہاں بھی سرکاری اورٹوں کا طوید تھا۔ جہاں انجمن کا عدد سرا بہات ہے۔ وہاں پولیس کی چاند ماری سے بیٹے جگرتی ہے۔ میں اکار کاشخص بی نماذ پڑھتا تھا ۔ گردوییٹی صرف وقین مسلمانوں کے مکان سنھے ۔ تمام محلہ شدال اور سکھوں سے آبا و تھا۔ یا پھواد حواد حوکو کھی خاسف تھے ۔ موالما تدوم میں نہاز کر ایس کا بیٹوں تھا۔ کہ دنوں میں کا کا بیٹ نے دونت دفتہ نہ صرف بہات موکوں کو بہاں سے نا اسطنے گئی ۔ رفتہ رفتہ نہ حربیت واستقال کے موکوں کو بہاں سے نا اسطنے گئی ۔

آب نے دین کی نشردا شاعت میں بڑھ جڑھ کرکام کیا تبلیلی رساہے لاکھوں کی نعداد میں سندا ور دیگر ممالک میں مفت تقییم فرواتے رہے قرآن کریم کا درد و سندھ میں ترجہ کیاا ور سناروں کی تعداد میں وفتران اسلام سنے دہنی تعلیم اورا سائی تربیت حاصل کی ۔

ا الدخدام الدي ك دريع سے لاكھوں انسانوں تك بيغام تق بيخ دا ہے - بينمام خدمات حبياً لِتُدكُ كيس ما وران كى آمدنى ميں سے خرت



## فيخ لتفسير خصرت الحاحم في ملاتا احمالي ملاته

مفت، اصابتِ رائے سلوك وارشاد كے آئينہ ميں ايك آپ ميى

صفرت شیخ است بر الله کی زیارت سے میں قامود ہی میں ارد ہوا ہیں اللہ کی زیارت سے میں قامود ہی میں ارد ہوا ہیں مراد اس سے پیلے البی تعلیم کے زیانے میں مراد اسم گرامی سے تا ہی تھا وہاں سے طابہ جو دور الذکے رصوب بہار وغیرہ کے تھے ) دورہ تفسیر ٹیر صف قامود کرتے نقے ۔

دیوبند میں حضرت مولانا عبیداللّٰہ صاحب الور مظہم سے فی اید لافات ہول بجر لاہور میں ۱۹۵۲م میں بتوسط مولانا ید اللّٰہ صاحب مداللّٰہ حضرت اقدس مولانا احد علی تساحب مذاللہ علیہ کی زیارت کا شہرت حاصل ہوا۔

میں حضرت کی ضرمت میں اور حضرت اندس مولانا شاہ بدالقاور رائے پوری رجم اللہ تعالی کی ضرمت ہیں صرف دُما و رخواست سے بیے معمولاً حاصری وتیا رہا تھا۔ اور مجداللہ خریک یہ سلسلہ جا ری رائج ۔ چونکہ حاضری کا مقصد صرف بہ ہوتا تھا۔ اس کیے ان وونوں گرامی تعدد حضرات کے متوسلیں رام سے ان حضرات کی رصف کے بعد مراسم ہوئے ان کی فات یں حاضری وے کر فور آ ہی واپس جبل جاتا تھا۔

یہ عرض کرنا ہے جانہ ہوگا کہ جامعہ مدنیہ کی ابت دار اسطر ادر اس غرض سے ہوئی مقی کدعربی مدارس سے فارغ التحصيل طلبه کو انگریزی زبان حساب، سائیس، جغرافیه انتصادیات، ابا ا لی۔ بی کا کورس پڑھا کر کمیونزم کے مقابلے میں اور ونیا کے تما تواین کے مقابد میں اسلامی قوانین کا موازنہ کرنے کے ہے ؟ مَیْنَ تیار کئے جائیں۔ امغیں امتمانت مذہ لاتے جائیں ساک فازمتون مي مصروت نه جون اور فرنفيك تبيغ سے حبر كا أكم الل نبا یا حاراً ہے۔ نمانل نہ ہونے بابین اس کے بیے جارہ نصاب تجویز کیا۔ نیز اس دوران اس خیال سے کر وہ علوم عربیہ دینہ سے بے بہرہ نہ ہونے کا میں۔ ان کے یہے نیا یہ تابل عمل کے درتس رکھے گئے اور جار سالہ ایک خاص نصاب یجوز کیا گیا۔ مِن درستوں نے ہاڑل ٹاؤن میں جگہ تجونے کی تھی وہ جامعے نیے دی مقصد کو نہ سمجھ سے۔ ہیں ہندوستان گیا وہاں تقریبا ایک ما دکا عرصه مظهرا - والبیل آیا توان حضرات نے اراکبین کی بہت ٹری نئی باڈی تشکیل کر لی اور انہوں نے جو تجا دیر ملے کیں ان بیں تشرورا سے ھالپ علم کو انگریزی تعلیم ولانا کم ویا نانوی درج بس عربی تعبیم کر دی .

یں نے یہ میرت مال حضرت کی قدمت ہیں دکمی سے نیم میں کے ہمبران بمی عقے۔ خاص طور پر جاب خلام دسکیر ما صوب نو ہر خات ہونے تھے۔ حضرت لاہری میں مدر، نے نوایا کر آپ ان لوگوں کو چیوٹر دہیں -

مدرسہ ماڈل اون نزکے جابی ادران سے کہ دیں کہ دہ اپنا مدسہ خود ہی مبدانام سے جد بین -

ہم نے عرض می کو یہ بات واُن ہوگوں سے جاب کا ہم سے مرعوض مردیں۔ آپ نے فرمایا کو میرانام سے کرھان

کہد دیں۔ جر صاحب ہیں دلاں نے گئے تھے وہ مرحرم مسترق سے جی عقیدت رکھتے تھے۔ ان سے ہم نے یہ کہا ، اور بالآحندان کی کارروائیاں اُک گئیں۔ رسیدگئی دفیرہ روک دی گئیں۔ انہوں نے اپنے مدرسہ کا نام با مرسیدی میر رکھا اور ہم نے جا مرکو علیوں کر ایک جی دور کی کا مرائی کی اصاب رائے ہیں۔ سیات معارف کر جفرت لا ہور کی کی اصاب رائے کے ساتھ معارب کی جی بات تی۔

مدروی بی آب نے بہیں بی نہیں کی کیر آپ نے را است در مایا کہ مدرسہ کا نظام رادت یہ مین ہونا ہا ہے آپ نے نوایا کہ میرا جالیس سالہ تجربہ ہے کہ یہ ہوگ جب کوئی کام چینے نگ ہے تو اس ہیں دخل اندازی کرتے ہیں اور وہ کام ختم ہو جاتا ہے انہیں تجربات کی بنار پر ہیں نے افران معام متم ہو جاتا ہے انہیں تجربات کی بنار پر ہیں نے آپ کے ارشد کے سکا بن اینے افران و منفاصد اور آپ کے ارشد کے سکا بن اینے افران و منفاصد اور اصول و فنوا بط ترتیب ویتے، اور پیٹی کئے۔ آپ نے اپنی است بارک ہے ان کی اصلات فرائی اور جہاں فنوابط ہی اس نظر سے تعلی ہوئی ختی ولی تبدیل سنہ ان ان ان منا اطراک رحیار کرایا گیا اور ان ہی پر اب یک جامو کا اس میں فنوابط میں فنوابط میں فنوابط میں فنوابط میں فنوابط میں فنوابط کی رحیارہ کرایا گیا اور ان ہی پر اب یک جامو کا انگی خیرا واعظم (جہا انگی میرے پاکس مرجود ہے۔

یہ سب کام آپ نے کئے ۔ ادر پوری ٹوم نوائی تو ہم نے درواست کی کر سربیستی قبول نوائی تکین آپ نے دیمی سربیستی کے بارے میں معزرت نوائی۔ اگرم عمل ج کچر کوئی سرپرست کا سے دہ آپ سے بیے جا معرکی تودئی کے ایسی میں شورئی کے دہ آپ سے بیے جا معرکی شودئی کے املیس دفیرہ میں شرکیت مشاذر میں۔

فدام المنظين كا كمام ببت نواده نما اردن و دارن المرت المرت المرت المرت المرت المرت المرت المرت المراد المرد المرد المراد المراد المراد المرد المرد المرد المرد الم

آپ کی بابدی اوتات بی ہم سب کے یے ابک دوم اس اس کے لیے ابک دوم اس اس کے بیان کا کام کیسوئی سے انجام دینے کے لیے ہی ۔ ویل محد صاحب کے برت خانہ میں تشہدت ہے جاتے تھے نے انہوں نے آپ کی یہ مختصر کردیا تھا اللہ می انہوں نے آپ کی یہ ایک کرہ مختصر کردیا تھا اللہ میا اس کے برابر وال کمرہ نماز با جاعت کے بلے۔ وکمال الله کم اس کے برابر وال کمرہ نماز با جاعت کے بلے۔ وکمال الله کم اس کے برابر وال کم نے بار کم ایسائی کر دلمال کے بہر اور مال کا در سے کہ نماز کے دقت جاتے تھے اور جات کے اور جات کے بہر اور ایسائی کر بیتے تھے آپ نے ہے اور جات کی اور جات کے بہر کے بہر نے برائے اور بیتے تھے آپ نے ہر دان کر بیتے تھے آپ نے ہرائے کے بہر دان کر بیتے تھے آپ نے ہرائے کی برائے کر بیتے تھے آپ نے ہرائے کے ہرائے کر بیتے تھے آپ نے ہرائے کر بیتے تھے آپ نے ہرائے کے ہرائے کر بیتے تھے آپ نے ہرائے کر بیتے تھے آپ کر برائے کر بیتے تھے آپ کے ہرائے کے ہرائے کر برائے کرائے کر برائے کر برا

ن سے ادر ملے سے ممبی اشارہ بھی من نہیں فرمایا. م نے بی طرورت سے زیادہ مجی بات نہیں ک ادر لم نقط زیارت ہی سے یہے جانا ہوا تر نقط ملاقات ر المعاني ادر خرت دریافت کرنے ہی پر اکتفار کیا۔ بہرمال ماریم آب کی مرحت و شفقت ہی ہیں واقل ہے رد اس قدر امسول کی با نبد شخصیت الیی حرکت کی ا <sub>بال</sub>ن نہیں وے مکتی۔

جمتید ملمار اسلام کے اس مرجدہ شکل بی احیاد یہم معترت مفتی صاحب کے ٹانخوں اس طرح ہوا ہے ۱۹۵۲ کی تحرکید ختم نبرت سی اختشام الحق محمانوی مے حکوان ٹولہ کے ساتھ اٹنے زیادہ ترہی اور گہرے تعلقت تھے کہ جن کی وجہ سے ان کی ذرت بڑی طرح مجود ہو جمعی اور جمینر علی را سلام کا تدیم دُما نجر بے بان ہوگیا۔ اس ونت اللہ تعاہے نے صنرت مولانا مفتی محمود

حاصب مذطهم كوتونيق مرحمت نرائ

مع، رہ کا انتظام کیا اور معرت شیخ الشغبیرمولانا وحد علی کی اعاشت سے شان ہیں پہلی بار مغرب باکستان کی سطح پرعلم ﴿ یمے مبہت بڑسے احتماعا كا انتفام فرمايا- إس ير مجه بمن معو فرمايا تخفا-

علماركى ازمرزوتنظيم برسب كا أنفاق نما البند اس سے نام پرسین بحث ہون سے بات خرجمنیدعلماداسلام بی نام تجویز بوا حظرت موله ا نبرمحد مد سب رحمة انتسطیر نے میں مولک عبدالمنان صاحب خراروی اور موں الحرسم سا حب لدعيبانوی جو تعليم جعلندعا دمند کے کنھا رونيرہ د ش جمنته علمار اسليم كا از سرنو التحاب عل عب آيا ادر صنرت لامودی امیر قرار باشت.

شرکت فرائے نگے ۔ ادر ہالات معنزت دہری کی وفات کے بعد آپ امیرڈا د پا نے۔

اس اجالی اریخ سے ذکرے بعدیں پیکہنا جا تاہوں كم حمقيم كى مجانس ميں بسا اونات اختات يائے ہر مال تما ایک دفو ایسے ہی اندان کے وقت معربی نے فرایا کہ میں ساختیمل کے سامنے اپنی رائے رکھ دنیا ہوں لیکن اگر ان ک دائے مجھ مختلف ہر توج طے ہر جانا ہے بھر ہیں اس کی بودی طسون با بندی کرنا ہوں مفرت نے یہ کات پوں ہی نہیں نرا وی تمنی عکہ مقیقتا آپ کا یہی طریق تما ۔ کیے کے اس ایک امول میں غلام خوٹ ہزارہ ی نیآ اود ان میسے مزارہ والوں کے لیے عظیم رکس ہے۔ اور ہی . امول اس آب سارک می تعلیم فرا یا کی ہے۔ وشا ورهم فى الامرفا ذاعن مت فستوكل على الله احت الله

يحب المشوكلين ادر" اعی ب کل وی راشی برایه کم برصاحب را نے کو ایش ہی دائے سب سے افین گے گے۔

مدیث پاک میں اسے سامان برہادی ترار دیا گیا ہے۔ وانسيا د سالله

حضرت دثمة التدعليه كوحفرت اقدس مولانا الشبيد

حسین احد مدنی تندس سرو سے جیسا واہازتعاق تھا اسس کی شال مشکل سے ہے گ ، حفتہ میں دو ایک بار معبری ممبس می صرور تذکرہ نرماتے کے وہ مجی ایسے عجیب اندازے کہ ج ان کا ، ث خل تھا۔ آ ہب نرہ ننے ننے کر حبتیہ علما رہندکی مجالس نٹورٹ میں صنرت عرن رصرائٹرے ساسنے ہیں جار چار کھنے دد زانو بیشی رس تھا حالانک آب کو جو در ل کا تکلیف کا عاصم تمتا .... اور بیچ پرگ . . . الین محبث و مقیدت رکھنے والا شاید بی کون اور بر کم اینے صاحبزادہ کام تدرحفرت موناعبیات اس کے بعد بھی حبیتہ کی عبالس میں بن شرکے ہوتا رہا اور صاحب سے زوایا کر میری ڈواڑھی کے بال حصرت مڈنی ک مغرت مودنا عبدائتد بعاصب ورنواسنی وامنت برکاتم عجی جینیوں میں سوا دنیا اور عبت عام میں فرمانا کو جرعلم حسین احد

من ک جمیوں بس ہے وہ احد علی کے وماغ میں نہیں ہے۔ باکت ن بنے سے بعد معنرت مدنی دحم اللہ کا جو گرای الم مہ آیا تھا مو آپ نے فریم کرا کر دکھا تھا۔

کیوں کر آب نسبت کاوریہ کے اثرات میں سے کشف كى حالت كا غلبه نفا اور اس بي مبى ألحها ر غالب نخا اس یے آپ کشفی مالات برلا بتلا نے رہتے گئے۔ ایک دفع شوری مے اجلاس بیں فرمایا کہ مجھادلیا اللہ کے بالحن و کھینے کا شوق ہے اور میں کچ کے مرتع ہے۔ ایب سرزهٔ رنبا بود میں عل وج البعیریت کہنا ہوں ک حفرت مدنی جیدا دنیا ہیں ، میں سے کوئی نہیں دیکھا ان میں کول ما حب باطن نہیں ہے ،،

ایک مرتبہ کی سنے ایک صاحب کو سعیت فرا یا۔ اعنیں جو نعیمت کرائی رہ نہایت نمیت تھی مجھ اتنی اجي ملي كر آ ما تك يا وہے كم اگر دوسرے كو نفع نہ پنجا سکو تو اس باست کا پورا نماظ دکھو کہ کم از کم نم سے کسی كوكوني تكليفت نه بيني . "

مدیث شریف میں ارشاد ہے المسلم سن سلم المسلس تبلسامه وبيكا کا مل مسلمان وہی ہے محریب سے کا تھ اور زبان کے ضرد سے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک دفرآپ نے ایک سائک کو صوالردل و

بانیم ، ی قسم کی ارشاد بسشد ما بیک .

مِلے كا . ميرے كا تھ مصافى سى بيل . اور بي نے فوراً نظر اُنٹی کرچہرہ ک عرف دیکی نو سکراتے ہوت معا فی ہی بی کم مغول کو خفیفت جسکا دیتے ہوئے اور فاللَّا ميرے استعباب كو عبائية موت فرايا كي كُونا ہوں جلے گا۔ " ہیسمجھا ہوں کہ آپ یہ کشف ہی ست

الاحنس والنظاهس والباطن

كا مراقبه تعليم فرمايا- تو اس مين مشرك كرتم إور

سجھاتے وقت عادفانہ انداز میں یہ کلمات نن بجرارتاد

زائے کریہ نیال کرد کو کا چیز نہیں ہ<sup>ی</sup> نہیں ہوں<sup>آ</sup>

ہوئی تو مصافی کے وقت ارشاد زمایا کم جامو مدنب

ابک دفد رات کا وقت تھا جب مملس برخاست

نہ زمین ہے نہ آسمان نہ شیطان نہ کچھ اور "

ایک وفو حاضری کے وقت آپ نے اپنے کھے سالات سائتے جو نہایت درج نسرت نے زائر کے ملتے آن ہی اس سنگی کے دور کے مانت عم تبل نے جن کا وکہ ت سب نہیں معوم ہونا اور یہ کہ کیر آپ نے حفزت موں نا تاج محمود صاحب امروقی تدسس سرہ کو عرابید تحریر نر*مایا*۔ اور جوعمل انہوں نے طریہ فرمایا نھا دہ عجی تبلایا ادر مجھے بھی اکس کہ اجازت نئایتہ فرمانُ ۔ ارر بھی

رحمه الله ورفع درجانِه . آمابِز.

زندہ ولی کی زیارت کے بیے سفر کر سے جان حارث در کا کہا ہے جے لین ادلیا مركام سے مزادات برسفر كر كے ران سع ہے ۔میری تخبنق میں ہے اگر کسی اور کام لی فیل فی تھی کے لیے کی طلہ جائی تو مجراول اور کرام کے مزارات پر فاتح خوان کیلئے ما صری دیا جا کرے سے حفزت موسی علیالی معنزت مفرعلیالم کی زیارت کیلئے تشریف سے گئے ۔ مجھے مب توفیق ہوتی می تولیے دونوں مربیوں کی قدمت میں حاصری دینے کیلئے حاتا تھا۔ بالمن کا مینا ہونو بزرگوں کے مزادات برجائے سے فائدہ ہمتا ہے اندھے کیلئے جانا یہ جانا دونوں برابرہیں۔ (ملفغظات طببات م<u>ده</u>ا)

رے 100 برے

بالنة مغرب ۲رة 7

الإك

#### نفل حتى فاروقى عسانده كلان لا مور

## المك ناقابل فراموت س واقعه

يه واقع ممرس الله ين يني آيا جن كا تغيل حب ذي سهد

مورخ ، ار دیمرست و ناز عورے بیدین اور میری الجد جس کا ۱۰ ار شادیگیم ہے۔ اینے گرے بالا لا کرسے بن اپنی این پیلر پائیوں پرجٹے تھے ۔ ادر گھریلی حا کمات پر معروث گفتگہ ستے۔ کہ میری اہدے بائی ہاتھے انگوٹھا اور مانڈ والی انگفت یں کمی وہ سی ٹردن ہو گا۔ وہ اسے بار بار خطنے نگ اور پرلیٹان ہوئے گی۔ میرے دریافت کرنے پر اس نے اپی اس اضوال کیفیت کہ انہارہاین امناظ کیا ۔ ہم مرے اِنت کے احساب یں کمچادے ہوگئ ہے۔ اور انگلیاں اکٹی ہو رہی یں ۔ یںنے نود الٹ کر زیّدں کا بّل ہوگریں موجد تنا ا مس اتے ہر مائش کر دی ۔ موسم پیرنک مرد تھا۔اس سے کرہ گرم کرنے سے سے بیٹر بلا۔ دیا ۔ تاکہ دہ متوثری دیر سے سے رضائ بیں میں چاھنے ۔ اوراس کو رضا لُ اڑُما کر لٹا ۔ دیا۔ اس روان کاز مغرب کا دقت ہوگی ۔اوراُڈان کی آواز بند ہوئی۔ اور پی اس مرہ پی نماز مزب اوا کرنے گا۔ جب نارغ ہوا تہ بہری اہد برستورلیئ ہول تمی ۔ اور منہ ہی رمنا لُ کے اندرتما۔ پی نے آواز دی کر نازمنرب م وقت بھا بار اسے ۔ اُ تھ کر نازادا کرو گرمیری آ واز م اسس نے کو ل جواب نہ دیا ۔ جوراً یں اس کی باریا ل کے قریب گ ۔ اور رضا ک چرہ ہے ہا تہ ۔ تو دیکے کر چنے کل گئ کر اس کا چبرہ فہرتھا ہوگیا ۔ ، نتا اور آنکیں می کچی ہو کہ نئیں بینی ٹیدیدقم کا لقوہ ہوگی تھا۔ یں نے بین پر ہات رکھا۔ تد وہ بی حلوم نہ ہو گہ یں بہت مجراحی ۔ جلد افراد نماند اس کمرہ یں آئے ۔ ادرر دسنے یہ سنے اینے ردے کوکا۔ کہ ورائمی قریبی ڈاکٹر کو لائے۔ پناکی ساندہ کا دیسے قریب ڈاکٹر عکیم محد اقبال سا دب مترث دیرے بعد آھئے ۔ انہوں ہے بد معاینہ بی پائر یا پئی مائٹ کا تھے آگی ہے ۔ اور ساتہ ہی تقوہ ہے کا مظام تھا۔ تدیر ہے ۔ اور جم کا نفیف حقہ یا کل بیکار ہو جیکا ہے۔ اور مانت فوزاک ہے اور کا۔ کہ آپ تمام رات مرافزے ہی جاگ کر گزار دیں۔ اور اور یات بیتا ہوں وہ دیتے ریں۔ اگر رات پیل حمیًے۔ نی جسی پیکر، دیمیر مناسب ملاق خروع ہوگا ڈاکٹر صاحب پر کہ کرچلےگئے۔ ادر ا دویات بواہنوں نے ارسال کیں ۔ وہ دینے کا کوشش کی . مگر مند میرما ہونے ک وجسے دوا اُن استحال شکل ہورا تھا۔ اور شدسے بایا ہوا یا فی جب جمیم سے مندیں ڈ النے۔ تودہ بیائے اندر ملنے کے منسے اہر نکل باتا ہر کیف رات جاگ کر گذار دی۔ مرینہ ہوش یں نہ آتا تی۔ اور آ تھوں سے آئنو باری نے اور برل نہ سکتی تی۔ جسے ہر ڈاکٹر ما حب کو بدیا گیا۔ انہوں نے ایک ٹیگہ نگیا۔ اور کما کہ مربینہ کوجنک کہوترسے گوشت کا پخی دیتے رہیں۔ یادوا المسک بی دے وہکریں کرہ میں اندھیا رکیں۔ بتی نہ جلا دیں۔ ٹوراک دیٹرہ کچہ ز دیں اور ممکد ہر روز گھر استے ریں۔ یہ ہدایات دسے کر ڈاکٹ ما حب والی بطے کئے اور تنذکرہ بالا ملان کی دن جاری رہا۔ تیرے دن سے بید مربعین بوسنے کی محتشدش

کرت ۔ تر بات سجہ یں زآن ۔ اور بیر وہ خاموش ہوجان اس 'اگفت ہ حالت یں ۱۱ دن گذر گئے ۔ کولُ انحاف نے نما مغب حصرجم با عل بیار تنا۔ اور پی نبایت برایشان تنا۔ رات کچ جے کاوقت تنا اور بن اپن چار پائی پر لیے ہی رائے تنا۔ کرمیری اہد بورمنائ پی مذہبے پرمی تی ریں نے اس کی آواز سی ہ کر وہ کس سے بیں کررہ سے ۔یں اُٹھ کر اس ک بار پارل سے قریب گیا۔اوراس کے منسے رضال شاف تو ، در یا مت کی کرکس سے باتیں کر رہی ہو ۔ تو اس نے جراب دیا ۔ کہ حزت موانا احد مل صاحب میرے بیرومر شد ترمین اسے تق - ادر بھتے ھے۔ سرتہ میری رومانی بیٹی ہے۔ بتری نجرهیری کوآیا ہوں۔ تہ جر روزانہ کام اللہ بڑ مدکر العیال ٹوا ب کرتائی وہ نہنے رہ تا۔ اس یے پتر کرنے آیا ہوں۔ اور کم بیٹی بانکل زگمراؤ تم محت یاب ہو ہاؤگا۔ اور جر ملانا تباؤں وہ کرد۔ باتا سب ملانا چوڑ دو یں نے كى معزت ما مب ن كي طان بايلے تو بيرى المير نے بوا يا كا كر معنون نے فراياہے كر اكب كاس كائے كے خاص دودے ين إك محوه و دارمین جس می کوک وزن نه تبایا و ال کر وو بن ۱۰ ال دست و ور اس و دومه پر ایک بار دسوره لینن پر حدکر دم کرو سات عدد قرنغل دیگ بیں کر ایک بٹریا بالو۔ یہ ہٹریا مذیب ڈال کر دورہ پی کربیٹ مایا کرد۔ انفارالترسات یوم یہ خدا تنا لا شفا عمل کرسے گا۔ یں سے انھے روزسے ہی حزت ما میں سے فرمودہ علاج پرعل شروع کروہ ۔ ؛ تی سب علاج ترک کرائے تیرے ون سے انتمال سے کٹرت سے میٹینہ آیا یم مچڑے نثر ہم تکئے۔ اوربیٹ سے دوران ہی بیکار طندجیم ہیں ورکت چلا ہوئ ۔ مالانکہ دوسرے وایک حقد یں جو تندرست تناربیٹ باعل نیس آیا اوراس طرح سامت ہوم سے اس روحان علاج سے نما تناہائے حوت سماعہ مطافرہ لا اور بیری اہلے چینے ہیرنے سے ''ول ہوگئ اب وہ سے کی طرح باکل ممت مندہے اور تا بی ویٹرہ کاکول اشر نہیں ۔ فدائ لاکھ لاکھ شکرے۔ باد رہے ۔ کرمیری المیر نے سال عمل کے میں بقام گریره افغانا *ن تمعیل مشکرگره مناه سیا*کوری پس جبکد حمزیت ما حب ایک تبلین مبسد پر جر مرضع مشکاه پس تنا . تنزیعیت مز ما تضے اور و یا ن سے ، درخ ہم کر ڈیرہ افغائاں تشریعت لانے سے ۔ میری ا جازت سے شرت بیست ماکٹن کا۔ بوقت بیست آپ سے فرایا تھا۔ کہ آج سے تم میری ردحان بیش ہوپنجگانہ نماز یں کہی کوتاہی نہ کرنا۔اور ہر نمازے بعد انتفار اور درود فریب بڑسے کا تعین کا ۔جس بروہ آج سک مار بدہے ا در روزان کی محتدکام الندسے پڑے کرانسیال اوّاب ہی کر تا رہی ہے ۔ ن چیز بندہ کو ہی متعدد بارحزت ما دب ہے خرف عا تا ہے بن ادر روما ن فین سے نیکن تھیجاصل کتار ہا۔ اور ان سے فرمودہ والا گف سے بہرہ مند بڑا رہے۔ بیش مدہ واقد میری زندگ کا ایک ن ما بن فراموش واقدہے۔ بومن وعن تر بر کرمے ارسال مدمت سے ، اگر مناسب خیال فرمادیں توکی مناسب رسالہ یں شائع کرا دی دعمی ہے کس ، ور صاحب سے ہے میں تعویت ایبان کا باعث ہوسکے ۔ اور ثنائع ہوستے سے بید ایک کما پی بعور یا دگار اس : چیز کو ہی ارب پی فر، پی

التی روای این حالی از ارخاندانول مین کچه رسمین باپ دادا سے کپی ارجی بین حالانک وه سراس خلط بیل می است کی روای ان سے یہ رسمین جھوڑ دانا جا ہے تو نہیں چوڈ تے ، بلکہ نہ کرنے والوں بد الله طعن کرتے ہیں گویا ان پر بعند مسر ہیں مثلاً شادی کے موقع پر باجا بجوانا ، دولها کا مشسرال کے گھر کھری پر چڑھ کر جانا ۔ سہرا باند مینا اور دہندی مگانا و فیرہ و میرہ الجینہ اسی طرح تعمق دیندر فاندانوں میں بی اسی رسمین جاتا ہے جو فلا فن شرع ہیں ۔ (ملفوظات طیبات میں)

### ابوالحسن بإشمى " آندليا فوال

### مكن مضرت لا مورى سيسطرح متاتز مؤا ؟

بذہ سے ایک دن اپنے والد بزرگرار کی خدمت بیں عرض کی کہ بیں بیعت کس سے کروں۔ آپ نے فرایا کہ تم عاقل بالغ ہر جس سے جی جاہے۔

بعہ بیں میرے والد صاحب نے فرایا کہ حفرت مولانا احمد علی صاحب ظاہوری (دروازہ شیراؤالم لاہم) کو بیں نے کسی حالت میں دیکھا ہے کہ تا دری خاندان میں اس علاقہ میں اُن کا ہم پلم کوئی نہیں ہے ۔ اس سے پہلے میں آپ کے نام سے تو واقعت نفا سکین آپ کی ذات سے واقعت نہ نفا۔ اور والد صاحب نے کچھ انتخارہ کرنے اور کلمہ کا ذکر کرنے کو فرایا ۔ ایک من بندہ خواب میں حضرت کی خدمت میں جا رہا نفا کہ راست میں ایک فیدوب کے پاس کھہا تو اس نے جائے کا چیاہ عنایت فرایا ۔ طبیعت جامہتی نے کہ پیالہ عنایت فرایا ۔ طبیعت جامہتی نے کہ جب میری اجازت کے بغیر کہاں جا سکتے تھے ۔

ین سال بھر سے انتخارہ کر را تھا اوجود انباروں کے مطلب حل نہ تھا۔ صبح کیم جنوری 1984 بروز جمرات لاہور بہنچ اور رات کو عبس ذکر کے بعد بعیت کے لئے عرض کی ۔ کیوکہ عبس ذکر کے بعد ج تقریر بھی البیا معلم ہرا تھا کہ ہیں سوال کرا گیا ہوں اور آپ جاب دیتے گئے ہیں ۔ بیعت کے وقت آپ نے فرایا کس ترغیب سے بعیت پر آبادہ ہوئے ہو ۔ بین نے عرض کی کہ آپ کے رسالہ جات پوصفے سے آپ نے فرایا ۔ سمجھ میں نہیں آیا پھر بین نے عرض کی کہ میرے والا صحب نے ترغیب دی ہے ۔ آپ نے فرایا تہاری بات کی سمجھ نہیں آتی ۔ بھر میں نے مجدوب کا خاب صاحب نے ترغیب دی ہے ۔ آپ نے فرایا تہاری بات کی سمجھ نہیں آتی ۔ بھر میں نے مجدوب کا خاب عرض کیا ۔ آپ خافرش ہم گئے اور بعیت سے فرانا ۔

جرہ سے اہر تشریف لائے اور فرایا کہ سبق یں لذت پیدا ہرتی ہے یں سے عرض کی کہ گاہے ہرتی ہے گاہے نہیں آپ سے نرایا کہ بازار سے مٹھاتی نہ کھانا اس میں بلیک کی کھانڈ ہوتی ہے \_\_ یں گاؤں کا ور برلڈر تھا اللہ تعاملا نے ترفیق دی اور ور کا استعفے دے دیا۔ اِیک دن بندہ حاصر خدمت ہوا تو دل ہی آیا کہ بہاں بڑے بڑے علماء اور صلحا آنے ہیں ۔ تم کس گنتی میں ہم نہ تو تھجی آپ لئے نام بوچھا ہے نہ توم نہ سی مقام ویزہ میں برٹری مسجد میں بمبط كر خيال ودرًا رام تھا - اجابك سي جره سے ابر تشريب لاتے تر وروازه بر عرارا مبارك برا تھا ہیں اٹھا کر ہماہ جلا آپ انتخا کونے ما رہے تھے آپ نے فرایا کہ فہارا نام کیا ہے۔ نوم كيا ہے كتنے بجائى ہو كيا كام كرتے ہو كاں رہتے ہو - فراغت كے لعد آپ جُرہ بي تشرافين كے کتے ۔ ہی مسجد میں بنیجا سوپ رہا تھا کہ انفاقیہ لوچھ لیا ہے کب یاد رہے گا نو موادی صابر

صارب سے آ کر اواز دی کہ الباض کہاں ہو۔ ہی خاصر ہوا تو عرض کیا۔ کیا بات ہے۔

حواب دیا کہ ویسے صرت سے یاد فرایا ہے۔ ایسا محس ہونا تھا جیسے حوط مکتی ہے۔ اب میں نے محوں کیا بہاں سب کا نیال ہے۔ پھر دل میں کہا ہیں تو مفت کی تکلیف وتیا ہوں دون ا

بستر وعیرہ کی تر دات کو آپ سے مجلس کے لعبد فرایا کہ کرنی اللہ والوں کے ناب اللہ کا نام بہتھنے

ان ہے اللہ والے اس کا بریجہ محوس نہیں کرتے صاف الفاظ میں فرایا جائے رول بنتر وعیرہ کی ج خدمت مرتے ہیں اللہ تعالے کی رضا کے لیے کرتے ہیں مکبہ آئے وائے کا ا<sup>حما</sup>ن سمجتے ہیں ج

الله کے نام کی امانت تھی اس کا عن ادا ہوا ۔

ایک ون مجھے ایک لمبے خواب میں بلندی کی طرف سے لیتی کی طرف اثارہ ہوا تو میں آید بڑی رام کھانی مکھ کر ضرمت ہی حاضر ہوا تر سمیہ نے مجبس ذکر میں میرا تھام حال بیان فراک فرمایا کہ طالب مانند برسے کے ہے اور بیٹن اند مالی کے ، جس مال کو باغ کے برٹوں کی بیاری کا علم نہیں وہ مالی نہیں حب شیخ کر طالب کی بیاریوں کا علم نہیں وہ شیخ نہیں اور علاج بنا دیا۔
ایک دن آپ نے فرایا اگر کسی کر ایک مسلد بھی یاد ہے تو دوسرے بک بہنچا دے۔ اور اردو کیڑھ سکتا نیے تد ہارا ترجم قرآن عزیز ہے جانے اور ترجم بڑھ کر سا دے ۔ بندہ سے ہے کا ترجمہ فرآن شریع خردلے۔ اور گاؤں ہی جا کر ترجمہ سانا شروع کر ویا ۔

تفیر اور خطبہ جمعہ المبارک مجانکام حبتا را ۔ ایک دن خوام الدین میں بڑھا آپ لے خطبہ حمد میں فرایا حرکاب سنت کا عالم نہیں ہے اس کر منبر کیم بیٹھنا بھی گاہ ہے۔

بندہ سے ایک عربینہ پیش خدمت ارسال کیا ۔ عرض کی کم بندہ سے اشاد سے نزیمہ بھی نہیں بڑھا نہ ہی عربی زمان سے وانفت ہے۔

() بنده آپ کا ترجم بڑھ کر سنانا ہے۔ ر یہ طفیک ہے ) (۲) تفیر محدی سنانا ہے۔ ریہ تھیک ہے)

مرز

7

جس دلسك

کی . Y

را) گفیر مراهب الرحمن نفط برنفط مناتا ہے۔

را) میں کا خطب جمعہ مناتا ہے۔

ربی علی خطب جمعہ مناتا ہے۔

ربی نفیک ہے)

میں سے ہر موال کے معامنے سرخی سے زئے دیا۔ اور توری فرایا کام کرتے رہینے اللہ تعالیہ

زئین مزیر عطا فوائے۔

زئین مزیر عطا فوائے۔

بندہ سے مرد مون کی تیاری کے وقت وہ سند اور ایک حضرت کا اور عنایت نامہ نفا ارال کی تفاد وقت نامہ نفا ارال کی تفاد وقت نامہ نفا ارال کی تفاد وقت نامہ نفاد بارے گاؤں کے چند لوگ ایک وجودی پیر صاحب کے بال جائے کی ترغیب دیتے ہیں صاف اکار کر ابا کہ کہنا کہ اللہ اس کی شکل بھی نم وکھائے۔ آخر جائے کا ادادہ کیا تر ابک ون حفرت خواب کی میرے گھر تشریف لائے ہیں گھر موجود نہ نفا گھر آیا تو صحرت انتظار ہیں نفے تھے محس مونا تھا کہ صرت سے کہ صرت سے تھے مفرد وقت دیا تھا ہیں کیوں غیر عاض ہوا و کھتے ہی فرائے ہیں ہو جیس ۔ ایک کو صرت سے میں جا مون کی حضرت آپ کہاں جائیں گئی ہی جا کہ دوات کا وقت سے ہیں سے مون کی حضرت آپ کہاں جائیں گئی اور ترب کی یا حضرت آپ کہاں جائیں گئی اور ترب کی یا حضرت آپ کو دوال کیا کام ہے تو لیاں خان کی اور آٹھ کھل گئی اور ترب کی ۔

پڑھ کر دیکھیں۔ اپنی دنوں حافظ محبد اللہ صاحب مرحم کی ثنادی تھی۔ اللہ تعالے نے رسوات سے بچایا۔ ہاری برادری دسوات کا مرکز تھی۔ اللہ تعالے نے سنت کے مطابق ترفیق دی۔

عَالِماً حَضَرَت رَحَمُ اللّٰهُ عليه فروری ١٥٤ کو واقا نہ جیک علاقا حجیم علی محد صاحب کے بال تشریف لائے بندہ بھی مجراہ جینہ ساتھیوں کے اسٹیش روڈوالہ روڈ بر حاصر ہوا۔ حجیم بابا سلطان میہ علافہ کے زمینداد کا بروروہ ڈواکہ نھا اس کی تعمیت جاگ اسٹیش سے ہماہ چروں کے فرداکہ کے ارادہ سے جا را تھا۔ جب ہجیم دیجا معلوم ہوا کہ لاہور سے ایک مولوی صاحب آ رہے ہیں کما دکھیں جیٹم دید واقعہ ہے کہ خبر ہوئے ہی ہیا کہ دنیا بدل جی تھی اور تا گھ کے ساتھ دوٹر لگا را تھا اور چک ہیں جا کہ سب سے نظر رہے ہی ہی ہی وزیا بدل جی تھی اور تا گھ کے ساتھ دوٹر لگا را تھا اور چک ہی جا کہ سب سے

بیعے بعیت کی ۔ داد آنہ سے واسی پر ایک حجر تقوا ما کچوط تھا۔ سب نے کہا حضرت یہ نو کوئی خاص کی جو نہیں ہے۔ معزت اطراد کے ماتھ تائکہ سے اثر گئے ایک حافظ صاحب مجد عیسے صاحب تائکہ میں رہ گئے جب تائکہ حلا نو المط گیا۔ اشاذیم حافظ صاحب کچوا سے لت بیت ہو گئے سب نے کوامت مانی ۔

اب ایک دو واقعے حضرت مرائنا جدید اللہ صاحب مظلہ : حضرت کا لیہ تشریف ہے گئے بندہ بجی حافر خومت مجوا ۔ واپی پر بندہ لئے تا نہ لیا ذائد ما حب مظلہ ، عضرت مجابہ میں سر گئے بندہ نے موقعہ غیمت صحبح کم آپ کا جزا مبارک اٹھا کہ سر فاڑھی ، آنھوں اور تھام جسم پر ملن شروع کیا کیونکہ بندہ بالچوا کی سمج کم آپ کا جزا مبارک اٹھا کہ سر فاڑھی ، آنھوں اور تھام جسم پر ملن شروع کیا کیونکہ بندہ بالچوا کی مرض میں کئی سالوں سے مبتلا تھا اب تھام بال صحبح سلامت ہیں مونہ۔ پر پری ڈواڑھی دغیرہ سے ۔ کئی عیموں سے علاج کوا بچا تھا ۔ یہ اس لئے کہ حضرت خواتے تھے کہ اللہ والوں کے جوزل کی خاک ہیں دہ عیموں سے علاج کوا بچا تھا ۔ یہ اس لئے کہ حضرت خواتے تھے کہ اللہ والوں کے جوزل کی خاک ہیں دہ عیموں سے علاج کوا بچا تھا ۔ یہ اس لئے کہ حضرت خواتے تھے کہ اللہ والوں کے جوزل کی خاک ہیں د

موتی ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں سی ہونے۔

نالباً جولان ۱۹۵ کے حوزت مولانا عبیدالند الور اخفر کے غریب خانہ پر رونن افروز ہوئے سندہ پرکسمیری کی حالت بھی بھیل تین سیر حینی ۲۰ سیر الله کچھ گوشت وال میسر ان ۔ اورکسی کو اطلاع بیک نہ دی کم حفرت دعا کہ کے جیعے حابتیں گے ۔ لیکن آپ کا پروگام خلام الدین ہیں تھیپ گیا حبح سوریے عقیدتمند علاقہ ساہوال وغیرہ سے آئے شروع ہو گئے بندہ بیار نظا مہان ندازی بھی نہ کر سات نظا ہر حال رشتہ وادول نے مہانوں کو کھانا بلانا شروع کیا حضرت میں بینچ وات عثہر کر صبح واپی تشریف لے گئے تو می نے مہانی سے پرچھا کہ آٹا جینی وغیرہ کس سے لائے ہم ، چینے اوا کرنے کا انتظام کریں اندوں نے کہا کہ سب کچھ خان سے پرچھا کہ آٹا جھی او ایک ہو جین انداز کرنے کا انتظام کریں اندوں نے کہا کہ سب کچھ نظام کے بیان سے کہا تھی باتی ہے کم و بیش نظام کے دو اور ان کی بیان سے کے وہین اور ایک کو دو دو سین وفد چانے بلان سے کے کہا کہ حبان طور پر آپ سے مجبس ذکر میں فرایا کہ حبان طور پر آپ سے مجبس ذکر میں فرایا کہ حبان طور پر آپ سے مجبس ذکر میں فرایا کہ حبان طور پر آپ سے مجبس ذکر میں فرایا کہ حبان طور پر آپ سے مجبس دی میں فرایا کہ حبان طور پر آپ سے مجبس دی میں فرایا کہ حبان طور پر آپ سے مجبس دی میں فرایا کہ حبان طور پر آپ سے مجبس دی میں فرایا کہ حبان طور پر آپ سے میس دی میں فرایا کہ حبان طور پر آپ سے میس دی میں فرایا کہ حبان طور پر آپ سے میس دی میس دی کی دور آپ کے دور دور آپ کھی دیا ہے میں فرایا کہ حبان طور پر آپ سے میس دی میس دی میں فرایا کہ حبان طور پر آپ سے میس دی میں دیا ہے دور آپ کی تعربی دی دورانی طور پر آپ میں میں میں دی دورانی میں دیا ہے دورانی میں دیا ہو دیا ہے دورانی میں دیا ہوں کی دورانی میں دیا ہو ہ

برن سیعت ہوی اور روحای طور پر بری سرت بن بندہ نے اپنی سنگ دستی کی شکایت ایک ون صفرت مولانا جبید اللہ الور کی ضبت میں بندہ نے اپنی سنگ دستی کی شکایت کی تو صفرت سے وظیف یا بریع العجائب کا ورد کرنے کی شفین کی ۔ جمعہ المبارک کی ناز کے پیا بعد فرایا گھر چلیں تکھ کہ دیں گئے ۔ اور ترکیب سمجی دی اور فرایا بارہ دن عوام شتبہ بال سے پرمیز کرنا ۔ تام سالوں کے بعد بندہ گھر کے وروازہ پر انتظار کرتا رہا ۔ عصر کی ناز بھی کی دیر سے دوڑ کر مسجد میں پڑھ کہ بھر آشانہ مبارک پر جا کہ ببیط گیا ۔ اب دل بین خیال بھر دیا تھا کہ حضرت سے عوض کروں گا کہ ۱۲ ون کی خواک بھی آپ عنایت فرائی ۔ شاید کر رہا تھا کہ حضرت سے عوض کروں گا کہ ۱۲ ون کی خواک بھی آپ عنایت فرائی ۔ شاید کریا میل سے دیا ۔ جب کھولا تو وظیف بھی لکھا ہم ایک سے ایک نافہ میں بانی ہی جبر میں بیانی ہی دیا ۔ جب کھولا تو وظیف بھی لکھا ہم ایک سے اور ایک معذرت نامہ کہ مجھے بخار ہم گیا اس لئے دیر سر کئی ۔ ایک نافہ میں بانی ہی رہا تھا کہ یہ حضرت کے دہ عنیت نامے جیب تواشوں کی نظر ہو گئے کیونکے جہ کے دہ عند کی میں اس وہ نامے کی دوخت کے دہ عند کی میں سال وہ نامے کی دوخت کے دہ عند کی میں اس وہ نامے کی دوخت کے دہ عند کئی سال وہ نامے کی دوخت کے دہ عند کئی سال وہ نامے کی دوخت کے دہ عند کی میں اس وہ نامے کی دوخت کے دوخت کے دہ عند کئی سال وہ نامے کی دوخت کے دوخت کے دوخت کے دوخت کے سال وہ نامے کی دوخت کے دوخت کے دوخت کی سال وہ نامے کی دوخت کے دوخت کی سال وہ نامے کی دوخت کے دوخت کے دوخت کی سال وہ نامے کی دوخت کے دوخت کے دوخت کی سال وہ نامے کی دوخت کی سال دو نامے کی دوخت کے دوخت کے دوخت کی سال دو نامے کی دوخت کی دوخت کی سال دو نامے کی دوخت کی دوخت کی سال دو نامے کی دوخت کی دوخت کی دوخت کی دوخت کی دوخت کی سال دو نامے کی دوخت کی سال دو نامے کی دوخت کی دوخت

### ما في محصروكا مريرمعاولة ك



شخرے کامبوری رحمت اللہ علیہ کو اپنی زندگی میں جن مشامیر ادبت سے تعلق دلم ان میں واکست علام ابنا مرحم بھی شامل میں وصفت کے التنہ اور علامہ موصوب کے تعلقات کی دجوبات کیا تھیں ؟ النے ب سے چند کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے :

و تسوه بین ، جو اللاقی عقیده کی اساس ہے ، صرت سینج التقییر کے درس تران کا مرکزی نقطہ می ۔ صنت کر جب لاہور میں تقلب بند کی گیا تو اس دمان میں کا مرکزی نقطہ می ۔ صنت کی تاریخ می فودیا ہوا تھا ، آپ نے بندگان خیا کو پینجام توصید سنایا تو فالفت کا طوفان انظ کھٹ و ہوا ، ایکن صنوت کو پینجام توصید سنایا تو فالفت کا طوفان انظ کھٹ و بینانی سے بواشت کا ہوا میں کہ بینجام توصید کی اور مادہ کی بینانی سے بواشت کی ادر جادہ می دیا ہے دان تام مصائب کو خذہ پینیانی سے بواشت کی ادر جادہ می سے دیا ہے جا ہے ہوا تھے د ہے۔

علامہ اقبال مرحیم کا توحید باری تعایے ہے والہانہ نگاؤ اظہر من اسمس اسے علامہ موحیم کنی توحید کو نصل گل و لالہ کا پابنہ شہیں المحجم نفخ بکہ اس بات کے قائل صفے کہ لا اللہ اللہ اللہ اللہ کے ابدی و سرمدی پیغام کو بہار و فزال ، ہر طال میں عام کہیا جائے۔ درنوں حصرات کا مقصر وصید عوام کے تعلوب و افریان کو نغمہ توصید کے مقوب و افریان کو نغمہ توصید کے مقوب و افریان شوری یا غیرشعوری کے سرشار کرنا نقا ، جب مقصد مشترک ہو تو انسان شوری یا غیرشعوری طور پر خود بخود ایک دوسرے کے قریب ہو جاتا ہے۔ توحید باری کے مشترکہ مقصد ہی نے دونوں حضرات کو ایک دوسرے کے قریب کیا۔

فاکٹ طامہ اتبال رہمہ اللہ تفائے انجن کایت اسلام الاہور کے صدر عقرت سیخ انتفسیر سے دمارت میں انجن سے خوب نرتی کی و معزت شیخ انتفسیر رحمۃ اللہ علیہ انجن کے نائب صدر سخ ادر تا دم زلسیت اس عہدہ بر فائز رہے ۔ انجن کے فائن اجلاسوں اور مشاورتی مجلسوں میں کمشسرت سے باہی طاقت کے مواقع میٹر آتے ، جہاں دونوں درو دل رکھنے والے حفزات انجن

کی تعمیر و ترتی کے ساتھ ساتھ اسلام کی اشاعت اور مسلانوں کی خلاح و مہبود سے متعسلی امرر ہر مجی باہمی دلحبسبی کا اظہار کرتے۔ (تفصیلات کیلئے طلاخطہ بہو" مکانتیب اقال" سید نذیر نیازی۔

، مقیدہ نختم نبوت مما نوں کا مرمایہ جبات ہے۔ قادیا تی تحریک سے علامہ اقبال مسرمم ابتدار میں مولوی چراغ علی جھے توگوں کی شمولیت سے خالات ہو کی کو ابتدار میں مولوی چراغ علی جھے توگوں کی شمولیت سے خالات اور بیانات میں برطلا اس خیال کا اظہار کرتے کر قادیا تی اسلام اور مسامان دونوں کے غلار ہیں ۔ قادیا نیبت کی ریٹ دونوں سے خلامتہ العصر مولانا ریٹ دونوں سے جبطے علامتہ العصر مولانا مید انور شاہ صاحب کا خمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آگاہ کیا تھا ۔ حب کی تقصیدات میں دوام " سوائے حیات حضرت شاہ صاحب مصنفہ سید استظر شاہ کا شمیدی اور "قیال کے ممدوع علام" میں موجود ہیں ۔

حفزت نناه صاحب قدس سرؤ سے علامہ اقبال کا تعارف حفزت لاہوری رحمہ اللہ علیہ نے ہی ۱۹۲۹ میں انجن خدام الدین کے سالات اجلاس کے حوفتے پر کرایا تھا حب وجر سے ڈاکٹو مرحم تاحین حیات حفزت لاہوری جم کے احالمند رہے۔

- علام مرحوم کے تبعن استحار پر حب مسجد دزیر خان الاہود کے خطیب مولوی دیداد علی نثاہ صاحب نے فتوی کفوصادر کیا تو علامہ سے فتوی اور صاحب فنوی کی خوب خبر لی مجب کا ذکر " روز کار فقر" می موجود ہے ، علام محفزت لاہوری اور اکابر دیو بند کے چھے ہی قریب میے 'ان کنو کے فتو دَن سے بیزاد ہو کمہ اور قریب ہو گئے ۔
- یہ ریک مسلمہ حقیقت ہے کہ علامہ کی نظر عالمی مسیامیات پر بہت گہری متی ۔ آپ کا یہ بختہ بھین تھا کہ اگر ہندوستان ازاد ہو جائے تو مصر و ترکی دغیر دگیر اسلامی ممالک بھی آزاد ہو جائیں

کے۔ آپ ان علام اور قائدین توم کی ہمیشر تعربیت کرتے جو انگریزی کے جور وستم کے خلاف تلمی ادر علی جہاد میں مصروت تقے۔ مرزا قادیاتی کی جہاد کے خلاف تحریرات جب سامنے آئیں تو اس کے المہامات کو "المحاد" قرار دیا۔ احد رضا خان برطیوی نے جب " اعلام الاعلام بان ہندوستان دارا لاسلام" اور " العارة و الجہاد" نامی کی بی کھیں ' جن میں واضح طود پر مکھا کہ اس وقت انگریز کے خلاف جہاد کی کوئی صرورت نہیں ' کیمونکہ ہندوستان دارا لحرب نہیں دارا لاسلام بیٹ تو اقبال تراپ اعظے اور کہا:

ے پوچھے کوئی اس سیخ کلیا نواز سے

مشرق میں جگ ہے شر' تومعزب میں مبی شر

صرت لاہمدی کی سیای خدمات سے طاقہ مرحم ہاگاہ کے اور انہیں معلوم تھا کہ حفرت لاہمدی انگریز کے خلاف جہاد کو صروری مجھتے ہیں عب کا بین بنوت انگریز کا حفرت لاہوری کو دہلی سے لاہور میں تقرید کرنا تھا۔ ای تقرید کے خلاف جہاد کو منام پر بھی حفزت لاہوری سے علامہ کو تعلق ضاطر تھا ہیں



( طفوظات طيبًا ت م<u>مما</u> )

کند ہم مبنی باہم جنس پرواز کیونز باکبوتر باز با باز

# المراز ال

اللہ تعانی کے سوا دنیا غیر جس کسی کا انسان کام کرتا ہے اس سے معاوضہ طلب کر سکت ہے 'کیونکواس کا اس پر کوئی احسان منہیں ۔ شلا دکا ندا رسے ہم نے سووا لیا اور دام دسے دیئے ' نہ ہما لااس پر اور نہ اس کا ہم پر کوئی ! حمان ہے ۔ عوض معاوصتہ گلہ نلار و ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا بر ا در کسی کا درج نہیں کہ ہم اس کا کام کر کے اس سے معاوص خطلب نہ کر سکیں ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ اس کے وین کی خدمت کر کے اپنا حق سمجھ کر اجر کا مطالبہ کرنا حجہ ہم ہیں ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ اس کے وین کی خدمت کر کے اپنا حق سمجھ کر اجر کا مطالبہ کرنا حجہ ہم ہے کہ اس کے وین کی خدمت کر ہے اپنا حق سمجھ کر اجر کا مطالبہ کرنا حجہ ہم ہو کر دوبارہ کا فریعی حبر ہی جب کسی سے کوئی کام کراتا ہے تو اس کو مزدوری دیتا ہے تاکہ وہ کچھ کھا پی کر تازہ دم مہو کر دوبارہ بھر کام کے بہے ہے ۔ اللہ تعالیٰ تو سب سخیوں کا خالق ہے ' جب اس نے کام کرایا ہے تو اجر محبی صرور دے گا ۔ اگر ادر کسی سے بھی اجر مانگنا ہے تو چر بر در کہے کہ میں فی اور اسطے خدمت کر رہا ہمول .

مجھ سے اللّٰد تعالیٰ نے اپنی جاعت کی جو خدمت لی ہے یہ اس کا نفنل ہے۔ یں ا پناحق سمجھ کر اکسس سے اس کا معا دھنہ نہیں مانگا۔ میرے دونوں مرّ بیول کی قرول پر اللّٰد تعالیٰ کروٹڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آبین یا الرالعا لمین ۔ اس کا معا دھنہ نہیں مانگا۔ اللّٰہ تعالیٰ سے جو تول کی خاک سے ایک یہ موتی ملا ہے کہ میں سوائے اللّہ تعالیٰ کے اورکسی سے تہیں مانگا۔ اللّٰہ تعالیٰ لیے کسے سے

بن ادردیتے سب کوپل - انسان کواکی سے طمع رکھنی جا ہیے ، جب وہ خدمت سے گا تو اجرم وردے گا اگرچ بداس کا حق بنیں ہے جو اللّٰہ لَعَالیٰ کے دین کی خدمت کا معا دمتہ لیتے ہیں ان کی عرشہ نہیں ہوتی - اگرایک خص آپ کو معنت بان بلادے جیکہ گھڑا ورگلاک آپ کا ہو تو آپ محکس کریں ہے کہ اس نے آپ براحان کیا ہے - انخفزت صلی اللّٰہ تعالی علیم و کا کیک ادک نے آپ براحان کیا ہے - انخفزت صلی اللّٰہ تعالی علیمولم کا کہ ادک و دعومت کرتا ہول : مستوجعہ :

' حصرت الس رحتی الله عنه سعے روایت ہے کہ رسول الله علیہ دیم سنے فرمایا ' دوزخبرں کو ایک۔ معن میں کھواکیا جائیگا ۔ مجران کے باس سے بہتنتیوں میں سے ایک آدمی گزئے گا بھرد وزخبول میں سے ایک ادمی اسے کہ گا'اے فلال کیا توجھے بہانا نہیں میں وہی ہوں جی نے تہیں ایک مرتبہ باتی بلایا تھا اور تعین نے کہا ہے 'کے گا' میں دہی ہول حس نے بہیں وصوے سے باتی دیا مقا مجروہ بہجتی اس کے حق میں شفا عنت کرے گا' پس اللہ لگا سے اسے بہشت میں داخل کردے گا۔"

ادش و نبری ملی اللّمطیر کیم سے بہ جرز واضح بہ جاتی ہے کہ بغیرہ عا دھنہ کے بانی کا ایک گاس بلانا با دھنو کے بے با فی اتنا بڑا اجرہے کہ ایک دورتی سے بکال کرچنت میں بہنجا دیا گیا اگروہ بیسہ ہے لیہ اور تو بیال کا حق دی کا کہ قیا مت کے دن وہ شفا عمت کی درخواست کرتا ۔ اللّم تعالی کا محت کی فوش ہوتا ہوں کہ اللّه تعالی اللّم تعالی کا فعن ہے بی بی خوش ہوتا ہوں کہ اللّه تعالی الله تعالی کا فعن ہے بی بی خوش ہوتا ہوں کہ اللّه تعالی الله تعالی کا فعن ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے کہ تواب علی کا مجمد ہے گئے ہے گئ

یه الندنعالی کا مقتل سے اورمیز سے دونوں کر بہوں کی دہا۔ پیر کہ النداعا فائے نجھے اپنے دہن کی خدمت کا موقع مطافر ما باہے ۔ پیدا کو نیوالا تو اللہ توانی ہے النہن جننے والی مااں کا بھی حق ہم قاسے ۔ اگر مال باب سنے بدیما کی تو دوزے میں حاستے گا ۔ حضور کا ارشا دہیے : مستوجعہ ، : " وہ دولوں (مال باپ ) تیری جزنت ، در دوزرخ ہیں "

میرسے جن دومر بیوں کی صحبت میں اللّٰدِنْ الی نے جھے مجھ عطا فرمائی ہے 'میرا ایک ایک رونگٹا ان کے بیے دعا کرن سے اللّٰہ لَّحالُیٰ ان کی قبروں پرکروٹوں رحمنیں نازل فرمائے ۔اللّٰہ لْنَا الٰی نے مجھ سے آپی جوخد من لیہ سے اجزاء عرصٰ کرنا ہوں ۔ اگر آپ نے انکر ہوح دل پر محمد میں اور عمل کیا تومیری اور آپکی کات ہوجائے گی اگر آپ ان کومھول کئے تو آپ مجی عمل میں بڑجا کیں گئے۔

 اورزكوة اكثرمىلمان فرص حلنة بيميلن عمل مي كوما بي اكرا يان ملامت دنا لوايست مي كين مي شفاحت ميمكتي بيرا در بي ت بمي الأتحال ايان مي خلاس كلي. التُذاودالدِّيَ وَمُولُ كَا الْرَكُو فِي هُم بِهِ السَّعِيمِ مِن السَّارِي المُعَالِينِ السَّرِي السَّرِّعِديق مكافي السَّرِّع على السَّرِّع السَّرِة ل سَاءِ السَّرِّع السَّرِة السَّرِّع السَّرِّع السَّرِّع السَّرِّع السَّرِّع السَّرِّع السَّرِع السَّ كوسنَّت كابإبذبنلتة اوربدوت سے بجلے بحرّت بوكسنت سے مركى كربدوت ميمين حكتے ہيں۔ انخفرت كا ارتّادہے : ترجمبہ : عفیف بن حارث ٹمالی خے روایت ہے کہا رمول الله صلی الدّعلیہ ولم نے فرمایا 'جس قوم نے (دین میں ) کوئی نئی بات نکا کی اسکے مشل ایک منت انٹالی جاتی ہے ہے ہے سنت کو مستوط کمپڑنا بدعت سے مہتر ہے " بدعت کے دوجز وہیں ۔ (١) دین کے نگ میں کوئی نئی چیزا یا دکرنا جو صفور اور صحابر کرام سے ثابت مذہور (٢) اسکوسات است پر لازم کرنا و اسکوسات است پر لازم کرنا ۔ لازم كني ديل يهد كرز كر نوال يطعن كيا جلست مثلاً المضف روزار فرارم تر الدالالديم حتاب اكروه مز فرصة والعل بيكن مني كواتويه بدعت بني سدين قادى بول تقتبندی رم وردی تنادری اور پی اردن طریقوں کودرست مجتماموں بالسیعین مبائی بوگیا دھوں ندیں آکو والی (جایان) کیتے ہیں جھزت شیخ علیف کو درست مجتماموں بالسیعین مبائی بوگیا دھوں ندیں آکو والی (جایان) کیتے ہیں جھزت شیخ علیف کو درست مجتمام وں بالسیعین مبائل ہوگیا دھوں ندیں آکو والے ا منه حديا ٧٥٠ عم بعاور مورة مائده كي أيت: ترجيه " أسى مي بورا وعجباتم كودين تهارا اوربو داكيا يسنة م بإحان ابنا ورب تكيام بدن تماك . مجه الداع معوقد برفازل ہوجی ہے گیا کرصزت تیخ علید هادرجرایا بی کی دلاتہ سے تقریباً پونے بانچ سومال بہلے دین مکل ہو کیا ہے جبرگ رموب شرعین حزو ایا ن کیے بن گئ کہ مذیب ہ اور کو والی کہا جائے میر واو برایک میں اور مرتی دوہی جھزت دیمنوری میری مبیت کے بعد جائیں سال زندہ میں انہوں نے قادری خاندان کے سیابت خال محلائے میکن اس میں کیا رموں متربعین کا م کمیں ہیں آیا حصرت امرونی جم مری میں ت کے بعد ۲۲ سال زندہ سیط نہوں نے مجکھی کیا رہویں متربعین کا دیمرنہیں فرمایا آنخعرت ملی الدعلید وم کے زوانهمي فازايان اوركفرمي ما برالامتياز متى واس زماية مي منافقين عي فاز برصة محقة لكن اركى بهوي مترلبين ايان اوركفرمي ما بالامتيا زهد ابكتفف غار فرص بوس کے با وج ذمیں بڑھنا ' درمضان شریف کے روزے رکھنا ہے - جے اگراس پرفرض ہے تو منہیں کرتا ا دراس طرح ذکوۃ فرض ہے توا دا منہیں کرتا میکن آمکہ معلید موجوے اتھام *مے سا بھائی رسمیں کھلا دیتا ہے* تودہ بہگاسلمان ہے اورموپنج تنز نما زاجاعت ادا کریے رحفان کے درزے باقاعدہ رکھے بی کھی کرچیا ہوا درزکواۃ کبی باپی باپی كى كوادا كرابو، مكن كى رمى مانى قى الى بى جىرت بى عدالقا دجلانى كىرى دا دا ددهانى يى مى ترجابتا مول كربال مجيد كودال دد فى كودي ادرج ني يسر دارم دارس دران دا داکی دھے کوٹوامیں پخلیتے میں خرجے کریں (شیم ما روٹن دل ما شاء ) سکن اکوجر و ایال مة بنایت ، آنمفنوم کی الله علیہ کم سخت کا تعالی وہم ہواکر چکے ہے کہ کر نیادین اور بنا پا جائے ( کم ) الله تعالی محصے اور آپ کوالله تعالی کوبسیا دت اور فلوق خواکو بخدمت داصی کرنی تونیق عطا فطئے قرآن فید کی تعلیم کا خلا مریسی ہے کا تا تا او فلوق دونوں سے تعلق درست رکھا جائے۔ ١- قرائ فيد فدى الحقوق كى فبرست بلاما ہے ٢٠- دوى المقوق كيفر (مرتب) بتلاما ہے۔ اجفوق كے اواكرنے كامرليف كمولاما ہے ٢٠- الكى سے تعلق بمراع التي الكوديت كرتيكا طريقه بهي تبلان بع حبر طرح تندرست ده النان بعضه دونون ببلج درست بهول اكالمرح روحا في كالخديج وي ان ن صحت مذب جر كاخالق الد كوق دونو<sup>ل</sup> ستحلق درست بهواكرا كيشخن حاجى اورغازى بسكن فلوتي فعاس اس كاتعلق درست بنيس تواسكا ايك ببلوفائ نده سے اكر خوا اور نموق خطأ وونوں سيحلق ورست بنبس تو دونوں بيب مو قائع زده بي اللَّذَى إلى العمين بعد ايك ونعمد قي دل سيتوبكرن والعسك مدالًا في تياسيمون كالبيِّن منهوا ويم في تربكولي توباري لمركزك ويعت ما سكة بين إس كي تورقبول بني لين جب موت كاليقين موجائ توتوبر كادر داله بندموجاماً سي اس بيطم وقت كوك رماب والكرماب والكرم الدي ورب وه بني بختا . مُن كِها كُونا بِون كُواكُون بِاورى كوائي ران كے كوشت كى ب بنا كري كھائي كے تبر كى دەلائى دى بوت كافك زياده تھا كوئى م بول كاشكا بيت كرے كال . اگر برادرى سے بوچ كُوالله تعالىٰ جنت مي مِسجع مُك توكوني تھي جنت مي مة جائيگا سب دوزج مي بھينک ديتے جائي گا ، انظر سائة تعلق درمت رکھنے كاايك كر بالما تا ہوں . اپنا حق ان ے مانگئے نداوران کاحق رکھنے مدر اسطری سے ان کے ساقد زندگ بسر کرنے کے بعدائتا والد فات موجائے گی منطلاً اگرا کی مہن یا مجائی داران کاحق مدائن داران کاحق مدائن داران کاحق مدائن داران کاحق مدانے کھر جائے ہو سے تر انے بچوں کو کچیسے کیتے اوہ بولیں یا مزبولی۔ آبے گو آئی ما اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خوفیصد کریں کے کردہ مجرم میں بااک ، اللہ تعالیٰ میری جاعت کواہتے میلے بروقت ذكركرهي توفيق عن (ملسط ا درمجه ادرآبكواس آيت كامعداق بنلسة : وهجوالله كوكعرف ا در بييط ادركوت برييط يا دكرتي بي ا ولا مان ا در بي كايدان بي كارك بي المرابي المر

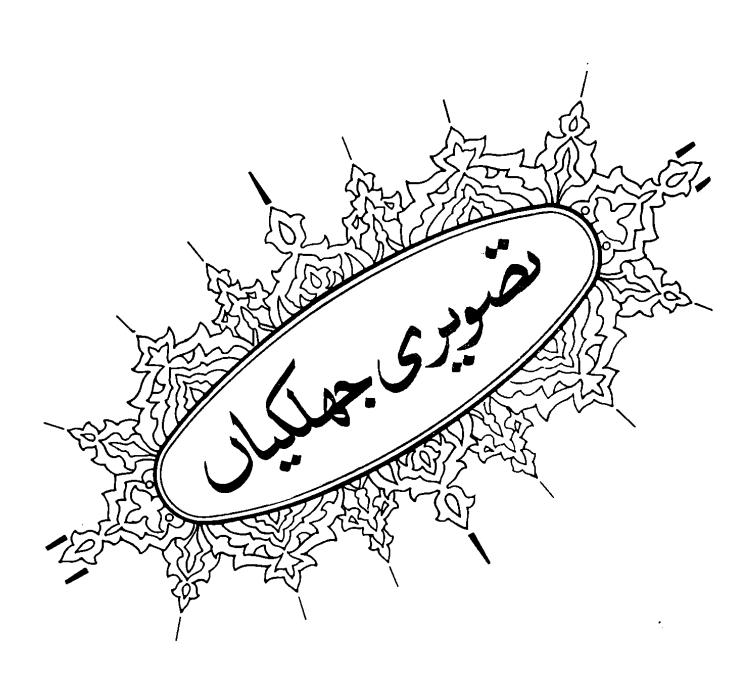



سيح لأفرة لاروران إرار

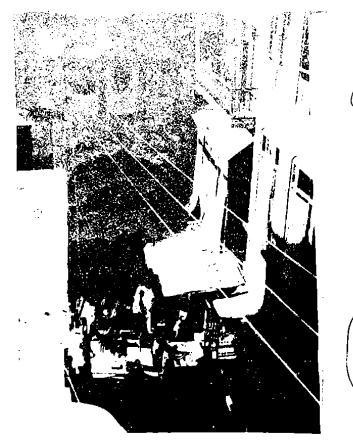

شيرانواله بإزاركا ايك منتفسسه







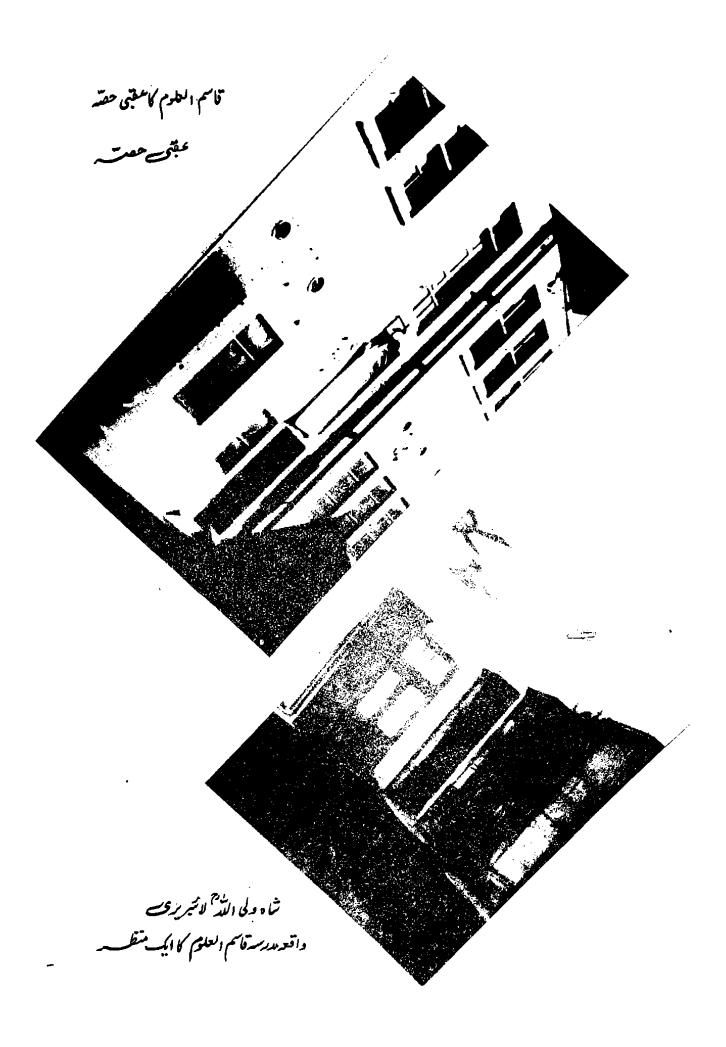





حضرے کے ذاتی ہمان خانہ کی نئست کاہ

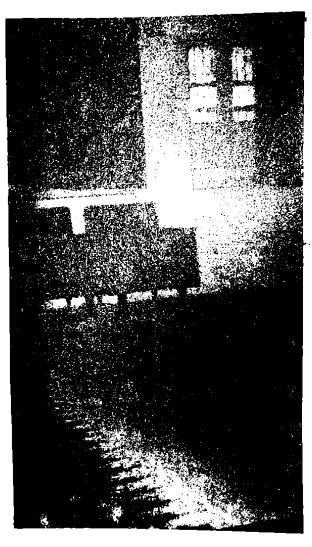

بها مع خاركا ايكسي

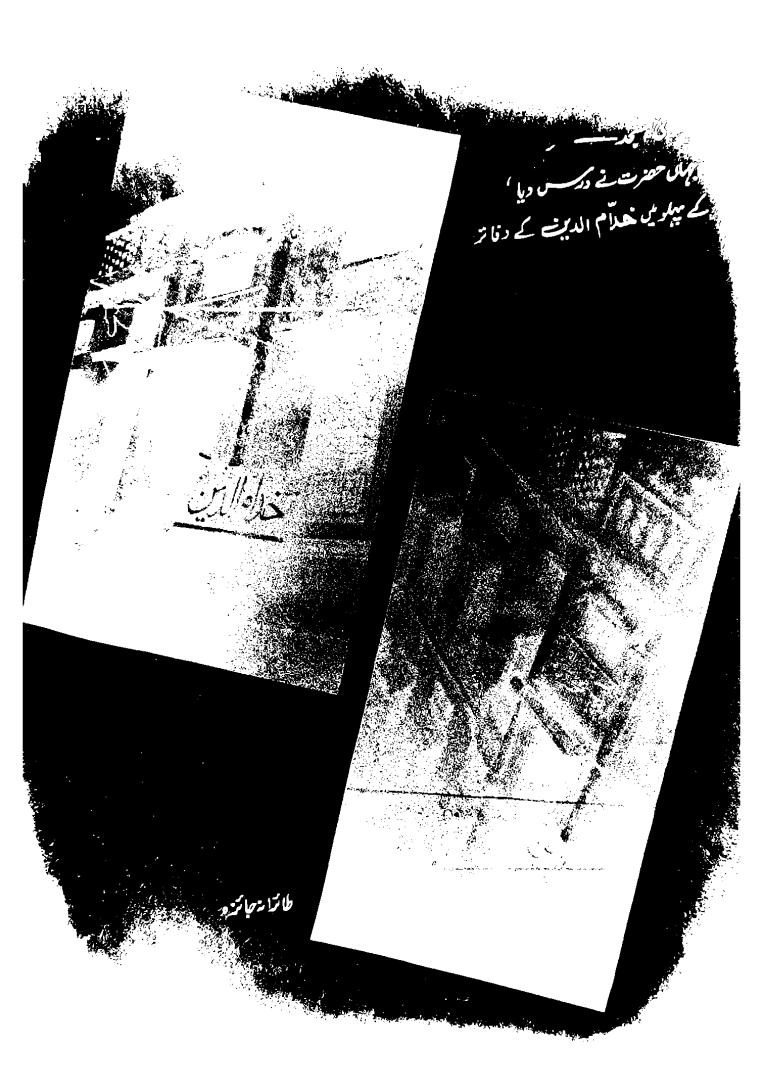

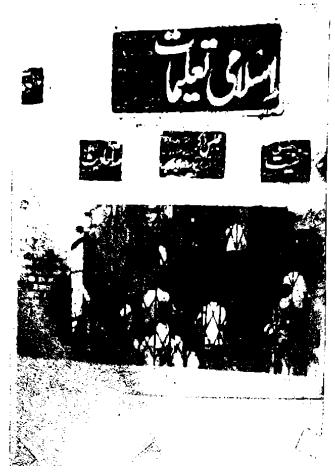

مین گریط .... باز سید کا اندرونی منظر

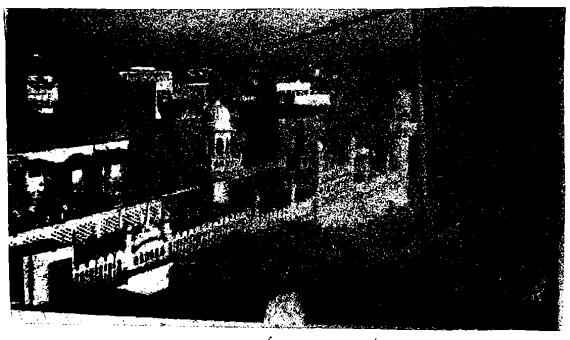

بطى مسجد كا فضائى عب مُزه











جھوٹھے مسجد کا بالانی حصت جس کی تعمیرستنورات کے جہرہ سے ہولی



بری مت بد ۔ ۔ ۔ جس کے عقب میں مدرست البنات نظر ارا ہے!







حصنت کے فجرہ کا ایک منظر



حجره کا اندرونی منظر \_\_\_ جاریائی تطرآ رہی ہے



مديرة بنات كالين أيث



سدرست ابساس



مدرسنة البنات كالأمدرو فيمنظ بسر



مدرسة البنات كے عقب من واقع شيرالواله باع كا إكم فنطب



جهد في مسجد كا ايك سبلو عب مي مكتبه ضرام الدين وا ننع ب



ضام الدین کا د فنت اندرو لخف حصت



ن کرم مع ترجمہ حضرت الامام لائبوری وربط آیات جس کو برصغیر کے ہر کتسب فکر کے مستند علما رہے ہے۔ ان کرم معہ ترجمہ حضرت الامام لائبوری وربط آیا ہے۔ ۔۔۔۔۔ هت ، تہم اوّل - / ، ، روپے تبم دوم -/ ، ۵ روپ

باس ذكر: حضرت كاصِلاحي نقارير كانتيمتي خزايذ، نيا الداز، نئي ترتيب -

---- جصته اوّل: -/۱۸ رونج -حصّه دوم - ۲۱۱ رفید (زیرطسبق

سلام تعیمات : حضرت مولنا عبید الله انور کے خطبات و مواعظ کانیمتی محب عید - بریہ ۱۲۲۰ روج

بفوظت : حفرت لابوری کے ملفوظات کا دِلْ وَیْرَ کُلدست میں مرب ۱۵ مربی وہ

گُلُد سنة صُداحاد بين نبوي ، ترحمه وتنشد يح حضرت ل وي

خلاصة المنشكوة : حديث كم شهوركما سب مشكوة كاخلاص - حضرت لا بوئ كم محنت كانت ببكار — بدير -/ه

اصلی خفیت : مذہبِ حنفی کی سجی تصویر حضرت لا بُوکی کے قلم سے ۔۔۔۔ بدیہ ۱/۵۰ روب

بهاری آزادی : مولن ابوالکلام آزاد کی شهورِ زمانه کست ب کا اُر دُو ترجب

فُومِ مُورِ مِن الله وطباعت أو مضبوط طبله صفات ٥٥٠ سے زائد - قبمت - مربر ١٥٧ روبي

بی جنار حضرت للبوری فکس می کے بینے و مربی حضرت یی و پری کی مبدوط سُوا نے حیا صامی عبیدی کے فلم سے ۔ ہیں۔ / ۲۵ رد

الله : المن عنه الماعت المحمن من المراكب شيروان وازه الابول. ا.